



#### 100 GREAT ADVENTURES

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

ترتیب و تدوین : جان کینگ
تاخیص و ترجمه : قیصر چوبان
کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http:// kitaabghar.com

40-اردوبازار، لا بورفون: 7232336-7232336 کتاب گھر کی پیشکش ۔ کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

اس کتاب کے جملہ حقوق تجق مصنف (قیصر چوہان) اور پبلشرز ے ۔ (علم وعرفان پبلشرز)محفوظ ہیں۔ادار علم وعرفان پبلشرز نے اردوز بان اوراد ب کی ترویج کیلئے اس کتاب کو kitaabghar.com پرشائع کرنے کی خصوصی اجازت دی ہے،جس کے لئے ہم ایکے بے حدممنون ہیں۔

#### كتاب كمركى بيشجلنه وتنجئ ناشر مفوظ كمركى بيشكش

| http://kitaabghar.com                                           | http://kitaabghar.com |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|
| 100 عظیم مہمات                                                  |                       | نام كتاب                        |      |
| (100 GREAT ADVENTURES)                                          |                       |                                 |      |
| جان کینگ<br>گل فرازا حمد اب گھر کی بیشکش                        | پیتیکش                | مصنف<br>ناشر ا                  | كتاب |
| زامده نوید پرنٹرز،لا ہور<br>http://kitaabghar.com<br>قیصر چوہان | http://kit            | مطبع<br>تلخیص وترجمه            |      |
| انيساحمه                                                        | ********              | كمپوزنگ                         |      |
| مسعودمفتي                                                       | ********              | پروف ریڈنگ                      |      |
| ستبر2006ء<br>-/300روپے                                          | پیشتش                 | پروف ریڈنگ<br>سنِ اشاعت<br>قیمت | كتاب |

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش http://kitaabghar.com مم وعرفان پیبشرز http://kitaabghar.com/ 34\_آردوبازار،لاہور فون:7352332-7232336

کتاب گھر کی پیش سیونتھ سکائی پہلی کیشنز غزنی سٹریٹ،الحمد مارکیٹ، 40-اردوبازار،لاہور http://kitaab 0300-4125230 موبائل:7223584

## کتاب گھر کی پیشکش <sup>ق</sup>ہر<sup>سیف</sup>کتاب گھر کی پیشکش

| http://kitaabghar.com        | مهم جو کی کی لا زوال اور نا قابل فراموش داستانیں                                   | r. <b>⇔om</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 08                           | 100 عظیم مبمات                                                                     | ☆             |
| 09                           | تعارف '                                                                            | ☆             |
| کتاب گھر کی پیشکہٹ           | عرض ایٹریٹر<br>حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی معظمہ سے ہجرت                | <b>☆</b>      |
| http://kitaabghar.com        | مویٰ علیهالسلام اوروعده کرده سرز مین                                               | r.2om         |
| 21                           | اسسی کے بینٹ فرانس نے بھیڑ سیئے پرغلبہ حاصل کرا                                    | 3             |
| 29                           | رچرد پیس اور تیسری صلیبی جنگ                                                       | 4             |
| 34                           | جان آف آرك اوراور لينز كامحاصره                                                    | 5             |
| کتاب گھر کی پیشکہہ           | ہندوستان کی تلاش میں                                                               | 6             |
| 45                           | ميکسيکوکی فتح                                                                      | 7             |
| http://kitaabghar.com        | http://kita عليه الرواورا تابلي                                                    | . 8 om        |
| 58                           | ٹیلی مرتبہ جنو نی امریکہ کے اس یار                                                 | 9             |
| 67                           | بھوتوں کا جزیرہ                                                                    | 10            |
| کتاب گھر کی پیشکس<br>75      | سرفرانس ڈریک کا ڈز کی بندرگاہ کی جانب روانگی<br>جایان میں پہلاانگریز               | 11            |
|                              | به پی علی پر در ایا<br>مذہبی علیحد گی پیندوں کا بحری سفر                           | 13            |
| htep://kitaabghar.com<br>85  | لاطینی امریکه میں ہے سوٹ مشنریوں کی آید<br>لاطینی امریکہ میں ہے سوٹ مشنریوں کی آید | 14            |
| 90                           | ه مین مرید مین هب وقت سریدن است.<br>شیطان کی شاہراہ                                | 15            |
| 98                           | میک می ۱۹ برد.<br>روبنسن کروز و کا بهبلانمونه                                      | 16            |
| کتاب گھر کی پیشکوش           | حقیقی ڈک ئرین                                                                      | 17            |
| 110<br>http://kitaabghar.com | تحيثن وا ڈاورمیڈیم لاکوٹر                                                          | 18            |
| 116                          | ایک بهث دهرم اور ضدی اسکاث                                                         | 19            |
| 120                          | فضاميں اڑنے والے پہلے افراد                                                        | 20            |

| 125                                   | بونٹی نامی بحری جہاز پر بغاوت                                    | 21                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 132                                   | روزیٹااسٹون (پقر) کی بازیابی                                     | 22                |
| کتاب کھر کی پیشکہوں                   | لی وس اور کلارک                                                  | 23                |
| 143<br>http://kitaabghar.com          | موسیووڈ وک کی زندگی کے مختلف روپ<br>ریک میر موٹر جوز کر ہی ہے جو | .com              |
| 147                                   | اسکوائر دا ٹرٹن جنو بی امریکہ میں<br>مارید میں نار کی مصرب       | 25                |
| 150                                   | الزبتھ فرائی نیو گیٹ میں<br>الزبتھ فرائی نیو گیٹ میں             | 26                |
| 155                                   | ہیسٹر اسٹان هوپ مشرق کی ملکه کیسے بنی                            | 27                |
| کتا ہے کور کی بیبنہ 160               | شال مغربی راستے کی تلاش                                          | 28                |
| 168                                   | چاہے موس کی لڑائی<br>سیام                                        | 29                |
| http://kitaabghar.com                 | وہ جو کیرولین نامی بحری جہاز کی تباہی کے بعد پچ نکلے             | 30                |
| 176                                   | گریس ڈارانگ                                                      | 31                |
| 182                                   | سراوك كاسفيدراجا                                                 | 32                |
| 188                                   | غيرمعمولي زائر                                                   | 33                |
| کتاب کھر کی پیشکووں                   | ا نگ کورواٹ کی بازیا بی                                          | 34                |
| 198<br>http://kitaabghar.com          | كيپڻن ڈانجو كا ہاتھ                                              | 35                |
| 202                                   | جزل سشر کیلئے پہلی کھو پڑی                                       | 36                |
| 210                                   | ریڈ کراس کا ماخذ                                                 | 37                |
| 216                                   | ڈاکٹر برنارڈ ومیدانِعمل میں                                      | 38                |
| کتاب گھر کی پیش222                    | نهرسویز کی تغمیر                                                 | 39                |
| 226                                   | کٹی سارک نامی بحری جہاز کی واستان                                | 40                |
| hźśp://kitaabghar.com                 | اشینلے نے لیونگ اسٹون کو ڈھونڈ نکالا                             | c <sub>41</sub> m |
| 237                                   | مینزهلی مان نے شہرٹرائے در ما فٹ کرلیا                           | 42                |
| 244                                   | فا درڈ نیمن اورکوڑھی                                             | 43                |
| کتاب گھر کی پیش <sup>249</sup><br>252 | کیپٹن ویب<br>1879ء میں پاٹا گونیا کوعبور کرنے کی مہم             | 44<br>45          |
| h255://kitaabghar.com                 | گرین لینڈ آئس۔ کیپ کو پہلی مرتبہ عبور کرنے کی مہم                | .46 m             |
| 258                                   | خوابوں کی صحرا                                                   | 47                |
|                                       | ,                                                                |                   |

| 262                          | کنوسس کےمقام برمحل کی دریافت                           | 48    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 266                          | ایگنس لی وس کی سینائی مسودے کی تلاش                    | 49    |
| کتاب کھر کی پیشکوؤی          | ازابیلا برڈمرعوب یامغلوب ہونے سے بے نیاز               | 50    |
| 275<br>http://kitaabghar.com | سون ہیڈن کے وسطی ایشیا کے سفر                          | 51    |
| 282                          | ميرى كتكز لى مغربي افريقة بيس                          | 52    |
| 286                          | راس سے قاہرہ تک                                        | 53    |
| 294                          | ما فیکنگ کا محاصره                                     | 54    |
| کتا ہے گھ کے بیش 299         | نسٹن چرچل کی بورقید سے رہائی                           | 55    |
| 304                          | راجر بوكاك كى كينيذا تاميكسيكو كھوڑ سوارى              | 56    |
| h307p://kitaabghar.com       | ڈیزی بٹیز آسٹریلیامیں <i>ا</i>                         | 57    |
| 311                          | انجائے دلیں کا سفر                                     | 58    |
| 315                          | قطب شالی پر پہلا قدم                                   | 59    |
| 320                          | ما شوپکشو کی در بیافت                                  | 60    |
| حیاب حقر کی پیسے 324         | اسكاك كى قطب جنوبى كى مهم الميه كاشكار موكرره كئ       | 61    |
| 329<br>http://kitaabghar.com | گرٹروڈ بیل کی عرب دنیا کی مہمات                        | 62    |
| 334                          | جنگل میں اسپتال کا قیام                                | 63    |
| 340                          | ايمدُ ن نامي جَنْكَي جهاز                              | 64    |
| 343                          | اورلارنس نے ریل گاڑی تناہ کردی                         | 65    |
| کتاب گھر کی سیٹ 348          | الكاك اور برا دُن كى پرواز                             | 66    |
| 353                          | روسيثا فوربس كأثفراكي جانب سفر                         | 67    |
| hʒʒg://kitaabghar.com        | ٹیوٹان خامین کے مقبرے کی دریافت                        | 68    |
| 363                          | مالکولم کیمیبل کی دلیرانه داستان                       | 69    |
| 368                          | فضاکی ہیروئن                                           | 70    |
| 373                          | خصیش نامی آبدوز سمندر کی نذر ہوگئی                     | 71    |
| 377                          | ''نیوی بیہاں ہے!'' کوساک اورالٹ مارک                   | 72    |
|                              | گلیڈس آلوارڈ اپنے بچوں کو محفوظ مقام تک پہنچانے میں کا | c73 m |
| رواکی                        | لونگ رہنے ڈیزرٹ گروپ(ایل۔آ ر۔ڈی۔جی) کی کارر            | 74    |
|                              |                                                        |       |

| 391                          | مونٹی گنا ک کی کراماتی غاریں                                    | 75  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 394                          | ڈن کرک کے چھوٹے بحری جہاز                                       | 76  |
| کتاب کھر کی پیشکہوں          | ٹو کیومیں جاسوی کی دنیا کاعظیم کارنامہ                          | 77  |
| 403                          | قطب شالی/ بحرمنجمد شالی کی جانب روانه ہونے والا قافلہ           | 78  |
| 407                          | وه دلا ئی لا مه کااتالیق بن گیا                                 | 79  |
| 412                          | ا کوالنگ کے ذریعے پہلی غوطہ خوری                                | 80  |
| 415                          | ا یک شخص جس کا وجود ہی نہ تھا                                   | 81  |
| کتا ہے گی کے بیش 419         | ایک مخص جس نے لندن کو بچالیا                                    | 82  |
| 424                          | مسولینی کی رہائی                                                | 83  |
| h427p://kitaabghar.com       | 617 اسكوارون نے ویموں كوا پنانشانه بنايا                        | 84  |
| 431                          | چھلا نگ لگانے والا گھوڑ ا                                       | 85  |
| 434                          | فٹرومیکلین ٹیٹو کی جانب مشن                                     | 86  |
| 438                          | اڈ ولف ایکمان کی تلاش                                           | 87  |
| کتاب کھر کی پیشد 444         | ویارغیر میں ایک لڑکی کی مہمات                                   | 88  |
| 450<br>http://kitaabghar.com | نافی لس آب دوز کی تیاری کی جدو جہد                              | 89  |
| 455                          | قترئيم مسودول كى دريافت                                         | 90  |
| 460                          | پائلٹ نے ولی ڈیوک نے بیک وفت دور یکارڈ تو ڑ ڈالے                | 91  |
| 464                          | الميتهسف نامى بحرى جباز كافرار                                  | 92  |
| کتاب کم کی بیش 469           | ايورست تك رسائي                                                 | 93  |
| 475                          | و بلينا پلان                                                    | 94  |
| h478://kitaabghar.com        | ناتگاپرېت کې فتخ http://kita                                    | 95  |
| 483                          | دولت مشتر که کی قطب جنو بی کی مہم                               | 96  |
| 488                          | الپس میںسرگلوں کی تغمیر                                         | 97  |
| کتاب گھر کی پیشکوں           | ییٹی کااسراراور بھید<br>سرفرانسس مششر کاتن تنہا دنیا کے گرد چکر | 98  |
| 499                          | سرفرانسس مششر كانن تنهاونيا كے گرد چکر                          | 99  |
| h503://kitaabghar.com        | ا پالو 13 ساور چاند http://kit                                  | 100 |
| j                            | rate at a                                                       |     |



# کتاب گھر کی پیشکش عظیم مہمات گھر کی پیشکش http://kitaabghancom

"جراًت اور بہادری متاع عزیز ہےا گرجراًت اور بہادری رخصت ہوجائے توسمجھ كتاب كال كى لين كرسب كالورخصت ہوگيا ہے۔ " (مرجمز باری) لى سائنگ

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

یہ کتاب حضرت موی علیہ السلام کے دور سے کیکراس دور سے متعلق ہے جس دور میں جا نداورستاروں پر کمندیں ڈالی جارہی ہیں۔خلامیں گہرائیوں کی پیائش سرانجام دی جارہی ہے۔

ں پیائش سرانجام دی جارہی ہے۔ اور بیانسانی جرات اور بہا دری ہے جوسب چھسرانجام دے رہی ہےاور ندصرف اس کا ئنات بلکہ خلا کی سخیر سرانجام دینے پر بھی بنی نوع اور بیانسانی جرات اور بہا دری ہے جوسب چھسرانجام دے رہی ہےاور ندصرف اس کا ئنات بلکہ خلا کی سخیر سرانجام دینے پر بھی بنی نوع انسان کوا کسار ہی ہے۔

جراًت اور بہادری کے کئی ایک رنگ اور روپ ہیں۔ یہ جسمانی جراُت کے روپ میں بھی جلوہ گر ہوتی ہے اور اخلاقی جراُت کے روپ میں بھی منظرعام پر آتی ہے۔زرنظر کتاب میں آپ جراُت اور بہا دری کے ہرایک روپ ہے آشنا ہوں گے۔ جراًت اور بہادری کا مظاہرہ انفرادی طور پر بھی ممکن ہے اور اجتاعی طور پر بھی عین ممکن ہے۔ بیجراًت اور بہادری ہی ہے جو بنی نوع انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہےاوراس سے وہ کارنا ہے سرانجام دلواتی ہے جسے جان کرانسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔زیرنظر کتاب میں جرائت اور بہادری کی داستانیں پڑھکر آپ نہصرف ان سےلطف اندوز ہوں گے بلکہ از حدمتاثر بھی ہوں گےاور بیدداستانیں آپ کوبھی بیتحریک دلائیں گی کہآ پ بھی میدان عمل میں کودیڑیں اور اپنی جراُت اور بہا دری کی داستان سنبرے حروف میں رقم کریں۔

http://kitaabghar.com 🎡 http://kitaabghar.com



#### کتاب گھر کی پیشکش <sub>تار</sub>ن کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بہت سے لوگ بید دعوی کرتے ہیں کہ مہم جوئی محض تاش کی کھیل .....اکا وَنشینسی .....اور ڈاک کی نکٹیس اکٹھی کرنے ہیں پنہاں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان کا خیال درست ہو۔ ...کین بیدان کا خیال ہے اور ان کی اپنی ذات کی صدتک درست ہوسکتا ہے لیکن میر سے زد یک بید خیال ہرگز درست محسن ہے۔ میر سے زد یک کوئی بھی واقعداس وقت تک اس مہم کے عنوان کا حالی نہیں بن سکتا جورگوں میں دوڑنے والے خون کی گردش تیز ترکر دیتا ہے ..... دل کی دھڑکن بند کرنے کا سبب بغتی ہے جب تک اس میں دواجزائے ترکیبی موجود شہوں ..... جگد (سیس) اور تا معلوم کومعلوم کرنے کا شعور ۔ .... دل کی دھڑکن بند کرنے کا سبب بغتی ہے جب تک اس میں دواجزائے ترکیبی موجود شہوں ..... جگد (سیس) اور نامعلوم کومعلوم کرنے کا شعور ۔ .... خلاک سفر سرانجام دیتے ہیں اور بیسٹر بھی کہم مہم ہے کم نہیں ہوتے ۔ میں جس سیس (جگہ ) کی بات کر رہا ہوں وہ جگدا ہی زمین پر موجود ہے اور ۔ .... خلاک سفر سرانجام دیتے ہیں اور بیسٹر بھی کمی مہم ہے کم نہیں ہوتے ۔ میں جس سیس (جگہ ) کی بات کر رہا ہوں وہ جگدا ہی زمین پر موجود ہے اور اس لئے وسیح اور کشادہ ہے کہ بید دیگر بنی نوع انسانوں سے محروم ہے ۔ تبت .... عربیب ہمالیہ .... قطب جنو بی .... افریقتہ وغیرہ ۔ وغیرہ ۔ ... میر سے زد دیک مہم جوئی کے لئے بیر مناسب جگہیں ہیں ۔ یہاں پر انسان اپنے وسائل کے سہارے روبیمل رہتا ہے ۔ یہاں پر دوز مرہ کی سرگر میاں میں تبدیل ہوسکتا ہے ۔ یہاں پر دوز مرہ کی سرگر میان اس سینا .... بینا .... ہوتا ہے کے نوٹس پر کسی بھی خطر ناک مہم میں تبدیل ہوسکتا ہے ۔ یہاں پر دوز مرہ کی سرگر میان اس سینا .... بینا .... ہوتا ہے کے نوٹس پر کسی بھی خطر ناک مہم میں تبدیل ہوسکتا ہے ۔ ..

جہاں تک نامعلوم کاتعلق ہے بیروہ خصوصیت ہے جس نے گزٹو کی داستان کوخصوصی پذیرائی بخشی جوا یک نئی دنیا ہیں داخل ہوا کارٹر جب وہ ٹیمٹوٹن خامن کےمقبرے میں داخل ہوا۔۔۔۔سان فرانس جب اس نے لحاسا کے بندشہر کے معمے میں گھوڑے دوڑائے۔

ید دونوں اجزائے ترکیبی ایک کامل مہم کے میرے آئیڈیا کا حصہ ہونے کے علاوہ کچھاور بھی قدر مشترک کے حامل ہیں۔ بید دونوں چونکا دینے والے بنتے جارہے ہیں۔ ہرسال دنیا کی خالی جگہیں سڑکوں ..... ہوائی اڈوں اور پٹرول اسٹیشنوں سے بھررہی ہیں۔ بیام خلاف قیاس دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص دوبارہ کسی ایسی نہ معلوم تہذیب کو دریافت کرے جواسی اہمیت کی حامل ہوجس اہمیت کی حامل ڈاکٹر آرتھر ایونیز نے محض ساٹھ برس بیشتر کریٹ میں دریافت کی تھی۔ لحاسا بھی بھی نہ معلوم شہرتھا۔اور قطب جنوبی کی برف تلے امریکنوں نے ایک قصبہ آباوکر دیا ہے۔

ماضی کوالیک سنبری دورتصور کرنامحض بے وقو فی ہی نہیں بلکہ ایک جذباتی امر بھی ہے اورانتہائی غلط تصور بھی ہے۔ ایک صدی بیشتر کسی عام شخص کی سنسان اور ویران مگر دلچیسی سے بھر پور مقامات تک رسائی ممکن نتھی جبکہ آج لاکھوں لوگ 14 دنوں کی چھیٹیوں پروسطی افریقہ روانہ ہوسکتے ہیں اورایک ناراض ہاتھی چھٹیاں گزار نے والوں کے لئے ایک متاثر کن اور مہماتی کہانی مہیا کرسکتا ہے جیسی اس نے لونگ اسٹون کے لئے مہیا کی تھی۔ شاید مریخ اور جاندی صحرائیں آنے والے برسوں میں نئی مہمات کی راہ ہموار کریں۔

kitaabghar.com ويودان بزول

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیشکش عرضایڈیٹر http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

لفظ''مہم'' کی دلبر ہائی اور دلکشی شایداس وجہ ہے برقر ار ہے کہ بہت ہےلوگ اس تکتہ نظر کے حامل ہیں کہ بیا لیک الیی حالت ہے۔۔۔۔۔ ایک ایسی صورت حال ہے جس کے تحت زندگی عام زندگی کے مقابلے میں زیادہ بختی .....شدت اور تندہی کے ساتھ گزاری جاتی ہے۔ درست ہے ....جسمانی صورت حال جس کے تحت ایک مہم جورو ہمل ہوتا ہے عام طور پراس صورت حال ہے بڑھ کر برا پیختہ ..... متلاطم .....اور پُر ہنگامہ ہوتی ہے جس صورت حال کے تحت اکثر لوگ زندگی گز ارتے ہیں۔اوروہ اکثر برداشت ..... برد باری ..... ثابت قندمی ..... صبراورحوصلے سے کام لیتا ہے۔لیکن سب سے بڑھ کراہم اس کی ذہنی اورا خلاقی صلاحیتیں ہوتی ہیں جواس قدر وسعت اختیار کر جاتی ہیں کہ عام زندگی میں اس قدر وسعت کاحصول ناممکن ہوتا ہے۔اوراس امر کابیپہلومیر ہے بچسس کوا بھارنے والا پہلوہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے اہم خصوصیت کے بارے میں میں بیکھوں گا کہ وہ جرأت اور دلیری ہے ..... ریاضت ہے ذہن ہے اور

جب ان خصوصیات کا تجزیه سرانجام دیا جائے تو بیانسانی جذبے اور روح کے تقریباً تمام تر اعلیٰ اوصاف کے معیار پر پورا اتر تا ہے۔ آپ ذراغور فر مائیں کمحض ریاضت ہی کیا کچھےعطا کرتی ہے۔۔۔۔صبروخل ۔۔۔۔بغرضی ۔۔۔۔۔نجیدگی ۔۔۔۔۔کریم انتفسی ۔۔۔۔ بر داشت اورنحل وغیرہ۔وغیرہ۔ میں نے زیرنظر کتاب میں انسانی زندگی کی ایک سوعظیم مہمات پیش کی ہیں۔قار ئین کرام کا موڈ کیسا ہی کیوں نہ ہولیکن مجھے یقین ہان مہمات میں ان کیلئے دلچیسی کا سامان ضرورموجود ہے۔ میں انسانی جذبے کوخراج شخسین پیش کرتے ہوئے اپنے اظہار خیال کواختیام پذیر کرنا پہند

http://kitaabghar.com جان ڪيٽڪ

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# كتاب كمضرت محصلى الثدعليدوآ لهومكم كى مكم عظم مست بجرت شك

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخبر دار کیا تھا۔ سازش گھر کے دروازے تک آن پہنچے تھے۔ وہ آپس میں صلاح مشورہ کررہے تھے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسوتے میں قبل کریں (نعوذ باللہ) یا پھران کے جاگئے کا انتظار کیا جائے تا کہ حالت بیداری میں ان کوبل کیا جائے (نعوذ بااللہ) تا کہ وہ موت کو اپنے سامنے رقص کرتے ہوئے اپنی آئھوں سے دیکھ سیس اور موت کو گلے لگانے سے پیشتر خوف و ہراس کا شکار ہوسکیں۔

لیکن حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ارادوں سے باخبر کرویا تھا۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سلادیں۔ وہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمبل اوڑھ کر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پڑے سوئے رہیں تو کفار انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔حضرت علی گواللہ تعالی کفار کے ہاتھوں شہید ہونے سے بچالے گااور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کی پچھلی کھڑئی سے نگلتے ہوئے کہ معظمہ کی جانب جرت کرجائیں۔ کفار کے ہاتھوں شہید ہونے کہ معظمہ کی جانب جرت کرجائیں۔ کفار آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب گاہ میں واخل ہو چکے تھے اور اس کھے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دراز ہستی بھی بیدار ہو چکی تھی ۔حضرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دراز ہستی بھی بیدار ہو چکی تھی ۔حضرت علی ہیں داخل ہو تھے ۔کفار نے سوال کیا کہ:۔

« ليكن محمصلى الله عليه وآله وسلم كهان بين "؟

حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ:۔

كساب كسار كى يەزىمىن ئېيىن جانتا كەتاپ سلى اللەغلىيەد تالەرسلىم كېران بىن ئۇزاكى كىيىسىنىڭ كىيىسى

اس کے ساتھ ہی حضرت علیٰ نے کفار کو آ ہمنگی گرمضبوطی کے ساتھ پیچھے کی جانب دھکیل دیااور بذات خودگھر سے باہرتشریف لے گئے اور چندلمحوں میں کفار کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

کفار مدینها پنی سازش کی نا کامی پرغم وغصاورخوف و ہراس میں مبتلا ہو چکے تنے۔انہوں نے جلدا زجلدا کیہ بڑےانعام کااعلان کر دیا۔ ایک گھنٹہ بعد مکہ شریف کی ہرایک دیوار پرانعام کااعلان جلی حروف کے ساتھ لکھا نظر آ رہاتھا کہ:۔

ر مدہر بیب ن ہراید دیوار پر انعام کا اعلان ہی حروف ہے ساتھ للھا لطرآ رہا تھا کہ:۔ ''100 اونٹ ……100 اونٹ سے ایک اونٹ بھی کم نہ ہوگا ……اس مرد ، عورت یا بچے کوانعام کے طور پر دیے جا کیں گے

itaabghar.com جوم صلى الثَّد عليه وآله وسلم كوزنده بالرَّده بكِرْ كرلاك گا" http://kitaabg

اس قدر براسانعام كااعلان كيون كيا كيا؟

اس ہستی کوگر فتار کرنے کی جدوجہد کیوں سرانجام دی گئی جس ہستی نے ایک نیادین ......دین اسلام متعارف کروایا تھا؟ وہ ہستی کفار کو کیا نقصان پہنچا سکتی تھی؟

کفار مدینہ جوسازشوں میں مصروف تھے ان کے پاس ان سوالات کے جواب میں معقول وجوہات موجودتھیں۔ نیا ندہب .....اسلام .....اس ندہب کا جادو سرچڑھ کر بول رہاتھا۔ یہ ندہب ایسے نظریات کا درس دیتا تھا جوجلد ہی انسانی تصورات پر چھا جاتے تھے اور یہی نظریات کفار کونقصان وہ دکھائی دیتے تھے کیونکہ یہ انسانی عمل درآ مد ...... چپال ڈھال .....اوراخلاق کی تربیت سرانجام دیتے تھے اور انسان کو تھے معنوں میں انسانیت کے عظیم مرتبے پر فائز کرتے تھے۔

کیکن سب سے بڑھ کر رید کہ کفار کواس نے ندہب کومتعارف کروانے والی ہستی پراعتراض تھا۔ رینو جوان ہستی روزانہ ہی کئی ایک لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کرر ہی تھی۔

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ برس کی عمر میں بیتیم ہو گئے تھے۔نوجوان ہونے پرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ تشریف سے دیگر مقامات تک لے جانے گئے۔حضرت خدیجہ کو وراشت میں ایک وسیع کا روبار ملاتھا جوآج کل کے درآ مدی برآ مدی کا روبار کی طرز کا حامل تھا۔ وہ بڑی با قاعد گی کے ساتھ بڑے بڑے قافے تجارتی سامان کے ہمراہ مدینہ شریف سے عرب کے دور دراز علاقوں اور شام وغیرہ روانہ کرتی تھیں۔ان کوایک ذبین، قابل اور ایمان دارنو جوان کی ضرورت تھی جو سامان تجارت کے حامل قافلے کی رہنمائی سرانجام وے سکے اور کا روباری امرز دیانت داری اورخوش اسلو بی کے ساتھ چلا سکے۔

حضرت محمصلی الله علیه و آله وسلم اورحضرت خدیج گی ایک دوسرے کیلئے قند رومنزلت اورعزت اس حد تک بڑھی که دونوں برگزیدہ ہستیاں رشتہ از دواج میں منسلک ہوگئیں حالا نکہ حضرت خدیج آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم ہے عمر میں پندرہ برس بڑی تھیں۔

شادی سے پچھ بی عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیجسوں کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمار ہاہے کہ:۔

http://kitaabghar.نوبى حقیقی خداہے ''اللہ''):/kitaabghar.com اوراللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہے می فرمار ہاہے کہ:۔

'' نئے دین ۔۔۔۔۔ دین اسلام کوتمام تر عرب میں پھیلادیں ۔۔۔۔ نیادین ۔۔۔۔۔۔ اور بت پرتی کا خاتمہ فرمادیں'۔۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے شروع ہوگئ۔ یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کرآتے تھے۔ یہودی اورعیسائی دونوں نداہب کے لوگ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیٹیبروں کے پاس دونوں نداہب کے لوگ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ اللہ تعالی کا پیغام لے کراللہ تعالی کے پیٹیبروں کے پاس آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیم بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہوجاتی تھی اور مابعد آپھی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنجل جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنجل جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنجل جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وہ سب کچھ فرما دیتے تھے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ و

وآلهوسلم تك پہنچاہوتا تھا۔

خواتین میں حضرت خدیجۃ پصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسب سے پہلے ایمان لائی تھیں۔اسلام کی اشاعت کا آغاز آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہوا تھا۔اس وفت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کا آغاز نہیں فر مایا تھا۔اسلام اپنے پیروکاروں پرعیش و عشرت اورحرام کاری کے دروازے بند کر دیتا تھا۔اسلام محض غریبوں پر ہی شراب نوشی پر پابندی عائد نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنی غربت کے باعث شراب خریدنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے بلکہ امیروں پر بھی شراب نوشی پر پابندی عائد کرتا تھااور مکہ شریف کے امیروں کویہ بات قابل قبول نہتھی۔مکہ شریف تاجروں اورامراء کاشہرتھا۔للبذا کفار مکه آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کےخلاف ہو گئے اور آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی جان لینے کی کوششوں میں معرون ہونگئے۔ گھا کہ سیشکش کتاب گھا کی سیشکش

آ پ صلی الله علیه وآلېه وسلم اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔آپ صلی الله علیه وآلېه وسلم کوالله تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام بھی موصول ہوتا آ پ صلى الله عليه وآله وسلم اسے حرف به حرف لوگوں تک پہنچاد ہے۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم فر ماتے تھے كه: ـ

"الله ایک ہے جس نے اپنے بندوں کیلئے زندگی گزارنے کی راہیں متعین کردی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت كيليح كني ايك پيغيبرا وررسول بهيج بين اورحضرت عيسىٰ عليه السلام بھي الله كےرسول تضاور بير كه محمصلي الله عليه وآله وسلم بھي کتاب کھر کی پیپٹیکٹاٹٹے آخری رسول ہیکا اب کھر کی پیپٹیکش

آ پ صلی الله علیه وآلبه وسلم کی زندگی کولاحق خطره دن بهدن بژهتا چلا جار ہاتھالیکن آپ صلی الله علیه وآلبه وسلم مکه شریف کوچھوڑنے پرآماده ند تنے۔البنۃ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرامؓ کو مکہ شریف چھوڑنے کی اجازت فراہم کر دی اور بیذ مدداری بھی عائد کی کہ مکہ شریف کے علاوه دیگرمقامات پربھی لوگوں کو دین اسلام کی دعوت پیش کریں۔

للبذا کچھ صحابہ کرام 275 میل کاسفر طے کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ جا پہنچے۔

حتی کہوہ وفت بھی آن پہنچا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولل ( نعوذ بااللہ) کرنا چاہتے تھے۔ تب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمسوں کیا کہ انہیں اب مکہ شریف سے بھرت فرمالینی چاہئے اور مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ جاری رتھنی حاہیے ۔

بيسب پچھ کہنا آسان تفاليكن اس پرعملى طور پرعمل درآ مدكرنا انتهائى مشكل تفار كفار كمدآپ سلى الله عليه وآله وسلم كوكسى طور پربيا جازت فراہم کرنے پرآ مادہ نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف ہے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ شریف جاپہنچیں اور دین اسلام کوتقویت پہنچا ئیں اورتوت وطاقت حاصل کرتے ہوئے مکہ شریف واپس پہنچ کران پرغلبہ حاصل کرلیں۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس امر سے بخو بی واقف تھے اور حضرت علیؓ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دراز کفار مکہ کوان کے بدارا دوں سمیت روکے ہوئے تھے اس دوران آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی مخفی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں ہے وہ مدینہ شریف کے سفر کا آغاز کر سکیں۔ انہوں نے اپنے ایک اور جان نثار صحابی حضرت ابو بکڑ کے گھر کا انتخاب کیا اور یہاں پر انہوں نے سفر کی تیاری کا اہتمام کیا۔ پہلے انہوں نے ایک غارمیں قیام فرمایا ۔۔۔۔۔ غارثور ۔۔۔۔ بیغار مکہ شریف سے پیدل ایک گھنٹے کی مسافت پر واقع تھی اور اس وقت تک غارمیں قیام پذیر رہے جتی کہ وہ بحفاظت مدینہ شریف کے سفر کا آغاز کر سکیں۔

انہوں نے ستاروں بھری رات میں مکہ شریف کوخیر باد کہا۔وہ غارتک پنچے اور بڑی دفت سے اپنے آپ کواس غار میں چھپایا۔انہوں نے غار کے اندر کفار مکہ کی آ وازیں سنیں جو غارتک پہنچ تھے۔

حضرت ابوبكر اليكاشروع كرديا حضرت محمصلى الله عليه وآله وسلم نے سرگوشى كے انداز ميں فرمايا كه: ـ

کتاب گھر کی بیشکش وصلہ کھو۔۔۔۔۔۔وصلہ کھڑاب گھر کی پیشکش

حضرت ابو بكر "نے عرض كيا كه: -

http://محض المدعلية والهوسلم كفارمكه كي وازيس نيس وه تعداد مين بهت زياده بين اور بهم محض دو بين ' عضرت محمصلی الله عليه وآله وسلم نے فرما یا كه: -

«ونہیں .....ہم دونہیں ہیں بلکہ تین ہیں کیونکہ ہمارا خدابھی ہمارے ساتھ ہے'۔

اس دوران الله تعالی کے علم ہے ایک مکڑی نے غار کے منہ پراپنا جالا بُن دیا۔ کے لیے کے سال کی سال کے ا

كفارمكه غاركے منه تك پہنچ چکے تھے۔

http://kitaabghar.com

ایک مخض نے ہا آ واز بلند کہا کہ:۔

"ميراخيال ہے كەدەاس غارميں چھپے ہوئے ہيں"

دوسری آ واز سنائی دی که: ـ

.... ' دیکھو۔....غار کے اندرد کیھو۔وہ یہیں موجود ہیں۔'' کے اندرد کیھو۔وہ یہیں موجود ہیں۔'

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

'' دیکھو۔۔۔۔۔غارے منہ پرمکڑی نے جالابُن رکھا ہے۔اگروہ غار میں داخل ہوتے تولاز مآبیہ جالاتُوٹ جاتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سالم موجود ہے۔۔۔۔۔۔لہذاوہ کیسے اس غار کے اندر موجود ہوسکتے ہیں''۔

لبندا کفار مکہ والیس لوٹ گئے اور ان کے قدموں کی جاپ سنائی دینے لگی جووہ واپسی کے لئے اٹھار ہے تھے۔ا گلے روز ابو بکڑ کے بچے غار کے مکینوں کے لئے کھانا لے کرآن پنچے .....اس سے اگلے روز اور اس سے بھی اگلے روز وہ برابر کھانا پہنچاتے رہے۔وہ روز انہ مختلف راستوں سے غارتک چہنچتے تاکہ کفار مکہ کوان کے سفر کی خبر نہ ہوسکے۔

تیسری شب حضرت ابوبکڑ کا خادم دواونٹوں کے ہمراہ آن پہنچااور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکڑاونٹوں پرسوار ہوکر مدینہ

شریف کی جانب چل دیے۔انہوں نے مدین شریف کی جانب جانے والے عام راستے سے ہٹ کرسفر کا آغاز کیا۔انہوں نے جس راستے کا انتخاب

کیااس راستے پر بہت کم لوگ سفر طے کرتے ہتھے۔

کتاب گھٹے بعدانہوں نے اپنے پیچھے گھوڑے کے ٹاپوں کی آ وازسی۔ لیکن ایک گھٹے بعدانہوں نے اپنے پیچھے گھوڑے کے ٹاپوں کی آ وازسی۔

http://kitaabghar.com

حضرت ابوبکرٹے گھبراتے ہوئے کہا کہ:۔

آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که: ـ

کنیاں کے بیاں کے بیاں گئیں ہے۔'' کی میں میں کا میں ہے۔'' کی بیان گھیرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' کی بیان کی س حضرت ابو بکڑنے عرض کیا کہ:۔

و یا خد سلی الله علیه و آله وسلم ہم پکڑے جائیں گے۔ ہمارے مقدر ہار چکے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا جاہئے؟'' آ پ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما ما كه: -

" " پریشان مت ہو .....میں تہمیں دوبارہ فرمار ہاہوں کہاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔''

اس دوران گھوڑسواران تک پہنچ چکا تھا۔اس گھوڑسوار کا نام سراقہ تھا۔ جوں ہی گھوڑسواران کےنز دیک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ:۔ har.com

http://kitaabghar.com ht "خداہارےساتھ ہے۔"

اس کے ساتھ ہی سراقہ کے گھوڑے میں زبر دست جبنبش ہوئی اوراس نے اپنے سوار کو دور پھینک دیا۔

تھوڑے کےاس عمل سےسراقہ معاملے کی تنگینی کو مجھ چکا تھا۔وہ جان چکا تھا کہوہ جو پچھ کرنے جار ہاتھا بیاس کےاس بدارا دے کی سزا ک ابتداءتھی اورخدا کی جانب سے اظہار نارانسگی تھا۔لہٰ زاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کاطلب گارہوا۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو

معاف فرمادیااوروہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس لوٹ گیا۔ http://kitaabghar.com

باقی ماندہ سفر کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ چند دنوں کے بعدوہ مدینہ شریف سے دومیل کے فاصلے تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں چنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ نے آگے جانے سے معذوری ظاہر کر دی اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اشارے کو سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چارروز تک اسی مقام پر قیام فرمایا جبکہ مدینہ شریف کےلوگوں نے جب ان کی آمد کی خبر سی تو وہ ان کوخوش آمدید کہنے کے لئے گھروں سے چل نکلے۔

چوتھےروز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا کے مقام تک پہنچ چکے تھے۔اس مقام پرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نمازادا کی اورخطبدارشادفر مایااوردوباره اسلام کےان ستونوں کی نشاند ہی فر مائی جن پراسلام کی عمارت قائم تھی اور مابعد مدینه شریف کی جانب سفر مس

جاری رکھا۔

مدینه شریف کے ایک گھر کے سامنے پہنچ کراونٹ رک گیا اور نیچے بیٹھ گیا۔اس گھر کامکین خوشی سے دیوانہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کامہمان بن رہاتھا۔آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تشریف لے گئے۔

پندروز بعد حضرت علی بھی مدینہ شریف پہنچ گئے۔اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ بھی مدینہ شریف پہنچ گئیں اور پنچ بھی مدینہ شریف آن پہنچ۔اسلامی قوانین کے تحت اگر مرد چاہے تو وہ چارشادیاں کرسکتا ہے (عربوں کے بت پرستوں میں اس سلسلے میں کوئی حدمقررنہ تھی )لیکن حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیج بھی زندگی مبارک میں دوسری شادی نہ کی تھی۔

لہذا تاریخ کی ایک قسط اپنے اختتا م کوئینی .....اور نے دور کا آغاز ہوا .....عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 622 بعد از کسی کا دور تھا اور اس البنائی البندا تاریخ کے بیرے بیا کیلنڈر کا آغاز تھا جومختلف واقعات تاریخ سے جمرت کے کیلنڈر کا آغاز تھا جومختلف واقعات سے بھر اپڑا تھا ..... چند برسوں کے دوران محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف فتح کر لیا اور بیشر بھی آپ کے زیر سایہ چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف فتح کر لیا اور بیشر بھی آپ کے زیر سایہ چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کو مذہ ہب کے ایک روحانی مرکز کا درجہ دیا (جبکہ مدینہ شریف کو ایک سیاسی مرکز کا درجہ حاصل تھا) ...... وہ مذہب جوجلد ہی آ دھی دنیار جھا گیا۔

کتاب کمر کی پیشکش ہکتاب گمر کی پیشکش

# http://kitaabgharگذاب گور کا پیغام

ادارہ کتاب گھراردوزبان کی ترقی وتروتئے،اردومصنفین کی موثر پہچان،اوراردو قارئین کے لیے بہترین اوردلچیپ کتب فراہم کرنے کے لیے کام کررہاہے۔اگرآپ سجھتے ہیں کہہم اچھا کام کررہے ہیں تواس میں حصہ لیجئے۔ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔کتاب گھر کو مدودے نے کے لیے ہے: مسلمہ السمال کا مسلمہ کا مسلمہ کا مسلمہ کھر کو مدودے نے کے لیے ہے۔

- ا۔ http://kitaabghar.com کانام اینے دوست احباب تک پہنچا ہے۔
- ا۔ اگرآپ کے پاس کسی ایٹھے ناول/کتاب کی کمپوزنگ (ان پہنج فائل) موجود ہے تواہے دوسروں سے ثیبر کرنے کے لیے اس کتاب گھر کو دیجئے۔
  - س۔ کتابگھریرلگائے گئے اشتہارات کے ذریعے ہمارے سپانسرز کووزٹ کریں۔ایک دن میں آپ کی صرف ایک وزٹ ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔

### كتاب كحرك موى عليالسلام اوروعدة كرده برزيين كى بيشكش

http://kitaabghar.com http://

بائیل کی پہلی پانچ کتب ...... پیغا ٹک (ایک نام جو یہودیوں کی تورات کیلئے استعال ہوتا تھا..... پرانی انجیل کی پہلی پانچ کتب) موٹ علیہ اسلام کی کتب کہلاتی ہیں۔ان کے بارے میں ایک خوش کن مگر غلط تصور قائم کیا گیاہے کہ بیکت موی علیہ اسلام نے حریری تھیں .....انہوں نے بیہ کتب تحریز ہیں کی تھیں ۔۔۔ لیکن ان تمام میں ان کا ذکر موجود ہے ماسوائے پہلی کتاب۔انہوں نے ایک طویل زندگی گزاری ۔۔۔۔ شایدانہوں نے ایک صدبیں برس زندگی یائی تھی .....اورا پی پیدائش کے لیجے سے لے کرموت کو گلے لگانے تک .....وہ اس سرز مین کی جھلک و یکھتے رہے تھے جس کا ان سے دعدہ کیا گیا تھا۔ بیاس مہم کی داستان ہے اس متم کی جوش جذبے اور ولو لے سے بھر پور داستان شاید ہی و کیھنے میں آئی ہو۔ بیہاں پر ہماراتعلق ان کی عظیم کامیابی سے ہے۔۔۔۔۔اسرائیلیوں کومصر سے نکالنااور وعدہ کر دہسرز مین تک ان کی رہنمائی سرانجام دینا۔۔۔۔لیکن جن حالات میں ان کی پیدائش ہوئی اس کوبھی مدنظرر کھناانتہائی ضروری ہے کیونکہ بیرحالات ان کی تمام تر زندگی پراٹرانداز ہوئے تھے۔

انہوں نےمصر میں ایک اسرائیلی کےطور پر جنم لیا تھا جہاں پر اسرائیلی کی نسلوں بیشتر ہجرت کر کے آباد ہوئے تھے ..... کیونکہان کی آبائی سرز مین کنعان قحط کاشکار ہو چکی تھی ..... جو اب اسرائیل ہے۔ پہلے پہلے انہیں مصرمیں خوش آیدید کہا گیااور شاہ مصرفرعون نے ان کوپذیرائی بخشی اور ان کواپنی سرزمین پرشرف قبولیت بخشا کیونکه بیلوگ جفاکش اورمخنتی تضاورگراں قدرمها جرثابت ہوسکتے تھے۔لیکن جوں جوں وفت گزرتا گیا..... برسوں پر برس بیتتے چلے گئے اوراسرائیلی نہصرف خوشحالی کی منزل کی جانب گامزن ہو گئے بلکہان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ باالفاظ دیگران کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور دوسری جانب مصریوں کا جوش جذبہ اور ولولہ ماند پڑتا چلا گیا۔جبیبا کہ بائیبل فرعون کے منہ سے نکلے ہوئے اسرائیلیوں 

'' خبر دار .....اسرائیلی نه صرف تعدا دمیس ہم سے بڑھ کر ہیں بلکہ طاقت اور قوت میں بھی ہم سے بڑھ کر ہیں۔ آ وُہم دانش مندی کےساتھان سے نپٹیں۔ بیشتراس کے کہوہ تعداد میں مزید بڑھا ئیں اور ہم سے برسر پرکار ہوجا ئیں یا پھر ہمارے وشمنوں سے جاملیں اور ہمارے خلاف صف آرا ہوجائیں ہمیں ان سے احسن طریقے سے نیٹ لینا جائیے''

لہٰذا فرعون نے ان پرنگران مقرر کر دیئے کہ:۔

لہٰڈا فرخون ہے ان پرسران مقرر کردیئے کہ:۔ '' وہ انہیں ایذ ادیں ……ان پرغضب نازل کریں ……انہیں مصیبت میں ڈالیں ……کین انہوں نے جتنا انہیں مصیبت میں و الاا تناہی وہ پھلتے پھولتے رہے اوران کی تعداد مائل بداضا فدر ہی اوروہ اسرائیلیوں سے عاجز آ چکے تھے' کہ للبذا جلد ہی فرعون نے بیمناسب سمجھا کہ وہ اسرائیلیوں کےخلاف ایک قانون پاس کرے اور اس نے بیقانون پاس کیا کہ:۔

یدد مکھے کرموی علیہ السلام فوری طور پرمشتعل ہو گئے۔وہ اس مصری کے پاس گئے اورا سے ایک زور دار گھونسہ رسید کیا۔وہ مصری گھونسے کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا۔موی علیہ السلام نے اس کی لاش کوریت میں فن کیا اور وہاں سے چل دیے۔

کنین وہ مشاہدے میں آ چکے تھے اور ان کی اس حرکت کے بارے میں فرعون کو بھی مطلع کر دیا گیا تھا۔لہذا مویٰ علیہ السلام کواپٹی جان بچانے کی فکر لاحق ہوئی اور مدائن جیسے دور دراز علاقے کی جانب چل دیے۔اس علاقے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اس علاقے کی ایک بزرگ ہستی کی بیٹی ہے شادی کرلی اور بھیڑ بکریاں چرانے لگے اور سالہا سال تک اسی مقام پر قیام پذریر ہے۔

ایک روز جبکہ وہ اپنی بکریوں کو چرارہے تھے وہ بید و کچھ کرجیران رہ گئے کہ ان کے سامنے ایک چھوٹی می جھاڑی میں اچا نک آگ بھڑک اٹھی تھی۔انہوں نے جیرانگی کے ساتھ اس آگ کی جانب و یکھا اور جوں ہی انہوں نے اس آگ کی جانب و یکھا آگ مزید بھڑ کئے گی۔اگرچہ جھاڑی آگ کی لیسٹ میں تھی لیکن آگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا رہی تھی۔وہ اس جھاڑی کے مزید قریب چلے آئے تا کہ اس جیران کن منظر کو بخو بی و کیچھیں۔

احیا تک جھاڑی کے عین درمیان سے ایک آواز سنائی دی کہ:۔ "مویٰ (علیہ السلام)" مویٰ (علیہ السلام)" " مویٰ (علیہ السلام)"

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

«میں یہاں موجود ہوں.....<sup>،</sup>

100 عظیم مبتات

۔ پیآ واز اللہ تعالیٰ کی آ وازتھی۔۔۔۔موئی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اب وقت آن پہنچاتھا کہ اسرائیلی۔۔۔۔۔موئی علیہ السلام کے اپنے لوگ۔۔۔۔۔۔ موئی علیہ السلام کی امت کومصر سے نکالا جائے اور انہیں موئی علیہ السلام کی وساطت سے وہاں سے نکالا جائے جوان کی رہنمائی سرانجام دیتے ہوئے انہیں اس سرزمین کی جانب لے جائیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اب کیا تھا:۔

ht: 'ایک انجیمی سرز مین ....ایک وسیع و تو پیش سرز مین .....ایک ایس سرز مین جهال پر دودهاور شهد کی نهریل بهتی بهول:'' ht حقیقت میتی که کنعان جس کواسرائیلی چهوژ آئے تھے.....سالها سال بیشتر چهوژ آئے تھے اب اس سرز مین پر قبط سالی ہرگز نہتی ۔اب وہاں پر ہراچھی چیز کی فراوانی تھی اوراب اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں سے اس سرز مین کا وعدہ فرمایا تھا۔

موی علیہ السلام حسب ہدایت مصروا پس لوٹ آئے۔وہ کافی برس مصرے باہر گزار کرآئے تھے ۔۔۔۔۔ان کا جرم محوکیا چکا تھا اوراس دور کے دوران جس روز میں موئی علیہ السلام سے جرم سرز دہوا تھا جس فرعون کی حکومت تھی وہ بھی موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔اب جس فرعون کی حکومت تھی موئی علیہ السلام نے اس تک رسائی حاصل کی اورا پنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلیوں کومصر سے جانے کی اجازت فراہم کی جائے۔ یہ سن کر فرعون ناراض ہوا اوراس نے اجازت فراہم کرنے سے اٹکار کردیا۔فرعون اس قدر شتعل ہوا کہ اس نے اسرائیلیوں کے ساتھ پہلے سے بھی بدتر سلوک روار کھنا شروع کردیا۔

اللہ تعالیٰ نے موٹی علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ فرعون کوخبر دار کریں کہ اگر اس نے اسرائیلیوں کومصرے نکل جانے کی اجازت فراہم نہ کی تو اس کا ملک ملے جاند دیگرے ٹی ایک ویاؤں کی لیپٹ میں آجائے گا۔اس کے علاوہ اس کا ملک میلے بعد دیگرے ٹی ایک ویاؤں کی لیپٹ میں آجائے گا۔لہذا میکے بعد دیگرے ٹی ایک ویاؤں نے فرعون کے ملک کواپنی لیپٹ میں لے لیالیکن وہ بصندر ہااور اسرائیلیوں کومصرے نکل جانے کی اجازت فراہم کرنے سے انکاری رہا۔۔۔۔۔ کیونکہ وہ غلام منے۔۔۔۔وہ ان کے مقاصد کی تحمیل سرانجام دیتے تھے لہٰذا انہیں مصرمیں ہی مقیم رکھنا ضروری تھا۔

اسرائیکیا اس عذاب ہے مخفوظ رہیں گے http://kitaabghar.com http://kita

موی علیہ السلام کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔اسرائیلیوں کوکوئی نقصان نہ پہنچالیکن مصریوں کو تقصان سے دو چار ہونا پڑا:۔ ''مصرمیں چیخ و پکار کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں .....مصر کا کوئی گھر ایسانہ تھا جس سے کوئی نہ کوئی موت سے ہمکنار نہ ہوا ہو'' فرعون نے خم وغصے اور صدمے سے دو چار ہوکر موکی علیہ السلام سے کہا کہ وہ اسرائیلیوں کومصر سے نکل جانے کی اجازت فرا ہم کر دے گا کیونکہ اب اس اجازت کے فراہم کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔

موی علیهالسلام اپنی قوم کواس سرزمین پر لے جانا چاہتے تھے جس سرزمین کاان سے دعدہ کیا گیا تھا۔۔۔۔کنعان کی سرزمین دود ھاورشہد کی بہتا ہے تھی۔۔ ۔ اس سرزمین پراہل کنعان اور دیگراقوام کی بھی بہتات تھی جوئے آنے والوں کوخوش آ مدید کہنے کو تیار نہ تھے۔
بہر کیف مولی علیہ السلام اپنی قوم کواکٹھا کرتے ہوئے اس روٹ پر سفر کرنے کیلئے تیار ہوئے جس روٹ کی نشاندہی اللہ تعالی نے کی تھی۔
اس دوران فرعون کا ذہن بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اسرائیلیوں کے تعاقب میں اپنی رتھ دوڑ اربا تھا۔ وہ جس قدر تیز اپنی رتھ کو دوڑ اسکتا تھا اسی قدر تیز اپنی رتھ کو دوڑ اسکتا تھا اسی قدر تیز اس کو دوڑ اربا تھا تا کہ جلد از جلد اسرائیلیوں تک جا پہنچے اور انہیں دوبارہ گرفتار کرے۔ وہ اکیلانہ تھا بلکہ چے صدف تخب افراداس کے ہمراہ تھے۔
اس کو دوڑ اربا تھا تا کہ جلد از جلد اسرائیلیوں تک جا پہنچے اور انہیں دوبارہ گرفتار کرے۔ وہ اکیلانہ تھا بلکہ چے صدف تخب افراداس کے ہمراہ تھے۔
فرعون کو اپنے تعاقب میں آتا دیکھ کر اسرائیلی گھبرا گئے اور وہ مولی علیہ السلام کوئر ابھلا کہنے لگے اور کہنے گئے کہ:۔
"ہمارے لئے یہ بہتر تھا کہ ہم اہل مصر کی خدمات سرانجام دیتے رہتے بجائے اس کے کہا بیان کے ہاتھوں لقمہ اجل

بنیں'۔ لیکن مویٰ علیہ السلام پُرسکون شے۔ انہوں نے سمندر پراپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ان کی توم کے پاس سمندرعبور کرنے کی کوئی کارگر تدبیر نہ مقی۔وہ فرعون اوراس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگنے سے پینہیں سکتے تھے۔

کیکن اللہ تعالیٰ کو پچھا ورمنظورتھا۔اللہ کے تکم سے سمندر کا پانی دوحصوں میں منقسم ہو گیاا ور درمیان میں خٹک راستہ نمودار ہو گیا۔اسرائیلیوں نے اس راستے پر چلتے ہوئے سمندر کو بخو بی عبور کرلیا۔ پانی ان کے دائیں اور بائیں دیوار کی صورت میں کھڑا تھا۔

اہل مصرات خوش قسمت نہ تھے جتنے خوش قسمت اسرائیلی واقع ہوئے تھے۔انہوں نے بھی اسرائیلیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس خشک راستے سے سمندرعبور کرنے کی کوشش کی لیکن پانی آپس میں مل گیاا ورفرعون کی گاڑیاں اور گھوڑ سوار سمندر میں ڈوب گئے۔ سالہاسال کی قید کے بعداب اسرائیلی آزاد تھے۔

لیکن انہوں نے شکر کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ بیابان ،صحرااور جنگل کے سفر پراعتراض کرتے تھے جس کووہ اب سرانجام دے رہے تھے۔ انجیل کی پرانی کتاب پڑھتے ہوئے موٹی علیہ السلام کی عظمت اورا پنی قوم کے لئے رحمہ لی کا حساس بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ کئی برس تک سفر طے کرتے رہے۔ بیسفروہ کنعان کی اس سرز مین میں داخل ہونے کے لئے سرانجام دے رہے تھے جس سرز مین کاان

وہ کی برل تک سفر سے تر ہے رہے۔ بیسٹروہ کنعان کی اسٹرر مین میں داش ہوئے سے سرانجام دیے رہے تھے ہی سرر مین 10

سے وعدہ کیا گیا تھا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com سالہاسال کے بعد ۔۔۔۔۔ بقول بائبل 40 برس بعد ۔۔۔۔۔ اسرائیلی اس قابل ہوئے کہ وہ اس سرز مین میں مشرق کی جانب سے داخل ہو سکیس جس سرز مین کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ موٹی علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 برس کو پہنچ بچک تھی ۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک پہاڑی پر لے گیا۔ جہاں سے وہ نہ صرف کنعان کو دکھے سکتے تھے۔ میں موٹی علیہ السلام کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ لہذا ان کا وقت بھی پورا ہو گیا اور وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ موٹی علیہ السلام کی زندگی مہم جو ٹی کی ایک لمبی واستان تھی۔ موٹی علیہ السلام کی زندگی مہم جو ٹی کی ایک لمبی واستان تھی۔ موٹی علیہ السلام کی زندگی مہم جو ٹی کی ایک لمبی واستان تھی۔

..... 😭 .....

## كتاب كالسي كيينت فرانس نے بھيڑتيئے پرغلبه حاصل كرليا شك

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

گھاس پرخون بکھراپڑا تھا۔۔۔۔۔ایسادکھائی دیتا تھاجیسے کسی نے جان بو جھ کرخون سے بھری ہوئی بالٹی گھاس پر بکھیر دی ہو۔۔۔۔۔اس نے مزید قریب جا کر دیکھا۔۔۔۔۔خون میں رنگے ہوئے کپڑے کاٹکڑا بھی پڑا تھا۔۔۔۔۔اس نے دوبارہ إدھراُ دھرنظر دوڑائی۔۔۔۔۔اسے ایک اورخون آلود کپڑے کاٹکڑا دکھائی دیا۔۔۔۔۔ بیسی عورت کے اسکرٹ کے کپڑے کاٹکڑا دکھائی دے رہاتھا۔

' ' ' نہیں فا در ..... آپ کوآ گے نہیں جانا چاہئے ۔ یہ یقیناً موت کی وار دات ہے ....اس جائے حادثہ کے نز دیک جاناعین

tp://kitaabghar.cوپاگل پن tp://kitaabghar.com

جواب میں فرانس نے اپنے سینے پرصلیب کا نشان بنایا اور آ گے کی جانب بڑھ گیا۔ایک عورت کی فریادسنا کی دی.....اس عورت کی فریاد جو قصبے کے ان لوگوں میں شامل تھی جواتنی دور تک اس کے ہمراہ چلے آ ئے تھے اور ایک اور آ واز سنائی دی کہ:۔

#### كتاب ك ين "خداك ليه "خداك نام پر "آپآگمت جائين" ك

ہجوم نے اپنے شہر کی دیواروں کی جانب واپس پلٹنا شروع کر دیا۔وہ اس حد تک آنے کیلیے ہی تیار ہوئے تھے .....وہ اس حد سے آگے بردھنے کے لئے آمادہ نہ تھے ....۔اس حد تک آنے کے لئے بھی وہ محض اس لئے تیار ہوئے تھے کہ وہ اس بہادرنو جوان کے اعتماد سے متاثر ہوئے تھے۔اگر اس نے کہا کہ وہ بھیڑ ہے کوروک دے گا بلکہ اس کے شہریوں کے اگر اس نے کہا کہ وہ بھیڑ ہے کوروک دے گا بلکہ اس کے شہریوں کو بھی ہڑپ کرنے سے روک دے گا بلکہ اس کے شہریوں کو بھی ہڑپ کرنے سے روک دے گا تو قصبہ اس کی بہادری اور جرائت کی داددے گا اور اس کے ساتھ اس مقام تک جی نیچنے کی حامی بھر لے گا جس مقام پر اس نے اس کار ہائے نمایاں کوسرانجام دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

لیکن پچھ زیادہ دور نہیں ..... حتیٰ کہ ایک گز کے فاصلے پر بھی نہیں بلکہ ان کے پاؤں کے عین قریب اس ہلاکت کے شواہد موجود تھے جو بھٹر ہے گی اس وقت تک کی آخری ہلاکت تھی۔ ایک شام بیشتر ایک نوجوان لڑکی اپنی جمافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مقام پر چہل قدمی کے بھٹر ہے گی اس وقت تک کی آخری ہلاکت تھی۔ ایک خوفناک لئے چلی آئی تھی۔ چند منٹ کے بعد .....اس کے چیخنے چلانے کی خوفناک آوازیں سنائی ویے لگیں .....اور اب تک ....اس سنج کی آمد تک ....کس نے بھی ہے جرائت نہ کی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور چھان بین کرے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔

سے مہیندا بل گئو کے لئے ایک خوفنا ک اور نقصان وہ مہینہ ثابت ہوا تھا۔ پہلے پہل بھیڑ، بکریاں اور مولیٹی غائب ہولئے شروع ہوئے تھے اور جب بھیڑ ہے کی جانب سے مویشیوں کی پہلی ہلاکت کے شواہد ملے تب لوگ از حدنا راض ہوئے اور ٹم وغصے کا شکار ہوئے۔ بھیڑیا وقنا فو قنا آتا

اورا پناشکار حاصل کر کے واپس لوٹ جاتا۔

یہ ہی وہ لمحہ تھا جبکہ فرانسس برنارڈ ن کواس عجیب الخلقت درندے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔

اس نے انتہائی صبر وقتل کے ساتھ لوگوں کی بات سنی۔اس شریف النفس انسان کاتعلق اسسی سے تھا۔وہ گفتگو سننے کے درمیان وقا فو قنا اپنے سرکو جنبش دیتار ہا۔قصبے کے کمین خوف و ہراس کے عالم میں اسے سب کچھ بتار ہے تھے۔وہ بیسٹر یائی انداز اپنائے ہوئے تھے۔وہ اس دہشت کا شکار تھے جواہل گئو کا مقدر بن چکی تھی۔ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے بیٹے کو بھیٹر یا اپنالقمہ بنا چکا تھا اور جوں ہی وہ بات کرتا اس کے آنسواس کے رخساروں پر بہنا شروع کردیتے۔

فرانس پوری داستان سننے کے بعد سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ:۔ '' مجھے اس عجیب الخلقت درندے کے پاس نے چلو۔''

اس کی بات سن کراوگوں پرخاموثی طاری ہوگئی جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ فرانس نے دوبارہ لوگوں کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ ''آ ؤ ..... مجھے بتاؤ کہوہ کہاں ہے؟ .....وہ کہاں رہتا ہے .....اس درندےکامسکن کہاں ہے؟ میں آپ کے ہمراہ چلوں گا اور تحقیق کروں گا .....'' لوگوں نے جواب میں کہا کہ نے بیٹ میں کہا

لیکن فرانس نے ان لوگوں پر دوبارہ زور دیا کہ وہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے بھیڑیئے کی غارتک لے جائیں یا پھراس مقام تک لے جائیں جس مقام پراس نے آخری ہلاکت سرانجام دی تھی اور آپس میں پھے دیر تک صلاح مشورہ سرانجام دینے کے بعدان لوگوں نے فرانس کی بات مانے کی حامی بھر لی تھی۔

انہوں نے محض اس حد تک اس کا ساتھ دیا تھا ۔۔۔۔۔اب وہ تن تنہا کھڑ اتھا ۔۔۔۔۔اس کے تین نز دیکی ساتھی اس سے چندگز پیچھے کھڑے تھے ۔۔۔۔۔اور پچاس کےلگ بھگ دہشت ز دہاورخوفز دہلوگ ان کے بہت پیچھے کھڑے تھے۔

فرانس آ گے بڑھتا چلا گیاحتیٰ کہ لوگوں کے مجمعے کی آ وازیں اس کی ساعت سے فکڑانی بند ہو گئیں ۔سورج انتہائی تیزی کے ساتھ بلند ہو رہا تھا اور تقریباً اس کے کندھوں کی اونچائی تک پہنچ چکا تھا۔چھوٹے درختوں کے سابے لہرار ہے تھے۔وقٹا فو قٹا سے سابیر کت کرتے ہوئے دکھائی ویتا اوروہ ایک لمجے کے لئے رک جاتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی شاخوں کو ہلار ہی ہوتی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اورتب بالکل ہی اچا تک ۔۔۔۔ایک کیجے کے اندراندروہ اس کے بالمقابل تھا۔۔۔۔ بھیٹریئے کے بالمقابل کھڑا تھا۔ / ۔ دو وہ رک گیا۔۔۔۔۔اس کا ایمان اور اس کی بہادری اس کے گلے کوخشک ہونے اور اس کے چہرے پرخوف و ہراس کے سائے کونمودار ہونے سے نہ روک سکی ۔ بھیٹریااس سے شاید ہیں فٹ کے فاصلے پرتھا۔وہ اپنی غار سے نمودار ہور ہاتھا اور یہی غاراس کامسکن تھا۔

اس نے اپنے سینے پرصلیب کا نشان بنایا اوراس لمبح بھیڑئے نے چھلانگ لگائی۔ قابل غور حد تک دوری پر کھڑے قصبے کے دواشخاص ایک درخت پر چڑھ پچکے تھے تا کہ وہ اس راہب کی کارروائی کو بخو بی د مکھ سکے۔ پہلے انہوں نے بھیڑئے کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔اس کے بعداس وفت ان کی حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی کہ بھیڑیا بجائے اس کے کہ دوبارہ فرانسس کی جانب چھلانگ لگا کراس پرحملہ آور ہوتا۔۔۔۔۔اس کے بین سامنے دراز ہوگیا۔۔۔۔۔ایک پالتو کئے کی طرح اس کے سامنے لیٹ گیا۔ اگرچەابل گئوس نەسكے كيونكەدە كافى دورى يركھڑے تھےكيكن فرانسس نے بھيڑ ہے سے كہا كە:۔

''ادهرآ وُ....ميرے بھيڑيئے بھائی....ادھرآ و''

اور بیالفاظ س کر بھیٹر یاسر جھکائے فرانسس کی جانب بڑھا۔

m حغرانس منے دوبارہ بھیڑتے ہے کومخاطب کرتے ہوائے کہا کہ:۔ m

''ادهرآ وُ .....بھیڑیئے بھائی ادھرآ وُ .....حضرت سے علیہ السلام کے نام پر میں تنہمیں تھم دیتا ہوں کہ مجھ پر بھی حملہ آور نہ ہونا اور نہ ہی کسی اور مخص پر حملہ آور ہونا۔''

اور بھیٹریا آ ہستہ آ ہستہ فرانس کی جانب بڑھا اور فرانس کواپنا ایک پنجہ تھا دیا .....اس راہب نے اس کے پنجے کوایک لمجے کے لئے تھاہے رکھا۔

فرانس نے ایک مرتبہ پھر بھیڑ ہے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

فرانس نے ایک بار پھر بھیڑ ہے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ بھیڑ ہے بھائی .....میں چاہتا ہوں کہتم اپنے وعدہ کی توثیق سرانجام دو کیونکہاں کے بغیر میں تم پر .....اور تمہارے وعدے پر http://kitaabghar.com/ http://kitaabghar.co

اور جب فرانس نے اپنا ہاتھ بھیٹریئے کی جانب بڑھایا تب بھیٹریئے نے دوبارہ اپنا پنجہ فرانس کی جانب بڑھایا اوراس کے ہاتھ میں

فرانس نے کہا کہ:۔ ''میں وعدہ کرتا ہوں کہاس شہر کے لوگ اس وقت تک تہہیں تمہاری خوراک مہیا کرتے رہیں گے جب تک تم زندہ سلامت

com رہو گے .... کیونکہ میں بخو بی جانتا ہول کہتم نے بیتمام تر جرائم محض اپنی بھوک مٹانے کے لئے کئے تھے!'' http

بھیڑیا اور یا دری دونوں آ ہتہ آ ہتہ گئو کی جانب روانہ ہوئے۔ جونہی وہ شہر کے قریب پہنچے تو قصبے کے حیران و پریثان اورخوف کے

مارے ہوئے لوگ اپنی پناہ گاہوں سے باہرنکل آئے جہاں پر وہ چھپے ہوئے تھے۔ یا دری اور بھیٹر یا شہر کے دروازے کی جانب بڑھ گئے بالکل اس

طرح جس طرح کوئی شخص اپنے پرانے اور و فا دار کتے کے ہمراہ چلتا ہے۔

اور تب جیسا کہ لوگ ان کے اردگر د کھڑے تھے ۔۔۔۔الیکن ان کے نز دیک تر نہ کھڑے تھے بلکہ پچھے فاصلے پر کھڑے تھے ۔۔۔۔۔انسی کے

فرانس نے لوگوں کوان شرا نظ سے آگاہ کیا جواس کے اور بھیٹر ہے کے درمیان طے یا فی تھیں۔اس نے لوگوں کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

''سنومیرے بھائیو.....بھیٹریئے بھائی....''

" بھیٹر یا بھائی'' ..... یہ یا دری کہیں اینے حواس تو نہیں کھو چکا ..... لوگ ای تشم کی سوچ میں مبتلا تھے۔

کیا دری نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ: اُن کے ایک کیا کے ایک ان کے ایک کار

'' بھیٹر یا بھائی ……جوآپ کے سامنے کھڑا ہے ……اس نے بیوعدہ کیا ہے ……اور میرے ساتھ بیع ہدکیا ہے کہ وہ تمہارے

ساتھامن اورسلامتی کےساتھ رہے گابشرطیکہ تم بھی بیوعدہ کروکہ تم اسے وہ خوراک مہیا کرتے رہو گے جس کی ضرورت

اسے در پیش ہوگی .....اسے روز انداینی روز مرہ کی خوراک کی ضرورت در پیش ہوگی .....اور میں اس کی جانب ہے آپ کو

یفین د ہانی کروا تا ہوں کہ بیآ پ کواورآ پ کے مویشیوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔''

چند لمحوں تک لوگ جیرائلی اور پریشانی کے عالم میں خاموش کھڑے رہے اور مابعد انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ بھیڑ ہے کواس کی

خوراک مہیا کرتے رہیں گے ttp://kitaab

اور بیمعاملہ بخوبی چلتا رہا۔ بالکل اسی طرح چلتا رہا جس طرح یا دری اور بھیڑ ہے کے درمیان طے پایا تھا۔ بھیڑیا ایک بوڑھا بھیڑیا تھا

.....اوروہ اس معاہدے کے بعد محض دو برس تک زندہ رہا۔لیکن ان دو برسوں کے دوران اسے اجازت تھی کہوہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوجا تا

تھا.....اورلوگ انتہائی خوشی کے ساتھ اس کا پیٹ بھرنے کا بندوبست کر دیتے تھے۔ پچھلوگ دیگرلوگوں سے بڑھ کر بہا در تھے۔ وہ بھیڑ ہے کے سریر

تھیکی بھی دیتے تھے۔ کتے بھی بھیڑیئے کو دیکھے کربھو نکنے سے باز آ چکے تھے اور بالآ خرجب یہ بوڑھا بھیڑیا موت سے ہمکنار ہوا.....تب قصبے کے

اوگوں کواز حدصات مہوا ہے http://kitaabgh http://kitaabghar.com

☆☆☆

ایک سادہ ی قرون وسطی کے دور کی کہانی ؟ ایک فرضی کہانی ؟

حیران کن امریہ ہے کہ ۔۔۔۔۔ ہم نے پہلی باراس کے بارے میں سناتھا کہ وہ اپنے وسطی اٹلی کے شہراسسی کا ایک منتشر اور پراگندہ نوجوان تھا۔ اس کا باپ ۔۔۔۔۔ پیڑو برنارڈن ۔۔۔۔ کپڑے کا ایک مصروف بیو پاری تھا اور 12 ویں صدی کے آخری دورانیے کے ان دنوں میں (فرانس نے 1182ء میں جنم لیاتھا) کوئی بھی نوجوان خواہ وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہوتھ معمولی تعلیم ہی حاصل کرتا تھا۔ فرانس نے بھی پاوری بننے کا منصوبہ بنایا۔ وہ پیشہ سیاہ گری ہے بھی محبت کرتا تھا۔

اس نے پیشہ سپاہ گری بھی اپنایا اوراس جنگ میں بھی شریک ہوا جواس کے اپنے شہراسسی اوراس کے ہمسامیہ میں واقع بروگیا کے درمیان کرئی تھی اوراس دوران گرفتار بھی ہوا۔ قیرو بند کا ایک برس گزار نے کے بعدوہ گھر واپس آن پہنچا ..... وہ ایک بیار شخص وکھائی ویتا تھا اور عجیب و غریب حد تک مشاہدہ نفس اور مطالعہ باطن سرانجام دینے کی جانب بھی مائل ہو چکا تھا۔ اس کے دوست اسے مذاق کرتے تھے اور جلد ہی وہ ایک زم اور مہر بان دل کے حامل انسان کے روپ میں ڈھل چکا تھا خواہ میہ تبدیلی اس میں سطی طور پر ہی رونما ہوئی تھی۔ سلی میں ایک فوجی مہم سرانجام دینے کی منصوبہ بندی سرانجام دی گئی اور وہ بھی اس مہم میں شریک ہوگیا۔

اسے خدا کی جانب سے اگلا پیغام اس وقت موصول ہوا جبکہ وہ سینٹ ڈیمن کے خانہ گر جامیں مصروف عبادت تھا۔اس نے احیا نک ایک راسنی:۔۔۔

''فرانس جاؤ۔۔۔۔میراگر جائقمیر کرو۔۔۔۔کیونکہ وہ زمین بوس ہور ہاہے۔'' فرانس نے اردگرددیکھااوراہے محسوس ہوا کہ واقعی گرجا گھر خستہ حالی کا شکارتھااوراس کی مرمت ناگزیرتھی۔لہذاوہ بھا گ ۔۔۔۔۔ا پنا تمام مال واسباب اکٹھا کیا۔۔۔۔۔اس کے علاوہ اپنے باپ کے کپڑے کے کچھ تھان بھی سمیٹے اور بیسب پچھ سمیٹ کر مارکیٹ کارخ کیا۔اس نے مال کوفر وخت کیا اور مابعدا پنا گھوڑ ابھی فروخت کرڈالا۔۔۔۔۔اس کے بعدوہ خوش خوش واپس گھرکی جانب روانہ ہوا تا کہ بیرقم خانہ گرجا کے پاوری

ع حوالے کر سکے۔

چونکہ پادری فرانس کے والد ہے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا بوڑھا مگر طاقت وقوت کا حال پیٹر و برنارڈن اعتراض کرسکا تھا۔ لہذااس نے رقم وصول کرنے سے افکار کردیا۔ اور جلدی فرانس کے والد نے اپنے بیٹے کواپئی جائیداد سے عاق کردیا۔ لیکن پر کوفر انس کے لئے ایک انمول لو۔ ثابت ہوا۔۔۔۔۔ اس نے بذات خود مزید رقم اکھی کرنی شروع کی اور بینٹ ڈیمن کے خانہ گرجا کی تغییر پر ٹرج کرنی شروع کردی۔ اس کے علاوہ اس گرے کی تغییر کیلئے اس نے بذات خود بھی محنت مزدوری سرانجام دی۔ اس نے اپنا تنام مال واسباب حتی کہا ہے: کپڑے بھی فروخت کر کے گر ہے کہا تغییر پر لگاد ہا وہ دیسے کا عطا کردہ ایک لمبا کوٹ پہن کر گرزارہ کرنے لگ۔۔۔۔۔ اس کے بعد اس نے ایک اور چرچ کی مرمت کی ذمہ داری سنجالی ۔۔۔۔۔ آ ہتہ دیگر لوگ بھی اس کا رخیر میں اس کا ہاتھ بٹانے گئے بلکہ ایک کا مل زندگی گزار نے کی جدوجہد میں بھی مصروف ہوگئے ۔۔۔۔۔ وہ اس زندگی کواپنانے کی جدوجہد میں بھی مصروف ہوگئے۔۔ اس تحریک کی ابتداء غربت جدوجہد کرنے گی جوزندگی حضرت سے علیہ اسلام نے بسر کی تھی اور ان کی طرح لوگوں کو بچانے میں بھی مصروف ہوگئے۔ اس تحریک کی ابتداء غربت کے ماحول سے ہوئی تھی ۔۔۔۔۔ سنداری نو کے ان تعریک کی ابتداء غربت سے مادی کی جوزندگی حضرت سے جرایک کے رکن کے لئے ضروری تھا کہ وہ ' لیڈی غربت سے شادی'' کرے۔

فرانس نے بے تحاشہ سفر سرانجام دیے ۔۔۔۔۔۔ اکثر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھتا اور اپنے وضع کردہ طرز زندگی اور افکار کو پھیلانے میں کوشش میں مصروف رہا ۔۔۔۔۔۔ ہو تک محدوور ہا بلکہ مشرق وسطی اور شالی افریقہ میں بھی اپنے افکار اور طرز زندگی کو پھیلانے میں مصروف رہا۔ شالی افریقہ میں بھی اپنے افکار اور طرز زندگی کو پھیلانے میں مصروف رہا۔ شالی افریقہ سے تین میں گزارے۔ اس مصروف رہا۔ شالی افریقہ سے تین میں گزارے۔ اس نے مصرکے سلطان تک بھی رسائی حاصل کی اور اسے بھی اپنے وین پر لانے کی کوشش سرانجام دی۔ اگر چواس نے عیسائیت قبول کرنے سے افکار کر دیا لیکن وہ اس پادری کی جرائت اور دلیری پر جیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا جس نے جان کی بازی لگاتے ہوئے اس کے دربار میں آنے اور اسے عیسائیت کی جانب راغب کرنے کی کوشش سرانجام دی۔

ا پی زندگی کے آخری ایام میں فرانس ایک اور تجربے سے دو جارہ وا سسا لیک دومہم' سست وہ دلبر داشتہ تھا کہ اس کے پچھ پیرو کاران قوانین سے روگر دانی کے مرتکب پائے جارہے تھے یا وہ ان قوانین پڑمل در آمد کرنے سے قاصر دکھائی دیتے تھے جوقوانین اس تحریک کے لئے وضع کئے گئے۔ مع کے تصاور اپنے ایک یا دوقابل اعتماد اور وفا داری ساتھیوں کے ہمراہ لا ورنا کی پہاڑی پرعبادت کے لئے چل دیا۔

دو برس بعد پوپ گرے گوری IX نے اسے اولیا کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔

ایک رات میلوں دورچ واہے بیدد مکھ کراز حد جیران ہوئے کہ آسان روش ہور ہاتھا اورابیا دکھائی دے رہاتھا جیسے لا ورناکی پوری پہاڑی آتشز دگی کی زدمیں ہواورای آتشز دگی کے سبب آسان بھی روشن کے حلقے میں ہو۔ پچھ نچر ڈرائیور جوایک سرائے میں محوخواب تھے وہ بیدار ہوگئے۔ ……وہ بچھ رہے تھے کہ دو پہر کا وقت ہو چکا تھااوروہ اپنے جانوروں کے ہمراہ اپنے کام کاج پر جانے کے لئے مصروف ہوگئے۔لیکن جلد ہی شعلے دم توڑ گئے اور سب بچھ معمول پر آگیا۔

یہ مظہراس سے بھی بڑے مظہر کے ظہور پذیر ہونے کا باعث بنا۔ فرانسس کی عبادت میں ایک فرشتے کی وجہ سے خلل اندازی واقع ہوئی ۔۔۔۔۔اس فرشتے کے چھاد پر تھے۔ دو پراس کے سرپر پھیلے ہوئے تھے۔۔۔۔۔دو پراس کے اڑنے کے لئے مخصوص تھے جبکہ دیگر دوپروں نے اس کے جسم کو چھیار کھا تھا۔ فرانسس جیران تھا۔۔۔۔۔وہ حضرت سے علیہ السلام کا چہرہ پہنچان چکا تھا۔

فرشتہ .....جوحضرت سے علیہ السلام کی شکل اپنائے ہوئے تھا کافی دیر تک فرانس سے محوکلام رہا۔ فرانس اس سے کلام کوسمجھ نہ سکا ماسوائے اس کے کلام کے آخری الفاظ کو جو پچھاس فتم کے تھے کہ:۔

'' میں نے تمہیں زخم کا نشان دیا ہے۔۔۔۔۔جو ہمدردی کے نشان ہیں تا کہتم میر ہے معیاری حامل ثابت ہو''۔ اور فرانسس کے ہاتھوں اور پاؤں پر ناختوں کے نشان تھے اوراس کے ایک جانب زخم بھی تھا جس سے خون رستا تھا۔۔۔۔۔۔۔زخم کا میہ نشان اس کے ہمراہ ہی رہااوراس کے نز دیکی احباب اس کو بخو بی دیکھ سکتے تھے اگر چے فرانسس اس نشان کو چھپانے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ اس نے 44 برس کی عمر میں وفات پائی تھی ۔اس نے 1226ء میں وفات پائی تھی۔۔

.....**&**}.....

#### abghar.comوه جرورة حرف چراغ تها

گلہت بانو کاتح ریر کر دہ ایک رومانی ناول جس میں مصنفہ نے انسانی رشتوں ناتوں میں محبت اور اپنائیت کے فقدان کا ذکر بہت خوبصورتی اور مہارت سے کیا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں گھر کا ہر فر دایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے اور جب تک بیا کا ئیاں ایک ووسرے سے جڑی رہتی ہیں گھر بنار ہتا ہے لیکن انہی اکا ئیوں کے بگھرتے ہی پیار اور محبت سے بنا آشیانہ بھی بکھر جاتا ہے اور گھرمحض سے سجائے مکانوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ بیناول کتاب گھر پر دستیاب۔ جے فلول سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

## کتاب گھر کی پرچڑؤ کشیں اور تیری صلبی جنگ کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

سے اپندا 1095ء میں شہنشاہ نے یورپ سے اپیل کی کہ وہ اس کی مدد کوآن پہنچیں۔ چنانچے فرانس، جرین، اٹلی وغیرہ کی افواج ایشیامائز میں اسٹھی ہوئیں اور شدید جنگ کے بعد پہلی سلیبی جنگ فتح پرختم ہوئی .....روثلم پر قبضہ کرلیا گیااور فلسطین اور شام میں کئی ایک عیسائی آبادیاں منظرعام پر آئیں۔ اگل صدی میں مسلم دنیا میں گھری ہوئی میر بیاسی محض اس لئے اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے میں کا میاب ہوئیں کدان کے دشمن عدم اتفاق کا شکار ہوکررہ گئے تھے۔ پروٹلم پرجس بادشاہ کی حکمرانی تھی وہ کا وُنٹ بولونج کا پوتا تھا۔ لیمن سراس (قرون وسطی کے کھاری شام اورفلسطین کے مسلمانوں کیلئے عام طور پر پر فظ استعال کرتے تھے با پھر شالی افریقہ کی عرب بر برنسل کے لئے پر فظ استعال کرتے تھے جنہوں نے اسیمن اورسلی فتح کمیا اور فرانس پرصلہ آ ورہوئے تھے ) نے اپنی اوک کی ریاست پر تقریباً بیضہ جمالیا تھا۔۔۔۔۔ پروٹلم کی فوج کی ایک خونی معرکوں کی سرانجام دی میں مصروف تھی اور بادشاہ کی وفات کے بعداس کے جانسی کی سرائی اور ایشاہ کی وفات کے بعداس کے جانشین کے مسلم پر اختلاف رائے کا شکار ہونے کے باعث عیسائی بھی عدم اتفاق کا شکار ہوگے تھے اورشام کا شہراد ہیں بھی مسلم اور کے قبضے میں آ چکا تھا۔ پروٹلم کی ملکہ میلاسٹرٹ نے پوپ سے امداد کی درخواست کی فرانس کا نوجوان اوئی اس معروف تھے اورشام کا شہراد ہیں بھی جنگ کی تیار یوں میں مصروف ہوگئے لیکن سے عمل درآ مدا کی سانحہ قابت ہوا۔ مقصد سے بیشتر بی بہت می فرانسی اور جرمن فوج سے باتھ دھونے پڑے۔ ومشق پر بیشہ کرنے کی کوشش بھی ناکا می کا شکار ہوئی۔ لبندا دوسری صلیبی جنگ سے لئے آ کے ہوئے لوگ جرمن فوج سے باتھ دھونے پڑے۔ ومشق پر بیشہ کرنے کی کوشش بھی ناکا می کا شکار ہوئی۔ لبندا دوسری صلیبی جنگ سے لئے آ کے ہوئے لوگ گھروں کو والیس چلے گئے اور غیر ارادی طور پرمخالف ترک رہنماؤں کو آئیں میں مصالحت سرانجام و سنے کا موقع فراہم کرگئے۔

یروٹلم پرتسلط حاصل کرنے کے لئے بیضروری تھا کہ دشمن پرکڑی نظررکھی جائے اورا گرممکن ہوسکے توعیسائی علاقوں کی حدود میں اضافہ کیا جائے ۔لیکن اس پالیسی کا دوسرا حصہ ناکا می کا شکار ہوکر رہ گیا۔مسلمانوں کا ایک رہنما منظر عام پر آیا۔اس کا نام صلاح الدین تھا جوایک گر دتھا۔ 1174ء میں اس نے دمشق فنتح کرلیا۔ چار برس بعد صلاح الدین ایو بی نے عیسائیوں کو عبرت ناک شکست سے دو چارکیا اور حقیقی صلیب پر بھی قبضہ کرلیا اور عیسائیوں کے قبضے میں جو ساحلی علاقے موجود تھے ان سے بھی عیسائیوں کو ہاتھ دھونے پڑے اور بلاآ خراکتو بر میں پروٹلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑے اور بلاآ خراکتو بر میں پروٹلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ایک برس کے اندراندر سمندریار بچے کھچے عیسائی علاقے بھی خانہ جنگی کی لپیٹ میں آگئے۔

اس عظیم نا کامی پر یورپ تلملا اٹھااور مدد کیلئے پکار نے لگا تا کہ دشمن کوفوری جواب پیش کیا جاسکے فرانس کا فلپ اورا نگلستان کا ہنری دوئم مشتر کہ ملیبی جنگ اڑنے پر آ ما دہ ہو گئے اور جرمنی میں ایک طاقتو رکشکر شہنشاہ فریڈرک بار باروسا کی کمان میں جمع ہوگیا۔

اس دوران ہنری موت ہے ہمکنار ہوگیا اور سلیمی جنگ کی ذمدداری اس کے بیٹے رچرڈ کے کندھوں پر آن پڑی۔

فریڈرک بار باروسا نے ہنگری کے ذریعہ ایشیا مائٹز تک پیش قدمی کی لیکن وہ ڈوب کرموت ہے ہمکنار ہوگیا اور اس کی فوج کا ایک مختصر حصہ ہی میدان جنگ میں پہنچ سکا۔ اس دوران رچرڈ نے اپنی ریاست میں بھاری ٹیکس عاکد کرنے کے علاوہ دیگر کی ایک ذرائع ہے بھی مقدس جنگ کے لئے رقوم اکٹھی کرنا شروع کردی تھیں۔ دس ہزار گھوڑے اکٹھے کئے گئے متھا ورایک سو بحری جہاز بھی اکٹھے کئے گئے تھے۔ تمام تراشیاء بشمول خوردونوش کی اشیاء جنع کی گئے تھیں۔ دس ہزار گھوڑے اکٹھے کئے گئے متھا ورایک سو بحری جہاز بھی اکٹھے کئے گئے تھے۔ تمام تراشیاء بشمول خوردونوش کی اشیاء جنع کی گئے تھیں۔ 1190ء میں ایسٹر کے تہوار کو رابعد ہیں بحری قافلہ روانہ ہوا۔ اس قافلے کی منزل مارسیلس تھی جہاں پر بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ مری سفر طے کرتے ہوئے اس قافلے کے ساتھ آن ملنا تھا۔ ویز ہے کے مقام پر ماہ جولائی میں فرانس اور انگلتان کی افواج آپی میں آن ملی تھیں۔ یہ نوجوانوں کی ایک ایس انتحاد تھی جواس سے بیشتر بھی و کہنے میں نہ آئی تھی۔ ایک دوسرے کی جانب عدم اعتماد کی حامل نظروں سے میں آن ملی تھیں۔ یہ نوجوانوں کی ایک ایس انتحاد کی حامل نظروں سے میں آن ملی تھیں۔ یہ نوجوانوں کی ایک ایس انتحاد تھی جواس سے بیشتر بھی و کہنے میں نہ آئی تھی۔ ایک دوسرے کی جانب عدم اعتماد کی حامل نظروں سے میں آن ملی تھیں۔ یہ نوجوانوں کی ایک ایس انتحاد کی حامل نظروں سے میں نہ آئی تھیں۔ ایک دوسرے کی جانب عدم اعتماد کی حامل نظروں سے میں نہ آئی تھیں۔ ایک دوسرے کی جانب عدم اعتماد کی حامل نظروں سے میں نہ آئی تھی نے آئی میں نہ تا کہ ایک دوسرے کی جانب عدم اعتماد کی حامل نظروں سے میں نہ تا کو سے میں نہ آئی تھی دوسرے کی جانب عدم اعتماد کی حامل نظروں سے میں نہر کی میں نہر سے میں نہر کی جانب عدم اعتماد کی جانب عدم اعتماد کی حامل نظروں کی جانب عدم اعتماد کی خوانوں کی دوسرے کی جانب عدم اعتماد کی جانب عدم اعتماد کی میں کی خوانوں کی میں کی میں کو بھی کی کو بھوں کی کی کی کی کو بھی کی کو بھی کے دی کر کی کو بھی کی کو بھی کی کو کی کی کو کی کو بھی کی کی کی کی کی کی ک

کو کیھتے ہوئے .....فلپ اور رچرڈنے نتم کھائی کہ وہ شانے سے شانہ ملاتے ہوئے اکٹھے برسر پیکار ہوں گےاور مال غنیمت میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔جوں ہی افواج اکٹھی پیش قدمی کررہی تھیں گاؤں کی عورتیں اپنے بچوں کولاتیں اور سیاہ سے کہتیں کہان کے سروں پربھی دست شفقت پھیریں کیونکہ بیہ سیاہ ایک مقدس مشن کی تکمیل کے لئے روانہ ہورہی تھی۔

سے جب رچرڈ مارسیس پہنچااس ونت تک بحری بیڑ ہنہیں پہنچاتھا۔لہٰذااس نے کرایے پر بحری بیڑ ہ حاصل کیااور سمندر میں اتر گیا۔وہ اپنے فوجی رہنماؤں کے ہمراہ سلمی کی جانب عازم سفر ہوا جہاں پر وہ سر دیوں کا موسم گز ارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔اس دوران اس کا بحری بیڑ ہاس کی فوج کو لےکرآن پہنچاتھااورا یک تاریخ دان کچھ یوں رقم طراز ہے کہ:۔

''شہری از حدجیران ہوئے۔۔۔۔۔وہ جہاز وں کی شان وشوکت۔۔۔۔۔اسلیے کی وافر مقدار دیکھے کرجیران ہوئے''۔ صلیبی جنگ لڑنے والوں کی سپلائی لائن بحال رکھنے کے لئے قبرص کی فتح ضروری تھی۔لہذا انتہائی برق رفتاری کے ساتھ قبرص فتح کیا

یں جات کرتے والوں می سیال لان بھی رہے ہے ہے۔ سے سے سے سروں می میں ہیں انہاں برق رفاری ہے ساتھ ہور ہی ہے۔ انہاں گیا۔رچرڈ کو پیخبر موصول ہوئی کہ ایکڑ جو کہ صلاح الدین ایو بی کا ایک مضبوط گڑھ تھا اور گذشتہ دو برسوں سے محاصرے میں تھا وہ عنقریب عیسائیوں کے قبضے میں آنے والا تھا۔ اس کی آمد کے پانچ ہفتوں کے اندراندرا یکڑواقعی فتح ہوچکا تھا اوررچرڈ کی واہ واہ ہورہی تھی۔

فلپ حالت بیاری میں واپس جاچکا تھا۔ فرانس میں حالات بھی پھے بہتر نہ تھے اور اب رچرڈ اکلوتا کمانڈر تھا اور اسے بی یہ فیصلہ سرانجام و بنا تھا کہ بروشلم کو کیسے آزادکر وایا جائے۔ رچرڈ نے قدرے بہتر حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے جنوب کی جانب سے ساحل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کا آغاز کیا۔ اس کی فوج میں مختلف اقوام کی ایک لا کھ نفری موجودتھی۔ خون ریز معرکے کا آغاز ہو چکا تھا۔ رچرڈ طوفان بن کرتز کول پر ٹوٹ رہا تھا۔ جب دشمن حملہ آور نہ ہوتا تب اس کے دستے رہت پر پیش قدمی کرتے۔ ان کے سرول پر سورج کسی تنور کی طرح جل رہا ہوتا تھا۔ اس کے بہت سے فوجی ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے تھے۔ رات کو آسان تلے لیٹنے سے بیٹتر صلیبی سیاہ بڑے جذباتی انداز میں دعا کرتی کہ:۔

''جهاري مد دفر ما.....او ه مقدس قبرستان!''

کردیااور بیابک اہم فتح تھی۔ حکمت عملی سرانجام دینے کے بارے میں رچرڈ انتہائی مختاط تھا۔ خشک اور تھلسادینے والی پہاڑیاں اس کی فوج کوصلاح الدین ایو بی سے زیادہ آ سانی کے ساتھ موت کی نیندسلا سکتی تھیں۔ للبذااس نے جافا کا رُخ کیااور مابعدا سکالن کا رُخ کیا تا کہ سپلائی لائن برقر اررہ سکے۔رچرڈ کوکوا پنا مستقبل شک وشبہات میں گھر امواد کھائی دینے لگا۔ اس کے ٹی ایک فوجی دیتے تھکے ماندے جافامیں ہی رک گئے تھے اور پچھ فوجی دیتے ایکڑوا پس َ جا چکے تھے۔فرانسیں بھی سردمہری کا مظاہرہ کرنے لگے تھے۔ باقی ماندہ فوج کیلئے بیاری کا اندیشدا یک خطرے کی تلوار بن کرلٹک رہا تھاا وربحری سفر بھی مشکلات کا حامل دکھائی دے رہاتھا۔لیکن بادشاہ مایوس نہ ہوا۔ بروشلم تک پہنچنا اب بھیممکن تھا۔

جنوری 1192ء میں اس نے شہر کے اندر بارہ میل پیش قدمی سرانجام دی۔لیکن اس دوران بہت سے نائٹ بید همکی دے رہے تھے کہ وہ مقدس قبرستان میں عباوت سرانجام دیئے کے بعد فوراً اپنے اپنے گھروں کی راہ لیس گے۔اس ماہ کے آخر تک فوج واپس اسکالن پہنچ چکی تھی کیونکہ موسم از حد خراب تھا۔فوج نیم فاقد کشی کا شکارتھی اور کسی تشم کے جذبے سے عاری دکھائی دین تھی اور رچرڈ بذات خود بھی ایسے صدمے سے دو چارتھا جسے الفاظ میں بیان کرناممکن نہیں۔اسکالن کی تغییر نوسرانجام دی گئی تھی اور بادشاہ مثال قائم کرنے کی خاطر بذات خود پھراٹھا تارہا۔

ا گلے برس کے آغاز میں تمام ترموسم برسات کے دوران رچرڈ اسکالن میں ہی قیام پذیر رہا۔اس کی فوج بھی اس کے ہمراہ قیام پذیر رہی اور جس وفت مہم جو نَی ممکن ہوئی دوبارہ بہت سے فرانسیسی ساتھ چھوڑ کر واپس پلٹ گئے۔اس دوران انگستان سے بھی چونکا دینے والی خبریں موصول ہور ہی تھیں جہاں پراس کا بھائی جان اس کے خلاف سازش میں مصروف تھااورر چرڈ کومسوس ہور ہاتھا کہاسے جلدواپس جانا ہوگا۔

لیکن رچرڈ کوابھی ایک اور کارنمایاں سرانجام دینا تھا۔ وہ ہنوزا یکڑ میں قیام پذیر تھااور بیروت پرحملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا جبکہ اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ صلاح الدین جافا کا محاصرہ کر رہا تھا۔ رچرڈ کوایک اور کا رروائی سرانجام دینے کا موقع میسر آر ہا تھا۔ اگلے روز وہ اپنے نائٹوں کے ہمراہ بذریعہ بحری سفر روانہ ہوا۔ اس کی فوج سُست روی کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کر رہی تھی۔ جافا کے شہر کی حفاظت کرنے والے قلعہ پراسے خوش آمدید کہا گیا۔۔۔۔۔ یہ وہ واحد حصہ تھا جس سے ہنوز دست برداری اختیار نہ کی گئی تھی۔ 80 نائٹوں اور پچھٹو چوں کے ہمراہ وہ قصبے میں گھس گیا اور مسلمانوں کے ساتھ برسر پرکار ہوگیا۔ اگلے روز جوابی حملہ بھی پیپا کر دیا گیا اور ایک ماہ کے اندراندر صلاح الدین الوبی کے ساتھ امن معاہدہ طے یا گیا۔ صلیمیوں کے زیر تسلط جو پچھ بھی تھا وہ اس پر اپنا تسلط برقر اررکھ سکتے تھے ماسوائے اسکالن اور غیر سکتے زائرین مقدس قبرستان کی زیارت کر سکتے تھے۔

بہت سے سلیبی فوراً روشلم عبادت سرانجام دینے کے لئے روانہ ہو گئے لیکن رچرڈ ایبانہ کرسکا کیونکہ وہ بستر علالت پر دراز تقاا دروہ صلاح الدین سے وہ کچھ قبول کرتے ہوئے فخرمحسوں کررہا تھا جو کچھ خدانے اس سے چھین لیا تھا۔ وہ خوشی خوشی انگلستان واپس لوٹ آیا اور 1199ء میں م

' موت سے ہمکنار ہوگیا۔

سمندر کے پارعلاقوں میں اس کی معرکہ آرائی کی بدولت عیسائی مزیدا بیک سوبرس تک آبادر ہے۔اگر چہوہ ایک ساحلی پٹی تک ہی محدود تھ لیکن انہیں سمندر تک آزادانہ رسائی حاصل تھی اور مصر میں ایک بہترین اڈے تک بھی رسائی حاصل تھی۔ ماسوائے عارضی طور پر ......روشلم بھی واگز ارنہ ہوسکااور قرون وسطی کے آخری دور کے دوران صلیبی تحریک کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کے خلاف' مقدس جنگ' بورپ ہیں ترکوں کے خلاف ایک دفاعی جنگ میں تبدیل ہوگئ جو 17 ویں صدی کے اختتام تک جاری رہی۔

..... 😤 .....

#### قلمكار كلب پاكستان

﴾ .....ا گرآپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے اور آپ مختلف موضوعات پرلکھ سکتے ہیں؟

ا پی تحریری ہمیں روانہ کریں ہم ان کی نوک پلک سنوار دیں گے۔

﴾.....آپ شاعری کرتے ہیں یامضمون وکہانیاں لکھتے ہیں؟

الميسيم انہيں مختلف رسائل وجرا ئدميں شائع كرنے كا اہتمام كريں گے۔

﴾....آپاپی تحریروں کو کتابی شکل میں شائع کرانے کے خواہشمند ہیں؟

🖈 ...... ہم آپ کی تحریروں کو دیدہ زیب ودکنش انداز میں کتابی شکل میں شائع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔

﴾ .....آپ اپني کتابول کي مناسب تشهير کے خواہشمند ہيں؟

🖈 ...... ہم آپ کی کتابوں کی تشہیر مختلف جرا کدور سائل میں تبصروں اور تذکروں میں شائع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔

اگرآپ اپنی تحریروں کے لیے مختلف اخبارات ورسائل تک رسائی جا ہے ہیں؟

تو ..... ہم آپ کی صلاحیتوں کومزید نکھارنے کے مواقع دینا جاہتے ہیں۔

مزیدمعلومات کے لیے رابطہ کریں۔ جاکٹ میار علی اشمی

و اکٹر مارعلی ہائی کہ کار کی پیشکش کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش کار کلب ہا کستان فلمکار کلب ہا کستان

http://kitaabghar.co0333 222 1689tp://kitaabghar.com

qalamkar\_club@yahoo.com

### كتاب كمورك جان آف آرك اوراور لينزكا ما صروك بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

مئی 1428ء کے ایک دن ایک کسان کی سولہ سالہ بیٹی ایک غیر معیاری کپڑے کا سرخ اسکرٹ پہنے لورن کے قلع میں کھڑی گورنر سے مخاطب تھی۔ وہ گورز رابرٹ ڈی بودری کورٹ کو پچھ جیران کن باتیں بتارہی تھی۔اس کواس کے آتا نے بھیجاتھا کہ وہ ڈونن آف فرانس کو مطلع کرے کہ وہ انگریز وں کے خلاف جنگ میں مدد سے نواز اجائے گا۔اس لڑکی نے وضاحت کی کہ ریاست اس سے متعلق نہیں بلکہ اس کے آتا سے متعلق ہے کہ یکن وہ چا ہتا ہے کہ تائے تبہار اس سے رکھا جائے اور وہ اس رسم تا جپوشی کی رہنمائی سرانجام دے گی۔ گورنر نے پوچھا کہ تبہار آتا کون ہے؟ میں مدد سے بیٹ کہ اس کے آتا کون ہے؟ میں مدد سے بیٹ کہ اس کے آتا کون ہے؟ میں مدد کی کہ کہ اس کی کہ کہ اس کی کہ کہ کا میں مدد کی کہ کورنر نے پوچھا کہ تبہار آتا کون ہے؟ میں مدد کی کہ کورنر نے بوچھا کہ تبہار آتا کا کون ہے؟ میں مدد کی کہ کہ کہ اس کی کہ کہ کہ کہ اس کے تابی کہ تابی کی تابی کہ تابی کی تابی کہ تابی کہ تابی کہ تابی کہ تابی کہ تابی کہ تابی کی کہ کورنے کی کہ کی کے خوال کو بی کا اس کی کے تابی کی کی کہ کیا تابی کی تابی کی کہ تابی کی کہ کو کی کی کہ کی کی کی کی کہ کیا کہ کو کہ تابی کہ تابی کہ کہ تابی کے کہ تابی کی کیا کی کی کی کر نمائی کی کہ کی کے کہ کی کرنے کیا کہ کہ کہ کیا کہ کو کی کہ کورنے کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کرنے کی کی کرنے کی کہ کی کی کرنے کی کرنے کی کہ کی کی کرنے کی کرنے کی کہ کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرتے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے

''آ سان کابادشاهٔ''

یہ سب پچھڈی بودری کورٹ کی سمجھ سے باہرتھا۔لڑکی کے ساتھ اس کا پچپا آیا تھا۔اس کے پچپا کو بیہ ہدایت کی گئی کہ وہ اس لڑکی کو واپس گھر اس کے والد کے پاس لے جائے وگرنہ گورنراسے اپنی سپاہ کے حوالے کر دے گا۔ گورنر کا خیال تھا کہ لڑکی دوبارہ نہیں آئے گی کیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔آٹھ ماہ بعدوہ دوبارہ آن پپنچی ۔اس مرتبہ وہ اپنا گھر ہمیٹ ہسکیلئے چھوڑ آئی تھی جو کہ بارہ میل کی مسافت پرواقع تھا۔

گذشتہ پانچ برسوں سے وہ فرشتوں کی آ وازیں من رہی تھی۔ وہ اسے بیہ باور کروار ہے تھے کہ خدائے اسے ایک غیر معمولی مشن کی انجام دہی کے لئے منتخب کیا تھا۔ فرانس اس وقت ایک قابل افسوس حالت کا شکارتھا۔

اسے ہتھیارا ٹھانے تھے اور اور لینز کا محاصرہ سرانجام دینا تھا (جو ہنوز شروع نہ ہوا تھا) اور ریمس میں ڈونن کوتاج پہنانا تھا۔ پہلے پہل وہ خوف زدہ ہوگئ تھی اوران آ وازوں کے ساتھ دلائل بازی میں مصروف ہوگئ تھی ۔لیکن بینٹ مچل اس کے سامنے ظاہر ہوا تھا اور اسے تھین کی تھی کہ وہ ان آ واز پراعتبار کر ہے اوران آ وازوں کی ہدایات پرا ہے جمل در آ مدکومکن بنائے ۔لہذا مشرقی میدان میں واقع اپنے گاؤں ڈوم رفی میں وہ بھی باڑی کا کام سرانجام دیتی رہی اور گھر ملوکام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی رہی اور آ وازوں والاراز اس کے سینے میں وفن رہا۔اس کے والدین سادہ لوح افراد سے اور فطری طور پر میہ چاہتے تھے کہ وہ بھی کسی کسان کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک ہوجائے۔وہ اکہلی جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں میں سب پھی نہیں کھا ہوا تھا۔ والدین کوچھوڑ بھی ہے۔اس نے جواب دیا

' چونکہ خدانے مجھےالیا کرنے کا حکم دیا تھا۔للبذا مجھے یہ سم بجالا ناتھا۔۔۔۔اگر میرےایک سوباپ اورایک سوما نیل بھی ہوتیں ۔۔۔۔۔اگر میں کسی بادشاہ کی بیٹی بھی ہوتی ۔۔۔۔ مجھےان کوچھوڑ ناہی تھا۔۔۔۔۔دست برداری اختیار کرناتھی۔'' ۔ لہذا جنوری 1429ء میں وہ ڈی بودری کورٹ کے پاس واپس لوٹ آئی۔ قلعے کے نواحی قصبے میں دوافسران اس کی ہاتوں سے قائل ہو گئے اور ان میں سے ایک نے اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے تتم اٹھائی کہ خداان کی مدد کرر ہاہے .....وہ اسے ڈوفن کے پاس ضرور لے جائے گا۔اس نے اس سے ریجی دریافت کیا کہ:۔

tp://kitaabghar.com وَهُ كَلِّ روانه بُونَا عِا بِنَيْ الْجِ؟ tp://kitaabghar.com/ الرحی نے جواب دیا کہ:۔

''کل کی بجائے آج اور ابھی ....اور پرسوں کی بجائے کل ۔''

انہوں نے اسے ایک سپاہی کی وردی زیب تن کروائی اوراس کواس کے سرخ اسکرٹ سے ہمیشہ کیلئے نجات دلا دی۔ ڈی بودری کوٹ ہنوز شکست و شہے کا شکارتھا کہ کیا وہ خدا سے احکامات موصول کررہی تھی یا شیطان سے احکامات موصول کررہی تھی ۔ اس نے ایک پاوری کوطلب کیا تھا جو لڑکی سے سوال جواب کر سکے ۔ اس پاوری کی یقین وہائی کے بعدوہ اسے ڈوئن کے پاس روانہ کرنے پر آ مادہ ہوگیا۔ وہ اپنے دوساتھیوں کے ہمراہ کو سے سوال جواب کر سکے ۔ اس پاوری کی یقین وہائی کے بعدوہ اسے ڈوئن کے پاس روانہ کرنے پر آ مادہ ہوگیا۔ وہ اپنے دوساتھیوں کے ہمراہ کے خروری بروز بدھ کی دو پہرکوروانہ ہوئی۔ پھے شہریوں نے اسے ایک گھوڑ ابھی پیش کیا اور جب وہ اسے جاتے ہوئے د کھے رہے تھے وہ یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ وہ گھوڑ ابھی تاریخ میں اپنی جگہ بنا لے گا۔

اگر چراڑی کے الفاظ میں اعتاداور یقین کی جھک نمایاں تھی لیکن پہلوگ اس کی مدوکر نے کے لئے محض اس لئے رضامند ہوئے تھے کہ ان کے پیش نظر مایوس کن فوجی صورت حال تھی۔ انگریز فرانسیسیوں کے فلاف الزر ہے تھے اور فرانسیسی آپس میں ایک دوسر سے کے ساتھ لڑر ہے تھے۔ انگریز بادشا ہوں نے فرانس کے ایک بڑے جھے پر اپنا عملی تسلط قائم کرر کھا تھا اور ایڈورڈ سوم کے 1377 ء میں فرانسیسی تخت کے لئے جنگ کرنے کے بعد ان علاقوں کے رقبے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ہنری پنجم کی فوج کے کار ہائے نمایاں .....جس نے 1415 ء میں ملک پر جملہ کیا تھا کی بدولت ایک معاہدے کے ذریعے اسے قائم مقام بادشاہ اور فرانس کے وارث کا خطاب ملاتھ ااور شاہ چارلس اس کی بیٹی کیتھ رائن سے شادی کی نوبیہ بھی ملی تھی۔ اس معاہدے کے ذریعے اسے قائم مقام بادشاہ اور فرانس کے وارث کا خطاب ملاتھ ااور شاہ چارلس اس کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔

کیاڈونن چارس V کابیٹا تھا۔۔۔۔ یہ بات ابھی تک شک وشہے سے بالاتر نہھی۔ یہ سکدا پی جگہ قائم رہاحتی کہ 1422ء میں چارس اور ہنری V دونوں انقال کر گئے۔۔۔۔فرانس ناامیدی کا شکار رہااورڈونن اور ہیزی V کے نابالغ بیٹے کے حامیوں میں بٹارہا۔ دوفریق۔۔۔۔ برگنڈین اور ار ماگناس (یا اورلینسٹ) پہلے ہی چارس VI کے تخت کے گرد برسر پریکار تھے۔ 1422ء سے اورلینسٹ ڈونن کی جمائت کر رہے تھے جونیشنلسٹ فرانس کا لیڈر بن چکا تھا جبکہ انگریز۔۔۔۔۔ ڈیوک آف برگنڈی کے اتحاد کے تحت اپنا بادشاہ مسلط کرنا چاہتے تھے۔اس رسکشی کے خاتے کے آثار وکھائی نہیں دیتے تھے۔ محبّ وطن فرانسیسی مایوی کی حالت میں تھے اور یہ کسان کی لڑکی آسانی مدد کا اعلان کر رہی تھی۔

لیکن چنن کاسفر ۔۔۔۔ 350 میل کی مسافت ۔۔۔۔۔وثمن کےعلاقے ہے گزرتے ہوئے طے کرنی تھی۔۔۔۔اس لڑکی کے دونوں ساتھی اس کے آفاقی مشن کے قائل ہو چکے تھے۔اس لڑکی کی اندرونی قوت نے انہیں متاثر کیا تھا۔اس لڑکی کوئسی شم کا کوئی خوف وہراس لاحق نہ تھااور جب ان م دونوں کا حوصلہ اوراعتما دمتزلزل ہونے لگتا تب وہ لڑکی ان کا حوصلہ بڑھاتی ۔

6ماریج بروزا تواریہ پارٹی چنن جائینچی۔اس شہر کا قلعہ پُرشکوہ انداز میں سراٹھائے کھڑاتھا۔ان کو قلعے کے بڑے ہال میں داخل ہونے ک اجازت فراہم کردی گئی جہاں پر پچاس ٹارچیں روثن تھیں اور تین صد در باری جمع تھے..... جان سیدھی ڈوفن کی جانب بڑھی جہاں پروہ مجمعے میں گھر ا ہوا تھااور کہا کہ:۔ http://kitaabghar.com

'' ڈوفن .....میرانام جان کنواری ہے۔آسان کے بادشاہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہےاوراس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ متہمیں ریمس کے شہر میں تاج پہنا یا جائے گااورتم آسان کے بادشاہ کے معاون ہو گے جوفرانس کا بھی بادشاہ ہے'' ڈوفن اس کی باتوں سے قائل نہ ہوسکا اوراس نے اسے پروفیسروں اور ندہجی رہنماؤں کے حوالے کر دیا تا کہ وہ اس سے سوال جواب کر

سکیں۔اس نے ان کے سوالات کے جواب دینے کے بعدان کوایک خطائحر برکر وایا جوانگریز وں کے نام ککھوایا گیا تھا:۔ ''انگلتان کے بادشاہ اورتم ……ڈیوک آف بیڈیورڈ …… چلے جاؤ ……خداکیلئے واپس اپنے ملک چلے جاؤوگرنہ تم عظیم نسب سیسٹ ''

نقصان ہے دو جار ہو گے .....''

پروفیسروں نے اس کڑی کے حق میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ ڈوفن اس کڑی کو بخو بی استعال کرسکتا ہے اور اس کو کسی نقصان سے دو جار ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ چارلس اور اس کی کونسل بھی متفق ہوگئی۔ لڑکی کوفوجی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں اور اسے ڈوفن کے کمانڈروں کے مساوی حیثیت سے نواز اگیا۔۔۔۔۔ان سے برتر حیثیت عطانہ کی گئی۔ چارہفتوں کے بعد وہ اور لینز کی جانب محوسفرتھی۔ تین تا چار ہزار سپاہ پر مشتمل فوج بھی اس کے ہمراہ تھی۔اگر چہ وہ برتر حیثیت کی حامل نہتھی مگر اس کے باوجود بھی جان ایک ایساما حول تخلیق کر رہی تھی جوروحانیت سے بھر پور تھا اور صلیبی جنگوں کے جذبے کا حامل تھا۔ مردوں پر بیز وردیا جاتا کہ وہ اکثر و بیشتر اعتراف گناہ کے لئے جائیں۔

اس کے اور لینز پہنچنے کی خبراس سے بیشتر ہی پہنچ بھی تھی اور لوگ پُر امید تھے۔تقریباً چھاہ سے شہر زیر محاصرہ تھا۔طرفین کی عزت اور وقار داؤپر لگا ہوا تھا۔ جنوب کی جانب دریائے لورشہر کا تحفظ سرانجام دے رہا تھا۔ مغرب اور شال کی جانب شہر تک رسائی حاصل کرنے کی را ہیں اس وجہ سے مسدود تھیں کہ پانچ قلعے جوایک دوسرے سے قربی فاصلے پرواقع تھانہوں نے بیرا ہیں مسدود کرر تھی تھیں۔لیکن مشرق کی جانب محض دو قلع تھے جن کے درمیان تقریباً تین میں کا فاصلہ تھا جس کے ذریعے بھی بھار فوج اور خوراک شہر میں پہنچائی جاسکتی تھی۔ محاصرہ سرانجام دینے والے تعداد میں قلیل تھے۔شہری اگر چہ بچھ خوراک کے حصول میں کا میاب ہور ہے تھے لیکن وہ ان کے لئے از حد ناکا فی تھی۔ بیصورت حال تھی جب جان اس مقام بر پنچی تھی۔

 .....اولینز کااحمق ڈیوک ...... ڈونن کا چیاز او بھائی اورفوجی کمانڈر دریاعبور کرتے ہوئے اسے خوش آیدید کہنے کے لئے آئے تو وہ ان سے الجھریڑی:۔ '' کیا بیآ پ تنے جنہوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ مجھے دریا کے اس کنارے کے ذریعے یہاں پرلائیں بجائے اس کے کہ مجھے

p://kitaabghar.៥ناتا البوك كے پاس بیجاجا://kitaabghar.۴

ماں .....کیونکہ ریہ بہترین اور دانش واران عمل درآ مدتھا۔

جان نے جواب دیا کہ:۔

کتاری در این معید براید بازی از مشوره تمهاری مشورے سے بہتر اور دانش وارانہ ہے '' تاری معید براید ،

تبايك معجز ه رونما موابه

مویشیوں سے لا دی ہوئی کشتیاں پانی کے بہاؤ کے مخالف رُخ سفر طے کررہی تھیں۔ چونکہ ہواان کے مخالف سمت کی جانب چل رہی تھی للہذاوہ آ گے بڑھنے اورسفر جاری رکھنے سے قاصرتھیں۔ جان نے ڈونس سے کہا کہوہ انتظار کرے اورسب پچھٹھیک ہوجائے گا۔اورا حیا نک ہوا کارخ

کنؤوٹن کے بقال کی بیشکش کتاب گھر کی بیشکش

اس لمح مجھاس سے بڑی اُمیدیں وابستہ ہوگئیں .....میں نے اتنی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ کرلیں تھیں کہاس سے پیشتر میں نے اس کے ساتھ اتنی امیدیں وابستہ نہ کی تھیں اور تب میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دریاعبور کرتے ہوئے اور لینز کے قصبے میں داخل ہوجائے کیونکہ وہ قصبے میں داخل ہونے کی عظیم خواہش کی حامل تھی۔''

کیکن جان نے اس منصوبے پراعتراض کیا۔فوج تعداد میں اس قدرقلیل تھی کہمحاصرہ سرانجام دینے کے لئے نا کافی دکھائی دیتی تھی اور اسے واپس بلوس بھیجا جار ہاتھا۔کسی نہ کسی وجہ کے تحت وہ اس کے ہمراہ روانہ ہونا جا ہتی تھی اور ڈونس اس کواس کے اس ارا دے سے باز نہ رکھ سکا۔ بالآ خرڈونس نے دریاعبور کیا اورمشر تی دروازے ہے اور لینز میں ان کا داخلہ فتح و کا مرانی کی نوید ثابت ہوا۔ جوں ہی اندھیرا چھا گیا شہری اور سیاہ ہاتھوں میں ٹارچیں پکڑے جان کے گردجمع تھے جوا یک سفید گھوڑے پرسوارتھی۔اییاد کھائی دیتا تھاجیسے خدابذات خودان کے درمیان اتر آیا ہو۔لوگ اسے چھولینے کے لئے بے قرار تھے اور اس رات کھانا کھانے کے بعدوہ ڈیوک آف آرلینز کے خزانچی جیکوئس بوچڑ کے ہاں قیام پذیر ہوئی۔ ا گلےروز ڈیوک کے ساتھ تکنی کلامی تک نوبت آن پینچی ۔ جان انگریزوں پربلہ بولنا جا ہتی تھی لیکن ڈیوک کا فیصلہ اس کے برعکس تھا۔ جان نے ان کومشورہ دیا کہ وہ خداکے نام پریہاں سے نکل جائیں وگرنہ وہ خودانہیں نکال باہر کرے گی۔انہوں نے چلاتے ہوئے جواب دیا کہ ۔ og har.com و آھا ئے نمالز کی سیاگرتم ہمارے قابوہ سمٹنہیں زندہ جلادیں گے۔'' http://kita اگلی مجے اور لینز کے جرنیل شہر سے روانہ ہوئے تا کہ بولس سے مزید فوج لائی جاسکے۔ تین روز تک جان سڑکوں پرمٹر گشت کرتی رہی اور

جلوسوں میں حصہ لیتی رہی۔ تب4 مئی کووہ تازہ دم فوجی دستوں سے ملنے کے لئے چلی آئی جوابھی ابھی پینچی رہے تھے۔ انہوں نے اور لینزی جانب پیش قدی کی اوراگریزوں نے بالکل بھی حرکت نہی ۔ کیا بیاس امر کا مزید ثبوت تھا کہ آفاقی مدداس کے شامل حال تھی ؟ اس روزشام تک اور لینز کے لوگ لازی طور پر ایساہی سوچ رہے ہوں گے۔ سہ پہر کے وقت فوج نے بھی بلہ بول دیا تھا اور محاصرہ شروع ہونے کے بعدان کی پہلی کا میا بی منظر عام پر آئی تھی ۔ انہوں نے ایک اگریزی قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ۔۔۔ اس قلعے کا نام باشل ڈی بینٹ لوپ تھا جوشہر سے دومیل کے فاصلے پر واقع تھا۔ عام پر آئی تھی ۔ انہوں نے ایک اگریزی قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔۔۔۔۔ اس قلعے کا نام باشل ڈی بینٹ لوپ تھا جوشہر سے دومیل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جان منصوبے سے بخبر اپنے گھرین محوف بہد ہا تھا۔ لہذا وہ مشرقی دروازے کی جانب روانہ ہوئی ۔۔

'' جوں ہی فرانسیسیوں نے جان کود یکھاانہوں نے تالیاں بجانا شروع کردیں اور بینٹ کوپ کا قلحہ اور برج فتح کرلیا گیا۔' تین روز بعد اس کا میا بی کو پھر دہرایا گیا۔ چھاہ سے فرانسیسیوں نے کوئی بھی فیصلہ کن امور سرانجام نہ دیا تھا۔ اب جان سے متاثر ہوتے ہوئے افواج نے دریا کا جنو بی کناراعبور کیا اور قلعے پر جملہ آ ورہوئے۔ اس قلعے کانام باشل ڈی سینٹ جین کی بلانک تھا۔ قلعے کہ دفاع پر ما مور فوجی فرار ہوکر ایک اور قلعے میں پناہ گزین ہوگئے جو مغرب کی جانب آ دھ میل کے فاصلے پر واقع تھا۔۔۔۔۔ جہاں سے وہ بزے پل کی جانب جانے والے ان راستوں پر نظر رکھے ہوئے تھے جو شہر کی جانب جاتے تھے۔ اس قلع سے۔۔۔۔۔ باشل ڈی اگسٹن کے قلع سے انگریز افواج نمودار ہو کیں اور دیگر لوگوں کی مدد سے تعاقب کرنے والے فرانسیسیوں پر جملہ آ ورہو کیں اور ان کو مجبور کیا کہ دہ واپس اپنی کشتیوں کی جانب بھاگ نگلیں۔ لیکن اس لیے جان جنو بی کنارے پر پہنچ چی تھی۔ اس نے انگریز فوج کو دوبارہ ان کی چوکیوں کی جانب واپس دھیل دیا۔ انتہائی جدوجہد کے بعد فرانسیسی کا میاب و

جان نے جواب دیا کہ:۔

''تم اپنے فیصلےسرانجام دےرہے ہوا در میں اپنے فیصلے کے تحت روبۂ ل ہوں گی اور میں جانتی ہوں کہ میرے آتا کا فیصلہ نی بہتر فیصلہ ہوگا۔''

ہی بہتر فیصلہ ہوگا۔'' 7 مئی بروز ہفتہ 7 بیج شیح سے ایک بڑا حملہ جاری تھا۔۔۔۔۔ بیے حملہ مرکزی پل کے جنوبی سرے کے خلاف تھا۔۔۔۔۔ بیہاں پرکٹی ایک رکاوٹیس موجودتھیں۔ پہلے ایک گہری کھائی تھی۔اس کے بعدمٹی کی ایک پہاڑی نمار کاوٹ تھی۔تمام دن جنگ جاری رہی۔جان کھائی عبورکرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔دو پہرکے قریب جان کو ہائیں چھا تی سے پچھا و پرایک تیرآن کا تھا جو چھا نچ تک اندرگھس گیا تھا۔اس نے بذات خود ہی اس تیرکو تھنچ کرا پنے جسم سے باہر نکالا .....زخم کی مرہم پٹی کی گئی اور پچھ دیریآ رام کرنے کے بعدوہ دوبارہ واپس آن پینچی تھی۔

یاتی رکاوٹیس عبور کرنا ایک مشکل امر دکھائی دیتا تھا اور رات 8 ہے تک 13 گھٹٹوں کی جنگ لڑنے کے بعد سپاہ تھک چکی تھی اور جرنیلوں نے پہپا ہونے کے احکامات صادر کر دیے۔ لیکن بیشتر اس کے کہ پہپا ہونے کا اعلان ہوتا جان نے بیمشورہ دیا کہ پچھ دیر تک انتظار کر لیا جائے۔ انگوروں کے ایک باغ میں عبادت سرانجام دینے کے بعد اس نے سپاہ کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک اور جملہ کیا۔ بیجملہ کا میاب رہا اور انگریز مشکل حالات کا شکار ہوگئے۔ ان میں سے پچھ بل کی جانب بھا گے۔ فرانسیسیوں نے بل کونشانہ بنایا۔ بل مسار ہو گیا اور کئی ایک انگریز دریا میں ڈوب گئے۔ جان نے ان کے کمانڈرکومشورہ دیا کہ:۔

## کتاب گھر کی بیبشکٹٹ چینک دے جائین'ا سے گھر کی بیشکٹر

اور پچھ ہی دیر بعد پل پرموجود ہرایک انگریزیا تو موت ہے ہمکنار ہو چکا تھایا پھر جنگی قیدی بنایا جا چکا تھا۔اس رات اور لینز کی گھنٹیاں اظہار خوثی کے لئے بجائی جار ہی تھیں۔ جان نے اپنے زخم کی مرہم پٹی کروالی تھی اور اس نے پورے اطمینان کے ساتھ رات کے کھانے میں ڈبل روٹی اور شراب سے لطف اٹھایا۔

دونوں طرف کے لوگ اس نکتہ نظر کے حامل ہو چکے تھے کہ جان مافوق الفطرت قو توں کی حامل ہے۔ فرق محض اتنا تھا کہ انگریز اسے ایک جاد وگراور ساحرہ کہتے تھے جبکہ فرانسیسی اسے ایک درویش کہتے تھے۔

اب کامیابی انگریزوں ہے کوسوں دورتھی جبکہ فرانسیسی ایک نئی امیداور ولولے کے ساتھ برسر پر کارتھے۔ بالآ خرفرانس حملہ آوروں سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ جان کی شہرت بھی دور دورتک پھیل پھی تھی اور چارلس VII بھی پُر امیدتھا ۔۔۔۔۔ جان نے اسے تاج پہنا ناتھا جیسا کہ اس نے وعدہ کررکھا تھااور رئیمس کے مقام پرتاج پہنا ناتھا۔

### عشق کا شین (II)

....هیکتاب کمرکی پیشکش

کتابگر پر عشق کا عین اور عشق کا شین پیش کرنے کے بعداب پیش کرتے ہیں عشق کا شین ( II ) عشق مجازی کے ریگزاروں ہے عشق حقیقی کے گلزاروں تک کے سفر کی روداد ......امجد جاوید کی لاز وال تحریر۔ عشق کے اسین ( II ) کتاب گھر کے معاشرتی رومانی نیاول سیکش میں پڑھا جا سکتا ہے۔

کتاب گھر کی پیشکش

# کتاب گھر کی پیشہ تروستان کی تلاش میں گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://k

15 ویں صدی میں اس دنیا کے بارے میں انسانی علم محدود تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھا۔ مختلف مما لک کے کھوج لگانے والے

( دریافت کنندگان ) اور تاجرحصرات مهندوستان ...... چیین اورافریقه تک رسائی حاصل کریچکے تصاور ملاح امریکه تک رسائی حاصل کریچکے تھے.

اگر چدایک علیحده براعظم کے طور پراس کی حقیقت ہنوز آشکارانہیں ہوئی تھی۔

کیجده براعظم کےطور پراس کی حقیقت ہنوز آشکارانہیں ہوئی تھی۔ عظیم براعظم افریقہ ایک معمد بھی تھاا ورایک مسئلہ بھی تھا۔کوئی نہیں جانتا تھا کہ جنوب کی جانب اس کی وسعت کتنی ہے۔۔۔۔۔اس کی شکل و

صورت کیاتھی....اور کیا یہ ہندوستان کے ساتھ کمحق تھا۔اس ونت عام طور پر بینکته نظر رائج تھا کہ زمین ہموار ہے لہذا دنیا کے کنارے تک بحری سفر

ممکن ہےا در بیکہانیاں بھی عام تھیں کہ دیو پیکر بجیب الخلقت جانورموجود ہے جو پورا بحری جہازنگل جاتا ہےاورمراکو کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا

تھااور بحراو قیانوس کےافریقی ساحل کے بارے میں بھی بہت کم معلومات حاصل تھیں جس کے جنوب میں آج کل مرا کووا قع ہے۔

کیکن تاریک دورگز رنے اور روشن خیالی کا دور شروع ہونے پر کئی ایک اعتقادات اپنی موت آپ مر گئے۔ پڑھے لکھے اور تعلیم یا فتہ لوگ

قدیم بونانیوں کے کاموں سے آشنا ہونے کے علاوہ رومی فلاسفروں اورسائنس دانوں کے کاموں سے بھی آشنا ہوئے اوراس حقیقت کو بھی تشکیم کرلیا

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جو کچھ عرصہ تک بیشتر کام سرانجام دیا جاچکا تھاوہ سب کچھ 15 ویں صدی میں بھی دہرایا جا سکتا تھا۔ شایداس نظریے کا سب سے بڑا حامی پرتگال کا شنرادہ ہنری تھا جوایک'' جہاز ران' کے طور پرمشہورتھا۔اس نے پرتگال میں جہاز رانی کے بارے میں ایک اسکول بھی قائم کررکھا تھا۔اس اسکول میں اس نے جہاز بنانے والے ..... ڈیز ائٹر .....ریاضی وان .....نقشہ نولیں ..... ماہر فلکیات اور ملاح وغیرہ انتھے کرر کھے تھے۔اس اسکول میں سائنس دان نقشے اورساز وسامان تیار کرتے جبکہ جہاز بنانے والے نئے جہاز وں کا ڈیز ائن تیار کرتے اور نئے جہاز بھی تیار کرتے تھے جو کہ پہلے سے موجود جہازوں سے بہترصورت کے حامل ہوتے تھےاور ناموافق حالات کا بخو بی مقابلہ کر سکتے تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ نئے اور بہتر جہازوں کی بدولت

دریافت کنندگان اورمہم بھوجنوب کی جانب مزید آ گے پیش رفت کرنے کے قابل ہوئے اور نئے علاقے دریافت کرنے کے بھی قابل ہوئے۔

عرصہ دراز ہے راس (جیسے راس امیر) بُجا در .....افریقی سرز مین پر واقع .....کیزی جزیروں کے جنوب میں 150 میل کی دوری پر

واقع .....ایک بڑی رکاوٹ تصور کی جاتی تھی جس کوعبور کرنے کی کسی نے بھی کوشش سرانجام نہ دی تھی .....اس کے آ گے تازہ یانی موجود نہ تھا.

گھاس موجود نتھی لیکن بالآخر بیر کاوٹ بھی دور ہوگئی اور جنوب کی جانب واقع سرز مین شال کی جانب واقع سرز مین جیسی ہی پائی گئی۔ بہت سے مہم

بُوجنوب کی جانب پہلے سے زیادہ دورتک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کیکن کوئی بھی مہم بُو بہت زیادہ آ گے تک رسائی حال کرنے میں

` کامیاب نہ ہوسکا حتیٰ کہ دریافت کنندگان سونے اور جاندی کے ساتھ واپس لوٹنا شروع ہو گئے اورامیر ہو گئے۔ان امیرلوگوں نے دیگرمہم جوؤں کو جنوب میں مزید آ گئے تک جانے پراکسایا۔

جنوب میں مزید آئے تک جانے پرائسایا۔ جنوب میں مزید آئے تک جانے واسگوڈے گاما 1406ء میں جہاز ران شنرادہ ہنری موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ اس کی وفات کے بعد واسگوڈے گاما منظر عام پر آیا۔ واسگوڈے گاما 1406ء میں پرتگال میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ الم مجوصو ہے گا گور نرتھا۔ وہ ایک شریف انفس شخص تھا اور ایک سپاہی اور ایک جہاز ران دونوں حیثیتوں میں نمایاں تھا۔ جب وہ اپنی عمر کے 47 ویں برس میں داخل ہوا تو اس نے تاریخ میں اپنانا مروثن کیا۔ اس نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا۔ اس بحری سفر کے لئے اسے جدید ڈیز اکن کے حال تین بحری جہاز دیے گئے تھے ۔۔۔۔۔ وو 120 ٹن وزن کے حال تھے جبکہ ایک 5 ٹن وزن کا حال تھا۔ اگر چد آئ کی کی معیار کے مطابق پرچھوٹے جباز کہلاتے تھے لیکن اس وقت کے معیار کے مطابق پر بڑے جباز تھے۔ واسگوڈے گاما ایک جہاز کی کمان کے فرائض سرانجام دے رہا تھا جبکہ اس کا بھائی پال دوسرے جباز کی کمان کے فرائض سرانجام دے رہا تھا اور اس کا ایک دوسرے جباز کی کمان کے فرائض سرانجام دے رہا تھا اور اس کا اور فروست گولا کو اپوتیسرے جباز کی کمان کے فرائش سرانجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا جباز بھی شامل تھا جس پر اشیا ہے خوردوٹوش کا وافر دوست گولا کو اپوتیسرے جباز کی کمان کے فرائض سرانجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا جباز بھی شامل تھا جس پر اشیا ہے خوردوٹوش کا وافر دفتے دہ موجود تھا۔

اس سفر کی تیار کی خاصی سوچ بچارا ورتفصیلات طے کرنے کے بعد سرانجام دی گئی تھی۔وافر مقدار میں اشیائے خور دونوش جہاز رانوں کے ہمراہ تھیں۔ بیاشیائے خور دونوش دوبرس تک کے لئے کافی تھیں۔ایسے لیم سفر کیلئے اشیائے خور دونوش بسکٹ ۔۔۔۔۔گوشت اورشراب ۔۔۔۔۔ چاول ۔۔۔۔۔ مجھلی اور پنیر پرمشتمل ہوتی تھیں۔تجارتی سامان بھی غیرمما لک میں لایا جاتا تھا۔

جب روانگی کی تمام تر تیار یاں مکمل ہوگئیں تب بادشاہ نے ایک تقریب کے دوران اپنے کپتانوں سے ملاقات کی۔اس تقریب کے دوران اس نے دوخط واسگوڈے گاما کے حوالے کئے ۔۔۔۔۔ایک خط کالی کٹ کے بادشاہ کے نام تھا (ہندوستان کے مالا بار کے ساحل پر واقع ایک مقام) اور دوسرا خط پریسٹر جان کے نام تھا۔۔۔۔۔ایک روائتی عیسائی بادشاہ جس کے بارے میں سے قیاس کیا جاتا تھا کہ وہ افریقہ کے کسی مقام پر قیام پذیر تھا۔ ہندوستان کی جانب واسگوڈے گاما کی مہم جوئی کا آغاز 8 جولائی 1497 ء کولتر بن سے ہوا۔

تین ہفتوں کے اندراندر بحری جہازوں کا بیا یک جھوٹا سا بیڑہ راس وردی جزیروں تک جا پہنچا جوافریقہ میں واقع سے۔ یہ جزیرے پرتگالیوں نے 20 برس بیشتر دریافت کئے سے اوراس مقام پر واسگوڈے گاما اور دیگرمہم جو 3 اگست تک قیام پذیر ہے۔ دوبارہ روانگی پر واسگوڈے گاما تین ماہ کا سفر طے کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ تقریباً راس امید کے زد یک پہنچ چکا تھا۔ اگر چہ بیا یک اندازہ تھالیکن اس کا اندازہ درست ثابت ہوااورانہوں نے جس پہلی نقشی پر قدم رکھاوہ سینٹ ہیلنیاتھی جوراس امید ہے 50 میل دورشال کی جانب واقع تھی۔

اس موقع پرکوئی بھی اس سرز مین کوشناخت نہ کرسکالٹین ایک خلیج موجودتھی جہاں پر جہازلنگرانداز کئے جاسکتے تتھاورسمندر میں لا تعداد مہینے گز ارنے کے بعد بیضروری تھا کہ جہازوں کولنگرانداز کیاجائے ..... جہازوں کی صفائی سرانجام دی جائے اور تازہ پانی اورجلانے والی ککڑی ذخیرہ کی جائے۔لہٰدا10 نومبر 1497 ءکو جہازلنگرانداز کردیے گئے اور بیسفراس دور کا طویل ترین سفرتھا جوان جہازوں نے مطے کیا تھا۔ ہیہ بحری ہیڑہ نوروز تک طبیع ہیلینا میں تشکر انداز رہا۔اس دوران جہاز ران مقامی باشندوں ہے بھی ملے جو کہ دوستاندا ندازا بنائے ہوئے تھے۔
واسگوڈے گاما اور دیگرمہم جو دوبارہ عازم سفر ہوئے لیکن اس مرتبدان کی تقدیم بدل چکی تھی۔ 18 نومبر کوانہوں نے راس امید دیکھی لیکن تندو تیز ہواؤں نے آئیس پریشان کرکے رکھ دیا۔ موسم میں تشہراؤ پیدا ہونے کے بعد آئیس محسوس ہوا کہ وہ ہندوستان کے زدیکے پہنچ چکے تھے۔
مان ہراس میں انہوں نے پانی پرتو قف اختیا رکیا اوراس دوران انہوں نے سامان کے ذخیرے والا چھوٹا جہاز بھی تو ڑ ڈالا کیونکہ اس کی اب ضرورت باتی نہری تھی اوراس جہاز کا سامان انہوں نے دیگر جہاز وں میں بحر لیا۔ دوبارہ طوفا نوں سے بالمقابل ہوتے ہوئے وہ ڈیاز جا کی اب ضرورت باتی نہری تھی۔
کی اب ضرورت باتی نہری تھی اوراس جہاز کا سامان انہوں نے دیگر جہاز وں میں بحر لیا۔ دوبارہ طوفا نوں سے بالمقابل ہوتے ہوئے وہ ڈیاز جا کہا ہوئے جے مان تین جہاز وں کا عملہ 150 سے زائدا فراد پر مشتمل تھا۔ عملے کے ادکان وٹامن کی کی کی دجہ سے علالت کا شکار ہو چکے تھے۔ لیکن واسگوڈے گاما اپنی دھن کا لیکا تھا وہ ہندوستان کا بحری راستہ دریا فت کئے بغیر چین سے نہیں بیٹر سکتا تھا۔

تک رسانی رکھتے تھے۔ واسگوڈے گاما خوش بھی تھا اور پُر امید بھی۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ شال کی جانب روانہ ہوا اور موزمبیق جا پہنچا۔ یہاں پرعر بی بولنے والے مسلمان آباد تھے اور عربوں کے بحری جہاز قیمتی دھا توں .....قیمتی پھروں اور مصالحہ جات سے لدے ہوئے تھے۔لیکن یہاں پر ایک مسئلہ در پیش تھا ..... پر نگالی اور مسلمان (یاموز رجیسا کہ وہ جانے جاتے تھے) روایتی وشمن تھے۔ پہلے پہل پر نگالیوں کوترک تصور کیا گیا اور اس بنا پر ان کا استقبال بھی کیا گیالیکن جلد ہی حقیقت آشکارا ہوگئی اور مسلم مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ان کا راستدروک لیا۔ واسگوڈے گامانے چھوٹی تو پوں کوآگ اگلئے کے احکامات جاری کر دیئے۔ مسلمان فرار ہوگئے لیکن واسگوڈے گامانے جہازوں کے لنگراٹھانے میں دیر نہ کی۔

پرتگالی بحری بیڑہ تندو تیزلبروں کی زومیں آ گیا۔ واسگوڈے گا ماساز گار ہوا چلنے کے انظار میں تھا۔ اس دوران اس کے جہاز ممباسا پہنچ چکے تھے جو کہ آج کل کینیا کہلا تا ہے۔ ممباسا کے شاہ نے پرتگالی مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس نے ان کے لئے تھا کف بھی بھیجے۔ ان تھا کف میں کثیر تعداد میں مالئے اور لیموں بھی شامل تھے اور جہاز وں کوممباسا کی بندرگاہ میں داخل ہونے کی اجازت بھی فراہم کردی۔

دوروز بعدواسگوڈے گاما کا بحری بیڑہ دوبارہ عازم سفر ہوا۔اس کے عملے کی صحت اب بہتر ہو پیکی تھی۔اس موقع پراسے ایک تجربہ کا ررہنما کی ضرورت در پیش تھی۔لہذا اس نے ایک چھوٹے سے مسلمان جہاز پر قبضہ کیا اوراس کے مسافروں سے سوال جواب کرنے کے بعداس نتیج پر پہنچا کہ مالنڈی میں شال کی جانب ایک بندرگاہ پہلے ہی سے موجود تھی جہاں پر ہندوستان سے آئے ہوئے عیسائی جہاز موجود تھے۔ یہا چھی خبرتھی۔ پر تگالیوں نے قصبے سے باہر بی تنگر ڈال دیے اور مسلمان قید یوں کو ایک لمبی کشتی ہیں ساحل تک لے آئے۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ پیغام ارسال کیا کہ سفید مہمان میں ارادوں اور امن وسلامتی کے پیغام کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ کا جواب حوصلہ افز اتھا۔ اس نے واسگوڈے گاما کے لئے تحاکف ارسال کئے اور اسے ساحل پر آنے کی دعوت دی۔ جواب میں واسگوڈے گامانے بھی بادشاہ کو تحاکف ارسال کئے لیکن ممباسا کی صورت حال ذہن میں رکھتے ہوئے ساحل پر آنے سے معذوری فلا ہرکی۔ تاہم بادشاہ کارویہ ووستانہ تھا۔ اگر چہ واسگوڈے گامانے مالنڈی کی سرزمین پرقدم رکھنے سے انکار کر دیا تھالیکن ساحل پر آنے سے معذوری فلا ہرکی۔ تاہم بادشاہ کارویہ ووستانہ تھا۔ اگر چہ واسگوڈے گامانے مالنڈی کی سرزمین پرقدم رکھنے سے انکار کر دیا تھالیکن بالآخر وہ بادشاہ سے ملاقات کرنے پر آمادہ ہوگیا۔ اسے نو روز تک شاہی مہمان رکھا گیا۔ بادشاہ نے واسگوڈے گاماکو ایک رہنما بھی مہیا کر دیا جو ہندوستان تک اس کی رہنمائی سرانجام دے سکے۔ 24 اپریل 1498ء کو پر تگالی بحری بیڑہ واپنے سفری آخری منزل طےکرنے کیلئے روانہ ہوا۔

اگر چہ واسگوڈےگا اپنے سفارتی جدوجہد جاری رکھی لیکن اس کے باوجود بھی پرتگالیوں اور ہندووں کے درمیان اٹرائی شروع ہوگئ۔
واسگوڈےگا ما کوبھی اغوا کرلیا گیا اور میں ممکن تھا کہ اس کولقمہ اجل بنادیا جاتا کہ اس کے بھائی کی برونت کا رروائی کی بدولت اس کی جان نے گئی جس نے
کالی کٹ کے بچھنا مورشہر یوں کواپنی گرفت میں لے لیا تھا اور ان کواس وقت تک پر غمالی بنائے رکھا جب تک واسگوڈےگا ما بحفاظت و پس نہ آگیا۔
لیکن ان پر تگالیوں کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کالی کٹ میں مزید قیام کرسکیں۔ لہذا وہ کا نامور کے ساحل کی جانب روانہ ہوگے جہاں پر انہوں نے
دوستا نہ تجارتی روابط استوار کر لئے ۔ اس برس ماہ نومبر میں پر تگالیوں کے جہاز مصالحہ جات سے لدے ہوئے واپسی کے طویل سفر پر روانہ ہوئے۔
جہاز کا مملہ خوشی سے لبرین تھا لیکن ان کے مصائب فی الحال ختم نہ ہوئے تھے۔ عملہ میں ایک مرتبہ پھر بیاری پھوٹ پڑی تھی اور عملے کے
ارکان ہلاک ہونا شروع ہوگئے تھے۔ جنوری 1499ء میں وہ جنوب کی جانب راس امید کی جانب روانہ ہوئے۔ اگر چہوہ دراستے میں کی بھی بندرگاہ
پر نہ رکے تھے اور ہوا کمیں تیز تھیں لیکن ان کے حق میں تھیں ہوں۔

بحراوقیانوس طوفانوں کی زدمیں تھا۔ جہاز بھکو سے کھار ہے تھے اور عملہ تھکا ماندہ اور بیاریوں کے باعث کمزوریوں کا بھی شکارتھا۔لہذاعملے نے تکھیوں کی طرح مرنا شروع کر دیا۔اس دوران جہاز ازورس تک جا پہنچے تھے اور عملے کے بھن چندارکان ہی زندہ بچے تھے جو کہ جہازوں کورواں دواں رکھ سکیس۔ جہاز کے عملے کے ارکان کامحض ایک تہائی حصہ ہی بخریت واپس پرتگال پہنچ سکا تھا۔ حتیٰ کہ واسگوڈ ہے گاما کا بھائی بھی از ورس میں لقمہ اجل بن چکا تھا۔ وہ کئی ماہ تک علیل رہنے کے بعدموت سے ہمکنار ہوا تھا۔ان کے پرتگال پہنچنے کی خبران سے پہلے ہی پرتگال پہنچ بچکی تھی اور جب وہ بالآ خرلتر بن آن پہنچے۔۔۔۔ یہ ماہ تمبرتھا۔۔۔۔۔ ایک شانداراستقبال ان کا منتظرتھا۔ تمام ملک خوشی سے ناچ رہا تھا اور واسگوڈ ہے گاما پراعز از ات

کی بارش کر دی گئی تھی۔ بالآخر ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرلیا گیا تھا۔اس کا مطلب بیتھا مشرقی سامانِ تجارت کم لاگت کے تحت مغرب پہنچ سکتا تھا۔۔۔۔۔اب پر تگال کے امیر ہونے کی آس بندھ چکی تھی۔

http://kitaabghar.com

## پاکستان عالمی سازش کے نرغے میں

طارق اساعیل ساگر کے چٹم کشامضامین کامجموعہ .....جن میں پاکستان کولاحق تمام اندرو نی وبیرو نی خطرات وسازشوں کی نشاند ہی کی گئی ہے۔ 4اگست 2009 کے موقع پر، پاکستانی نو جوانوں کو ہاشعور کرنے کی کتاب گھر کی ایک خصوصی کاوش .....ورج ذیل مضامین اس کتاب میں شامل ہیں: پاکستان پر دہشت گردوں کاحملہ، 20 ستمبر پاکستان کا نائن الیون بن گیا، دھا کے، وطن کی فکر کرنا دان!، پاکستان عالمی سازش کے نریخے میں،حکمتِ عملی یا سازش،طالبان آ رہے ہیں؟،محلاتی سازشوں کے شکار،ابھی تو آ غاز ہواہے!، بلیک واٹر آ رمی،اکتوبر سر پرائز اور'' کشمیری دہشت گرد''،سازشی متحرک ہو گئے ہیں!، وہ ایک سجدہ جسے تو گرال سمجھتا ہے!، پاکستان کےخلاف''گریٹ گیم''،حمیت نام تفاجس كا.....، آئى ايم ايف كاپيينده اورلائن آف كامرس، آئى ايس آئى اور جار بيار باب اختيار، ڈاكٹر عافيه صديقي كااغواء، كمانڈ وجرنيل بالآ خرعوام کےغضب کا شکارہوگیا،انجام گلستال کیا ہوگا؟،خون آشام بھیڑیےاور بے جارے پاکستانی، عالمی مالیاتی ادارے، چلےتو کٹ ہی جائے گاسفر!APDM، سکے جمع کرنے کا شوق،اب کیا ہوگا؟،الیکشن2008ءاور تکنح زمینی حقائق، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟،آ مریت نے پاکستان کو کیا دیا، ہم کس کا ''کھیل'' کھیل رہے ہیں! نئی روایات قائم سیجئے، نیا پنڈورا پاکس کھل رہا ہے، قومے فروختند وچہ ارزاں فروختند! ،خوراک کا قحط! ،10 جون سے پہلے کچھ بھی ممکن ہے؟ ، پہنا گئی درولیش کو تاج سرِ دارا، کالا باغ ڈیم منصوبے کا خاتمہ، بےنظیر کا خون کب رنگ لائے گا؟،صدر کا مواخذہ،صدر کواہم مسائل کا سامنا ہے، جناب صدر! پاکستانیوں پربھی اعتاد کیجئے!، نیا صدر..... نے چیلنج اور سازشیں،23 مارچ کا جذبہ کہاں گیا؟،امریکہ ،امریکہ کی عسکری اور بھارت کی آ بی جارحیت،امریکی عزائم اور بھاری بے بسی، پاکستانی اقتدارِ اعلیٰ کا احتر ام سیجئے!،امریکہ کی بڑھتی جارحیت، ہماری آئٹھیں کب تھلیں گی؟، وقتِ دعاہے!،امریکی جارحیت کاشلسل، جارحانہامریکی بلغار اور بھارتی مداخلت، وزیراعظم کے دورے، عالمی منظرنا مہ بدل رہاہے، باراک اوباماممبئ لرزاٹھا، بھارت خودکوامریکہ سمجھ رہاہے، بھارت سے ہوشیار ،مقبوضہ شمیر میں آ زادی کی نئی لہر

http://kitaabghar.com اس کتاب کی تاریخ اور حالات حاضرہ سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

# کتاب گھر کی پیشکش *میکسیوکی فخ*تاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اسپین کے باشندے ہرنن کورٹس کی قابل ذکرمہمات سرانجام دینے کے بعد سیکسیومیں آمد.....اوراس کامیکسیکو کوفتح کرنا.....تاریخ کی چونکادینے والی اورنا قابل یقین مہمات میں سے ایک مہم تھی۔

اس کی کامیابی ایک حادثاتی کامیابی تھی۔اگر کورٹس کو بیاندازہ ہوتا کہا ہے کس قدر توت وطاقت کا سامنا کرنا ہوگا تو عین ممکن تھا کہ وہ سیکسیکو کا بھی رخ ہی نہ کرتا۔وہ اس امر کوتر جے دیتا کہ کیو ہا میں ہی مقیم رہے۔۔۔۔۔ایک امیر ترین اسپینی نوآ باد کارکے طور پر کیو ہا میں ہی لطف اندوز ہوتا۔

لین کورٹس کے پاس میدیقین کر لینے کی کوئی وجہموجود نہ تھی کہ سیسیوا میک ترقی یا فتہ ریاست تھی اوراس کے پاس ایک بڑی اور بہترین تربیت یا فتہ فوج بھی موجود تھی۔ وہ کیوبا سے 10 فروری 1519ء کوروا نہ ہوا۔ اگر چہاس کی روا تھی کیوبا کے گورنر ویلاس کوئز کی جانب سے تھی ..... لیکن اس کی خفیہ نیت ریتھی کہ وہ کیوبا کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرے اور بذات خوداس نئی سرز مین کے گورنر کا عہدہ سنجال لے اور براہ راست شاہ اسپین کی اطاعت قبول کرے۔ وہ جس وقت عازم سفر ہوااس وقت ویلاس کوئز اس کے اراد ہے اور نیت سے بخو بی واقف تھا....۔ لیکن اس وقت

ا یک تنگ راستے کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کرناممکن تھی اور رسائی حاصل کرنے کے اس ذریعے کو جزوی پامکمل طور پرکسی بھی لمعے

نيست ونابود كياجا سكتا تفايه

لیکن میکسیکو کے ندہب نے میکسیکوکوشکست سے دو چار کیااوراس کواس قابل بنادیا کہ چندمہم جواس پرغلبہ کرنے میں کا میاب ہوسکیں۔ یہ ایک عجیب وغریب نوعیت کا حامل ایک ظالم ندہب تھا۔ یہ ندہب کئی ایک دیوتا وُس کا حامل تھا۔اگران دیوتا وُس کوخوش نہ کیا جاتا۔۔۔۔۔ با قاعدگی کے ساتھان کی خوشی کا سامان نہ کیا جاتا۔۔۔۔تب سورج ٹکلنا بند ہوجاتا۔۔۔۔فصلیں اگنی بند ہوجاتیں۔۔۔۔۔اور میکسیکواپٹی موت آپ مرجاتا۔ بید یوتا کس قتم کا تحفہ در کارر کھتے تھے؟

وہ جوتھندہ انگتے تھے۔۔۔۔۔ جونذ رانہ ہا تگتے تھے وہ انسانی دل تھا۔۔۔۔۔ وہ انسانی دل تھا۔۔۔۔۔ انسان کے سینے میں دھڑ کئے والا دل انسانی چھاتی سے نکال کر قربان گاہ میں پیش کیا جاتا تھا۔ میکسیکو کی فوج اکثر دیگر قبیلوں کے ساتھ آ مادہ جنگ رہتی تھی۔اس کی وجہ میتھی کہ بیفوج انسانی جنگی قیدی درکاررکھتی تھی تاکہ ان کی قربانی اپنے دیوتاؤں کے حضور پیش کرسکیں۔ جب قربانی پیش کرنے کی نوبت آتی اس وقت ان مظلوم جنگی قیدیوں کوایک ایک کرکے قربان گاہ میں لٹایا جاتا۔۔۔۔ پانچ آ دمیوں کی مدوسے پا دری ان کے دل ان کے سینوں سے نکالتا اور بیانسانی دل دیوتاؤں کے حضور قربانی کے لئے پیش کردیے جاتے۔

کیکن میکسیکو کے دیوتاؤں کے مندر کا ایک دیوتا کوئٹرل کوٹل برسوں قبل اپنے ساتھی دیوتاؤں کے ہاتھوں جلاوطن ہونے پرمجبور ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس نے انسانی قربانی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔لہٰڈااس کے ساتھی دیوتاؤں نے اسے جلاوطن کر دیا تھا۔جوں ہی وہ اپنی جادو کی کشتی میں غصے کے عالم میں مشرق کی جانب روانہ ہوااس نے بیاعلان کیا کہ وہ''ایک ریڈ کے سال''واپس آئے گااور ضرورانتقام لےگا۔

22 اپریل 1519ء کوائی جلیے کا حامل وسطی امریکہ کے ساحل پراترا۔کورٹس عام حالات میں سیاہ لباس زیب بن نہیں کرتا تھا۔۔۔۔۔گئن میہ گڈ فرائی ڈے تھا۔۔۔۔۔اس کے ہمراہ 533 افراد تھے اوراس کے علاوہ گھوڑے اورتو پیس بھی تھیں۔۔۔۔۔وہ گیارہ بحری جہازوں پرسوارہوکرآئے تھے۔ موٹی زوما دیوتا کی واپسی سے خوفز دہ تھا۔کوئی شخص بھی میہ قیاس نہیں کرسکتا تھا کہ وہ کس قتم کا بدلہ لے گا۔ میکسیکو کے لوگ اس دوران دیگر دیوتاؤں کی پرستش جاری رکھے ہوئے تھے۔کوئٹزل کوٹل کی مزاحمت برکارتھی۔۔۔۔۔اس کا مقابلہ کرنا فضول تھا۔

کوئٹزل کوٹل ساحل سمندر پراتر چکا تھااور شہنشاہ مونٹی زوما کے جاسوسوں نے اس حقیقت کی اطلاع بہم پہنچادی تھی۔اس خوفنا کے حقیقت سے باخبر ہونے کے بعد شہنشاہ نے ایک استقبالیہ تمینٹی ساحل سمندر کی جانب روانہ کی ۔اس تمینٹی میں ایک دیوہیں گل مگرممگین موٹا آ دمی بھی شامل تھا جس کے بارے میں کورٹس نے پہلے میا نداز ہ لگایا تھا کہ دہ اس تمیٹی کا سربراہ ہوسکتا تھا۔

موٹا آ دمی اس لئے مکین تھا کہ کئی روز پیشتر ہے اسے کھلا پلا کراس لئے موٹا تازہ کیا جار ہاتھا کہ عین ممکن تھا کہ دیوتا کوئٹزل کوئل اس کی قربانی قبول کرے۔ پیحقیقت بھی کہایک موقع پریہی دیوتاانسانی قربانی کےخلاف تھالیکن بیکافی عرصہ پرانی بات تھی اور عین ممکن تھا کہاس نے اب اپنافہ ان تبدیل کرلیاہ http://kitaabghar.com http://kitaabgh

کورٹس کو جب حقیقت کاعلم ہوا تو اس نے اس تحفے کومستر دکر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوفز دہ بھی ہوا۔اس کے اس ممل درآ مد کی وجہ ہے وہ موٹا آ دمی اس کا بے دام غلام بن گیا۔اس نے اس اسپینی باشندے کو پھل اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء فراہم کیس۔

اوراب شہنشاہ کو پہلے سے بھی بڑھ کر بیایقین ہو چکا تھا کہ آنے والامہمان دیوتا کوئٹزل کوئل کےعلاوہ کوئی اور نہتھا۔اب محض ایک ہی امید باقی تھی کہ دیوتا کے حضور قیمتی تنحا کف پیش کئے جا کیں اور اسے راغب کیا جائے کہ وہ پہاڑیوں کے درمیان واقع طویل سڑک پر گامزن ہوجائے۔

ورٹس کو جب بیہ پیغام موصول ہوا تواس نے واضح مگر زم کہجے میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ہر حال میں دارالخلافہ جانا چاہتا تھااور عظیم شہنشاہ مونٹی زوما سے ملاقات کرنا جیا ہتا تھا۔ درحقیقت اسے پچھوفت درکارتھا تا کہوہ ساحل پراپناایک محفوظ اڈا قائم کر سکے .....اس نے اس

حَكِمَا نام وبرا كروزركها.....اور 15 اگست كووه دارالخلا فه كی جانب روانه جوا\_

اسے اور اس کے ساتھیوں کو تھا کف سے نوازا گیا۔ان تھا کف میں ہیں نوجوان لڑ کیاں بھی شامل تھیں ۔ان لڑ کیوں میں ''ڈونا مارنیا'' نامی لڑ کی بھی شامل تھی جونہ صرف مایان زبان بخو بی بول سکتی تھی جو کہاس کی ہسیانوی زبانوں میں سے ایک تھی بلکہ سیسیکو کی زبان بھی بخو بی بول سکتی تھی۔ لہذاا ہے دوران سفرلوگوں کے ساتھ باہم روابطار ہنے میں آ سانی میسرآ گئی۔ایک ہفتے کے اندراندروہ ایک خونخوار قبیلے سے بالمقابل ہوا۔اس قبیلے کا نام ٹلاکس کلان تھااور بیقبیلہ ایک غیر۔میکسیکوقبیلہ تھا۔اس قبیلے نے اس کے 400 افراد پرحملہ کر دیا ( کچھافراد وہ ساحل پر ہی جھوڑ آیا تھا۔)حملہ آ وروں کی تعداد 6,000 تھی۔بہتر حکمت عملی اپناتے ہوئے .....گھوڑ وں کی خوفناک شکل وصورت کی بدولت .....ان حیوانوں کی بدولت جن کووسطی امریکه میں بھی ویکھانہیں گیاتھا .....اپنے ساتھیوں کے حلیوں کی وجہ ہے کورٹس اس قبیلے کوشکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔اس کے محض 14 ساتھی زخی ہوئے اورایک ساتھی ہلاک ہوا۔مفرورٹلاکس کلان قبیلے نے اطاعت قبول کر لی اوراس کےاتحادی بن گئے۔

شہنشاہ مونی زومانے جب پیخبرسی تو وہ دہشت کے مارے کا پہنے لگا۔ اس نے مزید قاصد روانہ کئے ....مزید سونا ....مزید ہیرے جوا ہرات اورعمدہ کاٹن روانہ کی۔اس کے ساتھ اس نے بیدرخواست بھی کی کہ کورٹس کوجس چیز کی بھی ضرورت درپیش ہوگی وہ اسے فوری طور پر وہ چیزمہیا کرے گالیکن دیوتا کو چاہئے کہوہ جہاں سے آیا تھاو ہیں پرواپس چلا جائے۔

کیکن کورٹس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ حملہ آوروں نے پیش قدمی جاری رکھی۔ چندروز بعد وہ جھیل تک جا پہنچے تھے۔ وہ پانچے ممیل لمبے ننگ رستے پر چل رہے تھے جو کہ اس جزیرے تک جاتا تھا جو جزیرہ میکسیکو کا دارالحکومت تفا۔ابھی انہوں نے نصف راستہ بی طے کیا تھا کہ ان کے علم میں بیربات آئی کہ شہنشاہ بذات خودان کے استقبال کے لئے آر ہاتھا۔ایک میل کی مزیدمسافت طے کرنے کے بعد کورٹس کی ملاقات شہنشاہ سے ہوگئی جوان کے استقبال کے لئے آگے بڑھ رہاتھا..... حقیقی شہنشاہ اور نام نہاد 🕇 دیوتا کی ملاقات ..... بادشاہ حسب معمول اپنی سواری پرسوارتھالیکن اس نے جب کورٹس کودیکھا تو تھم دیا کہ سواری روک دی جائے تا کہوہ پیدل چلتے 🕇 ہوئے دیوتا کا استقبال کرے۔اس کے عملے نے تھم کی تعمیل کی اوراس کے پاؤں تلے قالین بچیا دی اورشہنشاہ کورٹس کی جانب پڑھ گیا۔کورٹس نے بعد میں تحریر کیا تھا کہ:۔

''جوں ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو میں اپنی سواری سے پنچے اثر ااور قریب تھا کہ شہنشاہ سے بغل گیر ہوجا تا کیکن اس کے عملے کے دوار کان نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تا کہ میں اسے چھونہ سکول''۔ يهمهمان ايك ديوتا تفاسستى كدايك ديوتا بھىمىكىسكو كےشہنشاه كوچھۇنېيںسكتا تھا۔

دونوں افراد نے ایک دوسرے کوخوش آمدید کہا۔ ڈونامار نیانے مترجم کے فرائض سرانجام دیے۔

دووں، ہرادے، بیٹ دوسرے و توں مدید ہیا۔ دوماہار بیائے سر ہم سے ہرا میں سرانجام دیے۔ مہمانوں کے ساتھ انتہائی فیاضی کابر تاؤ کیا گیا۔انہیں قیمتی تھا ئف سے نوازا گیا۔ان کواس قدر برڑے کی میں تھہرایا گیا کہ ہرا کیک آ دی

اس دوران پیزبربھی موصول ہوئی کہ کورٹس ساحل پراپنے جوساتھی چھوڑ آیا تھااہل میکسیکوان پرحملہ آورہوئے تھے۔اگر چہ پیزبر درست تھی کیکن بیجملہ ایک غلطی کی بنا پر کیا تھا اورشہنشاہ مونٹی زوما اس حملے سے بےخبرتھا۔کیکن کورٹس جا ہتا تھا کہوہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔اس نے ساحل پرحملہ آور ہونے والوں کے کرتا دھرتا کو بلا بھیجااور شہر میکسیکو میں انہیں زندہ جلا دیا۔ شہنشاہ مونی زوما مجبورتھا کہ وہ بیتما شاو سکھے۔اس کے بعد کورٹس نےشہنشاہ سے کہا کہوہ اپنامحل چھوڑ دےاوراس محل میں قیام کرے جہاں پر ہسیانوی قیام پذیر تھے۔وہ اپنے ملاز مین اور خادمین اپنے ہمراہ السكتا تفاليكن اس كي حيثيت اليك قيدى جيسي تقى ما //http://kitaabghar.com http://

شہنشاہ مونی زومااورمیکسیکو کی تمام ترقوم اس اقدام پرنا گواری کا ظہار کررہی تھی لیکن سرتشلیم خم کرنے کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔اب حالات نے جلدا زجلد کروٹ لینی شروع کر دی تھی ..... کیو ہا کے گورنر نے تا دیبی کارروائی کرتے ہوئے کورٹس کوواپس لانے کے لئے ایک دستہ روانہ کیا تھا۔ للبذا کورٹس اس امر پرمجبورتھا کہ ساحل کی جانب روانہ ہواوراس دیتے کے عملے کورشوت کا لا کچ دے کراینے ساتھ ملانے پرمجبور کرے کیونکہ اب کثیر دولت اس کے رحم وکرم پڑھی لیکن اس کارروائی کی سرانجام وہی بدولت کورٹس کوئی ایک ہفتوں تک میکسیکوشہرسے باہرر ہنا پڑا ......اوران ہفتوں کے دوران حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے۔اس دوران کورٹس کےساتھیوں اورمیکسیکو کی سیاہ کے درمیان ایک معرکد آرائی بھی ہوئی جواپیے شہنشاہ کو قيدسے نجات دلانا جائے تھے۔

کورٹس بروفت واپس پہنچ چکا تھااورایک مکمل جنگ میں حصہ لےسکتا تھا۔شہنشاہ مونٹی زوما ہنوز اس کا قیدی تھا۔کورٹس نے اسے کل کی کھڑ کی میں نمودار ہونے اور کل کامحاصرہ سرانجام دینے والے افراد کواس محاصرے سے بازر کھنے کی تلقین کرنے کوکہا۔جونہی شہنشاہ کھڑ کی سےجلوہ گر ہوا توں ہی خاموشی جھا گئی ....میکسیکو کے پچھلوگوں نے رونا بھی شروع کر دیا۔

مسى جانب ہے ایک پیخر پچینکا گیا۔شہنشاہ مونی زومانیچے جھک گیاوگر نہاس کا زخمی ہونالا زم تھا۔ کورٹس نے فیصلہ کیا کہ وہ میکسیکوشہرسے پسپائی اختیار کر جائے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی تنگ سڑک سے گزرتے ہوئے واپسی کی

راہ اختیار کرے جس تنگ سڑک کے راستے وہ دارالحکومت میں داخل ہوا تھا۔اہل سیکسیکواس کےاس ارادے کو بھانپ چکے تھے۔لہذا انہوں نے پُل مسار کردیے۔

مسار تردیے۔ کورٹس کسی نہ کسی طرح وارالحکومت سے نگلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے پچھساتھی بھی اس کے ہمراہ آنے میں کامیاب ہوئے تھے۔اس کے جوساتھی اس کے ہمراہ آنے میں کامیاب ندہو سکے تھے ان تمام کے تمام افراد کو قربانی کی ہمینٹ چڑھادیا گیا تھا۔ ان کے زندہ جسوں سے ان کے دل نکال کر دیونا وَل کے حضور پیش کئے گئے تھے۔ا گلے روز پانچ میل کی دوری پر کھڑا کورٹس ان کی دلخراش چینیں بخو بی بن سکا تھا۔ ہوئے ساحل کا رخ کیا۔اور میڈلاکس کلان قبیلہ ہی تھا جوان کی مدداور تعاون کو آن پہنچا تھا اور کہی وہ قبیلہ تھا جس نے میکسیکو کی ڈخ کوممکن بنایا تھا۔ انہوں نے ہمیانویوں پرزور دیا کہ وہ جب تک جاہئیں ان کے ہاں قیام کرسکتے ہیں اور واپس جانے سے پیشتر میکسیکوکو ضرور فرخ کریں۔۔۔۔۔ٹلاکس

کورٹس کواپنی خوش قشمتی پریفین نہیں آ رہاتھا۔ درحقیقت وہ ایک بھی گولی چلائے بغیر پہلے ہی میکسیکو لے چکاتھالیکن وہ اپنی حماقت کی بدولت اب اسے کھو چکاتھا۔ اب اسے ٹلاکس کلان قبیلے کی جانب سے امداد اور تعاون کی پیشکش ہوئی تھی اوراس دوران میکسیکو میں چیچک کی وہا پھوٹ پڑی اوراس بیاری نے میکسیکو کے دفاع پر مامورنصف سے زائدافراد کا صفایا کردیا۔ اہل میکسیکواس بیاری سے متعارف نہ تھے اس بیاری کواپنے ہمراہ لائے تھے۔

قسمت کورٹس کی بیاوری کررہی تھی۔ احمق گورٹر و بلاس کورڑ نے کورٹس کووا پس لانے کیلئے جو دستہ رواند کیا تھا اس دستے کومڑ بید کمک اور فوجی ساز وسامان کیلئے وہ جہاز پر جہاز رواند کررہا تھا اور وہ دستہ پہلے ہی کورٹس کے ساتھ حملہ آور ہوسکتا تھا اور اسے ثلاث کلان قبیلے سے لاکھوں اتحادی بھی میسر تھے۔ بھی کورٹس کے ہتھے پڑھ رہا تھا۔ لہذا کورٹس کے ساتھ حملہ آور ہوسکتا تھا اور اسے ثلاثس کلان قبیلے سے لاکھوں اتحادی بھی میسر تھے۔ اگست 1521ء میں میکسیکو فتح ہو چکا تھا۔ کورٹس نے شاہ اسپین کی جانب سے اس علاقے کا کنٹرول سنجال لیا تھا اور عیسائیت کو متعارف کروایا تھا۔ لوگوں کی نظروں میں کورٹس کوئٹرل کوئل دیوتا تھا جوجلا وطن ہوگیا تھا اور اب اس نے میکسیکوکو فتح کرلیا تھا۔ لہذا وہ اس کا ند ہب قبول کرنے ہے۔ کیسے انکار کر سکتے تھے۔ بھی وجھی کہ عیسائیت انتہائی برق رفتاری کے ساتھ اس علاقے میں پھیل گئی۔ اور آج بھی میکسیکو کے پھیمضافاتی علاقوں میں ایسے کسان موجود ہیں جومقدس تثلیث کے علاوہ دیوتا کوئٹرل کوئل کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ اور آج بھی میکسیکو کے پھیمضافاتی علاقوں میں ایسے کسان موجود ہیں جومقدس تثلیث کے علاوہ دیوتا کوئٹرل کوئل کی بھی پرستش کرتے ہیں۔

۔۔۔۔⊕کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیشکنٹرزارواوراتاہانا اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جنوبی امریکہ کے براعظم کا شالی۔مغربی ساحلی ملک بہت سے تضادات کا حامل ہے۔اس کے مختلف علاقوں کی آب وہوا بھی مختلف واقع وئی ہے۔

تشیبی علاقے بشمول ساحلی علاقے گرم علاقے ہیں۔ان علاقول میں خوب بارش ہوتی ہے اور آب وہوا مرطوب ہے .....نم آلود ہے۔ یہاں پر گھنے جنگلات میں موجود ہیں جن میں لا تعداد بندر، سانپ اور دیگر حشرات الارض پائے جاتے ہیں۔ حتی کہ آج کل بھی ساحل کے گی علاقے غیر محفوظ تصور کئے جاتے ہیں کیکن 16 ویں صدی میں پیعلاقے بالخصوص اہل یورپ کیلئے موت کی وادی ثابت ہوتے تھے۔

1536 میں مارٹ کے دور الدور کے بالدور کے بالدور کی الدور کی الدور کی الدور کی دور کے بیار کی الدور کی دور کے بیار کی دور کے بیار کی دور کے بیار کی دور کا دور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کے بیار کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے بیار کی دور کی دور کے بیار کی دور کا دور کی دور کیا کی دور کی د

1526ء کے اختیامی دورانے کے دوران اہسپانوی سپاہیوں کی ایک جماعت تھی ماندی اور قابل رحم حالت کاشکار یہاں پر پناہ گزین ہوئی تھی۔ ہزاروں مچھروں نے ان پرہلہ بول دیا۔ان میں سے بہت سے افراد بھوک کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ مچھروں کو مارنے سے

قاس تھتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر پچھ سپاہی زہریلی بیڑیاں کھانے پرمجبور ہو کرلقمہ اجل بن گئے۔ بقایا سپاہیوں نے گائے کے چڑے کے http://kitaabghar.com گلڑے چباتے ہوئے گزاراکیا۔

یہ سپاہی ایک مہم جوفرانسسکو پزارو کی مہم جوئی کا ایک حصہ تھے۔فرانسسکو پزاروا یک ہسپانوی تھا۔وہ ایک غیرتعلیم یافتہ مہم جُو تھا۔اس نے کولمبس سے چند برس بعیزی دنیا کا رُخ کیا تھا۔

نئ دنیامیں سالہاسال تک بطورا یک سپاہی خدمات سرانجام دینے کے بعد پزارونے ایک پادری ..... ہرناڈوڈی لیوک اورا یک اور سپاہی ڈیکو ڈی المیگر و کے ساتھ شراکت داری قائم کی تھی۔انہوں نے بیشراکت داری اس لئے استوار کی تھی کہ جنوبی امریکہ کے اس علاق دے سکیس۔اس وقت ان متیوں افراد کی عمریں 50 برس سے تجاوز کررہی تھیں۔

اس قتم کی مہم جوئی اس وقت سے پزاروکا ایک خواب تھی جب سے بالبونے اسے بیہ بتایا تھا کہ:۔

'' جنوب کی جانب پہاڑوں کے اس پارا کی ایسا ملک واقع ہے جہاں پرسونے کی بہتات ہےاوراس ملک میں سونااس قدر عام ہے جس قدرعام اسپین میں لوہاہے۔''

سومبر 1524 ءکوم جو پانامہ سے روانہ ہوئے اور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر طے کرتے رہے۔ وہ آ ہستد آ ہستہ جنوب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جب ان کے پاس خوراک کی کمی واقع ہو جاتی تب پزار والمیگر وکو واپس جزیروں کی جانب روانہ کر دیتا تھاا ور وہ خوراک کے ذخیرے کے ہمراہ

واپس لوٹ آتا تھا۔ جہاز بھی بھی واپس آنے میں نا کام ندر ہاتھا۔

ان کا چھوٹا ساجہاز دس روز تک طوفان کے رحم وکرم پر رہاتھا۔خوراک کا ذخیرہ فتم ہونے کوتھا۔ایک جماعت کوساحل کی جانب روانہ کر دیا گیاتھا تا کہ وہ خوراک کا بند وبست سرانجام دے سکے۔لیکن وہ جماعت محض تاز ہ پانی اورجلانے والی کٹڑی کے ہمراہ واپس لوٹ آئی تھی۔

سپاہی آ مادہ بغاوت دکھائی دیتے تھے۔ پزاروئے بیہ فیصلہ کیا کہ نصف نفری کے ساتھ ایک جہاز جزیرہ پرلس روانہ کیا جائے تا کہ وہ تاز ہ خوراک کا بند و بست کرسکیس اور بقایا نصف نفری اسی مرطوب اور دلد لی سرز مین پرموجو در ہے اور جیسے تیسے گزارہ کرے اور جہاز کی واپسی تک اس ملک کی جتنی بھی تحقیق وتفتیش سرانجام دے سکے اسے سرانجام دے۔

دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے ...... 20 افرادلقمہ اجل بن چکے تھے۔ بقایا افراد کو یہ یقین تھا کہ ان کے جو ساتھی خوراک کا ہند و بست کرنے گئے تھے وہ انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پڑار وانہیں برابریقین دہانیاں کروا تار ہتا تھا اور انہیں سونے کی عظیم دولت کی باد دہانی بھی کروا تار ہتا تھا اور انہیں سونے کی عظیم دولت کی باد دہانی بھی کروا تار ہتا تھا جو کہ جنوب میں بھر کی بان کے قبضے میں آئے والی تھی۔ ایک روزایک سپاہی جنگل میں گھوم پھر کروا پس آیا تو اس نے بینو بدسنائی کہ اس نے درختوں کے درمیان میں سے جھلکتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی تھی۔

پزارونے فوری طور پران افراد کواپنے ہمراہ لیا جواپنے پاؤں پر چلنے کے قابل تضاور متذکرہ مقام تک جا پہنچا۔ جنگل میں راستہ بناتے ہوئے وہ اچا نک ایک کھلی جگہ تک جا پہنچے۔ بیدا یک انڈین گاؤں تھا۔

ا جیا تک سفید فام افراد کواپنے سامنے دیکھ کر وہاں کے باشندے خوف وہراس کا شکار ہوتے ہوئے جنگل میں غائب ہو گئے۔ ہسپانویوں نے ان کی خالی جھونپر میوں کی جانب دوڑ لگا دی تھی اور کھانے پینے کی جواشیاء بھی وہاں موجود تھیں ان پریک دم ٹوٹ پڑے۔ دیہا تیوں نے جب سے محسوس کیا کہ بیلوگ ان کوکسی قتم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ رکھتے تھے تب وہ بھی واپس لوٹ آئے۔

پزارو کے جسم میں کپکی کی ایک لہر دوڑ گئی جب اس نے بید یکھا کہ ان دیہا تیوں نے خالص سونے کے زیورات پہن رکھے تھے۔ دیہا تیوں سے اشارول کی مدد سے بیددریافت کیا گیا کہ بیسونا کہاں ہے آیا تھا تو معلوم ہوا کہ بیسونا اس ملک ہے آیا تھا جو جنوب میں کافی زیادہ دوری پرواقع تھا۔ http://kitaabghar.com

پزارواوراس کے ساتھی واپس ساحل کی جانب چلے آئے۔وہ اب ہشاش بشاش اور تروتازہ تنے اوران کو یہ بھی معلوم ہوا کہ بالآخران کا وہ جہاز بھی واپس کے ساتھی واپس ساحل کی جانب موڑلیا۔ جہاز بھی واپس آچکا تھا جس کوانہوں نے خوراک کے حصول کے لئے روانہ کیا تھا۔ یہ جہاز میں سوار ہوگئی اوراپنارخ جنوب کی جانب موڑلیا۔ پزارونے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چندا فراد کے ہمراہ راؤڑی سان جان کارخ کر ہے جبکہ جہاز کا کپتان بارتھولومی ریوز باقی افراد کے ہمراہ جنوب

چنانچەر یوز عازم سفر ہوا۔اس ویران سمندر کے عین وسط میں اس نے دورا یک جہاز روال دوال دیکھا۔اس کے قریب پینچنے پراسے معلوم ہوا کہ جسے وہ جہاز سمجھ رہاتھا دہ ایک شتی تھی جو کہ درخت کے لا تعداد تنوں کو جو ژکر بنائی گئی تھی اوران کورسوں کی مدد سے باندھا گیا تھا۔

ر پوز کے علم میں یہ بات آئی کہ کشتی جس بندرگاہ ہے روانہ ہوئی تھی وہ اس مقام سے زیادہ دورنہ تھی۔اس کا نام تمہئس تھا۔انڈین کے بقول ان کا حکمران چایانہ کا پاک تھااور دارالخلافہ سُوزکو میں واقع اس کے کل میں سونااور چاندی اس قدر رعام تھا جس قدر عام کنڑی ہوتی ہے۔ریوز نے سان جوآن میں اپنے کمانڈر تک بیاطلاع پہنچانے میں دیرنہ کی۔اس نے کئی ایک انڈین اپنے ہمراہ لئے ان میں ایک ایسانو جوان میں شامل تھا جو ہسپانو یوں کا پہلاتر جمان ثابت ہوا۔اس کا نام فلی بلوتھا۔

پزارواوراس کے ساتھی ایک بدترین صورت حال کا شکار تھے جبکہ ریوزان کے پاس جا پہنچا۔ان کے 14 افرادانڈین کے اچا نک حملہ آور ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے ۔۔۔۔۔ بہت سے افراد بیاری کی لپیٹ میں تھے۔لیکن جہاز کے کپتان کی لائی ہوئی حیران کن خبر نے ان کوئٹ تازگ بخشی۔انہوں نے جنوب کی جانب پیش قدمی کرنے میں ایک لمھے کی بھی تاخیر نہ کی۔وہ ایک انڈین قصبے میں جا پہنچے جسے انہوں نے ٹاکومز کا نام دیا۔ اس مقام پر 2000 سے زائدم کا نات موجود تھے اوران م کا نات کے کمینوں نے اپنے مکا نوں کوسونے اور قیمتی پھروں سے سجار کھا تھا۔

پزاروکے کچھ گھوڑ سوارلوٹ مار کے لئے تیار تھے لیکن دس ہزار جوانوں نے جنہوں نے بھی گھوڑ ہے نہ دیکھے تھے ۔۔۔۔۔وہاس امر پریقین رکھتے تھے کہ انسان اور گھوڑ ہے دونوں ایک ہی چارٹانگوں کی حامل مخلوق ہیں ۔۔۔۔۔ تیروں اور پھر وں کی بوچھاڑ ہے ہسپانو یوں کا استقبال کیا۔ان کا حملہاس قدرشد بداورز بردست تھا کہ گھوڑ سواروں کو بیا مرناممکن نظر آتا تھا کہ وہ بحفاظت اپنے جہاز تک پڑٹی پائیں گے۔لیکن اس دوران ایک سپاہی گھوڑ ہے ہے تیے آن گرا۔ بیدد کی کرانڈین از حد حیران ہوئے۔وہ گھوڑ ہے اور گھوڑ سوار کوایک ہی مخلوق تصور کرتے تھے۔وہ حیران تھے کہ بیسپاہی کس طرح گھوڑ ہے ہے میکھوڑ دیا اور بھی وہ تھے۔لہذا انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور بھی وج تھی کہ اہسپانوی بحفاظت اپنے جہاز تک جائیجے تھے۔

اس بخالفاند مظاہر سے اور عددی برتری کے حامل انڈین کود کیھتے ہوئے پڑاروکی جماعت کے پچھارکان پانامہ واپس لوث جانے کے لئے پرتول رہے تھے۔لیکن پڑارو جوایک عظیم سلطنت کی دہلیز پر کھڑا تھاوہ آگے بڑھنا چاہتا تھااور فتح کے حصول کا خواہش مند تھا.....ضرورت پڑنے پروہ اکیلا ہی اپنے اراد سے کی تکمیل کرنے کو تیار تھا۔محض 13 افراد جن میں ریوز بھی شامل تھا پڑارو کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوگئے تھے اور باقی ماندہ افراد واپس پانامہ کی جانب روانہ ہوگئے تھے۔لیکن انہوں نے بیوعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے لئے کمک ضرور بھیجیں گے۔ کپتان اوراس کے تھی بھررضا کا روں نے ایک چھوٹے سے جزیرے پر پناہ حاصل کرلی اوران تظار کرنے لگے۔

آخرکارایک جہاز پہنچ چکا تھا۔اس میں اشیائے خور دونوش تو موجود تھیں مگر فاصل لوگ موجود نہ تھے۔ یہ بے خوف اور دلیر چھوٹی س جماعت اس جہاز پرسوار ہوئی .....ان کے ہمراہ وہ انڈین بھی تھے جن کوریوز نے کشتی سے گرفتار کیا تھا.....اور جنوب کی جانب روانہ ہوگئے۔

ہیں روز کے بعدانہوں نے اپنے آپ کوایک نثیبی ریتلے ساحل کے ساتھ محوسفریایا۔اس ساحل کے قریب کا شتکاری کے کھیت بھی تھے۔ سینکڑ وں لوگ ساحل کے قریب کھڑے جہاز کورواں دواں دیکھر ہے تھے۔فلی پلو .....انڈین ترجمان نے بتایا کٹمئس ایک دن ہے بھی کم سفر پرواقع تھا۔جلد ہی پزاروکی پہلی نظرشہر کے سفید مکانات اوراو تجی عمارات پر پڑی جوا بیک سرسبز میدان میں سراٹھائے کھڑی تھیں۔

یزارونے ایک قاصد تصبے کے انڈین گورنر کے پاس روانہ کیا اور اسے رات کے کھانے کی دعوت پیش کی ۔ گورنر نے دعوت قبول کرلی اور تخفے کےطور پراس نے اہسیانو یوں کواشیاءخور دونوش کا ذخیرہ اور لا تعدا دلا ما بھیجے۔ یہ پہلاموقع تھا کہسی یورپی نے اس عجیب وغریب پہاڑی جانور کودیکھاتھا۔ پزارونے گورنرکوشراب پیش کی اور جب دونوں نے انٹھی شراب نوشی کی تب پراز و نے بیاعلان کیا کہ:۔

''میں دنیا کے اس عظیم ترین حکمران کا ایک وفا دارخادم ہوں جس کی قانونی حکومت اس ملک پر قائم ہے۔مزید بیا کہ بیمیرا ا کیمشن ہے کہ آپ کو آپ کے ہم وطنوں کوعدم میٹنی کی ان تاریکیوں سے نکال باہر کروں جس میں آپ سب اس وفت http://kitaabghar.com بتكاريم إلى http://kitaabghar.com

انڈین نے اس جیران کن بیان کا کوئی جواب نہ دیا۔لیکن اس نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔انگلے روز پزارونے الونزوڈی مولینا کوایک سورا ور چندمرغیوں کے ہمراہ روانہ کیا تا کہ وہ بطور تحفہ گورنر کو پیش کرے۔وہ ہسپانوی اس خبر کے ساتھ واپس لوٹا کہ گورنر کامحل سونے سے بھرا پڑا تھا۔اس کے کل کچھا لیمی خوبصورت عورتیں بھی موجودتھیں جیسی خوبصورت عورتیں اس نے اس سے پیشتر کبھی نہ دیکھی تھیں۔

پزارو پیروکی امارت کاس کرخوشی ہے دیوانہ ہو گیا۔لیکن اس نے چھاپیہ مارنے کی جرأت نہ کی۔وہ کوئی خطرہ مول لینانہیں جا ہتا تھا کیونکہ اس کے ہمراہ محض چندا فراد شخے۔اس کی بجائے اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ ساحل کے نشیب میں پچھاور چھان بین کی جائے اور مابعد پا نامہ واپس روانہ ہوا جائے۔ تاکہ پانامہ جاکر وہ مہم جوؤں کا ایک اور قافلہ تیار کر سکے اور کافی تعداد میں سیاہ کا بھی بندوبست کر سکے اورحصول فتح میں کامیاب اور

والہی کے سفر کے دوران جہاز دو ہارتمئیس پہنچا۔ جہاز کے عملے کے کافی ارکان وہاں کے حسن اورخوبصورتی کے دیوانے ہو گئے اورانہوں نے اس مقام پر قیام پذیر ہونے اور سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کرلیا تا کہ پزاروجب واپس آ ئے تواس کوایسے افراو دستیاب ہوسکیں جومقامی زبان اوررسم ورواج ہے واقف ہوں۔

1527ء میں پزاروواپس یانامہ پہنچ چکا تھا۔وہ 18 ماہ تک یا نامہ سے دورر ہاتھا۔ای اثنامیں پیرو کے فاتحین کا پیدا کردہ بگاڑ سامنے آنے

لگاتھا.....انکاس کی سرزمین۔ 1527ء میں انکاس پر پیرو کے ایک قبیلے کی حکومت تھی۔انکاس کا دارالخلا فہ کوز کوتھا.....ایک عظیم شہر..... بیر باست چارچھوٹے صوبوں میں منقسم تھی جو حکمران کے نز دیکی رشتہ داروں کے زیرِ حکومت تھے۔ http://kitaabghar.com

جب پزارونے پہلی مرتبہ پیرومیں قدم رکھے تھے اس وقت 11 ویں شنرادے حایانہ کا پاک کی حکومت تھی۔ جوں ہی حایانہ کی موت کالمحہ

تریب آیا تواس نے بیوصیت کی کے سلطنت کا جنوبی حصدا تابلیا کے حوالے کردیا جائے اوراس کے قانونی وارث حاسکارکوملک کے باقی حصے کا حکمران تشکیم کرلیا جائے۔اس نے اپنے دانش وروں .....امراءا ورصو ہائی حکمرا نوں کو ہاہم اکٹھا کرتے ہوئے ان کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ '' ہمارے باپ سورج نے مجھ پر بیانکشاف کیاتھا کہ 12 انکاس کی حکمرانی کے بعد ہمارے ملک میں انجائے آ دمیوں کی نسل ۔ ظہور پذیر ہوگی جو ہماری سلطنت کومحکوم بنا لے گی۔ بیسل ان لوگوں کی ہوسکتی ہے جن کے قاصد ہمارے ساحلوں پرنمودار ہو ﷺ کے ہیں ....الیکن تم یقین کرو کہ غیرملکی اس سرز مین پرضرور پہنچیں گےاور بیپیشن گوئی پوری ہوکرر ہے گی'۔ فرانسسکو پزاروکو پچھلم نہ تھا کتمیئس میں اس کی آمد نے ایسااضطراب پیدا کر دیا تھا۔ وہ جو پچھ جانتا تھا وہ یہ تھا کہا ہے آپ کو پیرو کی سلطنت کا آتاتسلیم کروانے کا وقت آن پہنچاتھا۔لہذوہ اپین کے بحری سفر پرروانہ ہو گیا تا کہ بادشاہ سے پچھرقم اوراعزازات وصول کر سکے تا کہوہ ا پیمهم جاری رکھ سکے۔اس نے بادشاہ کواس آمر پرراغب کیا کہ وہ ایک دستاویز پراپنے دستخط ثبت کرے جس کی رُوستے وہ پیروکا تاحیات گورنراور کپٹن جنرل قرار پائے۔لہٰذاایک اہسپانوی کرنل کاغیر قانونی بیٹا .....جومرتے دم تک نہ کھ سکتا تھااور نہ ہی پڑھ سکتا تھا .....اپنے لئے ایک سلطنت کے حصول میں کا میاب ہوگیا .....ایک ایسی سلطنت جس پراس نے بمشکل ہی بھی قدم رکھے تھے اور اس سلطنت کی نوعیت سے وہ قطعاً لاعلم تھا۔ وہ امریکہ واپس لوٹ آیا اور 28 دسمبر 1530 ءکووہ تین بحری جہاز وں ۔۔۔۔۔ 180 جوانوں اور 27 گھوڑ وں کے ہمراہ پا نامہ سے روانہ ہوا .....ایک مرتبه پھروہ ممبئس کی جانب گامزن تھا۔ انگذال کے ایک میں انتقاب انتقاب کے ایک میں انتقاب کے ایک انتقاب کے ان

شہرا نکا پہنچنے کے بعد پزارونے دومکانوں کواپنے تصرف میں لےلیا۔الونزوڈی مولینااور دیگراہسیانوی جواسی مقام پرقیام پذیر ہو چکے تھے وہ سپاہیوں کو ملنے کیلئے آن پہنچے۔ان کے پاس کچھ دلچیپ خبریں بھی تھیں۔جس سرز مین کو فتح کرنے کیلئے ہسپانوی منصوبے بنارہے تھے وہ سرز مین خانہ جنگی کا شکار ہو چکی تھی۔ دو بھائیوں کے درمیان حصول اقتدار کیلئے جنگ جاری تھی۔وہ آنجہانی حیانا کے بیٹے تتھے۔

پزارو کے علم میں آیا کہا تاہلیا اس کیے جس کیمپ میں مقیم تھا وہ تمبئس ہے دس یا بارہ روز کی مسافت پر واقع تھا۔ پیرجانے کے بعد پزارو نے بد فیصلہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کرے گا۔ شایداس کے ذہن میں بد بات سائی ہوئی تھی کہ اس تھم کی تدبیر کی بدولت اس کے ساتھی فاتح کورٹس نے میکسیکو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ بہر کیف بیا لیک جرات مندانہ فیصلہ تھا محض دوصدافراد کی نفری کے ساتھ وہ ایک پوری قوم کوفتح کرنے کاارادہ رکھتا تھا۔

ا نکا بھائیوں کی افواج کے درمیان ایک زبر دست جنگ لڑی گئی۔ فتح اتابلیا کے حصے میں آئی۔اس کے فوجی دستوں نے حاسکار کو گرفتار کر لیا تھا۔۔۔۔اس کی فوج کونیست و نابود کر دیا تھاا وراس کے گئی ایک رشتے داروں کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔اس کے بعدا تاہلیا کا جامار کا کے قصبے میں جا پہنچا تھا جو گو زکو سے پچھ دوری پرواقع تھا۔اس کی فتح کے لیچے کے دوران ہی اس کے آ دمی پینجبر لے کر آئے تتھے سفید فام اجنبی واپس آ چکے تھے۔ ا تاہلیا نے اپنے ساتھیوں سےمشورہ کیا کہ کیا اسے ان اجنبیوں کے خلاف فوج کا استعال کرنا چاہیے؟ لیکن اگر وہ دیوتا ہوئے تب کیا ہے گا؟ بہتر ہے کہا نتظار کیا جائے اوراس دوران ان سفید فاموں کی قوت اوران کے ارادوں کے بارے میں بھی کچھ نہ پچھ معلوم ہوجائے گا۔ م

" ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ موجو دئیں ہے۔ہمارے پاس محض واحد راستہ موجود ہے کہ ہم پیش قدی کریں ہم میں سے ہرایک فردا پنا حوصلہ بلندر کھے اورایک اچھے سپاہی کی طرح پیش قدمی کرے۔آپ کی عددی کمی آپ کا پچھ نیس بگاڑ کئیں'۔ 15 نومبر 1532ءکو پڑارو کی مختصر فوج کا جامار کا کے میدان کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ پڑارو کے پاس دوصدا فراد کی نفری موجود تھی جوشہر کی جانب پیش قدمی کر سکتی تھی۔

یزارو نے ڈی سوٹو کو تھم دیا کہ وہ بیں گھوڑ سواروں کے ہمراہ اتابلیا کے بمب جائے اورا سے دعوت دے کہ وہ ہسپانویوں سے ملاقات مرے۔ کرے۔

ڈی سوٹو اتابلیا کے بمپ پہنچ چکا تھا۔ وہ تخت نشین تھالیکن اس کی نگا ہیں زمین پر مرکوز تھیں۔اس نے نگاہ اٹھا کر ڈی سوٹو کی جانب بھی نہ دیکھا تھا۔ ڈی سوٹو نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے اسے ہسپانو می کے پیغام سے مطلع کیا۔اس نے خاموثی کے ساتھ پیغام سااوراس دوران بے س و حرکت بیٹھار ہا۔بالآ خراس نے جواب میں کہا کہ ہسپانو یوں نے اس کے صوبوں کے سربراہوں کے ساتھ نارواسلوک کیا تھا۔ ڈی سوٹو نے جواب دیا کہ عیسائی اپنے دوستوں کوامن وسلامتی کی پیشکش کرتے ہیں اور باغیوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ بیہ جواب س کرا ٹکانے ہسپانو یوں کو بید وی دی کہ دواس کے ساتھ لی کرایک نافر مان سردار کے خلاف جنگ لڑیں:۔

د و محض دس عیسائی گھوڑ سواراس کی سرکو بی کیلئے کافی ہوں گئے''

اگلی صبح اتابلیا کی جانب سے ایک وفد کا جامار کا آن پہنچا۔اس نے بیاطلاع بہم پہنچائی کہ اتابلیا مسلح آ دمیوں کی معیت میں پزارو سے ملاقات کرنے کیلئے تیارتھا۔ پزارو نے جواب دیا کہ انکا کا استقبال ایک دوست کی حیثیت سے کیا جائے گا۔اس کی مرضی ہے کہ وہ مسلح ہوکر آئے یا غیر سلح ہوکر آئے یا غیر سلح ہوکر آئے دیکھائے۔
غیر سلح ہوکر آئے۔نیک خواہشات کے اظہار کی خاطرا تابلیا غیر سلح آ دمیوں کی معیت میں ملاقات کرنے پر رضامند ہوگیا۔
دو پہر کے دفت اہل پیرو آئے دکھائی دیے۔انکا کے ہمراہ ہزاروں غیر سلح افراد ہے۔

قاصدا نکاکے پیغام کے ساتھ اس کی سلطنت کے دور دراز علاقوں تک جا پہنچے۔ جلد ہی سونے کے ڈعیر کا جامار کا پہنچنے لگے۔ بید ڈعیر انڈین اپنے کندھوں پرلا دکرلاتے رہےاور کمرہ سونے سے بحرنا شروع ہوگیا۔

پزارو کے ساتھی فوری کارروائی کا مطالبہ کرنے گئے۔ پچھ بادشاہ کو ہلاک کرنے کے قت میں تھے ۔۔۔ پچھ بادشاہ کوآ زاد کرنے کے قت میں تھے۔سازش کی خبرنے پزارو کے خطرات کو ہوا دی۔اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈی سوٹو کو بھیجا جائے اوروہ چھان بین کرکے بتائے کہ کیا واقعی آزادی کی معر فوج کی تیاری کی خبر پچی تھی۔اس دوران اس کے سیاسی مشیرا نکا پر مقد مہ چلانے اورا سے سزاسنانے پر زور دے رہے تھے۔ پزارواب بھی کی نتیجے پر
نہیں پہنچ سکا تھا۔اس نے انصاف کی ایک عدالت قائم کردی جو پاوری ولور دی .....ایک وکیل اور چار گھوڑ سوار کپتانوں پر مشتمل تھی۔

اٹکا پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ بیر مقدمہ ایک قرار دار منظور کرنے کے علاوہ پچھ بھی نہ تھا کیونکہ انکا کوعدالت میں پیش نہیں
کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے اپنے دفاع کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔سز اسادی گئی تھی .....ا ٹکا کوزئدہ جلانے کی سزاسنائی گئی تھی۔

کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے اپنے دفاع کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔سز اسادی گئی تھی .....ا ٹکا کوزئدہ جلایا گیا تو اس کی رعایا اپنے خزانے چھپا لے گی اور

کیا تھی کو مزید سونا اور چاندی نہیں دے گی لیکن پزار وعدالت کا فیصلہ بدل نہیں سکتا تھا۔وہ زیادہ سے زیادہ جو پچھ کرسکتا تھا وہ بیتھا کہ وہ اٹکا کوایک مہل
موت کی چیش کش کرسکتا تھا پشر طبکہ وہ عیسائیت تبول کرے۔

1533ء کےاگست کی ایک شام سورج غروب ہونے کے دو گھنٹے بعد ہسپانوی فوج ٹارچوں کی روشنی میں ایک وسیع میدان میں بادشاہ کی سزا پڑمل درآ مدہوتے دیکھنے کے لئے جمع تھی۔ بادشاہ کومیدان میں لایا گیا۔اس کے ہاتھاور پاؤں میں زنجیریں پہنائی گئے تھیں۔اس کوعیسائی بنالیا گیا تھا۔

جوں ہی بادشاہ نمودار ہوااس میدان میں جمع انڈین اس کے سامنے تجدے میں گر پڑے۔ وہ اپنے بادشاہ کو بچانے کے لئے میدان میں ہرگز نہ کودے کیونکہ وہ الیکی روحوں کے حامل نہ تھے جوان کی اپنی تھیں۔ وہ بحض اس کی موت کو قبول کر سکتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اپنی قوم کی موت کو بھی قبول کر سکتے تھے۔ ایک ہسپانوی نے بگل بجایا۔ میدان پر کمل سناٹا چھا گیا۔ اٹکانے پزاروسے کہا کہ:۔
''میرے بچوں کی نگہداشت کرنا''۔

پادری نے اس کی روح کے لئے دعا کی اورا اٹکا کوموت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگلے روز ڈی سوٹو اپنے مشن سے واپس لوٹ آیا۔وہ اٹکا کی موت کی خبر سن کرخوفز دہ ہو گیااور کہنے لگا کہ:۔ ''تمہیں ہماری واپسی تک تو انظار کرلینا چاہتے تھا''

http://kitaabghar.com http://kitنیزاروکومزیدبتایا کینزاروکومزیدبتایا کینزاروکومزیدبتایا کینزاروکومزیدبتایا کین ''ملک بحرمیں بغاوت کے آثار کہیں بھی نظر نہیں آتے ہم جہاں بھی گئے ہمارے ساتھ دوستانہ برتاؤ کیا گیا اور ہماری خاطر نواضع کی گئی''۔

تاریخ دان پریس کاٹ نے بالکل درست تحریر کیاتھا کہ:۔
"اتاہلیا کے ساتھ روار کھا گیاسلوک .....اول تا آخر ..... ہپانوی نوآ بادیاتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔'
http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# كتاب كقركى بيهام تنجوني امريكككاس يادركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

دریائے امازن دنیا کا بہت بڑا دریا ہے۔۔۔۔۔ بیچم میں بڑا ہے نہ کہ لمبائی میں بڑا ہے۔ بیدریا بحراوقیانوس میں گرنے سے بیشتر 3900 میل پیرواور برازیل میں بہتا ہے۔

فرانسسکواوری لانااس دریامیں جہاز رانی کے فرائف سرانجام دیتا تھا۔ وہ فرانس پزاروکار شتے دارتھا جس نے پیرو فتح کیا تھا۔ اس نے گئا ایک مہمات میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ 1540ء میں گوز الو پزاروسو بہوا یٹوکا گور زبنا۔ اسے اپین سے بیا حکامات موسول ہوئے کہا فسانوی ایل دوراڈواور دارچینی کی سرزمین کی تحقیق آفتیش سرانجام دے۔ اوری لانانے بیچھش کی کہوہ بھی اس کے ہمراہ جائے گا۔ انہوں نے اپٹی مہم کا آغاز 200 ہے بیٹوں سے 400 متاثر کن پیرو کے انڈین سے گوڑوں اور ہزاروں کتوں کے ساتھ کیا۔ اس مہم کے شرکاء نے دریائے ناپو کے ساتھ ساتھ مشرق کی جانب ابھی تقریباً پچاس لیگ کا سفر طے کیا تھا جبکہ انہیں دارچینی کے پچھ درخت دکھائی دیے۔

پزارونے سوچا کہ بیدورخت چونکہ تعداد میں آلیل تھے لہذا بیاتی وافر مقدار میں دارچینی مہیانہیں کر سکتے تھے جن ہے اس کی قسمت کاستارہ چکہ سکے ۔ لہذااس نے بیہ فیصلہ کیا کہ اور سے آگے کی سرز مین چکہ سکے ۔ لہذااس نے بیہ فیصلہ کیا کہ کہا پہاڑوں ہے آگے کی سرز مین زرخیزتھی اور گھوڑوں کیلئے موزوں تھی۔ وہ لوگ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پزارو نے سوچا کہ بیلوگ ضدی اور ہٹ دھرم واقع ہوئے تھے۔ یہی وجتھی کہ وہ کچھ بھی نہیں بتار ہے تھے۔ لہذااس نے پچھا نڈین کواپنے کتوں کے سامنے ڈال دیا جنہوں نے ان کے جسموں کے کھڑے کھڑے کھڑے کے دیاوردیگرانڈین کوزندہ جلادیا۔ ایکن اس کے باوجود بھی زندہ ہی جانے والے انڈین نے اسے پچھ نہ بتایا۔ لہذاوہ آگے کی جانب بڑھ گیا۔

اس کے بعدا یک بڑے دریا کے قریب انہیں انڈین کا ایک اور گروہ دکھائی دیا۔ پڑارو نے ان کے سردار سے پچھسوال کئے۔ اس سردار کا نام ڈیلی کولا تھا۔ عین ممکن تھا کہ ڈیلی کولا کوان انڈین کے بارے میں اطلاع موصول ہو چکی تھی جن کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا تھایا زندہ جلایا گیا تھا۔ بہر کیف اس نے زرخیز زمینوں کی حقیقی نشاندہی کی اور مشرق کی جانب آبادی کے بارے میں بھی بتایا۔ پڑارو نے ڈیلی کولا کو بیانعام دیا کہ اسے اپنا غلام بنالیا اور مہم جوئی کے اس قافے کی رہنمائی کے فرائض سونپ دیے۔ بیر بڑی جماعت اندرون علاقہ کی جانب محوسفر ہوئی۔ چونکہ بہت سے لوگ کھانے والے تصالبندا جلدہی ان کاراش جواب دے گیا۔

کھا نے والے سے لبذا جلد ہی ان کا رائن جواب دے لیا۔ جاسوی سرانجام دینے والی جماعتوں نے بیر پورٹ پیش کی کہ انہوں نے ایک بڑا دریادتہ کیا ہے جس کے کناروں میں لباسوں میں ملبوس مہذب انڈین آباد ہیں۔ پزارونوری طور پراس دریا کی جانب چل دیا۔لیکن انڈین دیگر قبائل کے ساتھا اس کے ناروا سلوک روار کھنے کے بارے میں من چکے بتھے لہذا وہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ہسپانوی اس گاؤں سے جو پچھ حاصل کرسکے وہ چند چھوڈی کشتیاں تھیں۔ ہسپانوی کوایٹو سے جوانڈین غلام اپنے ہمراہ لائے تھے وہ سب کے سب موت سے ہمکنار ہو چکے تھے اور ان کی اموات کی بدولت ہسپانو یوں کے لئے ایک مصیبت کھڑی ہوچکی تھی۔ان کوآب وہواراس نہآئی تھی للبذاوہ موت سے ہمکنار ہوگئے تھے۔

انہیں مزید غلام دستیاب نہ تھے لہٰذا پر ارونے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑی کشتی بنائی جائے جس میں اشیائے خور دونوش کومحفوظ رکھا جاسکے۔ جب کشتی کی تیاری مکمل ہو پھی تب اس جماعت نے دریا میں 43 مرتبہ کا وش سرانجام دی۔ دریا کے کنارے پرموجود گھوڑ کے اشیائے خور دونوش کی حامل کشتی اور دیگر چھوٹی کشتیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔اب ان کے پاس اس خوراک کا آخری ذرہ تک ختم ہو چکا تھا جووہ کو ایٹو سے اپنے ساتھ لائے تھے۔وہ سب پچھ کھا چکے تھے۔

اوری لا نانے یہ تجویز پیش کی کہ وہ بڑی کشتی کے علاوہ چھوٹی کشتیوں اور 60 آ دمیوں کواپنے ہمراہ لے جاتے ہوئے خوراک کے حصول کے لئے نکل جائے۔ پزارونے اس تجویز سے اتفاق کیالیکن یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ اوری لا نا کوخوراک دستیاب ہویانہ دستیاب ہواس کو بارہ دنوں کے اندراندر ہرصورت میں واپس آنا ہوگا۔

اس کے بعد جو پھی وقوع پذیر ہواوہ واضح نہیں ہے۔البتہ پزارونے بادشاہ کو جوخط تحریکیااس میں اس نے اوری لا ناپر بیالزام عائد کیا کہ وہ جان ہو جھر کشتیاں اپنے ہمراہ لے گیا تھا اور باتی جماعت کو تسمت کے رحم وکرم پر چھوڑ گیا تھا۔لیکن راہب گاسپر ڈی کارواجل جواوری لا ناک جماعت کا ایک رکن تھا وہ ایک مختلف داستان سنا تا ہے۔اس کے بقول اوری لا ناکے لئے بیناممکن تھا کہ وہ متذکرہ بارہ دنوں کے اندراندرواپس جماعت کا ایک رکن تھا وہ ایک مختلف داستان سنا تا ہے۔اس کے بقول اوری لا ناکے لئے بیناممکن تھا کہ وہ متذکرہ بارہ دنوں کے اندراندرواپس آئے کیونکہ اس میں پہت دورنگل گئے تھے اور اس دوراان اوری لا نانے بیا کہ پزار وواپس جاچکا ہوگا۔
خیال کیا کہ پزار وواپس جاچکا ہوگا۔

اس راہب نے اس روئیداد پرایک مکمل کتاب لکھی تھی۔اس کتاب میں اس نے دریا کا ذکر''اوری لانا'' کے نام سے کیا تھا۔ہم مناسب جگہ پراظہار خیال کریں گے کہاس دریا کو دریا کے امازن کے نام سے کیوں لکاراجانے لگا تھا۔

راہب نے مزیدلکھاتھا کہ پزارو سے رخصت ہونے کے بعداوری لانانے 200 لیگ( تقریباً 750 میل) کاسفر طے کیالیکن اسے کہیں بھی آبادی کے آثار دکھائی ندویےاور پیرجماعت بھی فاقہ کشی کاشکار ہوگئی۔

واپس پلٹناوہ بھی تندو تیزلہروں کو چیرتے ہوئے اورا یک مرتبہ پھر بنجرعلاقے کوعبور کرنا ایک فضول امرتھا۔اب محض ایک ہی امید ہاتی رہ گئی تھی کہ دریاان کو بہاتا ہواکسی ایسے ملک میں لے جائے جہاں پرانہیں اشیائے خور دونوش دستیاب ہوسکیس۔

8 جنوری 1542ء کی شام انہوں نے ڈھول بیجنے کی ہلکی تی آ واز سی ۔اگلی ضبح حیار کشتیاں جوانڈین سے بھری ہوئی تھیں ان کی جانب بڑھتی وکھائی دیں:۔

'' جب انہوں نے ہمیں دیکھا تب انہوں نے اپنی رفتار بڑھادی۔انہوں نے پچھالیااشارہ دیا کہ چوتھائی گھنٹے سے بھی کم وفت کے بعد ہم نے مختلف دیہا توں سے ڈھول پیٹنے کی آ وازیں سنیں۔وہ لوگوں کو سلح ہونے کے لئے کہ رہے تھے۔ کپتان نے اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ وہ پوری رفتار سے کشتی کو چلائیں تا کہ ہم انڈین کے باہم اکٹھا ہونے سے بیشتر گاؤں

میں پہنچ جائیں''۔ ہم گاؤں پہنچ چکے تھے۔ ہسپانوی اپنی کشتیوں سے باہر نکلے۔ وہ لڑائی کے لئے تیار تھے لیکن انڈین نے راہ فراراختیار کر لی اور گاؤں ویران ہو گیا۔ ہسپانویوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں گاؤں میں کافی مقدار میں اشیائے خوردونوش ہاتھ کگیں۔انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا پیا۔ دو پہرتک وہ کھانی کرفارغ ہو چکے تھے اور آ رام بھی کر چکے تھے۔انہوں نے دیکھا کہانڈین دریاپر کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ''……ان کی موجودگی کا مشاہدہ کپتان نے کیا تھا۔وہ دریا کے کنارے جا پہنچاا وران کی زبان میں (محسی حد تک وہ ان کی زبان تبحد سکتا تھا)ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگاا ورانہیں بتانے لگا کہ انہیں گھبرانے یا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں .....لہذا دوانڈین کپتان کے قریب چلے آئے۔ کپتان نے ان کے خوف وہراس کودور کیااورانہیں کچھ کھانے پینے کے لیے دیا۔'' انڈین کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار ہو چکے تھے بلکہ اس پورے قبیلے کے ساتھ دوستانہ روابط استوار ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہیا نو یوں کوخوراک مہیا کرنی شروع کر دی جس میں دیگراشیائےخور دونوش کےعلاوہ گوشت اورکٹی اقسام کی محچلیاں بھی شامل تھیں۔اوری لا نانے بیہ محسوس کیا کہان کی بقایز ارو کے دحشی بن کی مرہون منت نہتی بلکہانڈین کے ساتھ اچھے تعلقات کی مرہون منت تھی۔لہذا وہ ان کے دل جینے میں مصروف رہا۔اس نے اپنے لوگوں کونتی کے ساتھ منع کر دیا کہ وہ انڈین کی کسی چیز پر قبضہ نہ کریں اور نہ ہی اس سونے اور زیورات کی طرف حریصا نہ نظروں ہے دیکھیں جوانہوں نے پہن رکھے تھے۔ انظروں میں جوانہوں نے پہن رکھے تھے۔

وہ اس دوستانہ فضا کے حامل گاؤں میں ہیں روز تک قیام پذیر رہے۔اس کے بعد انہوں نے اپنی کشتی خوراک سے بھری۔جس قدر خوراک شتی میں ساسکتی تھی انہوں نے ذخیرہ کرلی۔اس کے بعدایک مرتبہ پھریہ جماعت عازم بحری سفر ہوئی۔

ایک مرتبہ پھر 200 لیگ کا سفر بنجرعلاقے سے گزرتے ہوئے طے کیا گیااور دوبارہ اس جماعت کے لوگ فاقد کشی کا شکار ہوگئے۔سات ا فراد بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے موت سے ہمکنار ہو گئے ۔اس کے بعد غیبی مدد آن پینچی۔ بقول راہب انڈین حیاریا پانچ کشتیوں کے ہمراہ دریا میں نمودار ہوئے جوخوراک سے لا دی ہوئی تھیں۔انہوں نے اپنے سردارا یاریا کے گاؤں تک ہسیانیوں کی رہنمائی بھی سرانجام دی۔سردار نے انتہائی مهربانی اورمحبت کے ساتھ ہسیانو یوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں خوش آ مدید کہا۔

چونکدانڈین دوستاندرویے کے حامل تصےلہذا اوری لانانے بادشاہ کے نام پراس علاقے کا قبضہ حاصل کرلیا۔اس قبضے کی یادگار کے طور پر

اس نے تھم دیا کہ:۔ ''ایک بڑی صلیب اس علاقے میں نصب کی جائے ۔۔۔۔۔انڈین نے اس صلیب کود کیھ کرخوشی کا اظہار کیا۔''

'' .....جب کپتان کوآ سودگی میسرا نی اوراس علاقے کے دسائل میسرا ئے۔اس کے علاوہ انڈین کا دوستانہ روپیمیسرا یا ....

اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو تکم دیا کہ وہ سب باہم استھے ہوں اوران کو بتایا کہ چونکہ اس علاقے میں نہ صرف وسائل میسر

تھے بلکہ انڈین کا دوستانہ روبیہ بھی میسر تھالبنداانہیں ایک اور بڑی کشتی تیار کرنی چاہیئے ۔لبنداکشتی کی تیاری کا کام شروع ہو گیا ...... 35 دنوں کے بعد کشتی نہ صرف تیار ہو گئی بلکہ دریا میں بھی اتار دی گئی''

لیکن جب انڈین کو پیخبر ہوئی کہاہسیانوی بیہاں ہے دریا کی خچلی جانب جانے کاارادہ رکھتے تھے تب وہ از حدجیران ہوئے اوراوری لا نا

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

انہوں نے کپتان کو بتایا کہ اگر ہم' 'گرینڈ مسٹرس' سے ملنے جارہے تھے تو ہمیں خبر دارر ہنا چاہئے کہ ہم کیا کرنے جارہے تھے۔۔۔۔۔کیونکہ ہم تعداد میں کم تھے اور وہ تعداد میں زیادہ تھے۔۔۔۔۔اور بیکہ وہ ہمیں ہلاک کردیں گے'۔

ہیپانوی''گرینڈمسٹرس''نامیاس قبیلے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے۔لیکن وہ اس قبیلے کے بارے میں انڈین سے جو پچھ معلوم کر سکے وہ بیتھا کہ مسٹرس بہت غضب ناک تھے اورا گران کوموقع میسرآییا تو وہ ہیپانویوں کو ہلاک کر دیں گے۔

ان کی ٹی کشتی تیارہو چکی تھی۔۔۔۔ پرانی کشتیاں مرمت ہو چکی تھیں اورخوراک بھی کشتیوں پرلا دی جا چکی تھی۔لہذا یہ جماعت ایک مرتبہ پھر عازم سفر ہوئی۔۔12 مئی کووہ ماچھی یارو جا پہنچے۔

'' ابھی ہم نے دولیگ کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ہمیں دیہات دکھائی دینے لگے۔ ابھی ہم زیادہ دورنہیں گئے تھے کہ ہم نے کئ ایک کشتیاں اپنی طرف بڑھتی ہوئی دیکھیں۔ان کشتیوں میں لڑائی کا ساز وسامان موجود تھا۔وہ پورے جوش وخروش کے ساتھ ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔وہ ڈھول پیٹ رہے تھے اور ایساد کھائی دیتا تھا جیسے وہ ہمیں صفحہ ستی سے مٹانے کاعزم کئے ہوئے ہوں''

کشتیاں ساحل پر پہنچ چکی تھیں اور ساحل پر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ آ دھے ہسپانوی دریا ہیں ہی مقیم رہے تا کہ انڈین کو دست بدست لڑائی میں الجھائے رکھیں جبکہ باتی اہسپانوی ساحل پر برسر پر کاررہے۔ ہسپانوی تھک ہار چکے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ تھ کا وٹ کی وجہ سے وہ مات کھا جا کمیں گے کہ اس دوران انڈین نے راہ فرارا ختیار کرلی۔

پرحمله آور ہوئے اوروہ ان کے ساتھ برسر پریکار ہوگئے ۔

انڈین تمام رات ان کا پیچھا کرتے رہے۔جب صبح ہوئی تب ہسپانویوں نے اپنے آپ کوایک نئی آبادی کے وسط میں پایا۔اس آبادی سے نئے انڈین برآمد ہوئے اور پرانے انڈین کی جگہ سنجال لی۔

abghar.com "انہوں کئے تین مرتبہ ہم پرحملہ کیاا ورہمیں مصیبت میں مبتلا کئے رکھا" abghar.com

بالآخرتعا قب کرنے والے چیچےرہ گئے اور ہسپانویوں کو تین روز تک کسی حملے کا سامنا نہ کرنا پڑااورانہوں نے خوب آرام کیااورا پی تھکن اتاری۔ دوران سفروہ کئی ایک آبادیوں سے گزرے جو بڑی بڑی آبادیاں تھیں۔اس کے علاوہ وہ خوبصورت وادیاں ہونے کے ساتھ ساتھ زرخیز اور

ثمرآ وروادیاں بھی تھیں۔ایک شام بالائی کنارے پرواقع ایک گاؤں تک جا پہنچنے:

''اسگاؤں میں ایک مضافاتی مکان ایسا بھی تھا جہاں پرمختلف اقسام کےظروف رکھے تھے۔ان میں مرتبان ...... پانی کے گھڑے بھی شامل تھے جو بہت بڑے بڑے تھے .....اور دیگر برتن بھی موجود تھے مثلاً پلیٹیں ...... پیالے وغیرہ ۔وغیرہ ۔ان پررنگ وروغن کیا گیا تھا اور بیاس قدر چمکدار تھے کہان کود مکھ کروہ جیران ہوئے بغیر ندرہ سکے۔''

اس گاؤں سے باہر جانے کے لئے کئی ایک بہترین سڑ کیں بھی موجود تھیں۔اوری لانا کی خواہش تھی کہ وہ بیمعلوم کرے کہ بیسڑ کیس کس مقام کی جانب جاتی تھیں ..... چندمیل کا سفر سرانجام دینے کے بعد سڑ کیس زیادہ چوڑائی کی حامل ہوگئی تھیں اور شاہی شاہراہ کا روپ اختیار کر گئی تھیں .....اس نے فیصلہ کیا کہ یہی بہتر ہوگا کہ واپس پلٹا جائے اور ایک مرتبہ پھریانی میں اپناسفر جاری رکھا جائے۔

دوران سفرانہیں ہمیشہ خوشگوارمنا ظریسے واسطہ پڑا تھا۔ایک مرتبہ وہ ایک ایسے دیہات سے گزرے جہاں پرسات بھانسی گھرتھےاوران میں لاشیں لٹک رہی تھیں۔

ہسپانوی ایک پرامن اور پُرسکون جگہ کی تلاش میں مصروف تھے تا کہ بینٹ جان کا تہوار مناسکیں۔ا جا نک وہ ایک بہترین سرز مین تک جا

پہنچے تھے۔ دریا کی ٹچلی جانب سفر طے کرتے ہوئے ہسپانوی خواتین کے قبیلے کے بارے میں داستانیں سفتے چلے آئے تھے۔اس قبیلے کی اجارہ داری ایک وسیع رقبے پر قائم تھی اوراس کی رعایا میں گئی اور قبیلے بھی شامل تھے۔اب ان داستانوں کی تصدیق ہور ہی تھی۔ بہت سے انڈین ان سے ملاقات کرنے کی غرض سے آن پہنچے تھے۔اوری لانانے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ ان لوگوں کو ہسپانویوں کی آ مدکی خبر پہلے ہی ِ موصول ہو پچکی تھی لہٰذاوہ ان پر ہننے گلے اورانہیں اپنے مُذاق کا نشانہ بنانے گلے۔انہوں نے ہیانویوں کو بتایا کہوہ اپناسفر جاری رکھیں اور پچھ ہی دور مزیدانڈین انہیں گرفتار کرنے اورامازن لے جانے کیلئے تیار بیٹھے تھے۔

ن اہمیں کرفتار کرنے اور اماز ن لے جانے کیلئے تیار بیٹھے تھے۔
اور کالانا نے انڈین کی خرافات کی پرواہ نہ کی اور خطکی پراتر نے کا فیصلہ کرلیا ہے کارواجل اس لڑائی کا کلمل نقشہ کھینچتا ہے:۔
'' قریب تھا کہ ہم سب صفحہ ستی ہے من جاتے کیونکہ بہت زیادہ تیر ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ ہمارے ساتھی پانی ہیں کودگئے۔ یہ پانی ان کے سفیے تک تھا۔ انڈین ہمارے ہسپانویوں کے مابین باہم مل گئے تھے۔ پیلڑائی ایک گھٹے سے زائد دورائے تک جاری رہی لیکن انڈین نے حوصلہ نہ رہا بلکہ بیدہ کھائی دے رہاتھا کہ ان کے حوصلہ میں دوگنا اضافہ ہوچکا تھا۔ اگر چہ انہوں نے اپسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک انہوں نے اپسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک انہوں نے اپسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک انہوں نے اپسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک انہوں نے اپسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک انہوں نے اپسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک انہوں نے اپسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک انہوں نے اپسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک انہوں نے اپسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک انہوں نے اپسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا تک باتھا۔

'' وہ اماز ن کے باجگزار تھے اور رعایا تھے اور ان کو ہماری آمد کی اطلاع پہنچ چکی تھی ۔۔۔۔۔وہ ان کے پاس مدد حاصل کرنے کے لئے گئے تھے۔

''ہم نے ان خوا تین کو بذات خودا پنی آئٹھول سے ان انڈین کے شانہ بشانہ لڑتے دیکھااور بیخوا تین اس جراکت اور بہا دری کے ساتھ لڑیں کہانڈین نے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی جراکت نہ کی۔اگر کسی انڈین نے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی توانہوں نے اسے ہماری آئٹھوں کے سامنے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ ' خواتم رہونی گڑھ کی ماما تجھیں اور کہ قبر کی ایک تجھیں اور کر سابخہ میں دور تنزیر دیاتھی آمرہ و تجھیں انہوں ک

'' بیخوا تین سفیدرگلت کی حامل تھیں اور لمبے قد کی مالک تھیں۔ان کے بال خوب دراز تھے۔وہ تقریباً برہنتھیں۔انہوں نے محض اپنے مخصوص اعضا چھپار کھے تھے۔۔۔۔۔ان کے ہاتھوں میں تیراور کمان تھی۔۔۔۔وہ ایک ایک خاتون دس مردوں پر بھاری وکھائی دیتی تھی۔''

یے پہلی شہادت تھی جو کارواجل یا کسی دوسرے ہوانوی نے دریائے اوری لانا کے ساتھ خواتین کے قبیلے کے بارے میں پیش کی۔ان ''امازن'' کی کہانیاں اہل بورپ پر پچھاس انداز میں اثر انداز ہوئیں کہاوری لانا کی کا میابیاں خواتین کے اس قبیلے کے رومانوی تضور تلے دب کررہ گئیں جوایک ایسی سلطنت پر حکمرانی کررہی تھیں جہاں پر مردوں کوغلاموں سے بڑھ کر حیثیت حاصل نتھی۔لہذا اس عظیم دریا کا نام ہوانوی کپتان کے راہب نے اہسیانوی کپتان کے نام پر رکھا۔۔۔۔دریائے امازن۔

امازن کی اس سرزمین کے بارے میں راہب کارواجل نے جومعلومات فراہم کی تھیں وہ معلومات انڈین قیدیوں سے حاصل کی گئی تھیں اور بیانڈین قیدی .....فقادوں نے مابعد بیانکشاف کیا ..... بیمسوس کرتے تھے کہ اہسپانوی خوبصورت داستانوں کو سننے کا مشتاق تھا ..... بید استانیں سونے اورخواتین کے بارے میں تھیں ۔لہذاانہوں نے اپنی داستانیں اس نکتہ نظر کے تحت تخلیق کیس اور اسے سناڈ الیس درج ڈیل میں پچھ تفصیل بیان کی جارہی ہے جوراہب کارواجل نے پیش کی تھی۔ ۔ امازن ملک کے اندرونی حصوں میں آباد تھے۔ بیعلاقہ ساحل سے سات دن کی مسافت پرواقع تھا۔وہ ایسے دیہا توں میں رہائش پذیر تھے جو پھروں سے بنائے گئے تھے۔ بید یہات بہتر تغمیر کردہ سڑکوں کی وساطت سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اوران سڑکوں پرمحافظ کھڑے ہوتے تھے تا کہ کوئی بھی فردگیس ادا کئے بغیر سفر طے نہ کر سکے۔

وه خواتین شادی نہیں کرتی تھیں اور ان کے درمیان مرد آباد نہ تھے۔ انہیں جب مردی تمنا ہوتی وہ اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتیں اور نزد کی دیہات کے مردوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیتی تھیں۔ وہ مرد قیدیوں کو بحفاظت اپنے ملک میں لے آتیں تھیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتی تھیں۔ اگراماز ن لڑکوں کوجنم دیتی تو وہ ان کوتل کر کے اس کی لاشیں ان کے والدوں کو بھوادیتی تھیں اور لڑکیوں کی بخوشی پرورش کی جاتی تھی اور ان کی ہرمکن دیکھ بھال اور گلہداشت کی جاتی تھیں۔ جو ل ہی وہ جوان ہوتیں انہیں جنگ وجدل کی تربیت دی جاتی تھی۔

ان خواتین میں ان کی ایک خاتون تحکمران بھی تھی۔اس کا نام کونوری تھا۔ بیامازن کافی مالدار تھے۔ان کے کھانے کے برتن سونے اور چاندی سے بنائے گئے تھےاور بیبرتن مسٹرسوں کیلئے مخصوص تھے جبکہ عام خواتین لکڑی سے بنائے گئے برتن استعال کرتی تھیں۔

۔ امازن کے ملک سے نگلنے کے بعداہ سپانوی ایک نئی آبادی میں آن پنچے تھے۔ بیا یک خوشگواراور چمکدارعلاقے میں واقع تھی۔ بیآبادی دریا کے کنار ہے کسی مقام پرواقع تھی۔ بیعلاقہ گنجان آبادی کا حامل تھا۔اس علاقے میں اونچی پہاڑیاں اور وادیاں موجود تھیں۔ لیکن یہاں کے کمین انڈین جو ہسپانویوں کو ملنے کے آئے تھے وہ اس قدر خوشگوارواقع نہ ہوئے تھے۔انہوں نے کئی مرتبہ حملے کئے لیکن بہت کم نقصان پہنچا سکے۔

اوری لا نااس غیر دوستانه علاقے کوچھوڑنے پر آ مادہ نہ تھا۔اس کی وجہ پتھی کہ وہ اگلے گاؤں میں اپنے آپ کوایک اورلڑائی میں مصروف کرنا جا ہتا تھا۔ یہاں پرایک ہسپانوی اینٹونیوڈی کاررانز اایک زہر آ لود تیر لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔

کارواجل تحریر کرتاہے کہ:۔

''جب ہم نے اس زہر کے اثر کودیکھا تو ہم نے بیہ فیصلہ کیا کہ ہم ماسوائے انتہا کی ضرورت اس سرز مین پرایک قدم بھی رکھنا ''گوارائییں کریں گے۔لہٰذا ہم مزیدمختاط ہو گئے۔ہم اتنی احتیاط کا مظاہرہ کرنے لگے جتنی احتیاط کا مظاہرہ ہم نے آج تک نہ

http://kitaabghar.com کیاتھا۔'' http://kitaabghar.com وہ اسی وقت خشکی پرقدم رکھتے جس وقت انہیں خوراک پر قبضہ کرنا درکار ہوتا۔ وہ ایک زرخیرعلاقے میں جا پہنچے جس کے بارے میں کاروا جل بیان کرتا ہے کہ:۔

'' پیملاقہ اتناز رخیز تھاجتنا زرخیز ہماراا پناا پین تھا''۔ بالآ خربالا ئی ملک پیچھےرہ گیا تھااوراب اس جماعت نے اپنے آپ کوشیبی ملک میں پایا۔۔۔۔۔اس کے ٹی ایک جزیرے تھے:۔ '' ہمیں بیاندازہ تھا کہ ہم سمندر سے زیادہ دورنہیں تھے کیونکہ ہم جس مقام پر تھےوہاں پرلہروں کا بہاؤوسعت پذیر تھا۔ہم بیہ جان کرازخوش ہوئے۔'' سمندر ہے گزرتی ہوئی ساحل سمندر کی جانب مزتی۔ جزیرے جس فاصلے پرمحیط تنصاس فاصلے کا تخمینہ کارواجل نے تقریباً 700 میل لگایا تھا۔ چونکہ لا تعداد جزیرے موجود تنصاوران کے

درمیان تنگ نام کے/کھاڑیال موجود تھیں لہٰذااس مقام پر در ایا کی لہریں تیز رفتاری کی حامل تھیں۔ http://kitaabgha

دونوں کشتیاں بُری حالت کا شکارتھیں۔اوری لا نانے ان جزیروں میں سے ایک جزیرے پر دو ہفتے کشتیوں کی مرمت میں گزارے۔آ دھی نفری کشتیوں کی مرمت کا کام سرانجام دیتی تھی جبکہ بقایا آ دھی نفری خوراک کی تلاش میں مصروف رہتی تھی۔

8اگست کووہ دوبارہ عازم سفر ہوئے۔ جب لہریں اوپراٹھتیں اس وفت وہ ان کی کشتی کو پیچھے کی جانب دھلیل دیتے تھیں۔ان کے پاس کنگر بھی موجود نہ تھے۔وہ کنگر کی جگہ پھراستعال میں لاتے تھے۔

لکین آ ہتہ آ ہتہ وہ ایک دیہات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ار دگر دے دیہاتوں کے انڈین دوستاندرویے کے حامل تھے۔انہوں نے ہپانویوں کیلئے خوراک کا بندوبست کیااورانہیں بتایا کہ وہ اس سے بیشتر بھی عیسائیوں سے ل چکے تھے۔ یہ خبراوری لانااوراس کے ساتھیوں کے لئے حوصلہ افزااورامیدافزاتھی۔اس کے ساتھیوں نے کھلے سمندر میں پہنچنے کے لئے اپنی کوششیں دوگئی کر دیں۔بالآخر 26اگست 1542 ءکو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے۔لیکن ان کی آزمائش ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔

ان کے پاس کمیاس بھی موجود ندتھی اور نہ ہی جہاز رانوں کا چارٹ موجود تھا۔ان کو بیلم ندتھا کہ انہوں نے کس ست کی جانب سفر طے کرنا تھا۔دریااس قدر چوڑائی کا حامل تھا کہا کثر زمین مکمل طور پران کی نظروں سے اوجھل رہتی تھی:۔

''ایک بڑی کشتی ہم سے پچھڑ چکی تھی۔اس کے پچھڑنے کے ہم دوبارہ اس کو بھی دیکھ نہ پائے تھے۔ہم نے رینتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس کشتی پر سوارا فراد ڈوب چکے تھے۔

''نو دنوں کے بعد بالآخر ہم سمندر میں داخل ہو چکے تھے۔اس سے نکلنا اس قدر دفت طلب تھا کہ ہمیں سات دن اس سے باہر نکلنے میں درکار ہوئے تھے اور ان سات دنوں کے دوران ہمارے ساتھیوں نے ایک لیمے کے لئے بھی چپوا پنے ہاتھ سے باہر نکلنے میں درکار ہوئے تھے اور ان سات دنوں کے دوران ہمارے ساتھیوں نے ایک لیمے کے لئے بھی چپوا پنے ہاتھ سے نہ چھوڑے تھے۔

''بالآخرہم اس قیدخانے سے باہرنکل آئے تھے۔ دوروز تک ہم آگے بڑھتے رہے ہم ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ہم بیقطعانہیں جانتے تھے کہ ہم کس مقام پرتھے۔ بالآخر ہم نے کیوبا گا کے جزیرے تک رسائی حاصل کرلی جو نیوکاڈزشہر میں واقع تھا۔

'' وہال ہماری ملاقات ہمارے دیگرساتھیوں اور چھوٹی کشتی ہے ہوئی جودوروز بیشتر اس مقام پر پہنچے تھے۔ ہمیں جس قدر خوشی محسوس ہوئی اے الفاظ میں بیان کرناممکن نہیں۔'' اس طرح اوری لا نا کا تاریخی سفراینے اختیام کو پہنچا۔انہوں نے نو ماہ تک نامساعد حالات اورایک ناموافق سرز مین پراپی جدوجہد جاری رکھی تھی۔ان کےساتھیوں کا پانچواں حصہ یا توانڈین کی تیروں کا نشانہ بننے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا یا فاقد کشی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔اوری لا نا کا حوصلۂ جراُت 'بہادری اور رہنمائی قابل دیدتھی۔ایک لڑائی کے دوران وہ بذات خوداپی ایک آئکھے سےمحروم ہو چکا تھالیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہمت نہ ہاری تھی اورا پنے ساتھیوں کے حوصلے بھی بڑھا تار ہاتھااور کامیا بی و کامرانی نے اس کے قدم چوہے تھے۔



اغذی قیامت کاغذی قیامت http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ہماری د نیامیں ایک ایسا کاغذبھی موجود ہے جس کے گر داس وفت پوری د نیا گھوم رہی ہے۔اس کاغذینے پوری د نیا کو پاگل بنار کھا ہے۔ دیوانہ کررکھا ہے۔اس کاغذ کے لئے تل ہوتے ہیں۔عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔معصوم بیچے دودھ کی ایک ایک بوند کوتر ستے ہیں۔اور بیہ کاغذے کرنسی نوٹ ..... بیابیا کاغذہ جس پرحکومت کےاعتاد کی مہر گلی ہے۔ کیکن اگر بیاعتاد ختم ہوجائے یا کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟اس كاغذى اہميت يكلخت شم ہوجا ئيگى اوريقين شيجئے پھركاغذى قيامت بريا ہوجائے گى۔ جى ہاں! كاغذى قيامت.

اوراس بارمجرموں نے اس اعتماد کوختم کرنے کامشن اپنالیا اور پھرد کیھتے ہی دیکھتے کاغذی قیامت پوری دنیا پر ہریا ہوگئی۔اس قیامت نے کیا کیارخ اختیار کیا۔ پوری دنیا کی حکومتوں اور افراد کا کیاحشر ہوا؟ اسے روکنے کے لئے کیا کیاحر بے اختیار کیے گئے۔ کیا مجرم ا پناس خوفناک مشن میں کا میاب ہو گئے ..... یا .....؟

اس کہانی کی ہر ہرسطر میں خوفنا ک ایکشن اور اس کے لفظ لفظ میں اعصاب شکن سسینس موجود ہے۔ بیالیک ایسی کہانی ہے جو یقیناً اس سے پہلےصفحہ قرطاس پرنہیں ابھری۔اس کہانی کا پلاٹ اس قدرمنفرد ہے کہ پہلے دنیا بھر کے جاسوی ادب میں کہیں نظرنہیں آیا۔ عمران اور پاکیشیاسیرٹ سروس نے اس کہانی میں کیا کر دارا دا کیا ہے جہاں دنیا بھر کی حکومتیں اورسیکرٹ سروسزخوف و دہشت سے کا نپ رہی ہوں جہاں موت کے بھیا تک جبڑوں نے دنیامیں بسنے والے ہرفر دکوا پنی گرفت میں لےرکھا ہو وہاں عمران اورسیکرٹ سروس کے جیالوں نے کیارنگ دکھائے۔ بیٹمران کی زندگی کاوہ لا فانی اور نا قابل فراموش کارنامہ ہے کہ جس پرآج بھی عمران کوفخر ہےاور کیوں نہ ہو، بیکارنامہ ہے ہی ایسا..

کاغذی قیامت کتابگرے جاسوسی ناول سیکشن میں دیکھاجا سکتا ہے۔ http://kita

## کتاب گھر کی پیشکٹٹ*ھوٹوںکاجزی*قاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

فرانسI نے سینئر (بیالیک خطاب تھا۔۔۔۔۔نواب وغیرہ کی طرز کا خطاب) ڈی روبروال کوکینیڈا کا پہلافرانسیبی وائسرائے مقرر کیا۔اپریل 1542 ء کو وہ اوٹاوا کے بحری سفر کیلئے روانہ ہوا تا کہ جیکوئس کارٹیئر سے جالمے جوایک فرانسیبی جہاز ران تھا جس نے ایک فرانسیبی نو آبادی بھی دریافت کررکھی تھی۔

سینئرڈی روبروال نے اپنی 17 سالہ جیجی کو بھی اپنے ہمراہ لےلیا۔اس کا نام مارگریٹ ڈی روبروال تھا۔وہ ایک پُرکشش اور زندہ دل لڑی تھی۔وہ روبروال کے اکلوتے بھائی کی بیٹی تھی۔روبروال بذات خودرنڈ وا تھا اور بے اولا دبھی تھا۔لہذا مارگریٹ ہی اس کی وراشت کی حقدارتھی۔

یہی وجرتھی کہ وہ کمل طور پر باخرتھی کہ جب وہ پیری کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی جوایک قلاش نوجوان تھا اور جنگی سوارتھا تب اس نے اپنے پچپا کی ناگواری کو دعوت دی تھی۔اس کا پچپا پوری شدت کے ساتھ اس محبت کے خلاف تھا اور اس نوجوان کو بیسر مستر دکر چکا تھا۔اس کا پچپا اس کو ایک حقیقی اور اچھی شادی کی اہمیت سے کئی مرتبہ آگاہ کر چکا تھا۔وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتا تھا اور یہی وجرتھی کہ وہ اس کی شادی کسی بہتر نوجوان کے ساتھ کرنا جا بتا تھا اور یہی وجرتھی کہ وہ اس کی شادی کسی بہتر نوجوان کے ساتھ کرنا جا بتا تھا۔

لئین وہ پیری کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی جو کہ اس کے چپا کے معیار کے لحاظ سے اس کے لئے ایک انتہائی نامعقول اور بے جوڑنو جوان تھا۔لیکن وہ اس کی محبت میں اس قدر آ گےنکل چکی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اور کیانہ کرے۔

ہررات دونوں خفیہ طور پر جہاز کے عرشے پرملا قات کرتے تھے .....وہ اچھی طرح جانتے تھے کہان کے اردگر دخطرہ منڈ لارہا ہوتا تھا .....

حتیٰ کہ موت تک کا خطرہ موجود ہوتا تھا۔ پیشکش کتاب کھر کی پیشکش

مارگریٹ بحری جہاز پر ہی رہائش پذرتھی .....وہ اپنے چھوٹے سے کیبن میں سوتی تھی ..... چاندی کی پلیٹ میں کھانا کھاتی تھی .....اس کی خدمت کیلئے ایک وفا دار بوڑھی آیا بھی موجودتھی جس کا نام کیتھرائن تھااوروہ اس کی ضروریات کی تکمیل کے لئے مستعدر ہتی تھی۔

لیکن مارگریٹ خوش نیتھی۔اس کا پچپاانتہائی سخت گیرواقع ہواتھا۔وہ اس سے خوف زدہ رہتی تھی۔ بالکل اس طرح جس طرح جہاز کے دیگر لوگ اس سے خوفز دہ رہتے تھے۔اس کی زندگی کی واحد خوثی پیری تھا۔ پیری نے اس کی قربت اختیار کرنے کی خاطر جہاز پر ملازمت اختیار کر لی تھی۔
کیتھرائن ۔۔۔۔۔ مارگریٹ کی آیا ۔۔۔۔ محض وہ بی ایک ایسی ہستی تھی جوان کی محبت کی راز دان تھی۔ رات کے اندھرے میں جب وونوں پیار کرنے والے جہاز کے عرشے پر خفیہ ملاقات کر تے تھے تب وہ کھڑی پہرہ دیتی تھی۔ بحراوقیانوس کی ہواؤں سے بھر پور راتوں کو وہ ان کی تگرانی سرانجام دیتی رہتی تھی۔وہ تمام وقت اس خوف میں مبتلار ہے تھے کہ تہیں مارگریٹ کا پچیاان کود کھے نہ لے۔

ایک مرتبہ پیری نے مارگریٹ سے بیدرخواست بھی کی تھی کہ وہ اسے بیا جازت فراہم کرے کہ وہ اس کے چچاہے اس کا ہاتھ شادی کے کے ساتھا پنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیہ کہتا کہ:۔ ''ہم جس دنیامیں جارہے ہیں شایدو ہاں پر حالات اس سے مختلف ہوں۔'' کئے مانگ لے۔وہ انتہائی امید کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیے کہتا کہ:۔

m دین کرنارگزیک اینالرولادی آورکهتی که:http://kitaabghar.com http://

''تم نے اپنے آپ کوایک عظیم خطرے سے دوحیار کرلیا ہے۔میرے چچانے بیٹم کھار کھی ہے کہ میرا ہونے والا خاوند دولت

منداور بڑےعہدے کا حامل ہوگا۔اس کا ذہن دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کرسکتی ۔للہذاتمہارااس سے ملا قات کرنااور

شادی کے لئے میراہاتھ مانگناتمہارے لئے سودمند ہونے کی بجائے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا۔''

تب ایک روز جبکہان کا الزبتھ نامی جہاز نیوفا وُ نڈلینڈ کی بندرگاہ کے قریب تھا اس کے چچا کے کیبن سے اس کیلئے بلاوا آیا۔اس کے چپا

نے اسے طلب کیا تھا۔ وہاں پرروتی ہوئی کیتھرائن نے اپنے آپ کواپنی نوجوان مالکن کے قدموں میں گرادیا۔

سینئرڈی روبروال غصے کی شدت سے لال پیلا ہور ہاتھا۔ جہاز کے ایک ملازم نے اسے اطلاع دی تھی کہ مارگریٹ جہاز کے عرشے پر ا پنے محبوب کے ساتھ محو گفتگاؤتھی۔ بوڑھی کیتھرائن کی جواب طلبی کی گئی۔اس نے بھی ملازم کی اطلاع کی تقیدیق کر دی۔لیکن اس نے بیٹھی کہا کہ وہ اس نوجوان کے نام سے واقف نتھی جو مارگریٹ سے ملاقات کرتا تھا۔

> ر وبروال نے ناراضگی ہے بھر پورآ تکھوں کے ساتھ اپنی جیٹجی کی جانب دیکھااور پوچھا کہ:۔ '''ٹھیک ہے۔....مجھے بتاؤ کہوہ کون ہے؟''

> > اس نے مزید پوچھا کہ:۔

"اس کانام کیا ہے؟" کترارین کے جواب دیا کہ در سیسکش کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.co میں آپ کو پچھان تاسکتی۔ http://kitaabghar.co

روبروال مارگریٹ کواینے کیبن سے باہر لے آیا اورا یک ویران جزیرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ:۔ ''لوگ اس جگه کو بھوتوں کا جزیرہ کہتے ہیں۔ کیونکہ بیجزیرہ بھوتوں کی روحوں کامسکن ہے''

اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ:۔

ں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ:۔ ''اگرتم مجھےاس بدمعاش کا نام نہیں بتاؤ گی جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تقب میں تہہیں اس وریان جزیرے پرا تاردوں گا جوبھوتوں کامسکن ہےاور تنہیں تنہاری قسمت کے رحم وکرم پر چھوڑ دوں گا''

مارگریٹ چھاکے قدموں میں گریڑی اور فریا دکرنے لگی کہ:۔

## '' چیارهم کھا ئیں ..... میں اس ہے محبت کرتی ہوں ۔''

روبروال نے دل کھول کر قبقہدلگا یا اور کہنے لگا کہ:۔

نمہدلگایااور کہنےلگا کہ:۔ ''تبہم دیکھیں گے کہتم اپنی محبت میں کس قدر ثابت قدم ہو۔''

ارگریٹ بخت پھر بن گئے۔وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے پیری کا نام لے دیا تو اس کا چپا سے اذیوں میں مبتلا کرد ہے گا اور میہ جمکن تھا کہ دہ اسے ہلاک کردیتا۔روبروال بھی بخت پھر بن گیا تھا۔اس نے تھم صادر کیا کہ ایک شتی نکالی جائے اور الزبھے کو بھوتوں کے جزیرے پر پہنچا دیا جائے۔ مارگریٹ اگر چہنو فرز دہ تھی کیکن اس نے ہونٹ نہ کھولے تھے ۔۔۔۔۔زبان نہ کھولی تھی ۔۔۔۔۔اسے کشتی میں سوار کیا جانے لگا ۔۔۔کیتھرائن نے بھی التجاکی کہ اسے بھی اس کی مالکن کے ساتھ بھیجا جائے۔روبروال نے اس کواجازت فراہم کردی۔

ان دونوں کومعمولی می اشیائے خور دونوش دی گئیں۔لیکن ملاح جوانہیں سمندر کے کنارے تک پہنچانے پر مامور کئے گئے تھے وہ روبروال سےاس قدرخوفز دہ تھے کہ وہ انہیں کچھمزید دینے پر آ مادہ نہ تھے۔ہاں البنة انہوں نے انہیں ایک چا تو اور جو چنداوز اران کے پاس تھے وہ دے دیے۔ بوڑھی عورت اور نو جوان لڑکی دونوں ویران کنارے پر بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں رور ہی تھیں اور ایک دوسرے کوتھا ہے ہوئے تھیں اور کشتی واپس جہاز کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔وہ دونوں جانتی تھیں بلکہ جہاز پر موجود ہر شخص جانتا تھا کہ ان دونوں کوموت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔۔۔۔ان کو مرنے کیلئے اس مقام پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس جزیرے کا کوئی رخ نہ کرتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں مختلف افواہیں گروش کرتی رہتی تھیں۔

جیسے ہی الزبتھ نامی جہاز نے آ گے بڑھ ناشروع کیا .....ایک نوجوان نے سمندر میں چھلا نگ لگا دی۔اس کی بندوق اوراسلحہاس کی کمر پر حجول رہاتھاا درساحل کی جانب بڑھنے لگا ..... بیری تھا۔

روبروال اپناشکار ہاتھ سے نکل جانے پر تلملا اٹھا۔ وہ اسے واپس لانا چاہتا تھا کیکن ہوا برق رفتاری کے ساتھ چلنا شروع ہو پیکی تھی اور سمندر کی اہریں بھی جہاز کو بچکے لئے اپر جبور کررہی تھیں۔ لہندااس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جہاز کو بچلے سے دیتا۔
روبروال کی بک کی جانب روانہ ہوگیا۔ اس نے جو حرکت سرانجام دی تھی اس حرکت کی وجہ سے جہاز پر موجود ہرایک شخص اسے نفرت کی وجہ سے ویکن گاہ سے ویکھنے گا تھا۔ نہ صرف انڈین اس سے نفرت کرنے لگے تھے بلکہ اس کے اپنے ہم وطن بھی اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔
تین نفوس جو بھوتوں کے جزیرے کے کمین سبنے تھے ان کیلئے روح اور جسم کارشتہ برقر اررکھنا ایک مشکل امر دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن پیری پر امید تھا اور مارگریٹ سے باوجود بھی وہ کسی بھی کمزوری کا

مظاہرہ نہیں کررہی تھی۔ان کے ذہن کافی عرصہ بعد تندو تیز ہواؤں کے زوروشور کے عادی ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک طرح کی جھونپڑی کھڑی کرلی تھی۔ پیری جانوروں کا شکار کرنے کے علاوہ مجھلیاں کپڑنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔اس جوں کو ایس مذرق میں معربہ بھی مذرق کی زیر زیر اور میں سے سکار کرفے سے معرب مدرس اور اور ایس ملات سے میسے میں م

جزیرے پرلکڑی وافرمقدار میں موجودتھی۔انہوں نے آنے والےموسم سر ماکیلئے کافی مقدار میں ایندھن اکٹھا کرلیا تھا۔ان کو بیلم تھا کہ موسم سر مانہ صرف ایک طویل دورانیے پرمشمل ہوگا بلکہ شدت کی سر دی کا بھی حامل ہوگا۔سر دیوں کا موسم انہوں نے آگ کے گر دبیٹھتے ہوئے گزارا جبکہ باہر م

برف باری این پورے جو بن پر ہوتی تھی۔

پیری اور مارگریٹ از دواجی بندھن میں بندھنا چاہتے تھے اور کچھ پس و پش کے بعد بوڑھی آیانے انہیں اپنی دعاؤں سے نواز ااور ایک بھی بین کے داگر چہ بیا یک غیر روائی شادی تھی گئیں بیا یک بھی بین گئے۔ اگر چہ بیا یک غیر روائی شادی تھی گئیں بیا یک ایسی شادی تھی جس کا دولہا اور دلہن دونوں ایک دوسر سے بے نوٹ کر مجت کرتے تھے اور بغرض مجبت کرتے تھے۔ اللی شادی تھی بیار گی گرم اور چیکدار دھوپ میں مارگریٹ کو بیا تھی مواکدوہ مال بننے والی تھی اور موسم گرما میں بیچ کی بیدائش کمل میں آئی۔ کسی موسم بہار گی گرم اور چیکدار دھوپ میں مارگریٹ کو بیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو زندہ رکھنے کی خاطر سخت جدو جبد سرانجام دیتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیک بہتر تگہدا شت سرانجام دیتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیک بہتر تگہدا شت سرانجام دیتا تھا۔ اس کی صحت جلد ہی فکست ور بیخت کا شکار ہونی شروع ہوگئ تھی۔ اگر چہ اسے ادویات میسر نہ تھیں گیاں مارگریٹ نے اپنے نظے ہاتھوں سے اس کی مارگریٹ نے اپنے نظے ہاتھوں سے اس کی مارگریٹ نے اپنے نظے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودی کیونکہ وہ جانی تھی کہ اس نے اپنا سب پچھاس پرقر بان کردیا تھا۔

سانحہ کے بعد سانحہ در پیش آتا رہا۔ بچہ دوسرے موسم سرما کی شدت کی سردی برداشت نہ کرسکا اور وہ بھی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ مارگریٹ نے اسے بھی اپنے ہاتھوں برف میں فن کیا۔اس کے بعدوفا دارکیتھرائن بھی بیار پڑگئی اورموت سے ہمکنار ہوگئی۔

لہٰذامارگریٹ اب تنہاتھی۔وہ بھی بیوعا کرتی تھی کہوہ بھی جلدا زجلد بیری کےساتھ جالے لیکن اس کی وعا کوشرف قبولیت حاصل نہ ہوسکا۔ مزید 18 ماہ تک وہ تن تنہااس جزیرے میں قیام پذیر رہی اور اس کی یا دیں اس کوڈستی رہتی تھیں۔

مزید 18 ماہ تک وہ بن نہااس جزیرے میں میام پذیر رہی اوراس کی یادیں اس لوڈسٹی رہتی سیں۔ کئی مرتبہاس نے کافی فاصلے پر جہاز کوجاتے و یکھالیکن جہاز ران بھوتوں کے اس جزیرے کے قریب ٹیشکنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ چوتھاموسم سرماشروع ہونے والاتھا جب مارگریٹ نے سمندر میں مشرق کی جانب ایک جہاز دیکھا۔ مارگریٹ اب ایک فیصلہ کرچکی تھی۔اس نے جہاز کے عملے کی توجہا پئی جانب میذول کروانے کی غرض سے سردیاں گزارنے کیلئے اکٹھا کیا گیا تمام ترایندھن داؤپرلگاتے ہوئے اسے جلاڈ الا۔

کیکن اسے اپنے اس فعل پرکوئی دکھ نہ ہوا۔اس نے سوچا کہا گر جہاز اس کی جانب متوجہ نہ ہوا تب وہ سردی کی شدت کے ساتھ مرنے کیلئے بالکل تیار ہوگی کیونکہ بھوتوں کے جزیرے پراس کوزندہ رہنے کی کوئی خواہش نتھی۔

اس جہاز کا کپتان الزبتھ نامی جہاز میں ایک افسر کے عہدے پر فائز رہ چکا تھااور جوں ہی اس نے بھوتوں کے جزیرے سے دھواں اٹھتا دیکھاوہ جان گیا کہان تین برقسمت انسانوں میں سے ضرورکوئی نہ کوئی ہنوز زندہ ہوگا۔

اس کے باوجود بھی وہ جیران تھا۔اسے بیامید نتھی کہ وہ پہلے موسم سرما کی شدت کی تاب برداشت کرسکیں گے۔ جہاز کے کپتان نے اپنے جہاز کارخ اس جزیرے کی جانب کیااورا کیکشتی ساحل کی جانب روانہ کی ۔

ا کشتی مارگریٹ کو کے کر جہاز تک پہنچ چکاتھی جس کو تین برس بیشتر اس جزیرے کی زینت بنایا گیاتھا۔ مارگریٹ بھی جہاز کے کپتان کو پہنچان چکی تھی کیونکہ وہ الزبتھ نامی جہاز پرافسر رہ چکاتھا۔ وہ مارگریٹ کود مکھ کرشرمندہ ہو گیااور کہنے لگا کہ:۔ کتاب گھر کی پیشکش

''آپ میرایقین کریں ہم میں ہے کوئی بھی فردآپ کے لئے پچھہیں کرسکتا تھا کیونکہ آپ کا پچیاایک ظالم وجابراور دہشت ناک شخص تھا''

ناک شخص تھا'' مارگریٹ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جہاز کے عرشے پر کھڑی جزیرے کو گھورتی رہی جبکہ آ ہستہ آ ہستہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔اس جزیرے پرتین چھوٹی چھوٹی صلیبیں تھیں جہاں پروہ ہستیاں محوآ رام تھیں جن سے وہ اس دنیا میں ٹوٹ کرمحبت کرتی تھی۔ ا لہٰذااس نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ:۔

'' کپتان کیا آپ دیکھر ہے ہیں؟ وہاں پرتین صلیبیں موجود ہیں .....اور میرادل بھی وہیں پران کے ساتھ مدفون ہے'۔

کپتان نے اپنے سرکوجنبش دی .....وہ اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ کپتان نے مارگریٹ کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

کتاب گھر کی پیشکش

''اس ظالمانه فعل کی سرانجام دہی کے بعد تمہارے چھا کے حصے میں لعن طعن کے سوا پچھ نہ آیا۔۔۔۔۔ وہ واپس اپنے گھر فرانس روانہ ہو گیا تا کہ تنہائی میں موت کو گلے لگا سکے''۔

مارگریٹ بھی فرانس واپس پہنچ گئی جہاں وہ اپنے چچا کی دولت کی وارث تھہری اور ایک مرتبہ پھروہ پُر آ سائش زندگی گزارنے لگی۔ لکین مارگریٹ جوان تھی۔اس مہم کی سرانجام دہی کے بعداس کے جذبہ بھرنے کی بجائے مزید مضبوطی کے حامل ہوئے تھے۔ پچھوفت گزرنے کے بعداس نے دوبارہ شادی کر لی ۔۔۔۔۔اس کی ایک کلمل فیملی تھی اور وہ تا دیر زندہ بھی رہی ۔لیکن اس کا ایک حصہ ہمیشہ بھوتوں کے تنہا ۔۔۔۔۔ ویران ۔۔۔۔اورطوفانی جزیرے میں ہی رہا ۔۔۔۔۔وہ اس مختص کی وفا داری رہی جس نے اس کے ساتھ بےلوث اور بےغرض محبت کی تھی۔

## ۔۔۔۔۔ کتاب گھر کی پیشکش

## محبت کا حصار

خواتین کی مقبول مصنفہ ن**سگھت عبداللہ** کے خوبصورت افسانوں کا مجموعہ **مستبت کا حصار**، جلد کتاب گھر پرآ رہا ہے۔اس مجموعہ میں انکے چارناولٹ (تمہارے لیے تمہاری وہ ، جلاتے چلو چراغ ، ایسی بھی قربتیں رہیں اور محبتوں کے ہی درمیاں ) شامل ہیں۔ یہ مجموعہ کتاب گھر پر **نیا ول** سیکشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

# كتاب كصرفرانس وزيث كاوزكى بندرگاه كى جآنب روانگي بشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

28 جولائی 1587ء کو بحری جہاز وں کا ایک اسکواڈرن پورٹ ماؤتھ کی بندرگاہ پرکنگر انداز ہوا۔ ان جہاز وں کا کمانڈر ...... مرفرانس ڈریک دوبارہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے بحری گشت کے نتائج سے انتہائی خوش اور مسرور تھا۔ محض ایک سال سے پھے ذا کدعر سے کے دوران اس نے جنوبی امریکہ میں سات ہیا نوی تصبوں پر تملہ کیا اور انہیں اپنی لوٹ کھسوٹ کا نشانہ بنایا تھا .....خوب مال غنیمت اکٹھا کیا تھا۔ اس کے صندوق لوٹ مارکے مال سے بحرے ہوئے تھے۔ اس مال غنیمت کی قیت 60,000 پاؤنڈتھی۔ انگستان لوٹے سے پیشتر وہ در جینا کے ساحل کی جانب بھی روانہ ہوا تھا۔ وہ ان کو بھی ساتھ گھر لے آیا اور ان میں سے ایک شخص روانہ ہوا تھا۔ وہ ان کو بھی اپنی سے ایک شخص میں جو بھی ہو تھا۔ وہ ان کو بھی اپنی سے ایک شخص میں جو بھی ہی ہو تھا۔ وہ ان کو بھی کی کامیابی کی خبر نے اس کے ایک ساتھی ڈی ووٹھی ا

ڈریک کی کامیابی اس کے اپنے ملک میں از حدمقبول ہوئی جبکہ اسپین میں .....جس کے ساتھ انگلتان فنی طور پر حالت امن میں تھا ..... ان خبروں پر اظہار نارانسگی کیا گیا اور بیخبریں جب بادشاہ فلپ II کے کا نوں تک پہنچیں تو وہ بھی غم وغصے کا شکار ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پہلی خبر ملنے پر اس نے انگلتان کے خلاف چارہ جو ٹی کرنے کا فیصلہ سرانجام دیا اور دوسری خبرنے اس کے اس فیصلے کوتقویت بخشی۔

اسپین کی بندرگا ہیں بحری جہاز وں سے بھرنے لگیں .....فوجی دستوں کوتر بیت مہیا کی جانے لگی اور راشن اور اسلحہ ذخیرہ کیا جانے لگا۔
تاہم ایک انگریز اس بڑے بحری بیڑے کے انتظار کے حق میں نہ تھا جے پہلے ہی عظیم جنگی جہاز وں کے بیڑے کا خطاب دیا جا چکا تھا۔
سرفر انسس ڈریک اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ ہپانوی بندرگا ہوں پر اچا تک حملوں کا ایک تسلسل نہ صرف اس بحری بیڑے کی روائگی میں تاخیر کا باعث
ثابت ہوگا بلکہ میں ممکن ہے کہ وہ اس کی روائگی کو بیسررکوانے میں بھی معاون ثابت ہو۔ وہ اپنی ملکہ الزبتھ کے پاس چلا آیا اور اسے اپنے منصوبوں سے
آگاہ کیا اور اسے قائل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔

اس نے اپنا بحری ہیڑہ تیار کیا۔ بروگ کوملکہ نے وائس ایڈ مرل مقرر کیا تھا۔اس کی ذمہ داریوں میں بیامربھی شامل تھا کہ وہ ڈریک پر بھی نظرر کھے۔لیکن ڈریک ایک ایسافر دنہ تھا جو کسی کو بیموقع فراہم کرے کہ وہ اس پر نظرر کھے یااس کی نگرانی سرانجام دے۔اس کے بہت سے افسران اور دیگرافراداس سے پیشتر بھی اس کے ساتھ بحری سفرسرانجام دے چکے تھے اور وہ بخو بی جانتا تھا کہ وہ اس کے تھم پراس کی پیروی کرتے ہوئے پوری ونیا کے گردبھی چکرلگا سکتے تھے۔

بہرکیف ڈریک کے اپنے مخصوص مقاصد تھے اور بیا فواہ بھی گشت کر رہی تھی کہ اس منصوبے کاعلم اپین کوبھی ہو چکا تھا کیونکہ دونوں

ممالک نے جاسوی کا ایک پیچیدہ نظام قائم کردیا تھا اور دونوں ممالک کے جاسوں ایک دوسرے کے ملک میں موجود تھے۔لیکن اس کے باوجود بھی ڈریک دلبرداشتہ نہ ہوا اور نہ بی اپنی مہم ترک کرنے کا ارادہ طاہر کیا۔ اس کے علم میں بیہ بات آئی تھی کہ کا ڈزی بندرگاہ جہازوں ہے بھری ہوئی تھی اور ڈریک جانتا تھا کہ اس مخصوص کمجے یہاں پر کسی معمولی سے جہاز انگلتان کے خلاف کسی بھی کارروائی کی سرانجام وہی کیلئے تیار کھڑے سے اور ڈریک جانتا تھا کہ اس مخصوص کمجے یہاں پر کسی معمولی سے کہاروائی کی سرانجام وہی کی بدولت فلپ کے بحری بیڑہ کی روائی گئی ماہ تک ملتوی ہوسکتی تھی۔ معامل کی سرانجام وہی کی بدولت فلپ کے بحری بیڑہ کی روائی گئی ماہ تک ملتوی ہوسکتی تھی۔ وہ اس محتی تھی اور اس کے مشن کو منسوخ وہ اس منسل کرسکتی تھی۔ میں کہ سے بھی بخوبی آگاہ تھا کہ ملکہ اپنے درباریوں کے دباؤ میں آتے ہوئے اپناارادہ تپدیل کرسکتی تھی اور اس کے مشن کو منسوخ کرنے کے احکامات صادر کرسکتی تھی۔ ہم ایک کی تھا۔ آگر چہاں کے بچھ جہازا بھی تیار نہ تھے کین وہ زیادہ وریت انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا کہونکہ وہ کئی ایک دیگر مواقع پر ملکہ کواپنی رائے بدلتے دکھے چکا تھا۔ جہاز کے ایک بڑے کیمین میں بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے دوست اور اپنے جمائی سر فرانس ولندگھم کو حتی خطاتی رائے بدلتے دکھے چکا تھا۔ جہاز کے ایک بڑے کیمین میں بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے دوست اور اپنے حمائی سر فرانس ولندگھم کو حتی خطاتی سے ورئیل سیکرٹری آف اسٹیٹ کے عہدے پر فائز تھا۔

سے دنوں کے بعداس کے بحری بیڑے نے بندرگاہ چھوڑ دی اور سمندر کی راہ کی۔

اس دوران لندن سے ملکہ کے احکامات موصول ہوئے جن کے تحت ڈریک کوفلپ کی سمی بھی بندرگاہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے سمی بھی قصبے کے خلاف کارروائی سرانجام دینے سے منع کیا گیا تھا یا اس کی بندرگا ہوں پر کھڑے کسی بھی جہاز کے خلاف کارروائی کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ جس وقت ملکہ کا قاصد پلے ماؤتھ کہنچا اس وقت ڈریک کا بحری بیڑ ہ خلیج لبسکے کی جانب بڑھ رہاتھا۔

جب لسین کی چٹان دکھائی دی۔۔۔۔ ڈریک نے اپنے کپتانوں کوطلب کیا۔اس دوران ڈریک کوطلع کیا گیا کہ اپین کا بحری ہیڑ ہ بندرگاہ پراکٹھا ہور ہاتھاا وروہ جلد ہی بڑے بحری ہیڑے میں شامل ہونے کے لئے روانہ ہوجائے گا جوسین میں اکٹھا ہور ہاتھا۔

ڈریک مطمئن تھا کہ اس کا ہدف درست تھا۔ ڈریک نے اپنے حملے کا منصوبے طے کرنا شروع کر دیا۔ اگر چہ بروگ انتظار کرنے کے قق میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگلی صبح تک انتظار کیا جائے۔اسے اس کے ایڈ مرل نے انتہائی پُرسکون انداز میں بتایا کہ سی تتم کا کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا۔۔۔۔۔وہ یک دم حملہ کریں گے۔

اس کے بحری بیڑے نے 29اپریل 1587ء بروز بدھ دوپہر بحر کے دوران ایک الی بندرگاہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا جو دوحصوں میں منقسم تھی.....اندرونی اور بیرونی بندرگاہ۔

جلد ہی اس کا جہاز بندرگاہ میں داخل ہور ہاتھااور ڈریک نے اپنے سامنے کا ڈزشہر کی سرخ چھتیں اور سفید دیواریں دیکھیں جو دوپہر کے وقت سورج کی روشنی اور چک کی بدولت بذات خود بھی چک رہی تھیں لیکن ڈریک کی جیرا نگی کی انتہا ندری جب اس نے بید یکھا کہ کم از کم 70 جہاز بندرگاہ پر کھڑے تھے۔

ان جہاز وں کے کمانڈر ڈون پیڈروڈی اکونانے جب ڈریک کے جہاز وں کواپی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے اپنے جنگی جہاز وں کو ایک قطار میں کھڑے ہونے کا تھم صادر کیا۔اگلے ہی لمحے شہر گولہ باری کی گھن گرج اور دھو کیں کے بادلوں سے چونک اٹھا۔ یہ گولہ باری انگلستان کے

جہازوں کی تو پوں سے کی گئی تھی۔

بیلڑائی۔۔۔۔۔اگراس کولڑائی کہناممکن ہو۔۔۔۔مختصر دورانیے پرمحیط تھی۔اس کے بعد و تقے وقفے سے گولہ ہاری جاری رہی اور رات پڑنے تک تاہی و بربادی کا کافی کا مکمل کیا جاچکا تھا۔لیکن ڈریک کنگرانداز رہااور طلوع فچر کے انتظار میں مصروف رہا۔مشرق کی جانب سے جب روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوئی تب جہاز وں نے خونریز کی دوبارہ شروع کردی اور رات گئے تک بیسلسلہ جاری رہا۔ڈریک نے شہر کی جانب ایک نظر دوڑائی اور دیکھا کہ شہر سے دھویں کے باول ہنوزا ٹھر ہے تھے۔وہ مسکرا دیا۔وہ 37 ہیپانوی جہاز تباہی سے ہمکنار کر چکا تھا۔ان میں سے پچھ جہاز ڈوب کر تباہی سے ہمکنار ہوئے تھے اور پچھ جل کر تباہی سے ہمکنار ہوئے تھے۔

اس کے بعد ڈریک اپنے جہاز الزبتھ اور اپنے بحری بیڑے کے پچھ ھے کے ہمراہ از ورس جا پہنچا۔ وہاں پراسے ایک پرتگالی جہاز دکھائی دیا۔ دونوں کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا اور پرتگالی جہاز کے کپتان نے ہتھیار ڈال دیے۔ ڈریک فتح یاب ہوکر پلے ماؤتھ واپس آن پہنچا۔اس کے ہمراہ وہ عظیم خزانہ بھی تھا جس پراس نے تبضہ کیا تھا کیونکہ پرتگالی جہاز میں سونا' چاندی' ہیرے جواہرات' سلک اور مصالحہ جات لدے ہوئے تھے۔ خزانہ اس خزانے سے تین گناز اکرتھا جواس نے کا ڈزیے حاصل کیا تھا۔

یہاں مہم کی حتمی کامیا بی تھی جود و ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہی تھی اوراسپین اپنے حملے کے منصوبوں کوایک برس تک پس پشت ڈالنے پر بھی مجبور ہو گیا تھا۔ کھی میں میں میں میں میں میں میں کہنا ہے تھی کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### کتاب گھرکی پیشکٹارکام سازشتاب گھرکی پیشکش

میں پھر پرمود نے جنگ کے دنوں میں ہے شار کارنا ہے انجام دیئے ہیں اورامن کے دنوں میں بھی وہ اپنے ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نہ صرف بے نقاب کرتا ہے بلکہ ان کی نئخ کنی کے لیے اکیلا ہی مصروف عمل ہوجا تا ہے۔ وہ''ون بین آرمی'' ہے۔ وہ نازک حالات میں بھی اپنے حواسوں پر قابور کھتا ہے۔ کتاب گھر کے قارئین کے لئے وطن کی محبت سے سرشار میجر پرمود کا ایک سنسنی خیز اور ہنگامہ خیز کارنامہ'' ناکام سازش''۔وہ اس میں آپ کوایک مختلف روپ میں نظر آئے گا۔ '' ناکام سازش'' کتاب گھر کے

http://kitaabghar.com

ناول سيشن مين دستياب طبعة http://kita

## کتاب گھر کی پیشکااین میں پہلااگراین گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ولیم آ دم نے 1560 میں جنم لیا تھا۔ اس کی جائے پیدائش ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام گلنگ ہام .....کینٹ تھا۔ بیتقریباً ناگزیرتھا کہ سمندراس کا کیریئر بنے اوراس وقت اس کی عمرتض ہارہ برس تھی جبکہ وہ جہاز تیار کرنے والے ایک ادارے میں بطور اپرینٹس بحرتی ہوگیا تھا۔ مابعدوہ بحربیٹیں چلاگیا تھا۔ بحربیٹیں اس نے ماسٹرزاور پائلٹ مرٹیفکیٹ حاصل کیا اوراس کے بعداس نے تقریباً بارہ برس تک ایک مرچنٹ کمپنی میں خدمات سرانجام دیں۔

ایک بڑی مہم جواسے انگلتان سے ہمیشہ کیلئے جدا کرنے کا باعث بنی۔ نہ صرف اسے بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ کیلئے انگلتان سے جدا کرنے کا باعث خابت ہوئی 1598ء میں شروع ہوئی جبکہ اس نے پانچ بحری جہازوں کے ایک بیڑے میں بطور پائلٹ میجرشرکت کی۔ بیہ جہاز ایک ایسی تجارتی کمپنی کی ملکیت تھے جو ہندوستان کے ساتھ تجارت سرانجام ویتی تھی۔ اس نے 160 ٹن وزنی جہاز میں اپنی خدمات سرانجام دیں۔ اس جہاز میں عملے کے 110 ارکان شامل تھے۔ یہ بحری سفر جس کا آغاز 24 جون کوئیکسل سے ہوا ایک برقسمت بحری سفر خابت ہوا۔ کیونکہ جہاز کے عملے میں بیاری پھوٹ پڑی تھی اور یہ بیاری اس قدرشدت اختیار کرچکی تھی کہ دو ماہ بعد جب یہ بحری بیڑ و مغربی افریقہ پہنچا تو اسے وہاں پر جہاز کے عملے میں بیاری پھوٹ پڑی تھی اور یہ بیاری اس قدرشدت اختیار کرچکی تھی کہ دو ماہ بعد جب یہ بحری بیڑ و مغربی افریقہ پہنچا تو اسے وہاں پر تین میں بیڈر بونا پڑا۔ اس قیام کے دوران اس بحری بیڑے کا کمانڈرموت سے ہمکنار ہوگیا۔

ان کااگلاسفرانہیں گئی کے ساحل پر لے گیا جہاں پرایک مرتبہ پھرانہیں رکنا پڑا تا کہ جہاز کاعملہ بیاری سے صحت یاب ہو سکے ..... جہاز کا عملہ بخار کے ہاتھوں پر بیثان تھا۔ جہاز کے افسران ایک صحت مند ماحول کی تلاش میں تھے لبنداانہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ برازیل کارخ کیا جائے۔اس وقت تک وہ افرایقہ کے ساحل پر دو ماہ کاعرصہ بیکار میں ضالع کر چکے تھے۔قسمت ابھی بھی ان کی یاوری نہیں کررہی تھی۔وہ بنوز بدشمتی کا شکار تھے۔ نومبر کے وسط سے لیکر اپریل 1599ء کے آ غاز تک ان کے جہاز جنو بی بحراوقیا نوس میں بچکو لے کھاتے رہے اور ان کے سفر کی رفتار ست رہی۔ بالآخروہ آ بنائے میگ لاان میں داخل ہوئے اور یہاں پر وہ سردی کا شکار ہوگے لہذاوہ وہاں پر قیام کرنے پر مجبور ہوگئے تی کہ ماہ تمبر میں موسم میں کچھ بہتری کے آ غاز نموہ اور یہاں پر وہ سردی کا شکار ہوگئے لہذاوہ وہاں پر قیام کرنے پر مجبور ہوگئے تی کہ ماہ تمبر میں موسم میں کچھ بہتری کے آ خارنمودار ہوگئے۔

ان کا بحری بیڑہ بمشکل ہی آ بنائے میگ لان سے باہر نکلاتھا کہ وہ شدید طوفان میں گھر گیا۔اس طوفان نے دو جہاز واپس آ بنائے ک جانب دھکیل دیےاور نتیج کے طور پروہ واپس ہالینڈ پلٹنے پرمجبور ہوگئے۔وہ دل شکتہ اور دل برداشتہ تھے۔ایک اور جہاز پر ہپانوی جہاز وں نے قبضہ کرلیا اور بقایا دو جہاز ۔۔۔۔ چیر بٹی اورایڈ مرل کا جہاز ہوپ۔۔۔۔ بالآ خردوبارہ چلی کے ساحل پر ایک دوسرے سے آن ملے ۔۔۔۔ لیکن یہاں پر بھی ان کی قسمت نے پلٹا نہ کھایا اور وہ گردش کا شکارر ہی۔ان دونوں جہاز وں کے کمانڈ راور بہت ساعملہ ساحل پر مقامی لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگیا۔ان

۲ بلاک شدگان میں تھامس آ دم ..... ولیم کا بھائی بھی شامل تھا۔

ابعملہ کی تعداد کافی حد تک کم ہو چکی تھی اور انہیں خطرہ تھا کہ وہ مقامی لوگوں کے مزید حملوں کی تاب نہ لاسکیں گے۔لہذاانہوں نے سے فیصلہ کیا کہ لاگراٹھائے جائیں اور جاپان کارخ کیا جائے۔تجارتی جہازوں کے خمن میں یہ فیصلہ اس دور کا ایک انقلابی فیصلہ تھا کیونکہ جاپان ہنوزایک پر اسرار سرز مین تھی اور ایک کاروباری مرکز کہلائے کی حال نہ تھی اور دونوں جہاز چریل اور ہوپ اپنے اونی کپڑوں کی فروخت کیلئے منڈی کی تلاش میں تھے۔ جاپان کی تن تنہار ہنے کی پالیسی غیر ملکی سیاحوں اور تا جروں کی حوصلہ شکنی کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ اگر چہ ملک پر ایک شہنشاہ کی حکومت قائم تھی لیکن جا گیردار قبیلوں کے بااثر سردار اس کے اختیار ات پر اثر انداز ہوتے تھے۔

بہرکیف چیریٹی اور ہوپ ماہ نومبر کے آخر میں چلی ہے روانہ ہوئے اور شال مغرب کی جانب مسلسل بین ماہ تک سفر طے کرتے رہے۔ اس دوران ان کے ساتھ کوئی سانحہ پیش ند آیا۔ اس کے بعدوہ دوبارہ خرابی موسم کا شکار ہوگئے اور دونوں جہاز ایک دوسر سے جدا ہوگئے ۔ ہوپ نامی جہاز ایسا غائب ہوا کہ اس کے بارے میں دوبارہ کوئی خبر نہ ہوسکی۔ اب پانچ جہاز وں کے بحری بیڑ سے میں ایک ہی جہاز چیریٹی باتی بچا تھا۔ اس جہاز کے عملے کے کافی زیادہ ارکان بیاری کا شکار تھے اور موت سے بھی جمکنار ہور ہے تھے محض آدھ درجن عملہ ایسا تھا جوا پنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے جہاز کے عملے کے کافی زیادہ ارکان بیاری کا شکار تھے اور موت سے بھی جمکنار ہور ہے تھے محض آدھ درجن عملہ ایسا تھا جوا پنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل تھا۔ جا پان کی آمد کے آثار دکھائی وے رہے تھے۔ لہذا اپریل 1600ء میں چیریٹی نامی جہاز نے بنگو کی بندرگاہ پر کنگر ڈال ویے۔ یہ بندرگاہ جزیرہ کو پوشو میں واقع تھی۔ یہ بندرگاہ اس وقت اس جہاز کوروٹرڈ کیم سے نکلے دوبرس کا عرصہ بیت چکا تھا۔

بیان برقسمت جہاز رانوں کے لئے مقام خوثی تھا کہ جاپان کی سرز مین پران کے ساتھ بہتر سلوک روارکھا گیا۔اہل جاپان ان کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ بیش آئے اوران کا خیر مقدم کیا۔ان کی آ مد کی خبر جلد ہی ادھراُ دھر بھیل گئی اور جلد ہی اس شہر کے دارالحکومت اوسا کا سے ولیم آ دم کیلئے میاتھ موصول ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو لی یاسونا می شخص کے سامنے پیش کر ہے جو در حقیقت ڈپٹی شہنشاہ کے عہدے پر فائز تھا۔ جاپان کے سیاسی حالات غیر مشخکم صورت حال کے حامل تھے۔ جاپان اس وقت خانہ جنگی کی دہلیز پر کھڑ اتھا۔ شہنشاہ موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔اس کا ایک نابالغ بیٹا تھا جو لی یاسو کے رحم وکر م پر تھا جو کہ شہنشاہ کا دیرینہ دوست تھا۔لیکن لی یاسو کی کافی مخالفت موجودتھی۔اس کے ان گنت مخالف تھے جو اس کی طاقت اور تھا تھا در حسد بھی کرتے تھا در سے چاہئے دیا سے محال کی طاقت اور تو تھا در حسد بھی کرتے تھا در سے چاہئے گئی کی دہلی یاسو ملک کا حقیقی حکمر ان بن گیا۔
اور ان کی منفی جدوجہد ناکا می کا شکار ہو کررہ گئی کیونکہ ایک فیصلہ کن فنے کے بعد لی یاسو ملک کا حقیقی حکمر ان بن گیا۔

لی یاسونے آ دم میں گہری دلچیں لی اور اس سے اس کے ملک کے بارے میں گئی ایک سوالات کے اور جاپان تک رسائی حاصل کرنے

کے اس کے مقصد کے بارے میں بھی اس سے دریافت کیا۔ بیانٹرویوحوصلہ افزانہ تھا کیونکہ اس انٹرویو کے بعد آ دم کوجیل میں ڈال دیا گیا۔ اگر چہ جیل میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا کی مسلسل اس خدشے کا شکار رہا کہ اسے کہیں موت سے ہمکنار نہ کردیا جائے۔ حالات کو بدتر بنانے میں
پرتگالی تاجروں کا ہاتھ کارفر ما تھا۔ انہوں نے تا گاسا کی میں کاروباری مرکز قائم کررکھا تھا اور ان کواپی کاروباری اجارہ داری خطرے میں نظر آ رہی
تھی۔ وہ اپنے اس ولندیزی حریف کوموت سے ہمکنار کروانے کیلئے ایک فعال مہم چلار ہے تھے اور بیواویلا مچار ہے تھے کہ ولندیزی تاجر بحری ڈاکو

تھے۔ تاہم لی یاساایک انصاف پیند شخص واقع ہواتھااوروہ آ دم کوسزا دیئے سے بچکچار ہاتھا کیونکہ آ دم سے کوئی جرم سرز دنہ ہواتھااس لیے نہ صرف اس نے نہ صرف آ دم کور ہا کرویا بلکہ اس کے لئے اور اس کے ساتھیوں کیلئے روز انہ چاولوں کا راشن اور معمولی پینشن کی بھی منظوری عطا کر دی۔لیکن اس نے ان کے جہاز کوواگز ارکرنے سے انکار کردیا۔

اعتاد حاصل کرنے میں کامیاب بھی آسان تلے ایک نے پیشے کا آغاز کیا۔ پہلے اس نے لی پاسا کا اعتاد حاصل کرنے کی کوشش کی اور جلد ہی وہ اس کا اعتاد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اب اس تحکمران کی زیرسر پرتی 80 ٹن وزن کا حامل ایک جہاز بنانا شروع کیا اور جب وہ اس جہاز کی تیاری میں کامیاب ہوگیا تب اس نے لی پاسا کو ابتدائی جیومیٹری اور ریاضی سکھانی شروع کردی۔اس طرح اسے شہنشاہ کی خوشنو دی حاصل ہوگئی۔ تیاری میں کامیاب ہوگیا تب اس نے لی پاسا کو ابتدائی جیومیٹری اور ریاضی سکھانی شروع کردی۔اس طرح اسے شہنشاہ کی خوشنو دی حاصل ہوگئی۔

آ دم کامیابی ہے ہمکنار ہوتا چلا جارہاتھا۔ اب وہ اثر ورسوخ کا حامل بھی بن چکا تھا اور اس اثر ورسوخ کی بدولت وہ نہ صرف توت اور طاقت کے حصول میں کامیاب ہو چکا تھا۔ انعام کے طور پرشہنشاہ نے اسے ایک بڑی ریاست عطا کردی تھی۔ اس ریاست میں کافی مکانات اور کھیت شامل تھے۔ مزارعین اس کے ملازم اور غلام تھے اور اس کوان مزارعین پرزندگی اور موت دونوں کا اختہاں جامل تھا۔

اٹل یورپ کے ساتھ ان نے روابط کی وساطت ہے آ دم کے علم میں یہ بات آئی کہ انگریز اب مشرق میں بھی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف نے بات آئی کہ انگریز اب مشرق میں بھی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف نے بالخصوص ایک بہت بڑی ایبٹ انڈیا کمپنی کی وساطت سے وہ اپنی سیاس سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔اس موقع پر آ دم کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ اس کے لئے دوبارہ آبادکاری کا ایک موقع فراہم ہور ہاتھا۔اس نے ایک خوش بیان خطائح برگیا جس کا آغاز اس نے پچھ اس طرح کیا گیا۔

''میرےانجانے دوستواور ہم وطنو''

اس خط میں اس نے اپنی کا میابی کی داستان ہیان کی اور اپنے ساتھ پیش آنے والے المیے کا بھی ذکر کیا اور مدد کی درخواست کی ۔ لیکن بھیلے اور تو اس نے اپنی کا میابی کی داستان کی شکل ندد کیے سکا تھا۔ اس کا تحریر کردہ خطافسنول اور ہے اثر ثابت ہوا کیونکد انگریز پہلے ہوا کہ انگریز پہلے ہوا کے بارے بیس معلو بات حاصل ہو چکی تھیں اور جو نہی وہ یہ خواتر کے مارے بیس معلو بات حاصل ہو چکی تھیں اور جو نہی وہ یہ خواتر کی در باتھا اس دوران ایسٹ انڈیا کھئی کے تین جہازوں کا ایک بھی چرا وہ جاپان کے ساتھ اپنے شجارتی روابط استوار کرنے کی غرض ہے کو سفر تھا۔

مرد باتھا اس دوران ایسٹ انڈیا کھئی کے تین جہازوں کا ایک بھی چرا وہ جاپان کے ساتھ اپنے شجارتی دو ابطا ستوار کرنے کی غرض ہے کو سفر تھا۔

مونیا گیا تھا۔ تیرہ برس سے زائد عرصے کے بعد سے پہلاموقع تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھرا ہے جہ وطنوں کے درمیان پایا تھا۔ لیکن سے سونیا گیا تھا۔ تیرہ برس سے زائد عرصے کے بعد سے پہلاموقع تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھرا ہوئے ہم وطنوں کے درمیان پایا تھا۔ لیکن سے ملا پسی مورمین ہو اس کے درکی یا سو کے ہیڈ کو اٹر پہنیا تا کہ سورمیند ہوئے کی بیا کہ انگریز وں کو اپنی تا کہ سے خواتی کی جائے گھئی الی تھا۔ تیرہ بھرا ہوئے جہاں پر ولندیز کی ہنوز اپنے پاؤل نہ بیارتی ہوں۔ لیکن اس کے مشورے کو نظر انداز کردیا گیا۔ اس کے مشورے کو اس کیا تہ نظر کے تیا ہوئی ہوئی کی ایک چکہ تحد رد کردیا گیا۔ اس کے مشورے کو اس کیا تی تھیں کی گئی تھی کہ دورہ نے تی تھا رتی مرکز تا کہ کیاں میں مقام کے تا تھی گئی جائی تھا مرکز تا تھا میا تھا کہ جاپائی تھا دورہ نے مرف وہ جاپان کے بارے بیس وسے علم رکھتا تھا بلکہ جاپائی تھا مرکز سے خواص کی گئی تھی کو تکورے وہ تھیں کی گئی تھی کو تکورے وہ نے مرف وہ جاپان کے بارے بیس وسے علم رکھتا تھا بلکہ جاپائی تھا میارے اور کا مرس کے بارے بیس وسے علم رکھتا تھا بلکہ جاپائی تھا میں ورد کے مرس وسے علم رکھتا تھا بلکہ جاپائی تھا میارے اس کے خواص کی بارے بیس جس وسے علم رکھتا تھا بلکہ جاپائی تھا تھا۔

تجربے کا حامل تھا۔ http://kitaabghar.com آ دم کو چونکہ اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اپنے وطن واپس نہیں جاسکتا تھالہٰ ذااس نے جاپان میں ایک جاپان عورت سے شادی کر لی تھی اور اب اس کے دو بچے بھی تھے۔۔۔۔۔اس کے اس ممل درآ مدسے سے بات واضح ہوتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے بقایا ایام جاپان میں ہی بسر کرنے پر ونٹی طور پرآ مادہ ہو چکا تھا۔

ایک موقع پرآ دم .....سارس اور لی یاسو کے مابین ایک کاروباری گفت وشنید جاری تھی کہا لیک انہونی بات ہوگئ ......شہنشاہ نے غیر متوقع طور پراسے سارس کے ہمراہ جاپان چھوڑنے کی اجازت فراہم کردی بشرطیکہ وہ جاپان سے جانے کی خواہش کا حامل ہو۔لیکن چندنا گزیر وجو ہات کی بنا پرآ دم نے وطن واپس جانے کا ارادہ ملتوی کردیا۔

اس کی بجائے اس نے ایک تجارتی سمپنی کی ملازمت اختیار کرلی۔اس کا معاوضہ 100 پونڈ سالا نہ تھا۔ یہ ایک ایسی ملازمت تھی جس کی سرانجام دہی کے دوران اسے چین اور دیگر ہمسایہ جزیروں کا بحری سفر طے کرنا پڑتا تھا۔للبذاوہ مختصر دورانیے کے لئے جاپان سے باہروفت گزارتا تھا۔

الی یاسو کے ساتھ اس کے روابط برقر ارد ہے اور جب بھی بھی انگریز تا جرلی یاسو کے دربار میں پیش ہوتے آ دم بھی اس موقع پر موجود ہوتا۔

الی یاسو کے ساتھ اس کے روابط برقر ارد ہے اور جب بھی بھی انگریز تا جرلی یاسو کے دربار میں پیش ہوتے آ دم بھی اس موقع پر موجود ہوتا۔

الی یاسو کے ساتھ اس کی مورد کے میں کی بیان اور اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا۔ اس کا نام ہائیڈ تا دا تھا۔ وہ غیر ملکیوں کے خلاف تھا۔آ دم نے اس کی خوشنود کی بھی حاصل کرنے کی کوشش کی کیکن اب وہ پہلے والے اثر ورسوخ کا حامل نہ رہا تھا۔للبذا ولندیزیوں اور برطانویوں کی تجارتی مراعات

آ میں کمی کردی گئی اورعیسائیوں کی پوچھ کچھ بھی شروع ہوگئی (جاپان میں عیسائیت کے نئے سینٹ فرانس ایکس ایوبر نے بوئے تھے جس نے 1549ء میں ایک مشنری کے طور پر جاپان کا دورہ کیاتھا)۔ولندیزیوں نے انگلتان پر جنگ مسلط کردی جس کے نتیجے میں انگریزوں کے جہازوں اور تجارتی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا اوراسی طرح ولندیزی جہازوں اور تجارتی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا۔

کتاب کھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### 1947ء کے مطالع کی کہانی

## کتاب گھر کی پیشکن<del>ٹورمظارموں کی بائ</del>تاب گھر کی پیشکش

http://kitaalighar.com/ ایسےخون آشام قلب وجگرکونز پادینے والے چثم دیدوا قعات،جنہیں پڑھ کر ہرآ نکھ پرنم ہوجاتی ہے۔ان لوگوں کی خون سے کھی تحریریں،جنہوں نے پاکستان کے لیےسب کچھلٹادیااوراس مملکت سے ٹوٹ کر پیارکیا۔

تو پھریبی صدابلند ہوتی ہے کہ.....کیا آ زادی کے چراغ خون سے روثن ہوتے ہیں؟ یوم آ زادی پاکستان کے موقع پر کتاب گھر کی خصوصی پیش کش .....نو جوان مل کی انگہی کے لیے کہ بیوطن عزیز پاکستان ہمارے بزرگوں نے کیا قیمت دے کرحاصل کیا تھا۔

om وس كتاب كوكتاب گلوكتاريخ بإكستان استين مين ديكها جامكتاهي http://kitaabghar. هن كتاب كوكتاب هي الستان الم

# کتاب گھر کی پید ہی علیمرگی پیندوں کا بحری سفر در کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

۔ اوہ امریکی زندگی بیامریکی تاریخ پرکسی بھی اثر ونفوذ کے حامل نہ تھے۔لیکن اس کے باوجود بھی بیزائرین فادرامریکہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھتے جاتے تھے۔

ليكن كيول؟

اپنی تمام ترخرابیوں کے باوجود .....اوران میں بہت ی خرابیاں پائی جاتی تھیں ..... بیزائرین فادرتاریخ میں جراکت منداور باحوصله افراد کے طور پرجگہ پانے کے بجاطور پرمستحق تھہرتے ہیں۔ایک جراکت جس کا ہم جب مشاہدہ سرانجام دیتے ہیں .....وہ واقعات جواس جراکت کو منظر عام پرلانے کا باعث ثابت ہوئے ۔.... جراکت اور بہاوری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دیگر کئی ایک تعم البدل کی موجود گی ..... بیسب پچھ تا قابل یقین دکھائی دیتا ہے۔

انگلتان سے ایذارسانی اورظلم و جرسے نگ آ کرفرار حاصل کرنا ...... سرز مین ہالینڈ کی جانب ہجرت کرنا جس سرز مین کے بارے میں مطلق خبر نہتی .....اور پھر سمندری سفر طے کرنا جو قابل غور حد تک خوفنا ک ہو ...... وہ بھی شالی امریکہ کے ایک ایسے جھے کی جانب سفر کرنا جس کے بارے میں پھر معلوم نہ ہو .....ایک سرز مین سرز مین سرز مین پران کا آ باد ہونا .....ایک ایسی جرات جس کی قیمت ان کو پہلی ہی خوفنا ک سردی کی وجہ سے اپنی نصف سے زا کدارا کین کی موت کی صورت میں ادا کرنا پڑی ..... بیسب پھر جرائت مندی اور مہم جو ئی کی ایک کہانی تخلیق کرنے کے لئے کا فی ہے۔

 وییے سے انکار کر دیا تھا اوراپنے لئے مصائب کا ایک پہاڑ کھڑا کر لیا تھا۔ وہ پوریٹن (انگلتانی پروٹسٹنٹ فرقے کارکن جوغیر سخیے کی اور تحریف شدہ رسوم کی تنتیخ کا طالب تھا۔۔۔۔اخلاق اور مذہب میں سخت مختاط) نہ تھے جیسا کہ اکثر ان کو سمجھا جا تا ہے بلکہ علیحدگی پیندیا براؤنسٹ ( کیونکہ ان کا پہلا لیڈر رابرٹ براؤن تھا) تھے۔ وہ اپنے دلوں میں بہ جانتے تھے کہ انگلتان کا قائم شدہ چرچ نجات دلانے کا باعث ثابت نہیں ہوسکتا تھا اور ان کو ''او پڑ' سے بیچکم موصول ہوا تھا کہ وہ اپنا دوسرا چرچ قائم کریں۔۔

1606ء میں علیحدگی پندوں کی پہلی جماعت تنگن شائر سے ہالینڈ کی جانب روانہ ہوئی۔ ہالینڈ کے بارے میں انہوں نے بیئن رکھا تھا کہ وہاں پرتمام اقسام کے ندا ہب کو بر داشت کیا جاتا تھا اور ندہبی روا داری اور بر داشت کار جمان موجود تھا۔ وہ انتہائی حوصلہ مندی کے ساتھ چوری چھے روانہ ہوئے کیونکہ اس دور میں ملک جھوڑ نے کے لئے اجازت نامہ حاصل کر ناضروری تھا اور ان افراد کو بیا جازت نامہ جاری نہیں کیا جاتا تھا جو قائم شدہ چرچ سے فرار حاصل کرنے کی خاطر ملک جھوڑ کر جارہ ہے تھے۔ پہلی جماعت بخو بی ملک سے نکل گئی اور لی ڈن میں آباد ہوگئی۔ بارہ ماہ بعد دوسری جماعت اس قدرخوش تسمی کی حال نہ تھی ۔۔۔۔ انہوں نے ایک بحری جہاز کے کہتان کورشوت پیش کی کہ وہ انہیں کئی شائر سے نکال کر بوسٹن کی بندرگاہ تک پہنچادے۔ کہتان نے رشوت اپنی جیب میں ڈال لی اور جماعت کے ارکان کوقانون کے حوالے کر دیا۔ جیل ان کا مقدر کھری۔۔۔۔

وقت گزرتا گیا..... ثال مشرقی انگلتان کے مہاجرین کیلئے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ مسئلہ بیتھا کہ ان مہاجرین کے بیچے ولندیزیوں کی طرح پر ورش پار ہے تھے۔ ولندیزی اگر چہ ہرتنم کی ندہب کی پیروی کی اجازت فراہم کرتے تھے۔ ولندیزی اگر چہ ہرتنم کی ندہب کی پیروی کی اجازت فراہم کرتے تھے اور وہ اخلاقی لحاظ ہے اس قدر کم تر واقع موئے تھے۔ ان کے بیچے نہ صرف ولندیزیوں کی طرح پل بڑھ کر جوان ہورہ تھے بلکہ ظالم بھی بنتے جا ہوئے تھے۔ ان کے بیچے نہ صرف ولندیزیوں کی طرح پل بڑھ کر جوان ہورہ تھے بلکہ ظالم بھی بنتے جا رہے تھے۔ ان کے بیچے نہ صرف ولندیزیوں کی طرح پل بڑھ کر جوان ہورہ تھے بلکہ ظالم بھی بنتے جا رہے تھے۔ اس کے متر اوف نہتھیں۔ اب کدھر کارخ کیا جائے؟

اس سلسلے میں 1617ء میں ہالینڈے ایک وفدلندن روانہ ہوا تا کہ نیو'' ورجینیا کمپنی'' سے اس نوآ بادی میں آباد ہونے کی اجازت طلب

کرسکے۔ بہت سے لوگوں کی جانب سے اس سلسلے میں اعتراضات اٹھائے گئے .....اعتراضات اٹھانے والوں میں چرچ بھی شامل تھا .....اس طرح دوبرس کا عرصہ بیت گیا .....اور بالآ خرمطلوبہا جازت فراہم کر دی گئی۔لیکن اگلامسکلہ.....ایک اہم ترین مسکلہ.....رقم اکٹھی کرنے کا مسکلہ تھا ....کسی بھی زائزین فادر کے پاس اتنی رقم نہھی۔ورجینیا ہجرت کرنے کے لئے ایک کثیر رقم در کا رتھی۔

لندن کے 70 تاجروں نے 70,000 پونڈ کی خطیررقم اس مقصد کیلئے اکٹھی کی۔اگر چہ بیرقم پُرامیدزائزین کی نئی دنیا میں منتقلی کے لئے نا کافی تھی کیکن کچھافرادکووہاں بھیجناممکن تھا۔لہذا یہی فیصلہ ہوا کہ جتنے جاسکتے تھےان کو بھیج دیا جائے اوراگروہ وہاں پرمناسب طور پر آباد ہونے میں كامياب ہو گئے تب بقايالوگوں كوبھى وہاں بھيج ديا جائے گا۔

بہت سے افراد جنہوں نے ورجینیاروانہ ہونے کوتر جیح دی تھی انہوں نے انگلتان کی جانب بحری سفرایک جھوٹے سے جہاز میں کیا جس کا نام''اسپیڈویل'' تھاجس کوانہوں نے ہالینڈ سےخریدا تھا اور متعلقہ ساز وسامان سے لیس کیا تھا۔ساؤتھ ہمپٹن میں ان مسافروں کی بڑی تعداد '' ہے فلاور'' نامی ایک بڑے جہاز میں منتقل ہوگئی جوان کے انتظار میں کھڑا تھا اور اس پر پہلے ہی قلیل تعداد میں ویگرعلیحد گی پہندسوار تھے۔ یہ لوگ انگلتان سے ہالینڈ جانے پرآ مادہ نہ ہوئے تھے کیکن اب امریکہ جانے پر رضا کارانہ طور پرآ مادہ تھے۔دوجہاز .....اسپیڈویل .....اور ہے فلا ور ..... اگست 1620ء میں نئی دنیا کی جانب عازم سفرہوئے۔

آ ٹھےروز کے بعد بیقا فلہائے گھر کی جانب واپس لوٹ رہاتھا۔اسپیڈویل کے کپتان نے بیاعلان کیاتھا کہ جہاز میں سوراخ ہو چکاتھا۔ سوراخ کی مرمت بندرگاہ پرسرانجام دی گئی اور دوسری مرتبہ بیہ جہاز عازم سفر ہوا۔ایک مرتبہ پھراسپیڈ ویل کے کپتان ..... جو کہ یک دم شالی بحراو قیانوس میں اس قدر حچیوٹا جہاز لے جانے سے خوفز دہ ہو چکا تھا .....اسے جہاز میں کوئی اور خرابی دکھائی دی اور بیہ قافلہ دوسری مرتبہ لیے ماؤتھ واپس چلا آیا۔جولوگ اس جہاز پرسوار تھے وہ بھی ہے فلا ورنامی جہاز میں سوار ہو گئے۔اس طرح اس جہاز میں سواریوں کی تعداد معمول کی تعداد ہے کہیں زیادہ ہوگئی .....اس جہاز پراب مسافروں کی تعداد 102 تھی اور عملے کی تعداد اس تعداد کےعلاوہ تھی اورمسافر بے آرامی کی حالت میں محوسفر تھے۔اس جہاز میں کیبن دستیاب نہ تھے اور مسافر اس جہاز کے دوعرشوں پرسفر طے کرنے پرمجبور تھے۔ جہاں پر وہ کھانا پکانے کے لئے آ گ بھی جلاتے تھے۔للبذاحیاروں طرف دھواں پھیل جاتا تھااورلوگ الٹیاں کرنے لگ جاتے تھے۔مسافروں کی زیادہ ترخوراک بسکٹوں ..... ڈیل روٹی اورٹمکین گوشت پرمشمتل تھی .....وہ انتہائی غیرموز وں حالت میں کھانا کھانے پرمجبور تھے۔

مزے کی بات ریتھی کہاس تیرتے ہوئے جہنم میں آٹھ ہفتوں کے دوران محض ایک ہی موت واقع ہوئی تھی۔اس کےعلاوہ ایک صحت مند

بچے نے بھی جنم لیا تھا۔ ماہ نومبر کے وسط میں خشکی دکھائی دی اور لوگوں کے دل مسرت سے لبریز ہو گئے لیکن وہ غلط مقام پرآن پہنچے تھے۔ جہاز رانی کی ایک غلطی انہیں کی میل شال کی جانب لے گئے تھی۔ بہر کیف جہاز کولنگر انداز کر دیا گیا۔ جہاز کواب آئندہ اپریل 1621ء تک اسی مقام پرتھبرنا تھا۔ پہلے یا کچ ہ ہفتوں کے دوران جماعتیں چھوٹی کشتیوں میں ساحل پر جاتی رہیں تا کہ آباد کاری کے لئے مناسب جگہ تلاش کرسکیں کیکن ہررات وہ دلبرداشتہ ہوکر َ مے فلا ور جہاز پر واپس بلیث آتی تھیں ۔موسم دن بدن بدسے بدتر ہوتا جلا جار ہاتھا۔

اچھی اور مناسب جگددستیاب نہ ہونے کی بنا پرانہوں نے اپنے آپ کواس مقام پر آباد کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر آج کل پلے ماؤتھ کا ایک قصبہ واقع ہے۔ 1620ء کے کڑمس کے روز انہوں نے پہلی جھونپڑی تیار کرنی شروع کی۔ماہ جنوری کے وسط تک تقریباً تمام زائزین ساحل پر آباد ہو چکے تھے۔ http://kitaabghar.com

۔ پہلاموسم سرما۔۔۔۔۔اگر چہ بیہ مقابلتاً کم سردتھاان لوگوں کے لئے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ چچہ ماہ کےاندراندران کی نصف تعدادموت سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ ہلاک ہونے والوں میں وہ مخص بھی شامل تھے جسے انہوں نے سفر پرروانہ ہونے سے قبل اپنا گورزمنتخب کیا تھا۔ اس کا نام جان کارورتھا۔اس کا عبدہ ولیم براڈ فورڈ نے سنجال لیاتھا۔

انڈین کے ساتھ ابتدائی روابط خوش کن تھے اگر چہ وہ یے خبرس کر چونک اٹھے تھے کہ جس قبیلے کے ساتھ ان کے ابتدائی روابط استوار ہوئے اس قبیلے کی نصف تعداد طاعون کی زدمیں نہ آئے تھے گرموسم اس قبیلے کی نصف تعداد طاعون کی زدمیں نہ آئے تھے گرموسم کی شدت اور نیم فاقہ کشی کی حالت کی وجہ سے ان لوگوں کی کثیر تعداد موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ بیان کی خوش تسمی تھی کہ ایک انڈین جس کا نام اسکوانٹو تھا اس نے ان لوگوں کو بیہ باور کروا دیا تھا کہ مقامی کئی کس طرح کاشت کرنی تھی اور جنگلی جانوروں کوکس طرح گھیرنا تھا۔ اگر چہ پھھ آباد کار کاشت کاری کی شدیدر کھتے تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی بھی بندوق کی گولی نہ چلائی تھی۔

1621ء کاموسم گرما بہتر ثابت ہوا۔ مکئی کی فصل تیار ہوچکی تھی اور غذائی قلت پرکسی صدتک قابو پالیا گیا تھا۔ اس ہر ماہ نومبر میں ایک چھوٹا جہاز بھی آن پہنچا تھا۔ اس جہاز میں ایک اور جماعت بھی آئی تھی۔ ہم اسے کمک کہہ سکتے ہیں۔ ان کاسر براہ رابرٹ کش مین تھا۔ آباد کار خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے کہ اس نے ان پر مہر پانی فرمائی تھی کیونکہ موسم گر ماان کے بہتر ثابت ہوا تھا اور ان کی فصل بھی اچھی ہوئی تھی۔ ان کے علم میں بیات بھی آئی کہ نے آنے والے لوگ بھی اسپنے ساتھ خوراک کا ذخیرہ نہ لائے تھے۔ جب جہاز واپس انگلستان روانہ ہوا ۔۔۔۔۔ پہتان کو واضح ہدایات دی گئیں کہ ان لوگوں پر جواسے گھروں میں موجود ہیں زور دیا جائے کہ خوراک سے لدے ہوئے جہاز واپ کی ضرورت در پیش تھی تا کہ اگلی فصل تیار موسکے۔ مہاجرین کی غذائی ضرور دیات کی تھیل ممکن ہو سکے۔ مہاجرین کی ایک اور جماعت 1622ء کے موسم بہار میں آن پیٹی لیکن اس جماعت کے پاس بھی خوراک کاذخیرہ موجود نہ تھا۔

.....اور جو کچھا ہے سودمند دکھائی وہ وہی کچھسرانجام دے۔

1630ء میں مزیدمہاجر آنا شروع ہوئے .....اب پیوریٹن نے چندمیل کی دوری پر آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ان کا رہنما جان ون تھروپ تھا۔ نئے آنے والے مہاجر تعداد میں زیادہ تھے اورخوشحال بھی تھے۔ان کی پہلی جماعت جو ہجرت کرکے یہاں پیچی تھی وہ گیارہ جہازوں پر سوار ہوکر آئی تھی اوران کی تعدادنوصد کے قریب تھی۔

1691ء میں پلے ماؤتھ کالونی ..... 70 برس پیشتر ہجرت کر کے آنے والے زائرین فادروں کی اولاد ......انہوں نے اپنے آپ کو ماسا چوٹس کی نئی برادری میں مذتم کرلیا تھا۔لیکن ان لوگوں کے نام ابھی تک یا در کھے گئے ہیں .....کارور ..... براڈ فورڈ .....ونسلو ..... بریسٹروغیرہ ۔وغیرہ .....ان لوگوں نے اپنے آپ کوایک نئی سرز مین پر آباد کیا ....سفر کی تکالیف برداشت کیں ۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیش<mark>کتال رشیطان کاتیانی</mark>۔ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

انگریزی ادب سے درآ مدایک خوفناک ناول علیم المحق حقی کا شاندارا نداز بیال ۔ شیطان کے پجاریوں اور پیروکاروں کا نجات

دہندہ شیطان کا بیٹا۔ جے بائبل اور قدیم محیفوں میں بیسٹ (جانور) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ انسانوں کی دُنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔

ہمارے درمیان پرورش پارہا ہے۔ شیطانی طاقتیں قدم قدم پہاسکی حفاظت کر ہی ہیں۔ اسے دُنیا کا طاقتور ترین شخص بنانے کے لیے مکروہ

ہماز شوں کا جال بنا جارہا ہے۔ معصوم ہے گناہ انسان ، دانستہ یا نادانستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے، اسے فورا موت کے گھاٹ

ہماز شوں کا جال بنا جارہا ہے۔ معصوم ہے گناہ انسان ، دانستہ یا نادانستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے، اسے فورا موت کے گھاٹ

اتار دیاجا تا ہے۔ معصوم ہے گناہ انسان ، دانستہ یا نادانستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے، اسے فورا موت کے گھاٹ

مرح اس دیا کا مارہ کی آتا گھ کا تارہ جے عیسائیوں اور مسلمانوں کو جاہ و ہر بادادر نیست و نابود کرنے کامشن سونیا جائے گا۔ یہود کی مطرح اس دُنیا کاما حول د جال کی آئد کے لیے سازگار بنار ہے ہیں؟ د جالیت کی مس طرح آس دُنیا کاما ول د جال کی آئد کے لیے سازگار بنار ہے ہیں؟ د جالیت کی مسلم حرب آپ کو بیناول پڑھ کے بی ملیں گے۔ ہمارا کوئی کے کہام انسانوں پر حکر آنی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیناول پڑھ کے بی میار کے بیاد می کہاں باول کوشروع کرنے کے بعد حتم کر کے بی دم لیس گے۔ د جال ناول کے متیوں جھے کہاں اور کوشروع کرنے کے بعد حتم کر کے بی دم لیس گے۔ د جال ناول کے متیوں جھے کہاں باول کوشروع کرنے کے بعد حتم کر کے بی دم لیس گے۔ د جال ناول کے متیوں جھے کہیاں جس کے کہاں باور کی کہا ہماران

# كتاب كحد كلاطين اخريك يس جسوك مشنريون كي آكم بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

16 ویںصدی کے اختیام تک .....اپین جنو بی امریکہ میں اپنی نوآ بادی کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر چکا تھا۔فرانسکو پڑارو کے 1532 ء میں پیروفتح کرنے کے بعد ہسپانویوں نے شال کی جانب کولمبیا،وینز ویلا،جنوب کی جانب بولیویا..... چلی .....پراگے اورارجنھینا میں اپنی فتو حات کا سلسلہ جاری رکھا۔

موحات استانہ جاری رہا۔ 1537ء میں ایک ہسپانوی نوآ بادی سانتا ماریاڈی بینس ائیرز بحراوقیا نوس کے ساحل پر راؤڈی لا پلاٹا کے مند پر قائم کی گئی۔ یہاں سے ایک جماعت دریائے پراگے کی جانب رواند ہوئی اور اسکن گاؤں دریا فت کیا۔اس دوران ثال مغرب کے فاتحین جنوب مشرق کے فاتحین سے آن ملے۔16 ویں صدی کے اختیام تک اسپین ایک بہت بڑی نوآ بادیاتی سلطنت قائم کر چکا تھا جوشال میں چلی کے جنگلات تک پھیلی ہوئی تھی اور جنوب میں ارجنوبینا تک پھیلی ہوئی تھی۔

برازیل پرتگالیوں کے زیرتسلط تھا۔نگ دنیا کے اس حصے میں وہ انپین کا واحد حریف تھا۔الوارس ڈی کالبرل نے 1500 ء میں برازیل کے ساحل پرقدم رکھا تھا۔اس نے کئی تجارتی چوکیاں بھی قائم کی تھیں۔

پرنگالی تا جروں کے لئے انڈین سب سے بڑامسکہ تھے۔گورانی .....بھی بھارانہیں ٹیو پی انڈین کے نام سے بھی پکارا جا تا ہے جو برازیل میں آباد تھے..... وہ باہمت اور باحوصلہ تھے۔ بیاوگ آ دم خور بھی تھے اورا کثر حیران ہوتے تھے کہ پرنگالی جوا کثر لوگوں کو ہلاک کرتے رہتے تھے وہ ان لوگوں کوکھاتے کیوں نہ تھے۔

1534ء تک یہاں پرمحض ایک درجن تجارتی چوکیاں ہاقی رہ گئے تھیں اور وہ بھی اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھیں۔ان میں سے ایک سو پالوتھی جو برازیل کے ساحل پر واقع تھی .....ہپانوی نوآ ہا دی اسکن سے 700 میل مشرق کی جانب واقع تھی۔

سوپالوپر تگالی اور ہسپانوی مہم جوحضرات کا مرکز تھا۔اس کےعلاوہ یہاں پر تارکین وطن بھی آباد تھے جوانڈین کےساتھ شادیاں بھی رچاتے تھے۔لاطینی سپاہیوں اور گورانی آ دم خوروں کے باہمی ملاپ سے جونسل پیدا ہوئی وہ سخت جان ہونے کےعلاوہ خونی ذہن کے حامل ۔سرکش ۔سورش پہنداور غارت گرتھی۔وہ لوگ پاکسٹس کے نام سے جانے جاتے تھے۔۔۔۔۔ایک ایسانام جولا طینی امریکہ کے لئے دہشت کا نشان بن گیا تھا۔

بینس ائیرزاوراسکن میں ہپانویوں کی دولت .....اور برازیل میں پر تگالیوں کی دولت سونے پر مخصر نہتی جس طرح پیرواورمیکسیکو میں تھی بلکہ زراعت پر مخصر نہتی جس طرح پیرواورمیکسیکو میں تھی بلکہ زراعت پر منحصرتھی۔ دولت کی بیائش چینی .....تمبا کو ..... برازیلی لکڑی .....اور مکئ سے کی جاتی تھی۔لیکن کامیاب کا شتکاری مختی مزارعین درکاررکھتی ہےاور یہ مزارعین انڈین غلاموں کی شکل میں دستیاب ہوجاتے تھے۔پاکسٹس بھی اس امر سے بخو بی واقف تھے۔

پانسٹس خوف کی علامت ہے ہوئے تھے۔ان کی نامعقول حرکتوں کےخلاف کوئی بھی آ واز نداٹھا تا تھاماسوائے ہے سوٹ مشنریاں۔ مشنریاں.....بالخصوص جے سوٹ مشنریاں ہسیانوی اور پر تگالی فاتحین کے ہرایک معرکے میں ان کی شریک کا رہوتی تھیں۔ یراگے میں اسکسن کے مقام پراہسیانوی آباد کار بالحضوص خوشی ہے دو حیار ہوئے تھے جبکہہ 1587ء میں ان کے علاقوں میں جے سوٹ مشنریاں منظرعام پرآئی تھیں۔اس مقام پر .....جیسے برازیل میں سویالو کے مقام پر .....خوش تشمتی گئے .....مکئی اور دیگرفصلوں میں پنہال تھی۔زمینوں کے مالکان پیتصور کرتے تھے کہ مشنریوں کی آمد کی بدولت انڈین زیادہ اطاعت شعار بن جائیں گے اور کھیتوں میں مزید بہتر خدمات سرانجام دیں گے۔زمینداروں کواس وقت دھچکالگا جب انہیں بیمحسوں ہوا کہ جےسوٹ ایبا کوئی ارادہ نہیں رکھتے جس کے تحت وہ انڈین کوورغلا ئیں یا ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک روار تھیں۔اس وقت سے تمام تر یورپی آ باد کار جے سوٹ مشنر یوں سے عداوت رکھنے لگے اور دیکھتے ہی و کیھتے بیہ عداوت اور نفرت اس حدتک بڑھی کہاس پر قابو پانامشکل نظر آنے لگا۔ دیگر برائیوں سے باز رکھنے کےعلاوہ جےسوٹ مشنریوں نے تھلم کھلا الفاظ میں غلامی کےخلاف تعلیم د نیاشروع کردیاور بلاآ خروہ ہسیانوی اور پر تگالی نوآ با دیوں میں انڈین غلامی کوخلاف قانون قرار دلوانے میں کا میاب ہوگئے۔ تاہم ابھی بھی ان غلاموں کور کھنے کی اجازت فراہم تھی جو تاوان میں ہاتھ لگے ہوں ..... بیا یک قانونی خلاتھا جس سے پاکسٹس نے پوراپورا فائدہ اٹھایا۔ 1610ء تک جے سوٹ دریائے پرانا پاسیما جو کہ صوبہ گیرامیں واقع تھا پرا پنامشن پورے زوروشور سے جاری کریکے تھے۔ بیصوبہ سو پالو اوراسنکسن کے درمیان واقع تھا۔ گورانی انڈین ہسپانیوں اور پانسٹس سے محفوظ رہنے کی خاطریا دریوں کارخ کرتے تھے۔ یا دری بجائے اس کے کہ انڈین کو بیلقین کرتے کہ وہ زمینداروں کے لئے اپنی خدمات سرانجام دیں ..... پادری ہرممکن بیکوشش کرتے کہ وہ ان کوسفید فام آباد کاروں کی

بیمشنر میاں اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت رو بیمل تھیں۔ان کو جو کچھ بھی میسر آتا اسے وہ ایک مشتر کہ اسٹور میں ذخیرہ کرتی تھیں اور ضرورت کے مطابق اسے اپنے استعال لاتی تھیں۔ جے سوٹ فادرا گرچہ عیسائیت کی تبلیغ میں مصروف تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی کا م سرانجام دینے بھی نہیں اچکچاتے تھے۔انہوں نے انڈین کو دستکاری سکھائی .....زراعت سکھائی اور دیگرامور بھی سکھائے۔ سفید فام آباد کارغصے سے لال پیلے ہوجاتے تھے جب وہ بید دیکھتے تھے کہ جے سوٹ انڈین کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اور اپنے لئے کام دھنداسرانجام دیناسکھارہے تھے۔ پاسٹس نے بیافواہ پھیلا دی کہ جسوٹ فا دروں کے ہاتھ سونے کی خفیہ کا نیس لگ چکی تھیں اورانڈین کی قیمت کروہ اپنے آپ کوامیر کررہے تھے۔ انہوں نے بیافواہ بھی پھیلا دی کہ اسپین سے آزادی حاصل کرنے کی سازش بھی کی جارہی تھی۔

ایک طرف بیسب کچھ جاری تھا تو دوسری طرف جسوٹ فا درا پنا تبلیغی مشن جاری رکھے ہوئے تھے اورا پنی ذمہ داری زور شور سے نبھا رہے تھے۔ وہ پیدل ہی جنگل کی جانب نکل جاتے تھے اورانڈین کو تلاش کرتے تھے تا کہ انہیں اپنے مشن کی دعوت و سے تکیل ۔ سانپ ان پرحملہ آور

ہوتے تھے۔۔۔۔۔جنگلی درندےانہیں اپنانشانہ بناتے تھے۔۔۔۔مچھراور دیگر حشرات الارض انہیں کا ٹیجے تھے۔۔۔۔۔ایک پادری کی ٹانگیں مچھروں اور دیگر حشرات الارض کے کا ٹینے سے اس قدرمتاثر ہوئی تھیں کہاس کی اپنی جلد کا ایک اپنے حصہ بھی نظر ندا تا تھا۔

زبان ایک بہت بڑامسکائھی۔جنوبی افریقہ میں تقریباً 85 اقسام کی زبانیں بولی جاتی تھیں۔اگرایک فادرکسی گاؤں کےایک درجن افراد میں تبلیغ سرانجام دینا جا ہتا تھا تو اس کے لئے ایک درجن زبانوں پرعبور حاصل کرنا ضروری تھا۔عام طور پر فادرکسی ترجمان کی خدمات حاصل کرنے پر مجبور تھے۔

ما بعد یا در یوں نے ان لوگوں کواہسیانوی زبان سکھا دی تھی جوعیسائیت قبول کر چکے تھے۔

فادراس امر پرختی سے یقین رکھتے تھے کہ خداان کی کاوش اور جدو جہد کود کیے رہاتھا۔ان ڈائریوں میں کئی ایسی واستانیس رقم ہیں جو کسی مجز سے ہم نہیں ہیں۔انہوں نے خداسے بارش روکنے کی دعا کی .....خدانے بارش برسادی .....انہوں نے خداسے بارش روکنے کی دعا کی ....خدانے بارش برسادی .....انہوں نے خداسے بارش روکنے کی دعا کی ....خدانے بارش برسادی ......بنگلی جانور سدھائے گئے ...... دعا کی بدولت ان کے زخم ٹھیک ہوئے اور ان پر حملہ آور بیاریاں رفع ہوئیں۔ برازیل کے پاکسٹس کو جب بیاحساس ہوا کہ گورانی غلامی کے میدان سے عائب ہور ہے تھے اور مشنریوں کے تحفظ میں آرہے بھے تو وہ انہائی مشتعل ہوئے۔ تقریباً مشامل کے دیے اور عبادت کرنے والوں کو اٹھا کر لے تقریباً میں تعدیب ہوئی کہ اور عبادت کرنے والوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ بھی بھاروہ یادریوں کا حلیہ اختیار کر لیتے تھے اور دھو کے کے ساتھ انڈین کو گرفتار کرکے لے جاتے تھے۔

لوسٹس نے انڈین کے درمیان بیافواہ بھی پھیلا دی تھی کہ جسوٹ ان انڈین کودھو کہ دیتے تتھے جوعیسائیت قبول کر بچکے تتھا دران کو دھو کہ دہی کی بناپر پوسٹس کے ہاتھ فروخت کر دیتے تتھا در پوسٹس سے رقم وصول کرتے تھے۔ بھی بھارانڈین ان افواہوں پریقین کر لیتے تتھا در فا دروں پرحملہ آ درہونے سے بھی گریز نہیں کرتے تتھا درکئ مرتبہ یا دری ان کے ہاتھوں ہلاک بھی ہوجاتے تتھے۔

مونٹویا .....جوان پادریوں کا سربراہ تھااس نے ہسپانوی گورنر سے مدد کی درخواست کی۔ گورنر نے جواب دیا کہ وہ پوسٹس کی سرکو بی نہیں کرسکتا تھا۔۔۔۔۔ وہ اس سلسلے میں ہےاختیارتھا۔لہذامونٹویا نے بذات خودہی کوئی نہ کوئی کارروائی سرانجام دینے کا فیصلہ کیا۔اس نے بید فیصلہ کیا کہ پانچ صدمیل کا سفر طےکرتے ہوئے جدیدارجنٹینا کے علاقے کارخ کیا جائے۔

اس نے سات صدح چوٹی کشتیوں میں اپنے سفر کا آغاز کیا جن میں 12000 افراد سوار تھے۔ دریا کچھ گھنے جنگلات ہے بھی ہوکر گزرتا تھا۔ پہلے 90 میل کا سفر بخو بی طے کرلیا گیالیکن اس کے بعد سانحہ پیش آ گیا۔ پانی بچر چکا تھاا در کئی ایک خاندان پانی میں بہہ چکے تھے۔نقصان عظیم ۔ تھالیکن لوگوں کی اکثریت اس سانحہ کے اثر ات سے محفوظ رہی ۔اس کے بعد مونٹویا اور اس کا قافلہ بخو بی سفر سرانجام دیتار ہاحتیٰ کہ وہ جنوب کے

کے پاس جا چیچے۔ یہاں پر بھی زندگی مہل نہھی۔مشنریوں جو پہلے ہے ہی یہاں پرروبۂ لٹھیںان کے پاس خوراک کااتناذ خیرہ موجود نہ تھا کہوہ کسی کا پیٹ بھر سکتے اور بہت ہے لوگ فاقد کشی کے ہاتھوں موت کا شکار ہو گئے۔اس کے بعد کافی زیادہ زمین پر کا شکاری سرانجام دی گئی تا کہاں فتم کا سانحہ

اسی دوران .....کرسمس کا تہوارشروع ہو چکا تھا..... پوسٹس نے شالی مشنریوں کے انڈین کے ایک گروپ کو گرفتار کرلیا جواس لئے اکتھے ہوئے تھے کہوہ بھی جنوب کی جانب رخت سفر باندھ علیں۔

مونٹویا نے اب شاہ فلپ II سے درخواست کی جوانپین اور پر نگال کا حکمران تھا کہانہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔کہا جاتا ہے کہ مونٹویا کا خط کسین کے نز دیک ہے سوٹ کے کسی دشمن کے متھے چڑھ گیا تھااوراس نے اس خط کوضائع کرنے کی کوشش کی تھی کیکن وہ اپنی اس کوشش میں کا میاب نه ہوسکا تھاا ورخط بحفاظت با دشاہ تک پہنچ گیا تھا۔اس کا نتیجہ بیانکلا کہ ہے سوٹ کوآتشین اسلحہ رکھنے کی اجازت فراہم کر دی گئی۔

وہ جے سوٹ جومشنریوں میں خدمات سرانجام دینے سے پیشتر فوجی سپاہی رہ چکے تھے ان کو پراگےروانہ کیا گیا تا کہ وہ اپنے بھائیوں کو اسلحے کے استعال کی تربیت فراہم کرسکیں اورمشنر یوں کوفوجی بنیادوں پراستوار کرسکیں۔تمام ترانڈین مردوں کوجنگی تربیت فراہم کی گئی۔ بیتربیت روزانه فراہم کی جاتی تھی۔ پچھ مشنریوں کوتوپ خانہ بھی فراہم کیا گیا تھا۔

جلد ہی ہے سوٹ کی رضا کارفوج تیار ہوگئی ..... بیاس علاقے کی واحدملٹری فورس تھی۔وہ اس قدرمؤثر ثابت ہوئی کہ ہسپانوی گورنرسفید فاموں کے جھکڑے نیٹانے کیلئے اکثرمشنری کی اس فوج کی خدمات حال کرتا تھا۔

پیسٹس نے اس نئی تیار کردہ رضا کارفوج پرحملہ آ ورہونے کی کوشش کی کیکن ان کومنہ کی کھانی پڑی اورعظیم نقصان ہے بھی دو جیار ہونا پڑا۔ اس کے بعدانہیں حملہ آ ورہونے کی جرائت نہ ہوئی۔انہوں نے اپنی تمام تر توجہ ثال برازیل کی جانب مبذول کروالی جہاں پرمشنریاں مکمل طور پر تحفظ کی چھتری تلیخت بہhttp://kitaabgha

اب چونکہمشنریاں حملہ آوروں سے محفوظ تھی لہذاان کی آبادیاں خوب پھلی پھولیں۔ جے سوٹ فا دروں کے علاوہ ان کی آبادیوں سے سفيدفاموں کوخارج کردیا گیا۔

انڈین کو دستکاری کے میدانوں میں تربیت فراہم کی گئی اور وہ اپنی روزی خود کمانے کے قابل ہوئے۔ وہ مخصوص قتم کے درختوں کے پیتے انتھے کرتے .....ان کوسگریٹ نوشی کے لئے خود بھی استعال کرتے .....ان کوخشک کرتے اور برآ مدکیلئے پیک بھی کرتے۔ پراگے کی جائے براعظم کے تمام تر جنو بی حصے میں ایک عالمگیرمشروب کی حیثیت اختیار کرگئی۔ بیلوگ کشتیاں بھی تیار کرنے لگے جو فاصل سامان بذریعہ دریا دیگر قصبوں تک پہنچا تیں اوراس طرح تجارتی سرگرمیاں بھی شروع ہوگئیں ۔لوہے کے بدلےسامان کا تبادلہ ہوتا تھا۔ جےسوٹ نے انڈین کومصوری کےعلاوہ آلات موسیقی تیار کرنا بھی سکھائے۔گرجا گھروں کوبھی خوبصورت بنایا گیا۔ پھراورلکڑی تراش کران کوگرجا گھروں کی زینت بنایا گیااوران کوخوبصورتی ہے نوازا گیا۔

کران کوکر جا کھروں کی زینت بنایا گیااوران کوخوبصور ٹی سے نوازا گیا۔ جسوٹ مشنریاں اب کامیابی کے ساتھ رو بیمل تھیں۔ پوسٹس جنوبی مشنریوں کی قوت سے خالف تصالبنداانہوں نے اب اپنی توجہ شالی علاقہ جات کی جانب مبذول کروالی تھی۔ پرتگالی ہیپانوی علاقوں میں مشنریوں پرحملہ آور ہوتے تھے۔اہیپانویوں اور پرتگالیوں کے درمیان تناوُاور کھچاو کی صورت حال ہڑھتی چلی جارہی تھی۔

گوریلا جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ہسپانوی اور پر نگالی انڈین مشنریوں کے خلاف اپنے آپ کومتحد کررہے تھے۔ جلد ہی انڈین شکست سے دوحپار ہوگئے۔

اس دوران ہے سوٹ رہنما 1750ء میں معاہدوں کوختم کروانے کے لئے کام سرانجام دے رہے تھے۔ 1761ء میں وہ کامیابی سے جمکنار ہوئے۔سات تباہ حال مشنریاں اسپین واپس چلی گئیں۔لیکن نام نہاد'' جسوٹ جنگ'' مشنریوں کے لئے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ ہے سوٹ دشمن یہ ثابت کرنے کی سرتو ڑکوشش کررہے تھے کہ مشنریاں تاج کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب پائی جار ہی تھیں۔ فادروں پر گئی اقسام کے الزامات عائد کے جارہے تھے۔حتیٰ کہان پر بیالزام بھی عائد کیا گیا کہوہ ایک آزادریاست کے قیام کی سازش میں ملوث تھے۔شاہ چاراس III پہلے بی مشنریوں کی توت اور دولت سے خاکف تھا۔لہذا اس نے مشنریوں کے خلاف زہر یلے پراپیگنڈے کو انتہائی ہمدردی کے ساتھ سناجس کا پر چاراس کے دربار میں کیا گیا۔

1767ء میں اس بالآخراس نے کارروائی سرانجام دے ڈالی۔شاہی احکامات کے تحت ہے سوٹ کوائپین سے بے دخل کر دیا گیا۔جنوبی امریکہ میں فا درول کے ساتھ مجرموں جبیبا سلوک کیا گیا اوران کوفوری طور پرنکل جانے کے احکامات سنائے گئے ۔لہذاوہ اپناساز وسامان بھی اپنے ہمراہ نہ لے جاسکے۔

عام پادر یوں نے جسوف فادروں کی جگہ لینے اور چرچ کے امور کی سرانجام دہی کی کوشش کی لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ انڈین کی حالت غلاموں سے قدر رہے بہتر ہو پچکی تھی لیکن پوسٹس جلد ہی ان پر دوبارہ حاوی ہوگئے۔

کی جھے گورانی دوبارہ جنگلوں کی جانب چلے گئے اور اپنی پہلی زندگی کی جانب لوث گئے۔ پچھ گورانی تباہ حال مشنر یوں کی باقیات کو گلے لگائے رہے لیکن وہ بھی مایوی کا شکار ہوئے۔ آج بھی انڈین ان فادروں کی بات کرتے ہیں اور ان کا نام عزت واحتر ام اور پیار و محبت سے لیتے ہیں۔ وہ آج بھی ان کی واپسی کی امیدر کھتے ہیں۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیشکنشیطان کی شاہراناب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1533ء میں نثیبی کیلی فور نیا کی دریافت ہوئی۔اس کی دریافت کے 160 سے زائد برس بعد تک یہی یقین کیا جاتارہا کہ کہ نثیبی کیلی فور نیا ایک ایسا جزیرہ تھا جومیکسیکو کے مغربی ساحل سے پر ہے واقع تھا۔ بہت سی کوششیں سرانجام دی گئیں کہ نیبی کیلی فور نیامیں ایک یورپی نوآ بادی قائم کی

جائے کیکن کامیا بی حاصل نہ ہوسکی حتیٰ کہ 1681ء میں لا پاز کے مقام پر ڈون ازی ڈورواٹون ڈووائے اینٹیلن نے ایک بستی قائم کی۔

ڈون اٹون ڈو کی جماعت کا ایک رکن ایک ہے سوٹ پادری تھا جس کا نام ایوز بائیوفرانسسکو کینو تھا۔ وہ بطور ایک مشنری اور شاہی

کاسموگرافر ( کا مُنات کے عام خدوخال اور نقشے بنانے والا ) کی حیثیت سے اس مہم میں شامل تھا۔ فادر کینو کا تعلق اٹلی سے تھا۔ وہ 1645ء میں پیدا

ہوا تھا۔اس کا نام چینی تھا بھی بھاروہ چینو کے نام ہے بھی پکاراجا تا تھا جوامریکہ میں بالآخر کینو بن گیا۔

برسوں پیشتر جبکہ ابھی ایک طالب علم تھا کینو بخت علیل ہو گیا تھا۔اس نے بیعبد کیا تھا کہ اگر وہ صحت یاب ہو گیا اور اس کی زندگی نے گئی تب وہ سوسائٹی آف جیسس میں شمولیت اختیار کرے گا اور نئی دنیا میں انڈین مشن میں شمولیت اختیار کرے گا۔اس نے 20 نومبر 1665ء کو ہے سوٹس میں شمولیت اختیار کر لی لیکن 13 برس پیشتر اس نے اپنی خواہش کومحسوس کیا اور اسے نیوائیین انڈین کے درمیان خدمات کی سرانجام دہی کے لئے روانہ کردیا گیا۔

یہ قافلہ کیم اپریل 1682 ء کوشیمی کیلی فور نیا کے مشرقی ساحل پر جا پہنچا۔ کینو نے اپنی یاد داشتوں میں تحریر کیا کہ ہمارا پہلا اقدام یہ تھا کہ ہم ایک بڑی صلیب تیار کریں اور اسے پہاڑ کی چوٹی پرنصب کریں۔لہٰذا ایک بڑی صلیب تیار کی گئی اور پہاڑ کی چوٹی پرنصب بھی کی گئی۔اس کے بعدوہ سونے کیلئے اپنے بحری جہاز کی جانب روانہ ہوگئے۔

6اپریل ہے اس جماعت نے ساحل پر ہی رہائش اختیار رلی اور وہیں پرسونا بھی شروع کر دیا۔ایک روز وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ اہسپانو ی اچا نک انڈین کی ایک جنگجو جماعت کو دیکھے کر جیران رہ گئے جوان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ان کے ارادے خطرناک تھے۔ان کے ہاتھوں میں تیر کمان اور دیگر ہتھیا ربھی موجو دیتھے۔

اہسپانوی بھی ان لوگوں پر فائر کھولنا چاہتے تھے لیکن فا در کینوا ورا میک دوسرے پا دری فا درگونی نے ان کومنع کیاا ور فائر کھولئے سے روکا۔ اس کے بعد غیر سلح دو ہے سوٹ انڈین کی جانب بڑھے۔ان کے ہاتھوں میں انڈین کے لئے تنا کف تھے جو کمکی اوربسکٹوں پرمشمل تھے۔ پہلے پہل انڈین نے جارجانہ رویے کا مظاہرہ کیاا ورجنگلی درندوں جیسارویہ اپنائے رکھا جیسے وہ سفید فام لوگوں کے ہاتھوں سے پچھ بھی وصول کرنے پر آ مادہ نہ ہوں۔ تاہم جب اشیائے خوردونوش زمین پررکھ دی گئی اور انہوں نے اسے اٹھایا اور ان کا ذا کفتہ چکھا تب ان کا خوف و ہراس دور ہو گیا اور انہوں نے

تبھی یا دریوں کو جوابی تھا ئف سے نوازا۔

ا گلے چند دنوں کے دوران کی ایک مزیدانڈین ہیانوی کیپ آتے رہے۔اب وہ دوستانہ رویے کے حامل بن چکے تھے اوران سے مکئ کے تخفے کے حصول کی درخواست کرتے رہے جس کووہ بقول فا در کینواس طرح خوشی کے ساتھ کھاتے تھے جیسے مٹھائی کھائی جاتی ہے۔ان کو مکئ دینے کے بعداس نے انہیں صلیب کا نشان بنانے کا طریقة سمجھایا۔

17 اپریل کوفا در کینونے اپنی یا دواشت میں تحریر کیا کہ:۔

''یا یک انچی سرزمین ہے۔اس کا درجہ حرارت بھی خوشگوارہے۔ یہاں پرمچھلی ..... ہرنوں ..... پرندوں ..... خرگوشوں اور جنگلات وغیرہ کی بہتات ہے۔ہم نے مکئی اور خربوزے کی فصل کا شت کرلی ہے اور مجھے یقین ہے کہ چند ماہ کے اندراندر ہم انڈین کوعیسائی بنانے کا کا م بھی شروع کردیں گے۔''

امریکہ آنے کی کینو کی خواہش اورانڈین کے درمیان رہ کرخد مات سرانجام دینے کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔اس نے شیبی کیلی فور نیا کے انڈین کے ساتھ پہلی ہی ملاقات کے دوران ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا بندوبست سرانجام دیا تھا۔اس نے ان کی زبان سیکھنے جیسا مشکل ترین عمل بھی شروع کردیا تھااور آ ہستہ آ ہستہ ان کا اعتماداور محبت جیتنا جا ہتا تھا۔

اس کے بعد پچھالیے واقعات پیش آئے جنہوں نے فا در کینو کے خوابوں کو بکھیر کرر کھ دیا۔ سپاہی انڈین پراعتاد نہ کرتے تھے۔ ایک ملاح کیمپ سے پچھ دور چہل قدمی کے لئے نکلاتھااور مابعدوہ مردہ پایا گیاتھا۔اس سپاہی کوکسی انڈین نے اپنے تیرکا نشانہ بناڈ الاتھا۔اس انڈین کوقیدی بنالیا گیاتھااورایک جہاز پراس کومحصور کردیا گیاتھا۔

جلد ہی انڈین کا ایک گروپ کیمپ آن پہنچا۔ان کے بارے میں یہی قیاس کیا جارہاتھا کہ وہ اپنے انڈین قیدی کوچھڑ وانے کیلئے آئے تھے۔یقیناًانہوں نے کسی جارحانہ رویے کا مظاہرہ نہ کیااورخوش مزاجی اور دوستانہ ماحول میں آبادی کی جانب بڑھے۔

ہیپانوی ایڈ مرل نے تھم جاری کیا کہ انڈین کوخوش آمدید کہاجائے .....ان کاخیر مقدم کیاجائے اور انہیں ہیپانوی کھانے کھانے کی دعوت دی جائے جے وہ از حدیث میں مصروف ہوگئے اور کھانے سے لطف اندوز ہوئے جے وہ از حدیث میں مصروف ہوگئے اور کھانے سے لطف اندوز ہونے گئے اس دوران کسی نے بھی ان سے ان کے آنے کا مدعا دریافت کرنے کی زحمت گوارانہ کی بلکہ سپاہ کو تھم دیا گیا کہ وہ بلکے توپ خانے کے ساتھان پر گولہ باری کرے۔ دس انڈین بلاک ہوگئے جبکہ وہ انڈین جنہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی وہ شدید زخمی ہوئے۔

اس فوجی کارروائی کی بدولت پادریوں کی تمام ترمحنت اکارت ہوگئ۔انہوں نے کئی ماہ تک صبر وقتل کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔....مہر بانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوکا میا بی حاصل کی تھی وہ ایک لمحہ میں اکارت ہوگئ۔انڈین آ مادہ بغاوت ہوگئے۔اور پچھ بی عرصے کے بعدلا پازاس مشن سے دست بردار ہوگیا۔

کیکن فا در کینواوراس کی ساتھی مشنریاں اپنے مشن سے دست بردار ہونے کیلئے تیار نتھیں۔ایک اورمشن ..... بینٹ برونو ساحل کے

ساتھ قائم کیا گیا جوشال کی جانب واقع تھااورایک آبادی بسانے کی دوبارہ کوشش کی گئے۔

ایک مرتبہ پھرفا در کینونے انڈین کے ساتھ دوستانہ مراسم استوار کئے ۔ان کوز مین کوکاشت کاری کے لئے تیار کرناسکھایاا ورمختلف فسلوں کو کاشت کرنے کے طریقے بھی سمجھائے۔

اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔فادر کینونے بذات خود بھی دور دراز کے علاقوں کے سفر طے کئے اوران علاقوں کے مکینوں کو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔فادر کینونے بذات خود بھی دور دراز کے علاقوں کے سفر طے کئے اوران علاقوں کے مکینوں کو انجیل کی تعلیم دی۔وہ جس انڈین سے بھی ملتا اس سے دوئتی استوار کرنے کی کوشش کرتا بالخصوص بچوں کے ساتھ دوئتی کارشتہ استوار کرتا۔ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر محض تین برس تھی اس نے فادر کینو کے ہمراہ ہرا یک مقام کا سفر طے کیا اوراس کے ساتھ اس کے ہمیانوی گھوڑ ہے پر سواری کی۔

جلد ہی فادر کینواس نکتہ نظر کا حامل ہو گیا کہ انڈین عیسائیت کی جانب راغب ہو سکتے تھے۔اس کے بعدایک اور دھچکا فادر کینو کا منتظر تھا ۔۔۔۔حکام بالا سے بیاطلاع موصول ہوئی کیٹی کیلی فورنیا کی تمام ترمشنریاں اپنی خدمات کی سے دست بردار ہوجائیں۔

پادر یوں کواس خبر پریفین نہیں آ رہا تھا۔ لہذا فا در کینونو ری طور پرمیکسیکو کی جانب روانہ ہوا تا کہ حقیقت سے باخبر ہوسکے اورا گرضروری ہو تو وائسرائے کواس امر کیلئے راغب کرے کہ وہ اسے کیلے فور نیا کے انڈین کوعیسائی بنانے کے کام کو جاری رکھنے کی اجازت فراہم کرے۔ لیکن جب فا در کینومیکسیکو پہنچا تو ایک پروانہ اس کا منتظر تھا جوشاہ اسپین کی جانب سے تھا۔ اس کے تھم کے تحت فا در کینوکی ٹرانسفر براعظم میں کردی گئی تھی جہاں پر اسے میکسیکو کے سیری اور گیا ما انڈین کے درمیان نگ مشنریاں قائم کرنے کی ذمہ داری سونی گئی ہے۔

اسے میکسیکو کے سیری اور گیا ماانڈین کے درمیان نئی مشنریاں قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ فادر کینو کے پاس کوئی چارہ نہ تھا ماسوائے بادشاہ کے احکامات کی قمیل کرنے کے جس کے بارے میں وہ بیریفین رکھتا تھا کہ وہ مغربی دنیا پر عوام اور خدا کی جانب سے حکومت کر رہا تھا۔لیکن انڈین کے لئے اس کی محبت جسے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا ابھی تک انتہائی مضبوطی کے ساتھ اس کے دل میں موجز ن تھی اور اسے امیدتھی کہ کسی نہ کسی روز اسے وہاں واپس جانے کی اجازت فراہم کر دی جائے گی اور وہ اس کام کو پایہ پھیل تک پہنچانے میں ضرور کا میاب ہوگا جس کا آتا زاس نے کر رکھا تھا۔

فادر کینوکو پیریا آلٹا کاریکٹر (طلعے کا یادری/ ناظم) مقرر کردیا گیا .....سیہ بالائی پیاانڈین کی سرز بین تھی۔ یہ پیالوگ ایک ایسے علاقے میں آباد سے جوآج مغربی سیسیکوکہلا تا ہے اور جوآج جنوبی اری زونا کہلا تا ہے۔ یہ ایک وسطے اور خشک ملک تھا۔ اس میں پہاڑی علاقے بھی شے اور حوا بھی تھی ۔ انتہائی جنوب اور مشرق میں دریائے سان میگوئل واقع تھا۔ شال مشرق کی جانب ڈریگون پہاڑیاں اور سان پیڈروتھا۔ شال کی جانب دریائے گیلا واقع تھا۔ انتہائی مغرب کی جانب سمندرواقع تھا جو کیلی فورنیا کے بڑے سمندرکا حصہ تھا۔

دریائے گیلا واقع تھا۔ انتہائی مغرب کی جانب سمندرواقع تھا جو کیلی فورنیا کے بڑے سمندرکا حصہ تھا۔

پہلے بھی مشنریاں پیریا آلٹا کا دورہ کر چکی تھیں اور اس کے نتیج میں ہزاروں انڈین عیسائیت قبول کر چکے تھے اور کئی ایک مشن بھی قائم ہو

ہے۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com چکے تھے سان میگول کے کناروں پر ۔۔۔۔۔ کیو کیورپ ہے تقریباً پندرہ میل شال کی جانب میں بسنے والے انڈین کچھ عرصہ سے بیہ خواہش کرر ہے آ تتھے کہ ان کے درمیان ایک فا درموجود ہونا چاہئے۔ کیو کیورپ اس وقت ہسپانوی تسلط کے انتہائی شال میں واقع تھا۔ بہر کیف فا در کینونے اپنا ہیڈر کوارٹر کوساری میں قائم کیا جہاں پر نیوسٹر اسینورا ڈی لاس ڈولورس کامشن قائم کیا۔ اس ہیڈ کوارٹر سے اس نے مختلف قبیلوں کوعیسائی بنانے کا کام جاری رکھا۔

فاور کینومنظم طریقے ہے اپنی خدمات سرانجام دیتا تھا۔ وہ آبادی کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ۔۔۔۔۔ ان کوعیسائی نظریات ہے روشناس کروا تا ۔۔۔۔۔ اور چرچ کی نغیر کومکن بنا تا۔ اس کے علاوہ اس نے انڈین کو بھیڑ' بمریاں' گھوڑے اور دیگر مویش پالنے کی بھی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ اس نے دور دراز علاقوں کے ان گنت سفر طے کئے۔ وہ بیسفر گھوڑے پر سوار ہوکر سرانجام دیتا تھا کیونکہ اسے ان علاقوں میں آباد قبائل کی جانب سے علاقے کا دورہ کرنے کی درخواسیں موصول ہوتی تھیں جنہوں نے اس مہر بیان دل کے فادر کے بارے میں سن رکھا تھا اور وہ اسے دورہ کرنے کی دعوت دیتے رہتے تھے اور اس کے جواب میں فادر کینوکودور دراز کے علاقوں کے دورے کرنے پڑتے تھے۔تھوڑے بی عرصے میں اس نے بخو بی کا میابی حاصل کی تھی۔

مابعد دسمبر 1690ء میں ایک اور فا در کینو کی معاونت کے لئے آن پہنچا۔اس فا در کا نام جان ماریاسلوا تیرا تھا۔ دونوں نے باہم مل کر ڈولورس کے شال اور جنوب کارخ کیا۔

سارک کے مقام پر جوآج کل کے اری زونا کی سرحد سے زیادہ دور نہ تھا۔۔۔۔۔کینواورسلوا تیرا کا خیر مقدم انڈین قاصدوں نے کیا جوشال کے دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے۔انہوں نے اپنی تیار کر دہ صلیبیں اٹھار کھی تھیں۔انہوں نے فا دروں سے درخواست کی کہوہ ان کے علاقوں کا دورہ کریں اورانہیں زندگی کی نئی طرز سے روشناس کروائیں۔

فادر کینوسارک کے مقام سے دور جانا پہند نہیں کرتا تھالیکن فا درسلوا تیراان لوگوں کے ہاتھوں میں سلیبیں دیکھ کراس قدر متاثر ہوا کہاس نے فا درسارک سے درخواست کی کہان انڈین کے ہمراہ جانا چاہئے۔ تیوما کا کوری کے مقام پر دریائے سانتا کروز سے آئے ہوئے قبیلے کا سر داران کے انتظار میں مصروف تھا۔اس مقام پر پہلی عیسائی سروس اری زونا کی سرز مین پر منعقد ہوئی۔ فا در کینو نے اس سرز مین پر جومشن قائم کیا تھا اس کے کھنڈ رات آج بھی بخو بی دیکھنے جاسکتے ہیں۔

شالی انڈین کے ساتھ ملاقات بہت اہم اثرات کی حامل ثابت ہوئی۔سوبائی پریز ۔۔۔۔جن کا سردارامل کوروتھا۔۔۔۔وہ فادر کینو کا ایک وفا دار پیروکار ثابت ہوا۔اس نے پیاقوم کے ایک حصے کی بنیا در کھی۔وہ دریائے سان پیڈرواورسا نتا کروز کے ساتھ واقع دیباتوں میں مقیم رہے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں ایا چیوں کے خلاف اپنے گھروں کومضبوط تر بنار کھاتھا۔

فروری 1698ء میں اپاچیوں نے کا کوں پیرا کے مقام پرمشن پرحملہ کیا اور نہصرف چرچ کی عمارت جلاڈ الی بلکہ فاور کا مکان بھی جلاڈ الا۔ اسپین کے علاقائی کمانڈر نے اپاچیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا اور فاور کینو سے کہا کہ وہ ایل کورواور شال کے دیگر پیا کوراغب کرے کہ وہ مشتر کہ دشمن پرحملہ آ ورہونے میں معاونت کریں۔

اس کے فور أبعد ایا چی سانتا کروز پرحمله آور ہوئے (جواب فیئر بنیک کہلاتا ہے)۔ بیایل کوروکا اپنا ایک مضبوط گڑھ تھا۔ جوں ہی ایا چی

اپنی فتح کاجشن منارہے تھے.....ایل کورواوراس کے بہادروں نے ان پرحملہ کردیا۔

ا پاچیوں پر پھر پورانداز میں حملہ آور ہونے کی بجائے ایل کورونے ندا کرات اور صلح صفائی کی تجویز پیش کی۔ایل کا پوٹ کاری۔۔۔۔۔ اپا چی نے ایل کورواوراس کے ساتھیوں کا نداق اڑا یا کیونکہ وہ آمادہ جنگ نہ تھے۔اپا چی سردار نے تب ایک تجویز پیش کی کہ عام لڑائی کی بجائے طرفین سے دس دس بہادراشخاص منتخب کئے جا کیں جو آپس میں جنگ کریں۔

ایل کورو نے اس مجویز کوقبول کرلیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپا چی جارحانہ جنگجو تھے اور تیر کمان اور نیز وں کے ساتھ جنگ لڑنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے لیکن وہ دفاعی جنگ میں ماہر نہ تھے۔اس کے اپنے آ دمی جارحانہ اور مدافعانہ دونوں جنگوں میں ماہر تھے۔کا پوٹ کاری کی مایوی کی انتہانہ رہی جب اس کے نو پیروکار مغلوب ہوگئے۔وہ بذات خودلڑائی میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ وہ وثمن کے ان تیروں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا تھا جودثمن نے اس کی جانب چلائے ہوتے تھے۔لیکن ایل کوروا پاچی کی جانب بھا گا اور اس کے ساتھ الجھ پڑ ا۔اس نے اسے زمین پر پھینک دیا اور ایک بھر مارکراسے ہلاک کردیا۔

ید مکی کردیگراپا چی بھاگ کھڑے ہوئے۔ایل کورو کے آدمیوں نے ان کا پیچھا کیااوران میں سے تین سوکوموت کے گھاٹ اتاردیا۔
سان جو آن میں ہسپانوی حکام اس لڑائی کی تفصیلات یا نتائج پریفین کرنے کو تیار ندھے حتی کہ فادر کینو بذات خود ہسپانوی حکام کے پاس
پہنچااوراپا چیوں کی ہلاکت کے بارے میں حکام کو مطلع کیا۔ ہسپانوی حکام کے بقول فادر کینوا کیلافوج کے پورے ایک ڈویژن کے برابر تھا۔
فادر کینو فادر سلوا تیرا کو دوران سفر برابر بیہ باور کروا تاربتا تھا کہ دو کس طرح کیلی فور نیا کے انڈین کوچھوڑ کر آنے پر مجبور ہوا تھا۔ فادر کینو
نے اپنے جسیا جو ش۔ جذبہ اور ولولہ اپنے ساتھی فادر کے اندر بھی سمودیا تھا۔انہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ دو اس جزیرے پرواپس چلے جا کیس اور وہاں پر اسٹھے فادر کیو کیا مور کیا تھا۔انہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ دو اس جزیرے پرواپس چلے جا کیس اور وہاں پر اسٹھے فادر کیا میں۔

انہوں نے ایک چھوٹی کشتی تیار کی جوانہیں کیلی فور نیا پہنچا سکے۔اس دوران فادر کینو نے چرچ اور فوجی دکام سے درخواست کی کہ انہیں نہ صرف اس سفر کی اجازت فراہم کی جائے بلکہ کیلی فور نیا کے انڈین کوعیسائی بنانے کی اجازت بھی فراہم کی جائے۔اجازت نامہ موصول ہو چکا تھا۔
لیکن بیاجازت نامہ فا در کینو کے لئے مابوی کا ہاعث ثابت ہوا کیونکہ محض فا درسلوا تیرا کوشیں کیلی فور نیاجانے کی اجازت فراہم کی گئی تھی اور فا در کینو کی بیا آلٹا میں موجود گی اواہم قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس مقام پراس کی موجود گی اتنی اہم تھی کہ دکا منیس چاہتے تھے کہ وہ اس مقام سے کوچ کرے۔

مواتیرااس کشتی میں مغرب کی جانب روانہ ہوا جوکشتی فا در کینو نے اپنے لئے تیار کی تھی اور 1697ء میں کیلی فور نیا کی بندرگاہ پرجا پہنچا۔

اس کا پہلاا قدام لوریئو کے مقام پرا کی مشن قائم کرنا تھا۔سلوا تیرا کیلی فور نیا میں فا در کینو سے بڑھ کرخوش قسمت اور کا میاب ثابت ہوا۔نوریئوجلد ہی مشن کے نظام کا ایک اڈا ٹابت ہوا جو ساحل کے کنارے دونوں جانب کھیل گیا اور صاف فلاہر ہے کہ بالائی کیلی فور نیا تک بھی جا پہنچا ...... یہ ملک کا وہ حصہ ہے۔

\*\*\*\* مقام چوآئی امریکہ کا حصہ ہے۔\*\*\*\*

فادر کینوبھی پہلے سے بڑھ کر جانفشانی کے ساتھ اپنی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ انڈین خوش تھے۔ فادر کینونے انہیں کاشت کاری کی

' تربیت دی تھی۔اب وہ کاشت کاری کرتے تھےاور پورا برس پیٹ بھر کرروٹی کھاتے تھے۔اس نے انہیں مولیثی چرانے بھی سکھا دیے تھےاوروہ ہسپانوی انداز میں مولیثی بھی چراتے تھے۔

ہپانوی انداز میں مولیثی بھی چراتے تھے۔ فادر کینو جہاں بھی جاتااس کے وفا دار آبائی پیروکاراس کے ہمراہ ہوتے۔تقریباً ایک صدیبروکاروں نے ڈولورس تا ٹیپ سفر میں اس کی ہمراہی اختیار کی۔جول ہی وہ کسی دیبات سے گزرتاانڈین اس کا خیرمقدم کرتے اوراسے خوش آمدید کہتے۔انہوں نے اپنے ہاتھوں میں صلیبیں اٹھا رکھی ہوتی تھیں۔فادر کینوبھی پمیریا آلٹا کے تمام انڈین کواپٹی اولا دتضور کرتا تھا۔وہ اسے پادری سیٹو .....چھوٹاباپ کہہ کرپکارتے تھے۔

درج ذیل واقعہ سے انڈین کیلئے فادر کینوکی محبت کا بخو بی اظہار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جبکہ فادر کینوتو ما کا کوری کے مقام پر قیام پذیر بھااس کو پیاطلاع موصول ہوئی کہ سان اگنا شیو میں ایک انڈین کو ملٹری دکام نے پکڑلیا تھا۔۔۔۔ بیمقام 68 میل کی دوری پر جنوب کی سمت واقع تھا اور 4 مئی کو اسے سزائے موت دی جانی تھی۔ فادر کینوکو 3 مئی کو تصویر سے بہ پیغام موصول ہوا تھا۔ اس نے اپنی سروس کو اضام تک پہنچایا اور اپنے گھوڑ سے پر سوار ہوا۔ اس نے کھانے پینے کی بھی پرواہ نہ کی اور عازم سفر ہوا۔ آ دھی شب تک وہ انورس کے مقام تک پہنچ چکا تھا جوتو ما کا کوری کے جنوب میں موار ہوا۔ اس نے کھانے وہ سورج طلوع ہونے سے پیشتر دوبارہ بیدار ہوا اور گھوڑ سے پر سوار ہوکر چل فکلا اور منزل مقصود تک جا پہنچا۔ ادر کینو نے اس امرکی کوئی تفصیل نہیں چھوڑی کہ اس نے کس طرح بیسفر طے کیا اور ملٹری حکام سے کیا کہا۔ اس کی ڈائری میں محض بیتح رہے کہ:۔۔

''میں برونت منزل مقصود تک جا پہنچااور ہم قیدی کوسز ائے موت سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔''

یے خبر کہ فا در کینو نے ایک انڈین بھائی کی جان بچائی تھی ایک قبیلے سے دیگر قبیلوں تک پھیل پچکی تھی۔ یہ خبر کوکو ماری سیپا قبیلے کے سر دار تک بھی جا پپنچی جو پمیسریا آلٹا کے انتہائی شال مغرب میں دریائے کولوراڈو کے پاس رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فادر کینواس کے قبیلے کےلوگوں سے بھی ملاقات کرے۔اس نے اس پادری کومقدس صلیب کا ایک تحفہ بھی بھیجا۔

21 اپریل 1700ء کوفا در کینونے ڈولورس کوخیر باد کہا۔اس کے ہمراہ دس انڈین تنے اور دریائے سانتا کروزی جانب روانہ ہوا۔اس کے ہمراہ دس انڈین تنے اور دریائے سانتا کروزی جانب روانہ ہوا۔اس کے راستے میں جو بھی چرچ آئے وہ ان میں تبلیغ کے فرائض سرانجام ویتار ہااور لوگوں کوعیسائی بنا تار ہا۔منزل مقصود پر پینچنے کے بعداس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پیا کوکوماری کو پااور یوماانڈین کے تمام رہنماؤں کا ایک اجلاس بلانا چاہتا تھا۔ان تمام قبائل کی جانب قاصد روانہ کردیے گئے۔اس دوران فا در کینونے اپنے آپ کودیگر مصروفیات میں مصروف رکھا۔

ماہ کی کے آخر میں قبیلوں کے سردار پہنچنا شروع ہو گئے۔رات کے وقت وہ جاندگی روشی میں آگ کے اردگر دبیٹھ جاتے اور فا در کینو کے مسنتہ بنان کینہ کا بیاری تاتی ہیں :

خیالات سنتے۔فا در کینو کی ڈائر کی بتاتی ہے کہ:۔ ''۔۔۔۔ہم نے پہلے مرصلے میں عیسائی عقیدے۔۔۔۔امن وسکون۔۔۔۔خوشی اور راحت کی بات کی جوعیسائیوں کومیسرتھی۔۔۔۔اور وہ اس امر پرشفق ہوئے کہ وہ عیسائی عقائد کے بارے میں دیگرلوگوں اور دور دراز کے قبائل کوبھی آگاہ کریں گے۔۔۔۔۔'' 24ستبر 1700ءکو پادری کینو نے دس انڈین ملازمین کے ہمراہ اری زونا کے وسط سے سفر کا آغاز کیا اور دریائے گیلا چہنچنے کے بعد یو ما

کی سرز مین کارخ کیا۔

یہاڑی کی چوٹی سے ایک طاقت ورثیلی اسکوپ کے ذریعے اس یو ماکی وادی کا نظارہ کیا۔اس کے علاوہ اس نے کولوراڈ واور کیلی فور نیا کا بھی نظارہ کیا۔

سے دکھیپ میں واپس جا کرہم نے رات کا کھایا۔ہم نے پچھ میٹھا بھی کھایا کیونکہ خدانے ہم پرمہر بانی فرماتے ہوئے ہمیں کیلی فور نیا کی سرز مین دیکھنے کے قابل بنایا تھا اور راستے میں کوئی سمند رحائل نہ تھا جواس سرز مین کواس سے جدا کرتا''۔ اس کے بعد فا درکینو ڈولورس واپس لوٹ آیا اورفوری طور پر فا درسلوا تیرا کو خطتح برکیا۔اس کویفین تھا کہ پمیریا آلٹاسے کیلےفور نیا تک کیلئے خشکی کاراستہ دستیاب تھا۔خط کے جواب میں فا درسلوا تیرا فروری 1701 ءکوڈولورس آئن پہنچا۔

. چرچ اورفوجی حکام فادر کینو کے انکشاف پرمسرور تھے۔للہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں فادر کپٹن مینجی اور دس سپاہیوں کے ہمراہ کیلی فور نیا کیلئے خشکی کاراستہ دریافت کرنے کی مہم پرروانہ ہوں۔

فادر کینونے اپنی مہم کی منصوبہ بندی انتہائی مہارت کے ساتھ سرانجام دی۔اس نے اشیائے خوردونوش جن میں آٹا، بسکٹیں،خشک گوشت وغیرہ شامل تھا وافر مقدار میں اپنے ہمراہ رکھیں۔ 80 گھوڑے اور خچریں بھی اس جماعت کے ہمراہ تھیں۔اس مہم کے لئے انڈین انتہائی کار آمد ثابت ہوسکتے تھے کیونکہ وہ سپاہی بھی حیران تھے کہ فاوروں نے بھی گرمی یا تھکن کی شکت نہ کی تھی۔ سپاہی بھی حیران تھے کہ فاوروں نے بھی گرمی یا تھکن کی شکایت نہ کی تھی۔

یہ جماعت سنوٹا پہنٹے چکی تھی۔اس مقام پر کوئی کو ماانڈین کے پیغامات ان کے منتظر تھے۔وہ چاہتے تھے کہ فادر کینوان سے بھی ملاقات کر رے۔ فادر کینوان کو مایوس نہ کرنا چاہتا تھالہٰ ذااس نے اپنے مجوزہ روٹ سے بٹتے ہوئے ایک دوسراروٹ اختیار کیا تا کہ کو ماانڈین سے ملاقات کر سے۔ اس نئے روٹ کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے سفر میں تقریباً ساٹھ لیگ کی کمی واقع ہوئی۔انڈین گائیڈوں نے انہیں بتایا کہ براہ راست روٹ ایک سخت ترین روٹ ہوگا۔اس دوران گہری ریت میں سفر طے کرنا ہوگا اور پانی اور گھاس بھی بمشکل ہی نظر آھے گی۔بہر کیف فادر کینو یہی روٹ اختیار کرنا چاہتا تھا۔

یہ پہلاموقع تھا جبکہ سفید فام اس علاقے کو پارکرنے کی کوشش میں مصروف تھے جو مابعدا ملی کمینوڈل دیابلو (شیطان کی شاہراہ) کے نام سے جانا جانے لگا اور جس کو دوصد یوں بعدا یک سیاح نے خاموثی کی سرز مین ...... تنہائی کی سرز مین سسے چیکتے سورج کی سرز مین قرار دیا تھا۔ سے جان جانے لگا اور جس کو دوصد یوں بعدا یک سیاح نے خاموثی کی سرز مین سین میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

جوں ہی پادری سفر طے کرتے گئے ان کے پاس پانی کی قلت ہوتی چلی گئی۔ بھی بھارانہیں اپنے ہاتھوں سے کنوئیں کھودنے یا چوڑے کرنے پڑتے تھے تا کہتمام جماعت پانی کی پیاس بجھا سکے۔

جروزا تواروہ اس مقام تک جائینچے جہاں پر پانی موجود تھااور پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے ہوئے انہیں مغرب اور جنوب مغرب کی جانب کیلی فور نیاد کھائی دیا۔اب جب کہ کامیابی اس کی دسترس میں تھی تب فا در کینوکوا پٹی مہم کوخیر باد کہنا پڑا۔لدے ہوئے جانور پہاڑی پر چڑھ کر پانی کے مس مقام تک پہنچنے سے قاصر تھے۔اس کےعلاوہ وہ تھکن سے اس قدر بے حال تھے کہ فا در کینوکو واپس لوٹنا پڑا۔

کیکن بیرہای کاوٹن سرانجام دینے کے بعد بھی فادر کینومزید جدوجہد سے بازنہ آیا۔اس نے تین مرتبہ شیطان کی شاہراہ پر سفرسرانجام دیا۔ نومبر 1701ء میں وہ کولوراڈ و جا پہنچا۔ 1702ء میں وہ اس مقام تک جا پہنچا جس مقام پر کولوراڈ وسمندر میں گرتا ہے۔اس برس فادر کینو نے اپنی ڈائری میں تحریر کیا کہ:۔ http://kitaabgha.com

'' سیلےفور نیا کیلئے خشکی کاراستہ موجود ہے۔''

اپنی تمام تر جدوجہد کے باوجود بھی فادر کینوخشکی کے راستے کیلی فور نیا تک نہ پینچ سکالیکن وہ دوسروں کے لئے راستہ کھول گیا۔اس کے نقشے ..... ڈائریاں اور رپورٹیس مابعد آنے والےمہم جو حضرات کے کام آئیس اورانہوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا۔

فادر کینو 1711ء میں موت سے ہمکنار ہو گیا۔اس نے 24 مشن قائم کئے تھے اور 50 سے زا کدطویل سفر سرانجام دیے تھے۔اس کے قائم کردہ بہت سے مشن اب کھنڈرات میں تبدیل ہو بچے ہیں۔ بہت سے انڈین قبائل جوان میں عبادت سرانجام دیتے تھے وہ صفحہ ہستی سے مث چکے ہیں۔ بہت سے انڈین قبائل جوان میں عبادت سرائزاس وقت تباہی سے ہمکنار ہوئے جب جسوٹ حکومتی خوشنودی سے محروم ہوئے اورنی دنیا سے نکال دے گئے۔دیگر مراکز 19 ویں صدی میں دوران جنگ تباہی سے ہمکنار ہوئے۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب کھر کی بیشکش

# کتاب گھر کی پیوندیں ساویت کی پیشکش

و بوندیں ساون کی ،ترجمہ ہے جیفری آرچر کے شہرہ آفاق ناول کین اینڈ ایبل کا جے اُردوزبان میں ترجمہ کیا ہے لیم الحق نے۔دو بوندیں ساون کی کہانی ہے دوایسے افراد کی جوایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو شکست دینے اور تباہ و بر بادکرنے کے درپے تھے۔ان میں سے ایک منہ میں سونے کا چھے لے کر پیدا ہوااور دوسرا در بدر کی ٹھوکریں کھا تار ہا۔ایک شخص نے وُنیا کے بہترین تعلیمی اداروں سے تعلیم پائی اور دوسرے کا استاد زمانہ تھا۔

بیناول کتاب گھر کے <mark>معاشرتی اصلاحی نیاول</mark> سیشن میں پڑھاجاسکتا ہے۔ http://kitaabghar.com http://kitaabahahar

# كتاب گھر كى پيشرونين كروزوكا پېلانموند گھر كى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

الیگزینڈرسل کرک نے ایک ایسی غیرمعمولی مہم سرانجام دی جس نے اسے نہصرف شہرت بخشی بلکہ ڈینیکل ڈیفوکو بیتحریک دلائی کہوہ مشہورز مانہ کتاب روہنسن کروز وتحریرکرے۔

سل کرک نے 1676ء میں جنم لیا تھا۔ بیروہ دورتھا جبکہ انگریز اور فرانسیسی جہاز ران محض اس لئے سفر سرانجام دیتے تھے کہ نئی دنیا کے خزانوں میں ہے کئی قدرخزانوں پر قبضہ جماسکیں جن کو ہسپانوی محض اپنے لئے مخصوص کئے بیٹھے تھے۔ یہ بوکا نیر (17 ویں صدی کے مہم جو) کا دور تھا۔ یہ لوگ اپنے ہم عصروں میں مہم جو ہونے کی بنا پر مشہور تھے۔ اس میں جرانگی کی کوئی بات نہیں کہ ل کرک جب جوانی کی حدود کو پہنچا تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔

بالا سروہ 1/01ء میں اپ و ریہات واپاں ان چہچا۔ ان وقت وہ پہتے سے میں ریادہ سبوط اور زیادہ جارھاندرو ہے 6 ھا۔ اگر چہ برقسمت بھائیوں اور ہمسایوں نے الیگز بنڈ رکی جانب ہے منہ پھیرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی تلوار اور پستول سے خا کف تھے جو ہر وقت گولی اگلنے کے لئے تیار رہتی تھی۔ اسے دوبارہ گاؤں کے ہزرگوں کی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی اور اس مرتبہاس نے اپنے بہت سے جرائم کی معافی طلب کرلی ۔۔۔۔لیکن اس عمل درآ مدے کہھ ہی عرصہ بعداسے دوبارہ اسکاٹ لینڈ سے راہ فرارا ختیار کرنے کا موقع میسرآ گیا۔

اوریه جہازایک برس میں ایک مرتبہ سونے کی نقل وحرکت سرانجام دیتا تھا۔

ستمبر 1703ء میں دوجہاز کن سیل سے عازم سفر ہوئے اور بیطویل سفراپنے آغاز میں ہی مشکلات کاشکار ہوگیا۔ جہاز کا کپتان ڈیمپیئر
اپنے نائب کپتان سے الجھ پڑا ۔۔۔۔۔ وہ فیلی وردی جزیروں پر جہاز سے اتر گیا ۔۔۔۔۔اس کے بعد وہ اپنے نئے نائب کپتان سے بھی الجھ پڑا ۔۔۔۔۔ وہ بھی عملے کے سات ارکان کے ساتھ اس وقت جہاز سے اتر گیا جب جہاز بی گرینڈ پہنچا ۔۔۔۔۔ لی گرینڈ ایک جزیرہ تھا جو برازیل کے ساحل سے پر سے واقع عملے اس دوران میں کیونا می جہاز کا کپتان موت سے ہمکنار ہوگیا۔ اس کا نائب کپتان جس کا نام سٹراڈ لنگ تھا اس نے اس کا عہدہ سنجال لیا۔ پیٹخص ڈیمپیئر سے بھی بڑھ کر جھگڑ الوواقع ہوا تھا۔

آ ئندہ مہینوں کے دوران دونوں جہاز جنو بی امریکہ کے ساحل کے اردگر دمنڈ لاتے رہے ۔۔۔۔۔اگر چہ چھوٹا موٹا مال غنیمت ان کے ہاتھ لگتا

ر ہا۔ لیکن مجموعی طور پر میم کمی بری خوش قتیمتی کی ضامن ثابت ندہو تکی۔ http://kitaabghar.com

ڈیمپیئر اورسٹراڈلنگ جیسے فوری مشتعل ہونے والے کپتانوں کے ہمراہ لڑائی جھٹڑا ناگز سرتھا۔ جب جہاز ٹوبا گو کے قریب تھے تب
دونوں کپتان مال غنیمت کی تقسیم پر آپس میں الجھ پڑے۔ دونوں جہازوں میں عدم اطمینانی اپنے عروج پڑتھی اور دباؤ ، کھپاؤ اور تناؤ کا ماحول کسی
''سول وار'' (خانہ جنگی ) کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ ہرا یک جہاز پرسوار پچھلوگ دوسرے جہاز میں منتقل ہونا چاہتے تھے۔ ایک موقع پرسل کرک نے
بھی یہ سوچا تھا کہ وہ سٹراڈلنگ کا جہاز چھوڑ کرڈیمپیئر کے جہاز میں منتقل ہوجائے۔لیکن اس نے یہ سوچ کر اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ دونوں

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

سل کرک کا ساز وسامان اورسل کرک کو بذات خودا کیکشتی میں سوار کیا گیا اور ساحل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔سل کرک اب ایک اور سوچ کا شکارتھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سڑا ڈلنگ فی الفور عازم سفر ہونا چا ہتا تھا اور اب جبکہ اس کا سامان ساحل سمندر پراتارا جارہا تھا تب اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ جب کشتی اسے ساحل پراتار کرواپس جہاز کی جانب بڑھنے گی ....سل کرک نے اسے پکار ااور پانی میں اس کے پیچھے کو دپڑا اور چلا یا کہ اس نے اپنا ذہمن بدل دیا تھا۔ لیکن اس کا واویلا فضول تھا۔ سٹراڈلنگ نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ مالیوس ہوکر ساحل پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ

اگراب وہ دوبارہ جہازکووا پس بلانے کا کوئی چارہ کرے گا توسوائے ذلت کے پچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ http://kitaabgh ہے ا اس نے قریب ہی بہنے والے ایک چشمے سے تازہ پانی پیااور یہ فیصلہ کیا کہ پھروں سے تعمیر کر دہ اس جھو نپڑی میں پناہ حاصل کی جائے جے ایک انڈین نے تعمیر کیا تھا جس نے بیس یا تعمیں برس پیشتر اس جزیرے پرتین برس گزارے تھے۔وہ اپنے سامان کے ہمراہ اس جھو نپڑی میں جا پہنچا۔اپنے لئے ایک بستر تیار کیا۔وروازے کو بند کیا کیونکہ اس کوخطرہ تھا کہ اس کے علاوہ بھی جزیرے پرکوئی موجود ہوسکتا تھا اور دوران نینداس پر حملہ آ وربھی ہوسکتا تھا۔

انگے روزسل کرک نے اپنی قبل خوراک میں سے تھوڑا بہت کھایا اوراس کے بعد جزیرے کا جائزہ لینے کے لئے چل لکا تا کہ حصول خوراک کی بی سے تھوڑا بہت کھایا اوراس کے بعد جزیرے کا جائزہ لینے کے لئے چل لکا تا کہ حصول خوراک کا کوئی ذریعہ تلاش کر سکے۔ وہاں پر کافی تعداد میں بکریاں بھی موجود تھیں مگر وہ کسی کے ریوڑ کا حصہ تھیں اوراس کے پاس گن پاؤڈر کی بھی انتہائی قلت تھی۔ساحل پراسے ٹی ایک دریائی بچھڑے کو ہلاک کرڈالا۔اسے بھی نظر آئیں جو بہ آسانی بھڑی جاسکتی تھیں اور کھانے میں از حدلذیذ ثابت ہوتی تھیں۔اگر چہاس نے بیٹ بھر کر کھانا کھایالیکن اسے احساس تھا کہ حالات بدسے بدتر بھی ہو سکتے تھے۔لہذاوہ از حدمایوی کاشکار رہا۔

ال نے اپنامعمول بنالیاتھا کہ وہ جزیر لے کی کئی اونچی جگہ پر کھڑا ہوجا تاجہاں پر وہ گھنٹوں گزار دیتا۔ وہ کئی جہاز کی آمد کامنتظر رہتا تھا۔ اگر چہ وہ جانتا تھا کہ اس جزیرے کے قریب سے جہازا کٹر گزرتے رہتے ہیں لیکن اسے ابھی تک کوئی جہاز نظر نہ آیا تھا۔ وہ اس سوچ میں غرق رہتا کہ کیا وقوع پذیر ہوگا اگر:۔

#### کتاب گھر کی پیشکش

وہ بیار پڑھیا۔ وہ کسی حادثے کا شکار ہوگیا۔

اوریوں ہی دن آ ہستہ آ ہستہ گزرر ہے تھاس کی مایوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جار ہاتھا۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھااپنی قسمت پرغور کرتار ہتا تھاا ورمحض اسی وقت حرکت کرتا تھا جب اسےخوراک کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسے اس جزیرے پر قیام پذیر ہوئے اٹھارہ ماہ بیت چکے تھے۔اب وہ مایوی کے خول سے باہرنگل چکا تھا۔موسم سر ما کا دوسرا دورانیہ شروع ہونے کو تھااوراس کے ساتھ ساتھ بارشوں کا موسم بھی شروع ہونے والاتھا۔وہ جانتا تھا کہ اس دوران وہ اپنی اس چھوٹی پھروں کی جھونپڑی میں گزارانہیں کرسکتا تھا۔بارش کے دوران اس جھونپڑی کا خشک رہنا محال تھا۔لہذا اس نے اپنے لئے دوئی جھونپڑیاں تغییر کرنے کا فیصلہ کیا ۔۔۔۔ایک جھونپڑی رہائش کیلئے اور دوسری جھونپڑی بطور کچن استعال کرنے کیلئے ۔۔۔۔۔جو پہاڑیوں پرکسی او نچے مقام پرواقع ہواور درختوں میں گھری ہوئی ہو اورسمندر سے چھی ہوئی بھی ہوکیوں کے مقام سے کوئی ہو اور درختوں میں گھری ہوئی ہو اورسمندر سے چھی ہوئی بھی ہوکیوں کے ساتھ اس خطرے کا شکار رہتا تھا کہ اسے کوئی ہسیانوی جہاز نہ لے جائے۔

پہلی مرتبداس نے جزیرے کا مناسب جائزہ لیا۔اس کے علم میں میہ بات آئی کہ بیجزیرہ تقریباً ایک تکونی شکل کا حامل تھا۔اس کی پیائش تقریباً 18 میل × 12 میل تھی اوراس کے ایک میل کے فاصلہ پرایک اور چھوٹا جزیرہ واقع تھا۔ جزیرے کا جنوبی حصہ ثیبی تھا اور چٹانوں کا حامل تھا لیکن بکریوں سے بھراپڑا تھا اور باقی حصہ جنگل پر شتمل تھا۔

سل کرک اب محسوں کر رہاتھا کہ وہ بھی کتنا ہے وقوف تھا کہ وہ عرصہ دراز تک مایوسیوں کے سمندر میں غوطہ زن رہاتھا۔اب ایک نے جذبے، ولوے اور جوش کے ساتھاں نے اپنے نئے گھر کی تغمیر کا آغاز کر دیا تھا۔اس نے درخت کے تنوں کو دیواروں کے لئے استعال کیا تھا اور خشک گھاس جھت پر بچھائ تھی۔اس نے ایک کھڑکی اور درواز ہ بھی بنایا اور فرش کی سطح کو کوٹ کر سخت کیا۔اس کے بعداس نے سخت محنت اومشقت سے اپناتمام ترسامان اپنی نئی جھونپڑی میں منتقل کیا۔ بیسامان اس نے اپنی پرانی پھروں سے بنی ہوئی جھونپڑی سے نئی جھونپڑی میں منتقل کیا۔

سے پہلی ہو پر ق بھو پر ہی ہو پر ہی ہے۔ سے بہا ما کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن اب اس کے پاس کانی جگہ موجود تھی اوروہ نہ تھینے والی بارش کے لیجہ دن بخو پی گز ارسکتا تھا۔ اس نے پچھ فرنیچر بھی تیار کیا اورخشک موسم کے دوران ہی اپنے پچن کی تقمیر کا کام مکمل کرنے کی کوشش کی نیم آلود ہوااور بارش کی بدولت اس کی جھونپڑی کی دیوار ہوں ہے تھیں لہذوا اس نے بیدولت اس کی جھونپڑی کی دیواروں پر اس کی المنگ کی جائے۔ کیکن اس کا اسلح تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا ذرایعہ موجود نہ تھا۔ جس کے تحت وہ بحریوں کا شکار کرسکے۔ اس کی لاکنگ کی جائے۔ کیکن اس کا اسلح تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا ذرایعہ موجود نہ تھا۔ جس کے تحت وہ بحریوں کا شکار کرسکے۔ لہذا اس نے اسلحہ کے استعمال کے بغیر شکار کرنے کے طریقہ کی مناسب جگہ پر جھپ جا تا اور قریب سے گز رنے والے بحری کے بچوں پر جھپٹ پڑتا اور اس طرح وہ بہ آسانی شکار کرسکتا تھا۔ وہ اس طریقہ بیل بالآخر اتنی مہارت مصال کر چکا تھا کہ کی بھی بکری کو قابو کرسکتا تھا۔

وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جھونپڑی کمل طور پر تیار ہو چکی تھی اوراس قدرآ رام دہ بھی بن چکی تھی کہ ل کرک اب سیح معنوں میں اس جزیرے پراپنی زندگی سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔وہ بکری کے پچھ بچوں کوسدھانے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا اوران کو دوٹا گلوں پر کھڑے ہوکر رقص کرنا بھی سکھا چکا تھا۔

ابسل کرک اپنے ماحول سے اس قدر مانوس ہو چکاتھا کہ دن پرلگا کراڑار ہے تھے۔اس نے بکری کی کھال سے اپنے لئے نئے کپڑے بنانے کے کام میں مصروف کررکھاتھا کیونکہ اس کے پرانے کپڑے بھٹ چکے تھے۔اس دوران وہ بکریوں کے ایک بڑے ریوڑ کوسدھا چکاتھا لیکن وہ ان کو اپنا شکار بنانے پر آمادہ نہ تھا۔لہذا وہ غیر سدھائی ہوئی بکریوں کاشکار کرتا تھا۔وہ ذہنی طور پراس امر کے لئے تیار ہو چکاتھا کہ اس کی باقی ماندہ زندگی اس جزیرے پر تنہائی میں بی بسر ہوگی۔

وہ دوحاد ثات کا بھی شکار ہوا۔ پہلا حادثہ اسے اس وقت پیش آیا جبکہ وہ ایک تیز رفتار۔ توانا بکر ہے کا شکار کر رہاتھا۔ وہ اس کے تعاقب میں اس قدر محوقا کہ اس نے بیٹھسوں بی نہ کیا کہ جانو را یک کھڑی چٹان کے کنار ہے تک پینچ چکا تھا۔ اس نے جب اس کے بینگوں کواپئی گرفت میں لیا تب وہ اور جانور دونوں چٹان سے نیچے آن گرے۔ جب وہ ہوش میں آیا اس نے اپ آپ کو بکرے کے مردہ جسم کے اوپر پڑے ہوئے پایا۔

اگر چہ اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں لیکن اس کی ہڈیاں وغیرہ سلامت تھیں اور کسی ہڈی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس کے باوجو دبھی وہ کئی گھنٹوں تک ریئٹنا ہواا پی جمونپڑی میں واپس پہنچا اور جمونپڑی میں واپس پہنچا کر وہ نڈھال ہوکر لیٹ گیا۔ سندن روز تک وہ ہلنے جلنے کے قابل نہ تھا۔ بیاس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے خوراک کا مجھ ذخیرہ کررکھا تھا تا کہ کسی ہنگا می ضرورت کے تحت کام آسکے۔ البندا وہ اسی خوراک پر گزارہ کرتارہا۔ بالآخرہ دوروضحت ہوگیا۔

دوسرے حادثے ہیں وہ اپنے ہی ساتھی انسانوں کے تھے چڑھنے سے بال بال بچاتھا۔ موسم گر ماہیں روزانداس کی بیے عادت رہی تھی کہ وہ جزیرے کے بلندترین مقام پر کھڑا ہوکر سمندر کا معائنے سرانجام دیتا تھا۔ بھی بھار سمندر ہیں جہاز محوسفر نظر آتے تھے کیکن وہ ان کی توجہا نئی جانب میذول کروانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ تھی کہ وہ اس سے اس قدر دور ہوتے تھے کہ ان کی شناخت ممکن نہ تھی کہ ان جہاز وں کا تعلق کس قوم یا کس ملک سے تھا۔ وہ ہپانویوں کے ہتھے چڑھنے سے تھبراتا تھا جواگریزوں کی مخالفت ہیں چیش چیش تھے۔ تاہم ایک شیج اس نے ایک جہاز دیکھا جس کے بارے ہیں اس کا قیاس تھا کہ وہ فرانسی جہاز تھا۔ یہ جہاز جزیرے پرلنگرانداز ہوا۔ وہ بھا گم بھاگ ساحل پر جا پہنچا کہوںک اس جہاز کی کشتی خشکی کی جانب بڑھر رہی تھے۔ وہ واپس مڑا اور جہاز کی کشتی خشکی کی جانب بڑھر رہی تھی۔ وہ واپس مڑا اور کے لباس پر پڑی اور وہ پہچان چکا تھا کہ وہ ہپپانوی تھے۔ وہ واپس مڑا اور می افرارا فقتیار کی۔

ہسپانوی اس پر چلاتے رہے۔وہ خشکی پر پہنچ بچکے تھے اوراس کے تعاقب میں تھے۔لیکن بھاگر کر بکر یوں کا شکار کرنے کی عادت نے اس کواس قابل بنادیا تھا کہ وہ تیز سے تیز تر دوڑ سکتا تھا۔لہذاوہ آ سانی سے ان کی پہنچ سے دورنکل چکا تھا۔جوں ہی وہ جزیرے میں اس کی تلاش میں مارے مارے پھرر ہے تھے وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ ایک درخت میں چھپا بیٹھا تھا اور تین روز تک وہ اسی مقام پر چھپار ہاحتی کہ جہاز اپنے سفر پرروانہ ہوگیا۔اس واقعہ کے بعدوہ مزیدمختاط ہوگیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ اس وقت تک اپنی موجود گی ظاہر نہیں کرے گا جب تک اسے اہل

🛚 جہاز کی قومیت کے بارے میں پختہ یقین نہ ہوجائے۔

جبسل کرک جان فرنینڈس کے جزیرے پر چارسال اور چار اور چکا تب ایک شام اس کی نظر دو جہازوں پر پڑی۔ان جہازوں کی وہ بخو بی شناخت کر چکا تھا کہ یہ جہازا گریزوں کے تھے۔اس کے اندریک دم بیخواہش جنم لینے گلی کہ وہ فی الفورانسانی معاشرے کارکن بن جائے۔ چونکہ جہازاس سے اس قدر فاصلے پر تھے کہ وہ نہ تو اسے دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی اس کی آواز سن سکتے تھے لہذا وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا اور خشک پتوں سے آگ کا ایک بڑا الاؤروشن کردیا جوکئی گھنٹوں تک جلتارہا۔

ید دونوں جہاز''ڈیوک''اور''ڈوچس''نامی جہاز تھے۔ان کی کمان کپتان ڈووراور کپتان ووڈ زراجرزسرانجام دے رہاتھا۔وہ آگ دیکھ چکاتھا۔لیکن ابھی تذبذب کاشکارتھا۔وہ سوچ رہا کہ شاید ہسپانویوں نے اس جزیرے پرکوئی فوجی اڈا قائم کررکھاتھا۔بہرکیف انگریزی جہازوں کو تازہ پانی کی ضرورت در پیش تھی لہٰذاانہوں نے مناسب تیاری کے ساتھ ایک شتی ساحل کی جانب روانہ کی جس میں چھ مسلح افراد سوار تھے۔انہوں نے ساحل پر جو پچھ دیکھاوہ ایک غیر سلح انگریز کے سوا پچھ بھی نہ تھا جس نے بمری کی کھال کا لباس زیب تن کررکھاتھا اور وہ ایک سفید کپڑ ابطور جھنڈ ا لہرارہاتھا۔

وہ لوگسل کرک کے ساتھ انتہائی مہر ہانی کے ساتھ پیش آئے اور اسے جہاز پر سوار ہونے کی وعوت دی۔ اس نے جب اپنی داستان سنائی توسب لوگ از صدمتاثر ہوئے۔ میمض انفاق تھا کہ سابقہ بری شہرت کا حامل ولیم ڈیمپیئر اب جہاز وں میں سے ایک جہاز کا پائلٹ تھا اور اس نے سل کرک کے بارے میں کیپٹن راجرز کو بتایا اور اس کی تعریف کی۔ کیپٹن راجرز نے سل کرک کوفوری طور ڈیوک نامی جہاز کا تائب کپتان مقرر کر دیا۔

کیپٹن راجرز کے جہاز میں کئی ایک علیل افراد موجود تھے اس نے ان افراد کو اس جزیرے پراتا راجس پرسل کرک مقیم رہا تھا اور سل کرک نے ان لوگوں کو وہ جھونپڑیاں استعمال کرنے کی اجازت فراہم کردی جن میں وہ بذات خود رہائش پذیر رہا تھا۔ جہاز دوہ فقوں تک اس جزیرے پررکا رہا۔ حب علیل افراد صحت مند ہوگئے تب ان کو دوبارہ جہاز میں سوار کیا گیا اور جہاز عازم سفر ہوا۔

اس وقت فروری 1709ء کا دورانیے تھالیکن اکتوبر 1711ء تک سل کرک اپنی آبائی سرز مین دوبارہ دیکھنے کے قابل نہ ہوسکا۔ کپتان راجرز کا چھوٹا سا بحری بیٹر ہ گئی ماہ تک جنو بی سمندروں میں تحوسفر رہا اور بحری لوٹ مار میں مصروف رہا۔ جب بالآخر وہ انگستان والپس پہنچاس وقت سل کرک کے جھے میں مال غنیمت سے 800 پونڈ آئے اوراس کے ساتھ بی اس کی شہرت ملک کے وقے وقے میں پھیل گئے۔ اسل کرک کے جھے میں مال غنیمت سے 800 پونڈ آئے اوراس کے ساتھ بی اس کی شہرت ملک کے وقے وقت میں پھیل گئے۔ اسلام کرک کے جھے میں مال غنیمت سے 800 پونڈ آئے اوراس کے ساتھ بی اور تنہائی کا طلب گارتھا کیونکہ وہ تنہائی کا مزہ بخو بی چکھ چکا تھا۔ صاف طاہر تھا کہ اس نے شادی بھی کی لیکن اس کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا وقوع پذیر ہوا۔۔۔۔۔کیا معاملہ ہوا۔۔۔۔۔اگر چہ بیا بھی قیاس کیا جاتا تھا کہ اس نے بحری فوج میں شرکت اختیار کرلی تھی۔ روبنسن کروز و کے پہلے نمونے نے اپنی بقایا زندگی گنا می میں گزار دی۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیشکنٹر<mark>قیقی ٹ</mark>رک ٹرکٹناب گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

''اوه ٹرین عجیب وغریب ہیرو.....اوه عجیب وغریب ٹرین اوه''

وہ 1739ء میں اس کا گیت گارہے تھے ۔۔۔۔۔اس کی ہلا کت کا برس۔تقریباً ایک صدی بعد ہیری سن انیز ورتھ کے ناول''روک وژ'' نے سیل کے تمام ریکارڈ تو ژو ہے ۔۔۔۔۔اس ناول کا مرکزی خیال ٹرپن کی اندن تا یارک سواری تھی جواس نے اپٹی گھوڑی بلیک بس پرسرانجام دی تھی۔ وکٹورین دور کی شاعرہ الیز اگک نے اس سواری کواپنی ایک نظم میں قلمبند کیا تھا۔

سے درحقیقت وہ پہلافرونہ تھا جس نے بیکارنامہ سرانجام دیا تھا۔ بیکارنامہ پہلے 1606ء میں ایک شخص جان لیٹن کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔ مابعد بیکارنامہ ایک ڈاکوسوفٹ تک نیوین کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔ایساد کھائی دیتا ہے کہ ہیری سن انیز ورتھٹر پن کے ساتھ اس واقعہ کی کڑیاں بذات خود ملائیں ہیں۔ایک ایک کر کے دوایات ماند پڑتی چلی گئیں۔لہذا ڈکٹر پن کا تاریخ میں کیا مقام تھا؟

وہ ہمپ سٹڑ کے گاؤں ایسکس میں 1705ء میں پیدا ہوا۔ وہ جانٹرین نامی ایک شخص کا بیٹا تھا جوایک قصاب تھا۔ جانٹرین بل ان کا ایک زمیندار بن چکا تھا۔ بیوہ مقام تھا جہاں پررچرڈ نے جنم لیا تھا۔ٹرین خاندان ایک باعزت گھرانہ تھا۔رچرڈ نے اس دور کے تقاضوں کے عین مطابق تعلیم حاصل کی۔ اس نے جیمز اسمتھ نامی ایک شخص سے تعلیم حاصل کی۔ استاداور شاگرد دونوں اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ برسوں بعد قسمت کس طرح ان دونوں کواکٹھا کردے گی۔

جیمز اسمتھ کے والد کی ایک خادمتھی جس کا نام بیٹی ملنگٹن تھا۔ وہ رچرڈ کے دل میں ساچکی تھی اوراس کی محبوبہ کی حیثیت اختیار کرچکی تھی۔
1728ء میں اس نے بیٹی کے ساتھ شادی کرلی۔اس وقت تک وہ قصاب کی تربیت حاصل کرنے میں پانچ برس صرف کر چکا تھا۔ اس نے تھا کس ٹٹر۔
ایسکس کے مقام پر اپنی قصاب کی دوکان کھول کی تھی۔ جلد ہی بیسر گوشیاں ہونے لگیس کہ ڈک نے اسراف بے جاشر و ع کررکھا تھا اور بری صحبت اختیار کررکھی تھی اور چھوٹی موٹی ڈکیتی کی واردا تیں سرانجام دے کرا پنے اخراجات کی تکمیل سرانجام دیتا تھا۔ وہ یا تو برقسمت تھا یا پھرا کی خریب دوکان دارتھا۔ تھا کس ٹٹر کی دوکان ناکامی سے دوجار ہو چکی تھی اور وہ اینڈ فیلڈ کی جانب روانہ ہو گیا ۔۔۔۔۔ ما بعد سیوارڈ اسٹون کی جانب روانہ ہو گیا۔ غیرا دا شدہ باول کا ایک ڈھیر واجب الا دا تھا۔

سمرہ ہوں 6 میں دیر داہب اور سا۔ 1733ء میں مسٹر گائلز کے کچھ بیل گم ہوگئے تھے۔ان پرمخصوص نشان لگے ہوئے تھے۔اس نے ان بیلوں کو برآ مدکرنے والے کے لئے انعام مقرر کررکھا تھا۔ٹرین کے ذرکے خانے میں جانوروں کے دوایسے ڈھانچے ملے تھے جو گم شدہ جانوروں سے مشابہت رکھتے تھے۔لیکن کچھ ثابت نہ ہوسکا تھا۔لیکن دوافراد جوانعام کے لالچے میں اپنی جدو جہد میں مصروف تھانہوں نے کچھا یسے ثبوت اور شواہدا کٹھے کئے جوانہیں اس چڑہ ساز کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ ٹرپن نے کھالیس فروخت کی تھیں۔ لہذا مسٹر گائلز نے قانون کا درواز ہ کھکھٹایا اور رچرڈ ٹرپن کی گرفتاری کے لئے احکامات جاری کردیے گئے ۔ لیکن ٹرپن فرار ہونے میں کا میاب ہوگیا۔ وہ سمگروں کے ایک گروہ کے ساتھ کا م کر ہاتھا۔ اس کے بعداس نے گرے گوری کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ چوروں کا ایک گروہ تھا جو بیرون لندن اپنی کا رروائیاں سرانجام دیتا تھا۔ جب سے ٹرپن اس گروہ کا کرکن بنا تھا اس وقت سے اس گروہ کی کا میا بی عروی پھی ۔ شایداس کی وجہ بیتی کہٹر پن ایک دلیر فردواقع ہوا تھا۔ اس گروہ کا طریقہ واردات پھی س طرز کا حال تھا کہ وہ کسی گھر کے درواز ہے پروستک دی ہے۔ ایک روزان کا پیطریقہ واردات نا کا می سے ہمکنار ہوگیا۔ انہوں نے بارکنگ کے نزد یک ایک کسان کے گھر کے درواز ہے پروستک دی لیکن آئیں کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ ٹرپن کی سربراہی میں انہوں نے درواز ہے کوؤ ڈ ڈ الا۔ کسان اوراس کے اہل خانہ کو با ندھ و یا اورگھر کولوٹ لیا۔ اس گھر سے ان کو 700 پونڈ نفلا ہوا۔ ٹرپن کی سربراہی میں انہوں نے درواز ہے کوؤ ڈ ڈ الا۔ کسان اوراس کے اہل خانہ کو با ندھ و یا اورگھر کولوٹ لیا۔ اس گھر سے ان کو 700 پونڈ نفلا ہو گھے ایک سے جلاا تھا۔

اس کے بعدوہ دیگر واردا نیں بھی کرتے رہے اورٹرین پرآ سائش زندگی بسر کرنے لگا۔انہوں نے مسٹرمیسن کے گھر کارروائی سرانجام دینے کا فیصلہ کیا۔مسٹرمیسن ان کی ناجائز سرگرمیوں سے واقف ہو چکا تھا اور وہ اسے عبرت ناک سبق سکھا نا چاہتے تھے اورا یک اخباری اطلاع کے مطابق کہ:۔

''گھر میں داخل ہونے کے بعدانہوں نے مسٹرمیسن پرانتہائی تشد دکیا ۔۔۔۔۔اس کی ایک چھوٹی لڑکی نے گھر سے بھا گ کراپی جان بیجائی''

جان بچائی'' http://kitaabghar.co فرنیچر کی ہرا کیک کنڑی مسٹرمیسن پرتو ڑنے کے بعدوہ اس کا مال واسباب لوٹ کرفرار ہوگئے۔

. مسٹرسنڈ رزایک امیراورخوشحال کسان تھا۔ 11 جنوری 1735 ءکوٹرین اوراس کا گروہ اس کے گھرپرٹوٹ پڑا۔انہوں نے اس کے گھر سے 100 پونڈ اوراس کی تمام تر چاندی پر قبضہ کرلیا۔

 اسباب لوٹے میں کامیاب ہوگئے تھے....اس کے بعدانہوں نے اس بوڑھے تھی کا سربھی پھوڑ دیا تھا۔اس پرایلتے ہوئے پانی کی ایک سیتلی بھی آ انڈیل دی تھی۔ بیوار دات ڈروٹھی اسٹریٹ میں سرانجام دی گئی تھی۔

ی۔ بیدواردات ڈرونھی اسٹریٹ میں سرانجام دی گئی تھی۔ اب حکام کے کا نول پر بھی بُو رینگ چکی تھی اور وہ بھی چو کئے ہو چکے تھے۔ ماہ فروری میں ایک اعلان جاری کیا گیا کہ ہراس گروہ کوعام معافی ہے نواز اجائے گاجوایے آپ کوقانون کے حوالے کر دے گا ماسوائے اس گردہ کے جس نے ڈورٹھی اسٹریٹ میں واردات سرانجام دی تھی۔ اس گروہ کے ہرایک فردکی گرفتاری میں مدود سینے والے کے لئے 50 پونڈ فی فرد کے حساب سے انعام بھی مقرر کیا گیا تھااوراس گروہ میں شامل ملزمان کا ملتا جلتا حلیہ بھی شاکع کیا گیا تھا۔ٹرین کےحلیہ میں اسے'' درمیانے سائز کا حامل شخص'' قرار دیا گیا تھا۔ چارروز بعداس گروہ کے تین ارکان گرفتار کئے جا چکے تھے۔ فیلڈر ۔۔۔۔۔روز ۔۔۔۔۔اور ویلر ۔۔۔۔۔ٹرین کی گرفتاری ہنوز درکارتھی اوراس کواشتہاری قرار دے دیا گیا تھا۔ 13 مارچ تک گرے گری گروہ کے اکثر ارکان گرفتار کئے جاچکے تھے۔ٹرپن کی گرفتاری ہنوز باقی تھی۔وہ اب ایک عام چور نہ رہاتھا بلکہ اس نے شاہرا ہوں پرلوٹ مارکا بازار گرم کررکھا تھا۔ گرم کررکھا تھا۔

10 جولائی کی شام اس نے اور اس کے ایک اور ساتھی روڈن نے دوافر ادکو وینڈز ورتھ اور بارنس کامن کے دوران اپنی ڈیمیتی کا نشانہ بنایا۔ 24 جولائی کواکٹ شخص نے'' ٹرین قصاب'' کواسی مقام پر پہچان لیا تھا۔ٹرین اسے اپنی گولی کا نشانہ بنانا چاہتا تھالیکن روڈن نے اس سے پستول چھین کی۔تمام ترموسم گرما کے دوران ڈاکوؤل کے اس جوڑے نے اس شاہراہ پرڈیکتی کی واردا تیں جاری تھیں۔وہ گاڑیوں کےعلاوہ اِ کا دُ کا مسافروں کوبھی لوٹ لیتے تھے۔ماہ اکتوبرتک وہ اس قدرنڈر ہو چکے تھے کہ ماسک پہنے بغیر دوپہر کے وقت لندن شہر میں سواری پر گھو متے پھرتے تھے اورکسی کی جرائت نہیں ہوتی تھی کہانہیں چیلنج کر سکے۔ پورٹ ماؤتھ روڈ کے مسافراس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ شاہراہ کےان دونوں کثیروں سے محفوظ تنهے جو کہ دورا تیں قبل ایسکس میں موجود تنھ .....کین وہ وہاں پرموجود نہ تھے ..... وہ دونوں مکمل پیشہ ورڈا کوؤں کا روپ دھار کیے تھے۔ ڈروری لین میں ایک برقسمت کر بانہ فروش کولوٹنے کے بعدوہ دونوں گھوڑوں پرسواروا پس مڑےاورا نتہائی فخر کےساتھا ہے شکار کومخاطب کرتے ہوے کہنے گارہ حقل کی پیسکس

''اگرتہیں کوئی پوچھے کہ ہیں کس نے لوٹا ہے ..... ہے شک اسے بتادینا کہ مجھےٹرین نے لوٹا ہے'' / / اس مظلوم کریانہ فروش نے بیسب پچھلوگوں کو بتایا اورٹرین کے چرہے دور دور تک ہونے لگے۔ بیخبر بھی عام ہو پچکی تھی کہڑین کے گروہ میں ایک اورڈا کوکا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہمخص بھی شاہرا ہوں پرڈا کہ زنی کی واردا تیں سرانجام دینے میں ماہرتھا۔اس کا نام'' ٹام'' کنگ تھا (اس کاحقیق نام رابرٹ یاباب تھا)۔اس نےٹرین سے کہاتھا کہ:۔ ''آ وُ۔۔۔۔آ وُ۔۔۔۔ بھائیٹرین ۔۔۔۔اگرتم مجھے نہیں جانتے ۔۔۔۔لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ مجھے تمہاری رفاقت میں خوشی

http://kitaabghar.com ماصل ہوگی۔ http://kitaabghar.com

1736ء کےموسم خزال کے دوران وہ دونوں اکٹھے دیکھے گئے تھے ۔۔۔۔۔ایک متاثر کن جوڑے کےروپ میں ۔۔۔۔۔ٹرین ایک بہترین

'' گھوڑے پرسوارتھا( وہ سیاہ گھوڑی ہرگز نہتھی )۔اس نے براؤن رنگ کا کوٹ زیب تن کررکھا تھا۔

ٹرین خواتین کیلئے باعث کشش تھا۔اگر چہاپئی شادی کے ابتدائی ایام کے دوران وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت کم وقت گزار پایا تھا کین اس کے باوجود بھی وہ اس کی وفا دار رہی تھی اور جب بھی وہ مشکلات میں گرفتار ہوتا تھاوہ اس کی مدد کرنے پر آ مادہ رہتی تھی۔ بروگ۔ یارک شائز میں اس نے ایک داشتہ بھی رکھی ہوئی تھی۔وہ ایک شادی شدہ مورت تھی۔اس مورت کے ساتھ اس کے تعلقات مرتے وم تک انتہائی بہتر رہے تھے۔ ٹرین کا قول تھا کہ:۔

" "عورتوں اورشراب کوزندگی میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ "

ٹرین اور کنگ نے بہت سے خطرات مول لئے تھے۔ 1737ء کے آغاز میں حالات انتہائی خطرناک رخ اختیار کر چکے تھے۔ اس جوڑے نے ایپنگ کے جنگلات میں ڈیرے لگا لئے تھے۔ٹرین کی وفا دار خادمہ ان کے لئے اشیائے خوردوونوش کی خریداری کرتی تھی۔ وہ یہ خریداری نزدیکی دیہات میں سرانجام دیج تھی اور حکام کے ہتھے چڑھنے سے خبر داررہتی تھی۔

مئی 1737ء میںان کےساتھ ایک سانحہ پیش آیا۔اس سانحہ کے بارے میں'' جنٹلمین میگزین' نے پچھر پورٹ پیش کی تھی کہ:۔ ''شاہراہوں کے دوڈ اکوجو کہٹرین کے ساتھی تھے درج ذیل طریقے سے قانون کی گرفت میں آ گئے ۔۔۔۔۔

انہوں نے ایک گھوڑی ریڈ لائن سرائے ۔۔۔۔۔وائٹ چیپل کے باہر باندھی تھی جو کہ ایک مسروقہ گھوڑی تھی۔ اتفا قااس گھوڑی کا مالک بھی اس سرائے میں آگیا۔وہ صبح چار بجے تک انتظار میں مصروف رہا جبکہ میتھو کنگ اس گھوڑی کو لینے کیلئے آن پہنچا ۔۔۔۔۔۔اس کوروک لیا گیا اور اس نے بیاعتراف کیا کہ اس کا بھائی رابرٹ کنگ گلوسٹر اسٹریٹ میں ٹرپن کے ہمراہ موجود تھا۔
مرپن گھوڑے پرسوار تھا جبکہ اس کا بھائی پیدل تھا۔ رابرٹ کنگ کوبھی پکڑلیا گیالیکن ٹرپن گھوڑے پرسوار بھاگ نگلنے میں کرپن گوسٹر اسٹریٹ ہوئے وہ چل بسا۔لیکن ٹرپن کا میاب ہوگیا۔ ہاتھا پائی کے دوران میتھیو کنگ کوگولی لگ ٹی جس کے زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسا۔لیکن ٹرپن ایپنگ کے جنگات میں ہی مقیم رہا وراس نے ایک محنت کس کو ہلاک کرڈ الاجس نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔''

وہ محنت کش جنگل کے ایک نگران کا ملازم تھا۔ اس نگران نے ٹرین کو جنگل میں تلاش کیااوروہ اس کے ہتھے بھی چڑھ گیا۔ٹرین کے پاس بندوق موجودتھی۔اس نے اپنے حملہ آور کے معدے میں گولی پیوست کرتے ہوئے اسے فوراً موت کی نیندسلا دیا۔ یہ پہلاموقع تھا کہاس ڈاکو پرتل کا الزام بھی عائد کیا جاسکتا تھا جواس سے پیشترمحض ایک خطرناک ڈاکوتھا۔

ٹرین فرارہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔اس کی قیام گاہ ایک غارتھی جس میں گھاس پھوس کا ایک بستر۔ڈبل روٹی۔شراب اور بیٹی کی لائی ہوئی صاف ستھری تمین موجودتھی۔اس نے گھوڑے تبدیل کرتے ہوئے اپنا تعاقب کرنے والوں کودھو کہ دیا اور کامیا بی کے ساتھا پنے آپ کو قانون کے ہاتھوں بچانے میں کامیاب ہوگیا۔اگلے چند ماہ تک اس کے بارے میں یہافواہیں گردش کرتی رہیں کہ اسے یہاں دیکھا گیا تھا' وہاں دیکھا گیا تھا۔شایداس کوگرفتار کرنے کی قابل ذکر جدوجہد سرانجام نہ دی گئے تھی۔اس کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا تھا کہ وہ زندہ گرفتاری پیش کرنے کی بجائے اپنے آپ کوموت کےحوالے کردے گا۔ رابرٹ کنگ بھی گڈ مین کے تھیتوں میں ہاتھا پائی کے دوران زخمی ہو چکا تھا اور نیو گیٹ میں اس کی ۔ حالت از حدخراب تھی ۔۔۔۔۔اس کا زخم اس لئے زیادہ بگڑ گیا تھا کہ پولیس نے اس پرتشد د کیا تھا۔ وہ اس سےٹرین کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے تھے۔19 مئی کووہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔اس کے بھائی کوتائے برن میں بھانسی پراٹکا دیا گیا۔

سیانواہ گشت کررہی تھی کہڑیں بھی گرفتار کیا جاچکا تھا۔۔۔۔۔اوگ شرطیں باندھ رہے تھے۔۔۔۔۔ یہ بھی افواہ تھی کہ اسے ہر نے نورڈیا واٹ فورڈ میں رکھا گیا تھا۔۔۔۔۔است نہتی۔اگر چہ وہ ہر نے نورڈ میں موجود تھا لیکن وہ محض میں رکھا گیا تھا۔۔۔۔۔است نہتی۔اگر چہ وہ ہر نے نورڈ میں موجود تھا لیکن وہ محض اس لئے اس مقام پرموجود تھا کہ بٹی سے ایک سرائے میں ملاقات کر سکے۔ یہاں پراس کے ایک دیرینہ دشمن کی نظر اس پر پڑگئی۔وہ اس پر کود پڑا۔۔ لیکن جب قانون کے رکھوالے نمووار ہوئے اس وقت تک ٹرین راہ فرارا ختیار کر چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی اور سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے غائب ہوچکا تھا۔

ماہ جون تک ایپنگ کے جنگل میں فائرنگ کرنے والے ملزم کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 200 پونڈ کا انعام مقرر کیا گیا۔ وہ اس محض کو گرفتار کرنا چاہتے تھے جوایک ماہ ہے بھی کم عرصہ بعد ٹوٹن ہام ہائی کراس پرایک ملازم لڑکے کے ساتھ و یکھا گیا تھا۔ کیا وہ ''لڑکا'' حقیقت میں لڑکی تھی ۔ وہی لڑکا اس کے ساتھ ما ٹچسٹر ریس پر بھی دیکھا گیا تھا۔ اب ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ بروگ کے جسامی میں واقع ویلٹن میں آباد ہو چکا تھا۔ جان پالمرکے نام کے تحت ۔۔۔۔۔اس کے پاس کافی دولت موجود تھی اور وہ ایک قالی دیتا تھا کہ وہ بروگ کے جسامی میں واقع ویلٹن میں آباد ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ جان پالمرکے نام کے تحت ۔۔۔۔۔اس کے پاس کافی دولت موجود تھی اور وہ ایک قالم رکھنا میں بڑی ہوں کہ تھا۔۔ بھی در بعد اس نے اپنی فیلی سے ملاقات کا خطرہ مول لیا جوایسکس میں قیام پذر تھی ۔ حکام نظر رکھے ہوئے تھے ۔۔۔۔۔۔ٹر پن پر نہیں بلکہ اس کے باپ پر ۔۔۔۔۔ جس نے عتبر 1738ء میں ایک گھوڑا چوری کیا تھا۔ٹر پن سے ایک فلطی سرز د ہوگئی۔ اس نے تعلیل مقدار میں شراب پی رکھی تھی۔ گل سے گزرتے ہوئے اس نے ایک مرغ کوا پئی گوئی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس نے بڑی سہولت کے ساتھ اپنی بندوق قلیل مقدار میں شراب پی رکھی تھی۔ گل سے گزرتے ہوئے اس نے ایک مرغ کوا پئی گوئی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس نے بڑی سہولت کے ساتھ اپنی بندوق اشائی اس کا نشانہ بنا ڈالا۔

اس کا ساتھی مسٹر ہال اس کے اس غیر متوقع عمل درآ مدی بدولت بخت صدے سے دو چار ہوااورا سے بخت بڑا ہھلا کہا۔ ٹر پن نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہا گرہال محض اتنا انتظار کر سے کہ دوہ اپنی بندوق دوبارہ چارج کر سے تو وہ اسے بھی گوئی سے اٹرادے گا۔ ہال غصے سے لال پیلا ہوگیا۔ اس نے اس واقعہ کے بارے میں برندے کے ما لک کو بتا یا اور ساتھ ٹر پن کی دھمکی کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ شخص ٹر پن کا ما لک مکان تھا۔ اس نے ایک کانشیبل کواس واقعہ کی اطلاع دی اور 13 کتو برکو' جان پالم'' گرفتار کرلیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کی حفانت دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ حکام نے '' پالم'' کوایک'' انتہائی خطرناک ملزم' قرار دیا اور اس کے خلاف چھان بین شروع کردی۔ 16 اکتو برتک ٹر پن گول میں ختفل کردیا گیا۔ اس وقت تک اس کی اس حیثیت میں شناخت نہیں ہوسکی تھی جس حیثیت کا وہ حامل تھا۔ اس کو تھن ایک ہے ایمان گھوڑوں کا ڈیلر نصور کیا جارہا تھا۔ اس نے پالمرکنام کے تحت بہیس ٹیڈ میں اپنے براور نبتی کو خطاکھا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس کی قسمت نے ایک اور پاٹا کھایا۔ ٹر بن کے براور نبتی نے اس کے خط کی ٹکٹ کی قیمت اوا کرنے سے انکار کیا اور خط کی وصولی ابداس کی قسمت نے ایک اور پاٹا کھایا۔ ٹر بن کے براور نبتی نے اس کے خط کی ٹکٹ کی قیمت اوا کرنے سے انکار کیا اور خط کی وصولی ابداس کی قسمت نے ایک اور پاٹا کھایا۔ ٹر بن کے براور نبتی نے اس کے خط کی ٹکٹ کی قیمت اوا کرنے سے انکار کیا اور خط کی وصولی

کے بھی انکارکیا۔لہذا یہ خط واپس جمپس ٹیڈ پوسٹ آفس بھیج دیا گیا جہاں پر جیمز اسمتھ کی نظراس خط پر پڑی۔وہ ٹرپن کےاسکول کا استادرہ چکا تھا۔ وہ اپنے پرانے شاگرد کی لکھائی بخو بی پہچانتا تھا۔ کچھانعام کے حصول کا لا کچ بھی اس کے زیرنظرتھا۔للبذاوہ خط لے کرمجسٹریٹ کے پاس چلا آیا۔اس مجسٹریٹ نے خط کھول لیا۔

سے منظرعام پرآچکا تھا۔ 22 مارچ 1739ء میں یارک قلعہ میں مقدے کی مختصر کا رروائی سرانجام دی گئی۔ ملک بھر ہے لوگ اسے دیکھنے
کے لئے آنے لگے۔ بیلوگ اس کے مداح تنے اوران لوگوں نے اس پرشراب خوراک اور دیگراشیاء کی بارش کر دی۔ لیکن 22 مارچ کو وہ اکیلا کھڑا تھا۔
جیوری نے اسے قصور وارپایا تھا اور اسے موت کی سزاسنائی تھی۔ اس نے اپنی سزائے موت پڑمل درآ مدسے پیشتر کئی ایک ہفتے شراب
پیتے ہوئے ۔۔۔۔کھانا کھاتے ہوئے اور اپنے ملاقاتیوں کے ساتھ ہنسی فداق کرتے ہوئے گزارے۔ 7 اپریل بروز ہفتہ اسے پھانسی گھر لایا گیا۔ ایک
رپورٹرنے اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں بیان کی کہ:۔

'' فرین نے انتہائی ولیری کا مظاہرہ کیا۔ جوں ہی وہ سیڑھی چڑھنے لگااس کی دا نمیں ٹانگ میں ہلکی سی کرزش ہوئی ۔لیکن اس نے جلد ہی اس کرزش پر قابو پالیا۔۔۔۔اس کے منہ سے پچھالفاظ بھی ادا ہوئے۔۔۔۔۔اس کے بعد پھانسی کی کارروائی مکمل کی گئ اور پانچ منٹ کے اندراندروہ موت کو گلے لگاچکاتھا''۔

انہوں نے اسے بینٹ جارج کے قبرستان میں فن کر دیا۔اس کی قبر پران الفاظ کا کتبہ لگایا گیا کہ:۔ ''آر۔ٹی …..عمر 28 برس''

اوہ ٹرپن مجیب وغریب ہیرو۔۔۔۔۔اوہ مجیب وغریب ٹرپن اوہ۔۔۔۔۔ کتاب گھر کی بیشکش ہے کتاب گھر کی بیشکش

#### یه گلیاں یه چوبارے

کتابگر پر عشق کا عین اور عشق کا شین پیش کرنے کے بعداب پیش کرتے ہیں عشق کا شین ( II ) عشق مجازی کے ریگزاروں سے عشق حقیقی کے گلزاروں تک کے سفر کی روواد ......امجد جاوید کی لازوال تحریر۔عشق کے اسین ( II ) کتاب گھر کے معاشرتی رومانی نیاول سیکشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔

## كتاب كحركى بيشكين واؤاورميريكم لاكوثر كحركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.co پیا یک خاموش مگر خطرناک شام تھی جبکہ جارج رائٹ نے اپنی کشتی فلوریڈا کے ساحل کے ایک ویران جصے پر روکی اور یہاں پرایک مرداور ایک خاتون کوانتہائی مایوس کے عالم میں پایا۔

یہ دونوں فرانسیسی تھے۔وہ مرد کیٹن پیری واڈ تھا۔وہ اپنی عمر کے 30 ویں برس میں تھالیکن اس قدر کمز وراورعلیل تھا کہ چلنے پھرنے سے عاجز تھااوروہ خاتون جس کا نام میڈم لاکوٹرتھاوہ بھی اپنی عمر کے 30 ویں برس میں تھی کیکن وہ جسمانی لحاظ ہے ایک بہترصورت حال کی حامل تھی۔اس کی جسمانی صورت حال اپنے ساتھی کے مقابلے میں بہتر دکھائی دے رہی تھی۔اگر چداس کے چبرے پر تکلیف اور کرب کے آثار نمایاں تھے.....وہ کرب اور تکلیف جواس نے جھیلی تھی ..... برداشت کی تھی۔انگریزوں کی جان بچانے والی اس جماعت پر بیامرواضح تھا کہوہ ایک غیر معمولی شش کی حامل نو جوان خانون تھی۔

6 مئی 1766ء کی اس شب تنہائی کے مارے وریان ساحل پرکیمپ کی آگ کے اردگرد بیٹے ہوئے واڈنے اپنی مہمات کی دلچسپ اور حیرت انگیز داستان انگریز سپاہیوں کوسنائی۔اس کہانی نے ان انگریز سپاہیوں کو جگائے رکھا جس طرح اس خطرنا ک طوفان نے انہیں جگائے رکھا تھا جواسی شب منظرعام پرآیا تھااور جس کے دوران کمپٹن واڈ اور میڈم لا کوٹر معصوم بچوں کی مانندسوئے تھے۔ وہ کیسےاس انداز ہے سو سکے تھے انہوں نے کیا کچھسرانجام دیا تھا ..... بیسب کچھان کی برطانوی جان بچانے والی جماعت کے نہم وادراک کی زینت بنا تھا۔

کیپٹن واڈ کی داستان سرکاری طور پرلیفٹینٹ جارج سویٹن ہام نے بیان کی تھی جوفلوریڈامیں سینٹ مارک کے قلعے کا فوجی کما نڈرتھا..... اوراسی کے احکامات کے تحت این سائن رائٹ ..... چار سپاہی اور ایک ترجمان نے فلوریڈرا کے ساحل پران لوگوں کی تلاش کی ذمہ داری سرانجام دی تھےجن کے بارے میں قیاس کیا جا تاتھا کہوہ جہاز کی تباہی کے بعداس ساحل پرموجود ہو سکتے تھے۔

http://kitaabghar.com پیری واڈ فرانسیسی بحربیہ میں کیمپئن کےعہدے پر فائز تھا جس کے پاس تجارتی بحری جہاز وں کی کمان بھی تھی۔وہ رپورٹ جس کی تصدیق لیفٹینٹ سویٹ ہام نے کی تھی ..... وہ محض اس لئے تحریر کی گئی تھی کہ اس کے رشتہ داروں اور دیگر احباب کوان خدشات سے نجات دلائی جاسکے جس کے تحت وہ بیتصور کرنے پرمجبور تھے کہ کپٹن واڈ اینے آخری بحری سفر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بیر پورٹ بعد میں شائع بھی ہوئی تھی اور 18 ویں صدی کے فرانس میں اس کی بڑھ چڑھ کرفر وخت ہوئی تھی۔

1765ء میں واڈ بورڈ میس سے ویسٹ انڈیز کے بحری سفر پرروانہ ہوا تھا۔اس کے جہاز کا نام' ایل ۔ ایمی ایبل سوزٹ' تھا۔اس دوران وہ علیل ہو گیا تھا۔اس کی صحت یا بی کے مل کے دوران اس کی دوئتی ایک تا جرسے ہوگئی جس کا نام ڈسکلاتھا۔اس نے اسے دعوت دی کہوہ ایک تجارتی مہم میں شمولیت اختیار کرے۔واڈنے اس کی دعوت قبول کر لی اور دونوں 2 جنوری 1766 ء کو لی ٹائیگر نامی جہاز میں عازم سفر ہوئے۔اس جہاز کی

کمان کیپٹن لاکوٹر کے ذمیقی۔ اس جہامیں سوار 16 افراد میں سے چھمسافر تھے ۔۔۔۔۔واڈ ۔۔۔۔۔ڈ سکلا۔۔۔۔۔کیپٹن کی اہلیہ میڈیم لاکوٹر۔۔۔۔۔ان کا تیرہ سالہ بیٹا پیری لاکوٹر۔

اورايكانگرونهم http://kitaabghar.com http://kitaabghar

جہاز کی تباہی کی وجہ محض کیپٹن لاکوٹر کی ناقص جہاز رانی تھی۔واڈنے اس کی جہاز رانی کی صلاحیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ:۔

لی ٹائیگرایک حادثے کاشکار ہوکرایک چھوٹے سے جزیرے کے ساحل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوراتوں تک جہاز کے ساتھ جدو جہدمیں مصروف رہنے کے بعد جہاز میں سوارا فراد نے اس جزیرے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پران کا سامنا کچھانڈین سے ہوا جنہوں نے انہیں یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ سینٹ مارک کے قلعے تک ان کی رہنمائی کا کام سرانجام دیں گے۔لیکن وہ انڈین غدار ثابت ہوئے۔وہ محض انہیں اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔اس کےعلاوہ تباہ شدہ جہاز کے ملبے کوبھی اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنانا جاہتے تھے۔

تحفظ کے نظریے کے تحت یہ جماعت مختلف حصوں میں بکھرگئی۔ان میں سے چھافرادا نڈین کے ہمراہ ایک حچھوٹی کشتی میں سوار ہوکراپنی دانست میں سینٹ مارک کے قلعے کی جانب روانہ ہوئے لیکن انڈین نے انہیں ایک اور جزیرے پرا تار دیا۔ان کے پاس جو پچھموجود تھاوہ سب پچھ

لوٹ لیااوران کوان کی قسمت کے حوالے کر کے چلے گئے۔ان چھافراد کے نام درج ذیل تھے:۔ http://kitaabghar.com

ىڭ ۋ-كالا

☆لاكوثر

کتاب گھر کی پیشکش ييشكش 🏗 ميڈيم لاکوثر

http://kitaabghar.com

☆ان کابیٹا پیری http://kitaa ☆ واڈ کا ینگروغلام

اس جزیرے پرخوراک کا نام ونشان تک نہ تھا۔ حتیٰ کہاس جزیرے میں شیل مچھلی بھی نہ یائی جاتی تھی اوران کو تازہ یانی بھی دستیاب نہ تھا۔لہٰذاانہوں نے ایک اور جزیرے کارخ کیا۔اگر چہاں جزیرے پرانہیں یانی میسر آ گیالیکن وہ قابل رحم زندگی گزارنے پرمجبور ہے۔ بالآخر انہوں نے اس امید سے ایک شتی تیار کی کہ مدد کے حصول کے لئے کسی نز دیکی سرز مین کارخ کرسکیں لیکن اس کشتی میں محض تین افراد کے بیٹھنے کی http://kitaabghar.com "كنجائش موجود فتى ياhttp://kitaabghar

نو جوان پیری لاکوٹراب علیل تقااور بیہ فیصلہ کیا گیا کہاہے اوراس کی والدہ کوئیگر وغلام کے ہمراہ جزیرے پر ہی جیھوڑ اجائے جبکہ واڈ لاکوٹر

اورڈ سکلاحصول مدد کی کوشش کے لئے چل نکلے۔

میڈیم لاکوٹرا کیلے رہنے کے خوف میں مبتلائقی۔وہ اس نکتہ نظری حامل تھی کہ وہ پچھڑنے والوں کو دوبارہ نہ دیکھ سکے گی۔ان تینوں افرا دنے تمام رات اسے اس جزیرے پرمقیم رہنے کیلئے آ ما دہ کرنے پرگز اردی۔ بالآ خراس کے پاس کوئی چارہ کارباقی نہ تھا ماسوائے اس جزیرے پرمقیم رہنے کے بارے میں اپنی رضامندی ظاہر کرنے کے .....لہذا بقایا تین افراد صبح سورے اس جزیرے سے نکل کھڑے ہوئے۔اس وقت تک وہ اس کا خوف وہراس دورکرنے کے لئے جو پچھ بھی کرسکتے وہ سب پچھ وہ کر چکے تھے۔لیکن جب واڈ دیگر دوساتھیوں کے ہمراہ کشتی پرسوار ہونے لگا تب اس نے محسوں کیا کہ بیشتی تین افراد کا بوجھ برداشت نہ کرسکے گی۔لہذااس نے عازم سفر ہونے کاارادہ ملتوی کردیااور دیگر دوافراداس کے بغیر ہی ب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

وه تحرير كرتا ہے كہ:۔

''میں نے دیکھا کہانہوں نے انتہائی دفت کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔وہ ایک جھوٹے سے جزیرے کی جانب مڑ گئے اورنظروں ہےاوجھل ہو گئے .....اور میں انہیں دوبارہ بھی نہ دیکھ سکا۔''

اورنه ېې کو کی اورانېيس د و باره د کيھ سکا۔

وہ اپنی بیوی اور بیچے کی جانب واپس ملیٹ آیا۔وہ زار وقطاررور ہی تھی۔اس کے قریب ہی اس کے بیٹے کا بےس وحرکت جسم پڑا تھا۔ اگر چہوا ڈاپنی داستان میں اپنے آپ کوایک ہیرو کے روپ میں پیش کرتا ہے لیکن اس مہم کے حقیقی ہیرومیڈیم لاکوٹرا وراس کا بیٹا تھے جس کے کمز ورجسم میں ایک بہت بہا درروح سائی ہوئی تھی۔ کیپٹن لاکوٹراور نہ ہی ڈسکلانے تیجے معنوں میں انسانیت کا مظاہرہ کیا اوراس خاتون اوراس کے بیٹے کو جزیرے پر تنہا چھوڑ دیا ..... کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے پچھانہ پچھ کرنا جا ہتے تھے.....اور حقیقت بیٹھی کہ واڈبھی ان کے ہمراہ جانے پر آ ماده تھالیکن کشتی کی کمزوری کی بناپروه کشتی میں سوار نہ ہوسکا کیونکہ کشتی تین سواروں کا بوجھ نہیں سہار سکتی تھی۔

ا یک ہفتہ گزر چکا تھا۔ کسی بھی جانب ہے کوئی مددنہیں آئی تھی۔خوراک کی بھی قلت واقع ہو چکی تھی۔اب شِل مچھلی بھی دستیاب نہھی۔وہ جنگلی بوٹیاں وغیرہ کھا کرگزارکررہے تھے جس کی بنا پران کےمعدے جواب دے گئے تھے۔انہوں نے ایک کثنی تیار کی لیکن جب وہ وہاں سے روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے تب ان کا بیٹا پیری لا کوٹراس قدر شدید علیل ہو گیا کہ اس کی شدید علالت کے باعث وہ روانہ نہ ہوسکے۔اس کی والدہ اوروا ڈیر بیواضح ہو چکا تھا کہ بیلڑ کا موت کے مندمیں جار ہاتھا۔

نو جوان پیری نے اس موقع پراس جراًت کامظاہرہ کیا جس جراًت کامظاہرہ اس مہم میں شامل اس کے تمام ساتھیوں نے استھے مل کربھی نہ کیا تھا۔واڈ کے بقول.....جس کےالفاظ جمیں شلیم کرنے جاہئیں.....اس نے اس امر پراصرار کیا کہوہ اسے جزیرے پرچھوڑ بذات خود وہاں سے روانہ ہوجا ئیں اوراپی جانیں بچالیں اور بیروا ڈ اورلڑ کے کے درمیان ایک سازش کا نتیجہ تھا کہاس کی ماں اس یفین کی حامل ہوگئی کہاس کا بیٹا موت کو کے لگا چکا تھا۔اگراہےمعلوم ہوتا کہاس کے بیٹے میں ہنوزسانس کی رمق باقی تھی تو وہ بھی بھی اسے چھوڑ کرنہ جاتی ۔واڈ کوکوئی تامل نہ تھا۔لڑ کے کے

ارے میں بیکہا گیا کہ وہ موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔

اور وا ڈ .....میڈم لاکوٹراورنیگروغلام اپنی ہی تیار کردہ کشتی میں عازم سفر ہوئے۔ان کی خوش شمتی تھی کہ پانی ساکت تھااور وہ دلدل اور جنگل ہے بھرے ہوئے ایک جزیرے پر جا پہنچے۔

اس جزیرے پرانہیں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا وہ مصائب ان مصائب سے کسی قدر بڑھ چکے تھے جس کا سامنا انہوں نے گذشتہ جزیرے پر کیا تھا۔ بیجگہ خطرناک درندوں اورسانپوں کامسکن تھی۔

تاہم بھوک ان کا ایک بڑا دشمن تھی۔انہیں کھانے کیلئے پچھ بھی دستیاب نہ تھاحتیٰ کہساحلوں پر دستیاب روائق کھل بھی مفقو دیتھے۔ بھوک کی شدت سے ہے تا ب ہوکرانہوں نے درختوں کے پتے کھائے جس کی بناپروہ بیاری سے ہمکنارہو گئے۔

انہوں نے نیم فاقد کشی کی حالت میں اپنی جدو جہد جاری رکھی اورا یک شام جب انہیں بیمحسوس ہوا کہان کی بھوک ان کی برداشت سے باہر ہوتی جار ہی تھی اور ان کی مایوی بھی حدے بڑھ چکی تھی تب واڈ کے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا۔

اس نے اپنے نیگر وغلام کی جانب دیکھا ..... وہ مخلوق جے وہ اپنے ہمراہ لایا تھا اور جس کا جسم اس کی ملکیت تھا۔اس نے تحریر کیا کہ:۔ " کیامیں اس اعتراف کی جراُت کرسکتا ہوں؟"

'' میں جو پچھآ پ کو بتانے جار ہاہوں بین کرآ پ کی رگوں میں دوڑنے والاخون سرد پڑ جائے گا۔لیکن اس کے با وجود بھی آ پ کا خوف اس خوف سے بڑھ کرنہ ہوگا جس خوف سے میں بذات خود دوجیارتھا۔ میں نے میڈیم لاکوٹر سے آ تکھیں جار کیس جو نیم مردہ حالت میں زمین پر پڑی تھی اوران میں جھا نکا .....اوران میں بھی میں نے اپنے غیرانسانی خیال کی جھلک دیکھی ۔اس نے میری وساطت سے نیگر و کی جانب دیکھااوراس کی آئکھوں نے بھی اس کی خواہش کا اظہار کر دیا اوراس شدت کے ساتھ کیا کہ الفاظ کے تحت اتنی شدت کے ساتھ بیا ظہار ممکن نہ تھا۔'' جہاں تک بدقسمت نیگر و کا تعلق تھا:۔

''وہ میری جائیدا دکی مانند تھا۔وہ میر ہے دائر ہاختیار میں تھااور میرے استعال کے لئے تھا۔وہ اس بڑھ کرمیری کیا خدمت كرسكتا تفاجس خدمت كي انجام د بي كاموقع ميں اسے فراہم كرر ہاتھا''۔

ان دنوں غلاموں کے ساتھ بدتر سلوک روار کھا جاتا تھا اوراس لحاظ سے واڈ کواییے اس خیال میں کوئی قباحت نظرنہ آئی تھی۔ نیگروغلام کو ہلاک کرنا تا کہ وہ اس کا گوشت کھا سکیں ایک خوفناک فعل تھا۔ اگر چہانہوں نے اپنی زندگیاں بچالیں۔اس نیگروغلام کا گوشت یکا کرکھاتے ہوئے کیکن ان کاضمیران کو کچو کے لگا تار ہااوران کے اس عمل درآ مدیرانہیں لعن طعن کرتار ہا۔ http://kitaabghar.com واڈنے اپنی ماد داشتوں میں تحریر کیا تھا کہ:۔

''میراخیال ہے کہاس وقت ہم دونوں یا گل ہور ہے تھے''

113 / 506 100 عظیم مبتات اس کے باوجود بھی بھوک مٹاناان کے لئے مسئلہ بی بٹار ہااورانہوں نے اس جزیرے پر کسمپری کے عالم میں دن گزارے۔ ایک روزانہوں نے ایک تالاب کے کنارے ایک بڑا مگر چھود یکھا۔ بیان کی گئی دنوں کی خوراک کیلئے کافی ہوسکتا تھا۔۔۔۔ ہلاک کر سکتے ۔ واڈ نے اسے اپنے بھاری ڈنڈے کے ساتھ ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ درندہ انتہائی غصے کے عالم میں اس پرحملہ آور ہونے کے لئے پر تو لنے لگا۔ جوں ہی اس نے ان پرحملہ آور ہونے کے لئے جبڑے کھولے۔۔۔۔۔اس نے اپنے ڈنڈے کا نوکدار سرا مگر مچھ کے منہ میں پوری قوت سے دے مارااور مگر مچھوز مین پر گر پڑا۔۔

میڈم ڈی کوٹراپنے ساتھی کی مددکوآن پنچی تھی۔اس کے ہاتھ میں درخت کی ایک مضبوط شاخ تھی۔ان دونوں نےمل کر بالآخر گرمچھ کو ہلاک کرڈ الا۔انہوں نے مستقبل کے استعمال کے لئے اس کا گوشت خشک کرلیاا وراس کی کھال سے جوتے اور جرابیں تیار کرلیں۔ روز بدروزان کی ناامیدی اور مایوسی میں اضافہ ہوتا چلا جار ہاتھا۔ ہررات جنگلی درندےان کی بمپ کی آگ کے نزدیک ترکھڑے ہوکر

ان پرغراتے تھے۔ دن بدن ان کی خوراک کا ذخیرہ بھی اپنا ختا م کو پانچ رہاتھا۔ http://kitaabghar.con ایک دو پہرواڈ کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ اپنا چھماتی کھو بنیٹا تھا جس کے ذریعے وہ آگ روشن کرتے تھے اور اس آگ پروہ اپنا کھا نا تیار کرتے تھے اور رات کے وقت یہی آگ جنگلی درندوں کو ان سے دورر کھنے میں معاون ثابت ہوتی تھی۔ یہ ایک ایساسانحہ تھا جو ان کے لئے جان لیوا بھی ثابت ہوسکتا تھا۔ چھماتی کو کسی بھی قیمت پر ڈھونڈ نا تھا۔

لبذااس نے گذشتہ رات آ گ جلانے کے بعد جس جگہ کا بھی رخ کیا تھااس جگہ کا ایک ایک قدم چھان مارا۔ میڈم لاکوٹر میں اتنی ہمت نہ معروف اسکا کا میں کا ساتھ ویتی۔ لہذا وہ اسے اکیلا چھوڑ کراپنی جدوجہد میں معروف رہا۔ http://kitaabg h میں کا ساتھ ویتی۔ لہذا وہ اسے اکیلا چھوڑ کراپنی جدوجہد میں معروف رہا۔ وہ اس کو تقاروہ اس کی جدوجہد رنگ لائی اور رات طاری ہونے سے پیشتر وہ چھما ق ڈھونڈ چکا تھا۔ وہ اس خوفز دہ تھا کہ وہ اپنی ساتھی کو اکیلا چھوڑ آیا تھا اور اس کے قریب آ گ بھی روش نہھی جوجنگلی در ندوں کو اس سے دور رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ۔ سابندا اندھر سے میں ہی اس نے واپسی کی راہ لی۔ اسے در کھے کر اس کی ساتھی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ پُرسکون ہوگئی۔ وہ طاائھی کہ نہیں ہی اس نے واپسی کی راہ لی۔ اسے در کھے کر اس کی ساتھی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ پُرسکون ہوگئی۔

د نفدا کاشکر ہے گئم بخریت ہو۔ اگرتم واپس ندا تے تو میں یہاں سمپری کی حالت میں موت کاشکار ہوجاتی ''۔ اللہ علی می انہوں نے اپنی تیار کردہ کتی میں سوار ہوکر دریا کوعبور کیا۔ دریا کے وسط میں پہنچ کرکشتی تباہ ہوگئ اور انہیں اپنی جانمیں بچانے کی خاطر تیرنا پڑا۔ واڈ نے اپنی ساتھی کو لمبے اور گھنے بالوں سے تھا ہے رکھا تا کہ اس کوڈ و بنے سے بچاسکے۔ وہ مخالف کنارے تک چنچنے میں کا میاب ہو چکے تھے۔ ان کے جسم برہند تھے۔ ان کے پاس کپڑوں کے نام پر جوچیتھڑ ہے تھے انہوں نے ان کودھوپ میں بھیر دیا تا کہ وہ خشک ہو کیاں۔ وو دی بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اُسے بید کھی کرخوتی ہورہی تھی کہ اس کی ساتھی اس کا حوصلہ اور قوت واڈ کو کمزور کی لائق ہو چکی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اُسے بید کھی کرخوتی ہورہی تھی کہ اس کی ساتھی اس کا حوصلہ اور قوت برحانے میں چش چش چش ہے ہوڑ دیا جائے۔ برحانے میں چش چش چش ہے ہو تھا۔ اُسے نیا تھوڑ دیا جائے۔ اس نے اس کے اس کا اس کا اس کے اس کے اس کے اس کے ان کے ان کہ تھوڑ دیا جائے۔ اس نے اس کیا تھا ہے ہا تھ میں لے کر دبایا اور اس کی سیاہ آئھوں میں آ نسو تیر نے گھاوروہ کہنے گئی کہ:۔

''تم نے میرے لئے جو پچھ کیا ہے۔۔۔۔ میں تمہیں بھی تنہانہیں چھوڑ سکتی۔''

اس نے انتہائی توجہ سے اس کی تیار داری کی۔اگر چہوہ یہ جانتی تھی کہا گروہ ایسانہیں کرے گی تب دونوں کی ہلاکت یقینی تھی۔
تب ایک شام جب وہ خوراک کی تلاش میں اس سے دورنکل گئ تھی اور واڈریت پر دراز اپنے آپ کوموت کے قریب ترمحسوں کررہا تھا
۔۔۔۔۔اس نے سمندر میں ایک شتی دیکھی جس میں انگریز سپاہ سوارتھی۔اس نے سوچا کہ شایدوہ ھذیانی کیفیت کا شکارتھا۔لیکن شتی وہاں موجودتھی سیائن رائٹ اور اس کی امدادی جماعت تھی جو سینٹ مارک ہے آئے تھے۔اس نے میڈم لاکوٹر کو بیغمناک خبر سنائی کہ اس کے خاوند کی لاش آبائی
لوگوں کی ایک جماعت نے دریافت کی تھی جس کو گر چھ جزوی طور پر کھا چکے تھے اور اس لاش کی دریافت کے بعد لیفٹینٹ سوٹین ہام نے اس امدادی

سپاہی انہیں واپس اس جزیرے پرلے گئے جہاں پرانہوں نے 19 روز پیشتر پیری لاکوٹرکوچھوڑا تھا۔ان کی خواہش تھی کہ وہ اس نوجوان کو عزت واحتر ام کےساتھ دفن کریں۔

انہوں نے اس نوجوان کوریت پر پڑا پایا۔سپاہیوں نے اس کے لئے قبر کھودر کھی تھی جبکہ ایک سپاہی کو بیمحسوں ہوا کہ پیری کی سانس ہنوز چل رہی تھی۔

لبنداوہ اسے اپنے ساتھ سینٹ مارک واپس لے آئے اور آہت ہا آہت ہوتہ و کھمل طور پرصحت یاب ہو گیا۔ اوران افراد کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اس خوفنا کے مہم میں شرکت کی تھی۔اس مہم کی تکالیف کو برداشت کیا تھا؟ واڈنے کہا کہ:۔ http://kitaabghar.com

''ہم انتہائی غمناک حالت میں اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ ہماری اس مہم ہم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مہم کی تکالیف نے ہمیں ایک دوسرے کے انتہائی قریب کر دیا تھا اور ہم ایک دوسرے کے گہرے دوست بن چکے تھے۔ ہم میں سے ہرایک فر دیومسوں کرتا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہوتے تھے تو پی تصور کرتے تھے کہ ہماری کوئی انمول شے ہم سے کھوچکی ہے۔ ہم نے بیوعدہ کیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کونہ بھولیں گے۔''

سیڈم لاکوٹرا پینے بیٹے کے ہمراہ واپس لیوسیانہ پیلی گئی اس کے بعداس نے ایک فرانسسی نو آبادی کا رخ کیا جہاں کے وہ آبائی رہائش تھے۔ فروری 1767ء کوکیپٹن واڈنیویارک سے فرانس کے لئے روانہ ہوا۔ یہ جہازاس کی کمان میں تھااور بیاس کا وہ آخری سفرتھا جس کے بارے میں علم ہے۔

' ، کوئی بھی فردیہ سوچ سکتا ہے کہ وہ .....میڈم لاکوٹرا ورلڑ کا جنہوں نے اس نا قابل فراموش مہم میں اکٹھے بقایائی تھی .....کیا وہ دو ہارہ آپس میں مل سکے تھے .....لیکن اس ہارے میں ہم کچھنہیں جانتے۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیانگ بھٹ دھم اور ضدی اسکا تھو کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

تقریباً ڈیڑھ صدی تک کسی اور یورپی نے اس دور دراز اورا لگ تھلگ مقام پرمہم سرانجام نہ دی تھی۔18 ویں صدی کا دورانیہ وہ دورانیہ تھا جب افریقہ میں جغرافیائی دریافتیں ہور ہی تھیں حتیٰ کہ اس صدی کے اختیامی برسوں کے دوران اس علاقے میں دلچیں بڑھنے کے آٹار انتہائی نمایاں ہونے گے اوراس کے بعدایک لمبے دورانیے تک یہاں پر تحقیق وتفتیش کا کام سرانجام دیا گیا۔اس دوران جیمز بروس نے افریقہ کی ایک مہم سرانجام دی۔اس کا تعلق اسکاٹ لینڈے تھا۔

1758ء تک بروس شراب کی تجارت سے وابستہ رہاتھا۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کی ریاست کا جائشین بن گیا۔ اب اس کے پاس وقت اور دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ لبندا اس نے اس عظیم مہم کی تیار کی کا آغاز کر دیا۔ وہ بجین سے بی سفر میں دلچی رکھتا تھا اور اس کے علاوہ اسے حقیق تفتیش میں بھی دلچی تھی ۔ اپنے دوستوں کے ساتھ نیل کے سرچشے کے معمے اور بھید پر بحث ومباحثہ سرانجام دینے کے بعد اس نے افریقہ روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اس معمے کو حل کرنے کی جدو جہد سرانجام دینے کی ٹھانی۔ فیصلہ سرانجام دینے کے بعد اس نے اپنے آپ کوفلکیات اور سروے سرانجام دینے کے علام سے علام ماریخیام دینے کے بعد اس نے اپنے آپ کوفلکیات اور سروے سرانجام دینے کے علوم سے روشناس کروانے کی کوشش شروع کردی۔ اس کے علاوہ او ویات کا بنیا دی علم بھی حاصل کیا جو مابعد اس کے سفر کے دوران اس کے انتہائی مفید ثابت ہوا۔ زبان پر عبور حاصل کرنے کی غرض سے اس نے 1763ء میں الجیریا میں کونسل جزل کا عہدہ قبول کرلیا اور اپنے ہمراہ سائنسی آلات کا ایک کثیر ذخیرہ بھی رکھایا۔

جب بروں کچھوفت الجیریامیں گزار چکا تب اس نے شالی افریقہ کے دیگر علاقوں کا دورہ بھی شروع کردیا تا کہ پرانے آتاروں کی باقیات کا معائنہ کر سکے اور ایک مرتبہ اس کا جہاز تاہی سے جمکنار ہو گیا اور وہ ڈو بتے ڈو بتے بچا۔ تب اس نے ایشیا مائز تا شام کا سفر طے کیا جہاں پر اس نے

ً پالمائرہ اور بالبک کے کھنڈررات دیکھے اور بالآ خرمصر جا پہنچا۔ اس نے محسوں کیا کہ اب وہ اپنے کام کی سرانجام دہی کے لئے بالکل تیار تھا....نیل تک کا بحری سفرسرانجام دےاوراس کے دومعاونوں میں سے ایک معاون کا سرچشمہ دریافت کرے ۔۔۔۔۔بلیونیل ۔۔۔۔۔قاہرہ میں اس نے بالائی مصر کے حکام کے لئے سفارشی خطوط حاصل کئے اور ایبے سینیا میں رہائش پذیریونانی عیسائیوں کے لئے بھی یونانی سردار سے سفارشی خط حاصل کیا۔اس نے ایک شتی کرائے پرحاصل کی اور آبائی باشندوں کی ایک مختصر جماعت کواپیے ہمراہ لیااور 12 دسمبر 1768 ءکودریا میں رواں دواں ہو گیا۔/

سفر کا بیرحصہ پرمسرت اور دلچیبی ہے بھر پورتھا۔روزانہ نئے نئے خوش کن مناظر دیکھنے میں آتے تھے بالحضوص وہ ان بڑی بڑی عبادت گاہوں کو دیکھ کراز حدمسر درہوتا تھا جوقدیم دریا کے کناروں پرسراٹھائے کھڑی تھیں۔اس نے اپنے سفر کے بقایا جھے کیلئے بذریعہ صحراسفر کرنے کا فیصلہ کیا۔اس نے جس قافلے میں شمولیت اختیار کی وہ ایک بڑا قافلہ تھا۔وہ غیر منظم بھی تقالیکن اس کے باوجود بھی وہ بخو بی منزل مقصود تک پہنچے گیا۔ اس کے بعداس نے بحری سفرسرانجام دینے کیلئے ایک اور جہاز کرایے پر حاصل کیا۔

اس کا چھوٹا سا بحری جہاز جدہ پہنچ چکا تھا۔۔۔۔ مکہ شریف کی بندرگاہ ۔۔۔۔ جہاں پرلا تعدا دائگریز می تجارتی جہازلنگرانداز تھےاور زائرین کے ساتھا پنا کاروبارسرانجام دینے میںمصروف تھے۔ بروس نے متوقع ڈاکوؤں اورکٹیرں کواپنے سے دورر کھنے کی غرض سے اپناپرا ناترین کیاس زیب تن کیا۔اس کا حلیہ دیکھے تجارتی جہاز وں کے کپتانوں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔لیکن جلد ہی انہیں اپنی تلطی کا احساس ہوگیاا وراس کی روائلی کے موقع پر بندرگاہ پر کھڑے ہرایک برطانوی جہاز نے اسے سیلوٹ مارات

جدہ میں اپنے قیام کے دوران اس نے مزید سفارشی خطوط حاصل کئے۔ بیخطوط اس نے شریف مکہ سے حاصل کئے۔ جدہ سے روانہ ہونے کے بعداس نے جنوب کی جانب اپنا سفر جاری رکھا..... آبنائے باب المندیب .....ایری ٹیریا کا ساحل تا مساوا۔اس سفر کے دوران دو سانحات منظرعام پرآئے۔آبنائے کوچھوڑنے کے فوراُبعداس کے عملے کے ارکان کسی ایسی چیز کے ظاہر ہونے سے خوفز دہ ہو گئے جسے وہ بھوت تصور کرتے تنصاور کشتی کوریت پر چڑھا دیا۔خوش قسمتی سے بیریت سے نکل آئی اور زیادہ نقصان سے دوحیار نہ ہوئی اور مساوا۔۔۔۔۔اندرونی علاقے کے اس تكليف ده سفر كامقام آغاز ...... 19 ستمبر 1769 ء كووه اس مقام تك جائي نيجا تھا۔

بروس کی مشکلات اور تکالیف کا آغازاب ہوا تھا۔مساوا کاسردارا یک لا لیکی شخص تھا۔اس نے بروس کی اس مہم کو تباہی و بریا دی ہے ہمکنار کرنے کی پوری پوری کوشش کی ۔ بروس بذات خود ضدی اورسرکش تھالیکن وہ سردار کی قوت وطاقت سے بھی بخو بی واقف تھا۔لہذااس نے اپنے آپ پر قابور کھااور بالآخراہیے سازوسامان کے ہمراہ اس مقام ہے کوچ کرنے کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہوگیا۔

اب اس کی اگلی منزل گوندرتھی۔اسے مزید پیچید گی کا سامنا کرنا پڑا۔جس ملک سے انہوں نے گز رنا تھاوہ ملک خانہ جنگی کی لیبیٹ میں تھا۔ خانہ متلی اپنے عروج پڑھی۔ بیخانہ جنگی جنرل رائس مچل .....جونو جوان بادشاہ ٹیکلا ھاماناٹ کی جانب سے مقرر کردہ تھااور باغیوں کی ایک فوج کے درمیان جاری تھاجس کا سربراہ فیصل نامی ایک شخص تھا۔ بروس بحفاظت گوندر پہنچ چکا تھا۔ تاہم پھراس کی ملاقات مادرملکہ سے ہوئی جہاں اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ مادرملکہ نے اسے بتایا کہ شاہی خاندان کے گئی افراد بخار کی وجہ سے بستر علالت پر دراز تھے۔اس نے ادویات کے میدان میں جوعلم ۔ ۔ حاصل کیا تھااس علم نے اسے اس قابل کیا کہ وہ ان مریضوں کا علاج کر سکے اور نوجوان بادشاہ کی واپسی تک تمام مریض روبصحت ہو چکے تھے۔اس طرح اس کو بادشاہ کی خوشنو دی بھی حاصل ہوگئی ..... بادشاہ کو جب اس کے سفر کی وجہ کاعلم ہوا تب اس نے اسے صوبہ راس الفل کا گورزم تقرر کر دیا جو بلیونیل کے سرچشمے کا حامل تھا۔

سرون اس شاہی نوازش پراز حدخوش تھا۔اس نے گوندر ہے روانہ ہونے کی تیاری شروع کردی کیکن سفر کے دوران تھکاوٹ کی بناپروہ بیار پڑگیااورا سے ایمفراس جانا پڑا ..... بیا یک چھوٹا ساگاؤں تھا جوا یک پہاڑی پرواقع تھا تا کہوہ روبصحت ہوسکے۔

۔ جلد ہی ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔گرمجوثی سے متاثر ہو چکا تھا۔۔۔۔وہ اپنے تخت سے بنچے اتر ا۔۔۔۔گرمجوثی سے اتر ا۔۔۔۔۔گرمجوثی کے ساتھ اس کے ساتھ بغل گیر ہوا اور اسے رات کے کھانے کی دعوت پیش کی ۔۔۔۔کھانے کے دوران اس نے بیروعدہ بھی کیا کہ وہ

بروس کی ہرممکن مددسرانجام دے گا۔ حتیٰ کہ بروس کوسواری کیلئے اپناذ اتی گھوڑ ابھی عطا کرے گا جواس کی دلچیپی اور تحفظ کی صانت ہوگا۔

ویکھاتھا۔ وہ خوشی کےاحساس سے مالا مال تھااور خوشی کےاسی احساس کے ہمراہ وہ گوندرواپس چلا آیااور جلدواپسی کامنصوبہ بنانے لگا۔لیکن خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو چکی تھی اورصورت حال پہلے ہے بھی بڑھ کرخراب ہو چکی تھی۔ایک برس پیشتر صورت حال جننی خراب تھی اس مرتبہاس ہے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔للہٰذاان حالات میں اس نے خشکی کے راستے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔دوران سفرایک گھنے جنگل کا حامل ایک ملک منظر عام پر آیا۔اس ملک کے شغرادے نے شکار کا ایک وسیع پروگرام بنار کھا تھا۔اس نے بروس کوبھی دعوت دی کدوہ بھی شکار میں حصد لے اور ہاتھی کا شکار ہوتا دیکھے۔ بیشکاران عربیوں نے کرنا تھا جوتکوار چلانے کے دھنی تھے اوراس مقصد کیلئے انہیں خصوصی تربیت فراہم کی گئے تھی۔اس کے بعدوہ ایک چھوٹے سے قصبے میں چلا آیا جس کا نام سینار تھا۔ یہاں پرایک مرتبہ پھرمقامی سرداراس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگیا۔

وه پانی پی کرتازه دم ہو پچکے تھے۔انہوں نے پانی کا ذخیرہ بھی کرلیا تھا۔لبذاوہ دوبارہ عازم سفر ہوئے لیکن اس دوران وہ ایک مرتبہ پھراسی تسم کی پریشانی اور تکلیف دہ صورت حال کاشکار ہو گئے جس کی وجہ سے بروس اپنے زیادہ تر ساز وسامان سے دست بردار ہونے پرمجبور ہوگیا۔ دوروز بعدوہ اسوان پہنچ پچکے تھے اور بروس نے ایک جماعت واپس روانہ کی تا کہ وہ ان نا قابل تلافی نوٹس اور مشاہدات کوڈھونڈ کر واپس لا نمیں جواس نے اس لیم اور تکلیف دہ سفر کے دوران تحریر کئے تھے۔

ایک ستی اسے نیل تا قاہرہ کے گئی جہاں پر وہ 10 جنوری 1773ء کو پہنچا۔ اور جلد ہی وہ اسکاٹ لینڈ والیس پہنچ گیا۔ وہ ایک الیم طمانیت سے دو جارتھا جو ایک طویل اور کامیاب جدو جہد کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے تجربات تحریر کرنے کا کام شروع کیا اور سے داستان پانچ بڑی بڑی بڑی جلدوں میں قلمبند ہے اور بیتحقیق وتفقیش کی ایک ایسی داستان ہے جو اس سے پیشتر بھی شائع نہ ہوئی تھی۔ بیتاری پر کھمل معلومات فراہم کرتی ہے اور اہل ایسے سینیا کے طور طریقوں کی کھمل نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ملک کے جغرافیا کی حالات پر بھی روشی ڈالتی ہے اور اہل ایسے سینیا کے طور طریقوں کی کھمل نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ملک کے جغرافیا کی حالات پر بھی روشی ڈالتی ہے اور اس علاقے میں مابعد حقیق وتفتیش سرانجام دینے والے افراد کیلئے بیانتہا کی کارآ مد ثابت ہوئی تھی۔

اگرچہ بروس کویقین کامل تھا کہ وہ پہلا یور پی تھا جس نے بلیونیل کا سرچشمہ دیکھا تھا حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔اوراس کے علاوہ اس نے وائٹ نیل کے سرچشمے کوبھی بے نقاب نہیں کیا تھا۔لیکن اس کے باوجود بھی اس نے گران قدر کارنامہ اورگران قدر ضدمت سرانجام دی تھی بالحضوص اپنی اس تفصیل کے ذریعے جواس نے نیل کے نظام کے ایک حصے کے بارے میں پیش کی تھی جو دریا میں مثالی طغیانی لانے میں ایک اہم کر دارا داکرتا ہے۔

جیمز بروس مطمئن تھا۔اس نے اپنی ایک امنگ کو بخو بی پورا کیا تھا اور اپنی جراُت۔حوصلہ اور نیک نیتی کی بنا پر کا میا بی سے ہمکنار ہوا تھا ……اپنی ہٹ دھرمی اورضدی پن کی وجہ سے کا میا بی سے ہمنار ہوا تھا۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## كتاب كمركى بيفظ المن الرنے والے يملے افراقدركى بيشكش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

سوال پنہیں تھا کہ چمنی کوئس نے اڑایا تھا؟ سوال پیتھا کہ چمنی کیوں اڑی تھی؟

یہ جو پچھ بھی تھا۔۔۔۔۔اس نے مونٹ گولفرخاندان کے آتش دان میں ہوا کے گزر نے سے جنم لیا تھا۔۔۔۔۔جو گرم ہوا ہے بھر گیا تھا۔۔۔۔۔اوراس نے چہنی کواڑا کرنظروں سے اوجل کر دیا تھا۔ جوزف مونٹ گولفر نے بیسب پچھرونما ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔۔۔۔۔وہ جیران تھا کہ یہ کیسے اور کیونکرمکن

ہوا....الہذا چند برسول کے اندراندر ....انسان پہلی مرتبہ ہوا میں اڑنے کے قابل ہوا ۔http://kitaabghar.co

جوزف مونٹ گوفر'' ہوا ہے ہلکا'' جہاز بنانا چاہتا تھا ۔۔۔۔۔ بینیال اسے 1776ء میں ایک تحریر پڑھنے سے آیا تھا۔ بیتحریرایک فرانسیسی ترجے پر بینی تھی۔اس کاعنوان تھا'' مونٹف اقسام کی ہوا پر تجربات اور مشاہدات' ۔۔۔۔۔ بیا تگریز سائنس دان جوزف پرسطے کی کاوش تھی۔اس تحریم سرس قبل کی اس دریافت کا ذکر تھا جو ہیری کیون وُش کی کاوش تھی۔۔۔۔ بیا یک گیس کی دریافت تھی جس کواس نے فلوجسٹن کا نام دیا تھا۔۔۔۔ بعد میں اس کو ہائیڈروجن کا نام دیا گیا۔ اس گیس کا وزن عام ہوا کے وزن کا 1/13 تھا۔ فرانسیسی کا غذتیار کنندگان جوزف مونٹ گولفر کے ذہن میں بیانیال اس کو ہائیڈروجن کا نام دیا جائے تب وہ کنٹیز کشش تھل ہے۔۔۔۔ آیا کہ اگر کسی چیز کے اندر ۔۔۔۔ مثال کے طور پر کسی کنٹیز کے اندر موجود گیس کواس ہلکی گیس کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے تب وہ کنٹیز کشش تھل ہے۔۔۔ آیا کہ اگر کسی دباؤ ہے تھی آزادہوگا اور اس کوہوا میں بلندہونا چاہئے۔۔

اس نے ہائیڈروجن گیس تیار کرنے کا طریقہ سیکھا۔اس کے بعد مونٹ گولفر نے کاغذ کے ایک غبارے کواس گیس سے بھر دیا اوراس کے ہوامیں بلند ہونے کا انتظار کرنے لگا۔لیکن یہ ہوابلند نہ ہوا کیونکہ گیس کاغذ کے مساموں سے خارج ہو چکی تھی۔اب اس نے رہیٹی کپڑے کا ایک غبارہ بنایالیکن اب بھی وہی پچھو قوع پذر یہوا۔اس کے مساموں سے گیس خارج ہوگئی اور یہ بھی فضامیں بلند ہونے سے قاصر رہا۔

1782ء میں برطانیہ ۔۔۔۔۔فرانس اور پیٹن کے ساتھ برسر پرکار تھا۔ ان مما لک میں کشیدگی پائی جاتی تھی۔ جبرالٹر میں برطانوی افواج نے ان دونوں متحدہ قوتوں کے مشتر کہ حملے کونا کام بنا کے رکھ دیا تھا۔ ان دونوں متحدہ قوتوں کے مشتر کہ حملے کونا کام بنا کے رکھ دیا تھا۔ ان کے تمام بحری جہاز ناکارہ بنا دیے تھے اوران کے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جب جوزف مونٹ گولفر نے بیخبر نی ۔۔۔۔ اس نے بیا علان کیا کوہ تمام ترحملہ آورفوج کو ایسی ایسی تدبیر مہیا کرے گا جس کے ذریعے وہ پہاڑی کا دفاع سرانجام دینے والی فوج کے عین وسط میں مملہ آورہونے کے قابل ہوجائے گی ۔۔۔۔ فضائی ذرائع سے ۔۔۔۔۔ الہٰذااس نے اپنا تمام ترسرگرمیاں اور دلچے پیاں موقوف کردیں۔ اس نے جلد از جلد بہترین ریشم کا ایک ماؤل غبارہ تیارکیا۔ اس کے چندے میں ایک سوراخ رکھا ۔۔۔۔۔ اس کے نیچ جلتے ہوئے کاغذ کا ایک مکڑارکھا ۔۔۔۔۔ اوراپنے اعتقاد کی تصدیق

چاہی ۔گرم ہوانے غبارے کی جلد کو پھلایا اور اس کوسید ھافضامیں او پراٹھنے پرمجبور کر دیا۔

اس نے بیمظاہرہ اپنے بھائی کے سامنے بھی سرانجام دیا جس کا نام اثنیٰ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہاس کاوش میں اس کا بھائی بھی مکمل جوش' جذبےاور دلولے کے ساتھ شامل ہو جائے تا کہ وہ دونوں مل کر برڈے غباروں پر کام شروع کرسکیں۔

ایریل 1783ء تک انہوں نے ایک ایساغبارہ تیارکیا جس کا قطر 35 فٹ تھا ۔۔۔۔ وہ 450 پونڈ وزن اٹھانے کی اہلیت کا حال تھا۔ان کا بیہ تجربہ بھی کا میاب رہا۔اب دونوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ وہ اپنی اس کا وش کاعوا می مظاہر ہ سرانجام دیں۔

بہرکیف اس چھوٹے سے قصبے میں اس روز کے مظاہرے نے فضامیں پرواز کرنے کی جدوجہد کا حقیقی آغاز کر دیا تھا۔ پچھلوگوں نے الیم مشینری ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی جو پرندوں کی اڑان پر بنیاد کرتی تھی۔لیکن علم طبیعیات کے بنیادی اصولوں سے لاعلمی کی بنیاد پر بیکوششیں ناکامی سے دو چار ہو چکی تھیں اور پچھلوگ ان تجربات کی بھینٹ بھی چڑھ چکے تھے اور اپنی گرونیں بھی تڑوا چکے تھے۔لیکن جوزف مونٹ گولفرنے اس کاوش کو ایک نیا موڑ عطاکیا تھا۔

اس کے اس تجربے کی خبر جلد ہی پیرس کی اکیڈی کی آف سائینسز تک جائپنجی تھی۔اس خبرنے اس اکیڈی کے فاضل پر وفیسروں کوشتعل کر ویا تھا۔غبارے کوفضا میں اڑانے کا خیال ان کے ذہن میں بھی موجود تھالیکن وہ ابھی کسی حتمی نتیج تک نہ پہنچا پائے تتھاور بیہ خیال ابھی ڈرائنگ بورڈ کی مس زینت بناہوا تھا۔مونٹ گولفر کے تجربے نے ان کے لئے ایک بنیاد فراہم کردی تھی۔۔۔۔۔۔پرد فیسرنٹی ہائیڈرد جن گیس کے استعال کے لئے بتاریتھے۔ فوراً ہدایات جاری کردی گئی کہ پہلا ہائیڈرد جن غبارہ تیار کیا جائے ۔۔۔۔۔اس غبارے کی تیاری کے ممل کی تگرانی ایک نوجوان ماہر طبیعیات چارلس کے ذمہ تھی۔اس کی معاونت کیلئے دوکرافٹس میں بھی موجود تھے۔۔۔۔۔برادرزرابرٹ۔ایک عوامی فنڈ قائم کیا گیا تھا تا کہ اس کام کے لئے درکار رقم اکٹھی کی جاسکے اور جلد ہی مطلوبہ غبارہ تیار ہو گیا۔ میہ مونٹ گولفر کے غبارے سے کافی چھوٹا تھا۔اس کا قطر 12 فٹ تھا اور اس کا وزن 25 پونڈ تھا۔ اس کو 900 مکعب فٹ ہائیڈروجن درکارتھی۔

26 اگست 1783ء کواس کوفضا میں اڑانے کا مظاہرہ کیا گیا۔لوگوں کا ایک جم غفیراس مظاہرے کود کیھنے کے لئے اکٹھا ہوا تھا۔وہ لوگ غبارے کوفضا میں چھوڑنے والے مقام سے قریب تر ہونے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔فوجی دستوں نے آنہیں اس مقام سے دورر کھنے کی ہرممکن کوشش کی لیکن بے سوداوریہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ لوگوں کا یہ بچوم کہیں غبارے کو تباہی و ہر بادی سے ہمکنار کر کے نہ رکھ دے۔لہذا رات طاری ہونے کا انتظار کیا گیا اور رات ڈھلنے پر جب بچوم اپنے اپنے گھروں کو واپس پلٹ گیا تب اس غبارے کواس مقام پر منتقل کیا گیا جہاں پر آج کل ایفل ٹاور کھڑا ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہاس غبارے کی فضا میں کامیاب پرواز کے موقع پر ایڈی مونٹ گولفر بھی پیرس میں موجود تھا۔اس نے چارلس اور رابرٹ سے اپنا تعارف بھی کروایا تھا۔لیکن اس کے ساتھ ہے النفاتی برتی گئ تھی ۔۔۔۔۔ ہمروتی برتی گئ تھی۔لیکن ایساد کھائی ویتا تھا کہ گرم ہوا اور ہائیڈروجن کی وکالت کرنے والوں کے خلاف مخالفت دوستانہ تھی کیونکہ دونوں کا میابی سے ہمکنار ہوئے تھے مختصراڑ ان کومکن بنا دیا گیا تھا اور لمبی اڑ ان کے لئے دروازے کھل چکے تھے۔ان کامشتر کہ مقصد ریتھا کہ بی نوع انسان فضامیں پرواز کر سکے۔

مونٹ گولفر برادران جلد ہی اپنی کوششوں میں مزید آ گے بڑھ گئے۔وہ پیرس میں قیام پذیر ہو گئے۔ پیرس میں ان کا ایک دوست بھی رہائش پذیر تھا جس کا نام ری ولن تھا۔۔۔۔ وہ ان کے خاندانی کاروبار میں ان کا شریک کارتھا۔۔۔۔۔وہ کاغذ تیار کرنے کے کام سے منسلک تھے۔فو بورگ سینٹ انٹونی میں واقع اس فیکٹری میں کام سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ ان دونوں بھائیوں نے ایک بجیب وغریب شکل کا حامل ایک غبارہ تیار کیا۔ سیخبارہ کا غذی تہوں اور لینن کلاتھ کی تہوں سے بنایا گیا تھا۔ چوٹی سے پیندے تک اس کی پیائش 74 فٹ تھی اوراس کا وزن ایک ہزار پونڈ تھا۔ اس کی آرائش وزیبائش قابل دیتھی۔اس پرنیلا اور سنہری رنگ کیا گیا تھا۔

اس بڑے غبارے کو کھلی فضامیں ماہ تمبر کے آغاز میں باہم جوڑا گیااور فضامیں اڑانے کیلئے تیار کیا گیا۔ اس گڑھے کی طرفین پرمستول لگائے گئے جس میں آگ جانب اٹھنا شروع کردیا۔
لگائے گئے جس میں آگ جاناتھی۔ 14 ستمبر کو آگ روٹن کردی گئی اور غبارے نے اطمینان پخش انداز میں فضامیں اوپر کی جانب اٹھنا شروع کردیا۔
اس کے بعد مونٹ گولفر برادران نے پہلے سانحہ کا ذاکقہ چکھا۔ اچا تک تیز ہوا چلے گئی اور بارش بھی برسنے گئی۔ غبارہ بچکو کھانے لگا۔ مونٹ گولفر برادران آپن میں مشورہ کرنے گئے کہ کیاوہ غبارے کو پنچ کھنچ لیس یا فضامیں ہی رہنے دیں۔ اس پر واز کا مظاہرہ پانچ روز بعد شاہ لوکس XVI اور میری انٹونٹی کے سامنے کیا جانا تھا۔ لہذا انہوں نے غبارے کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایساممکن نہ تھا۔ اس کی کاغذی جلد پہلے ہی بارش کی وجہ سے نقصان سے دوچار ہوچکی تھی اور پھٹنی شروع ہوچکی تھی۔ گرم ہوا بھی انتہائی تیزی کے ساتھ باہرنگلی اور رہی بہی کٹر اس نے پوری کردی۔ چند کھے پہلے تک غبارے کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوچکی تھی۔
تک غبارے کی شکل کی حال تدبیراب کاغذاور کپڑے کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوچکی تھی۔

لیکن مونٹ گولفر برا دران نے ہمت نہ ہاری۔انہوں نے دن رات کام کیااورا یک اورغبارہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ غبارہ پہلے غبارہ پہلے غبارے کے سے چھوٹا تھالیکن اس سے مضبوطی فراہم کی گئے تھی۔اس کے مضال کے اس کے مضالے کی اس کے مضبوطی فراہم کی گئے تھی۔اس کی اونچائی 57 فٹ تھی۔اس کا غذیہ مضبوطی فراہم کی گئے تھی۔اس کی اونچائی 57 فٹ تھی۔اس کا جم 37,500 مکعب فٹ تھا۔شکل کے اعتبار سے یہ بینوی تھا۔اس کو بھی خوب سجایا گیا تھا۔مظاہرہ سرانجام دینے سے ایک روز قبل بیا پی تھیل کے مراحل طے کرچکا تھا۔

اگرشاہ لوگن اپنی کارروائی سرانجام نہ دیتا تب 19 ستمبر 1783ءوہ یادگاردن کے طور پر یادرکھا جانا تھا جس دن پہلے انسان نے فضا میں پرواز سرانجام دی تھی۔ بادشاہ کو بیاطلاع موصول ہو چکی تھی کہ غبارے کے ہمراہ ایک انسان بھی فضا میں پواز کرے گا۔لہذا اس نے فوری طور پر کارروائی سرانجام دیتے ہوئے غبارے کے ہمراہ کسی انسانی پرواز پر پابندی عائد کردی۔ اس نے بیا حکامات جاری کئے کہ غبارے کے ساتھ کسی بھیڑ ۔۔۔۔۔مرغ ۔۔۔۔۔۔یا بطخ کا پنجرہ باندھ دیا جائے۔

بادشاہ اورملکہ مظاہرہ دیکھنے کے لئے پہنچ چکے تھے۔غبارہ فضامیں بلندہو چکا تھا۔ بیغبارہ محض 1700 فٹ کی بلندی تک پہنچ سکا تھااورمحض ہیں منٹ تک فضامیں رہاتھا۔اس کے بعدا یک جنگل میں آن گراتھا۔اس میں سوار جانو روں کوکوئی نقصان نہ پہنچاتھا۔

یے غبار ہے کی تیاری میں ہرا کیے احتیاط کو مدنظر رکھا گیا۔ ڈی روز ربذات خودا کیڈی آف سائنس کا ایک نوجوان رکن تھا۔وہ بھی اس غبار ہے کی تیاری میں مونٹ گولفر برادران کا ہاتھ بٹا تار ہا۔ 15 اکتوبر تک بیغبارہ پہلی آ زمائش کیلئے تیارتھا۔ بیہ 75 فٹ اونچائی کا حامل تھااوراس کا مس

قطر49فٹ تھا۔

پہلے انسان کی فضامیں پرواز کیلئے 20 نومبر کا دن منتخب کیا گیا تھا۔اس روز موسم طوفانی موسم کی صورت اختیار کر گیا تھا الہٰذا پروگرام اگلی شبح سک ملتوی کرنا پڑا۔ دوبارہ تندو تیز ہوا چلئے گئی اور بادل چھا گئے اور بارش کا واضح امکان نظر آنے لگا۔ایک بہت بڑا ہجوم اس مظاہرے کود یکھنے کے لئے جمع تھا اور بجوم مایوی کی حالت میں واپس جانے کامتنی نہ تھا۔اس دوران ایک خصوصی مہمان نے غبارے کوایک جانب دھکیلا اوراس کو کافی زیادہ نقصان سے دو چار کر دیا۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے مجمعے کوشتعل کر کے رکھ دیا۔ دو گھنٹوں تک عورتوں کی ایک ٹیم رضا کا رانہ طور پر سوئی دھا گے کے ساتھ غبارے کی سرانی سرانجام دیتی رہی ۔غبارے کی مرمت مکمل ہونے تک دو پہر کے دون کے چکے شھا ورموسم بھی خوشگوار ہو چکا تھا۔ کے ساتھ غبارے کے پڑے کی سلائی سرانجام دیتی رہی ۔غبارے کی مرمت مکمل ہونے تک دو پہر کے دون کے چکے شھا ورموسم بھی خوشگوار ہو چکا تھا۔ ڈی روز راور مارکوئس ڈی آرلینڈس غبارے میں سوار ہوئے اور غبارہ فضا میں بلند ہونا شروع ہوگیا۔

280 فٹ کی بلندی سے غبارے کے دونوں مسافروں نے بنچے کھڑے مجمعے کوا پنے ہیٹ ہلا کرخوش آمدید کہا۔وہ بلندی کی جس انتہا تک پنچے وہ تین ہزارفٹ تھی۔اپنے نکتہ آغاز سے نو ہزارگز کا سفر طے کرنے کے بعد سے غبارہ آ ہتہ آ ہتہ زمین کی جانب بڑھنے لگا۔لوگ گھوڑوں پرسوار اس غبارے کے مسافروں کومبار کیاود بینے کے لئے دوڑ پڑے۔

بیمظاہرہ کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا۔اس کے بعد مزید تجربے ہوتے رہے اور مزیدفنی اصول متعارف کروائے جاتے رہے اورانسان کی فضامیں پرواز کرنے کی خواہش اپنی تکمیل کی منازل طے کرتی رہی۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیشتکناؤ کے آدمکنلور گھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی پیا*ؤٹی ٹای بری جہاز پڑ*بغاوت گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

لیفٹینٹ ولیم بلیگ کی عمراس وقت 33 برس تھی جبکہ 1787ء میں اسے شاہی مسلح جہاز ہونئ کی کمان سونی گئی تھی۔اسے راس ھون کا چکر لگانا تھا اور تاہٹی کے مقام سے بریڈ فروٹ کے پودے اکٹھے کرنے تھے اور انہیں ویسٹ انڈیز پہنچانا تھا جہاں پر کاشت کاراسے کاشت کرنا چاہتے تھے۔وہ اسے اپنے غلاموں کی خوراک کے طور پر استعال کرنا چاہتے تھے۔بلیگ ایک تجربہ کاراور مختی افسر تھا۔وہ سارٹ تھا اورخوش شکل بھی تھا۔اس کارنگ زردی مائل تھا۔ بال سیاہ تھے اور آئکھیں نیلی اور چک دارتھیں۔

اس نے پلے ماؤتھ ہیں جنم لیا تھا اوراواکل عمری ہیں ہی اس نے سمندرکوا پنے پیشے کے طور پرچن لیا تھا۔ اس نے آغاز ہیں پانچ ہرس تک بطور مڈشپ ہین سمندر میں خدمات سرانجام دی تھیں۔ اس کے بعدا سے ایک جہاز ران کے عہد نے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ یہ جہاز کپٹن کک کی زیر گرانی ایک بنے بحری سفر پرروانہ ہور ہا تھا جس کا مقصد جنو بی سمندروں کی دریافت تھا۔ لک اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا لیکن بلیگ 1782ء میں واند بیزیوں کے خلاف جنگ دیکھنے کے لئے واپس پلٹ آیا تھا۔ جنگ اختقام پذیر ہوچکی تھی۔ اسے نصف تخواہ پر ملازم رکھا گیا تھا لیکن وہ ایک مرچنٹ افسر کے طور پر ویسٹ انڈیز کے ساتھ تجارت کی غرض سے دوبارہ سمندر کی جانب لوٹ آیا تھا۔ چار برس بعدا سے بید عوت موصول ہوئی کہ وہ مرچنٹ افسر کے طور پر ویسٹ انڈیز کے ساتھ تجارت کی غرض سے دوبارہ سمندر کی جانب لوٹ آیا تھا۔ چار برس بعدا سے بید عوت مرائخ اس ائی نظف سائی نظف اندوائن رتھا۔

انڈوائز رتھا۔

بلیگ جانتا تھا کہاس پراجیک میں بادشاہ دلچیں کا حامل تھا۔لہٰذابلیگ نے اس موقع کواپنے لئے ایک گراں قدرموقع تصور کیا اوراس سے بحر پوراستفادہ حاصل کرنے کاارادہ کیا۔وہ جہاز کا جارج حاصل کرنے کی غرض سے فوری طور پر ڈیٹ فورڈ کی جانب روانہ ہوا۔

بلیگ نے اپنے عملے کا انتخاب کیا اور عازم سفر ہوا۔ وہ اپنے عملے سے اپنے بچوں کی طرح سلوک روار کھنے کے نکتہ نظر کا حامل تھا۔ وہ انہیں اپنا غلام تصور نہیں کرتا تھا۔ ان کی حفاظت سرانجام ویناتھی۔ ان کی خوراک کا خیال رکھنا تھا۔ ان کی تفریح کا خیال رکھنا تھا اور اس کے جواب میں وہ ان سے بہترین خدمات کی سرانجام وہی کی توقع رکھتا تھا۔ یقیناً وہ اپنے عملے میں سے سب سے بڑھ کرتجر بہ کا رتھا۔ یہی وجبھی کہ وہ اپنے عملے کے کام کی تگرانی بخو بی سرانجام و سے سکتا تھا۔

بونگ نامی جہاز کرسمس سے پیشتر ہی عام سفر ہوا۔ سمندر طوفان سے دوچارتھا۔ جہاز کاعملہ جان چکاتھا کہ ان کے لئے مستقبل کے مصائب کے زبج ہوئے جاچکے تھے۔اس دوران جہاز ٹمنی را نف کی جانب روانہ ہوا جہاں پرشراب اور تازہ خوراک جہاز میں ذخیرہ کی گئی۔اس کے بعد جہاز جنوبی امریکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ ٹیمراڈل فیوگر پہنچاس وقت ماہ مارچ شروع ہو چکاتھاا ورسردی کاموسم اپنے خوفتا ک طوفا نوں کے ہمراہ شروع ہونے والا تھا۔ تین ہفتوں تک سخت سردی کے موسم میں بونٹی بحرالکاہل میں پہنچنے کی جدوجہد میں آ گے اور پیچھے بچکو لے کھا تار ہاحتیٰ کہاس میں سوراخ ہوگیا۔عملۃ تھکن کا شکارہ و چکا تھااور سمندری ہواؤں نے بلیگ کومجبور کر دیا تھا کہ وہ مشرقی روٹ سے جنوبی افریقہ ..... آسٹریلیا ..... تاہٹی ک

راس ٹاؤن میں وہ حصول خوراک اور جہاز کی مرمت وغیرہ کیلئے رکے اور ماہ اگست کے وسط تک وہ تسمانیے پینچ کیے تھے۔اس وقت تک محض چھوٹے موٹے واقعات ہی رونما ہوئے تتھا در جہاز کے عملے میں بغاوت کے کوئی آثارنمایاں نہ تتھے۔لیکن بلیگ اس غم وغصے سے بےخبرتھا جو اس کےخلاف جہاز کے عملے کے دلوں میں موجز ن تھا۔اکتوبر 1788ء میں جہاز جزیرے میں پہنچ چکا تھااور وہاں کے آبائی باشندے جو کیمیٹن کک کو جانتے تھےوہ اپنی کشتوں میں سوار جہاز تک پہنچ چکے تھے۔ بلیگ ان کے سرداروں کے ساتھ پُر تیا ک طریقے سے ملااوران کوتھا نف سے بھی نوازا۔ بریڈفروٹ کے بودے اکٹھے کرنے میں تین ہفتے صرف ہوئے اور ویسٹ انڈیز تک کا واپسی کا سفر طے کرنا ابھی باقی تھا۔لیکن چونکہ وہ دیز ہے اس مقام تک پنچے تھےلہٰذاہلیگ کو پانچ ماہ تک انتظار کرناتھا تا کہ موسم ساز گار ہو سکے۔

ماہ اپریل میں بونٹی نومیوکامیں کنگرانداز ہوا جہاں پربلیگ مغرب کی جانب عازم سفر ہونے سے پیشتریانی کا ذخیرہ کرنا جا ہتا تھااور جارروز بعدایک دا قعدر دنما ہوا جو کدایک معمولی سا واقعہ تھا۔اس واقعہ نے لیچر کرچیئن کے غم وغصے کو بغاوت میں تبدیل کر دیا۔اس سفر کے دوران اسے سیکنڈ۔ ان ۔ کمانڈ کے عہدے پرتر قی عطا کی گئی تھی۔نومیو کا سے عملے کے ارکان نے کافی مقدار میں ناریل خریدے تھے اور 27 تاریخ کی شب کے دوران بلیگ نے ڈیوٹی پر مامور چوکیداروں کو تکم دیا تھا کہوہ اس کے ناریل پرکڑی نگاہ رتھیں۔

یولی پر مامور چوکیداروں لوسم دیاتھا کہ وہ اس کے ناریل پرکڑی نگاہ رئیں۔ اگل مبح ناریل کے ڈھیر میں کمی واقع ہو چکی تھی اور پہلے کی نسبت چھوٹا دکھائی دے رہاتھا۔کسی نہکسی وجو ہات کی بناپر بلیگ نے اس چوری كاالزام كرسچيئن پرلگايا:\_

''لغت ہوتم پر سستم نے میرے ناریل چرائے ہیں۔'' کیک ناریل لیا تھا۔ لیک ناریل لیا تھا۔

کر چین نے کہا کہاس نے بحض ایک ناریل لیا تھا۔

http://kitaabghar.com

http://kitaaناكايا http://kita

"تم جھوٹ کیتے ہو .... تم بدمعاش ہو .... تم نے ناریل کا آ دھاڈ ھیرچرایا ہے"

بلیگ نے نہ صرف کر چیئن پر الزام لگایا بلکہ پورے عملے کوشک کی نگاہ ہے دیکھاا وروہ کسی کوبھی سیحے معنوں میں قصور وارنہ یا سکا تو اس نے ان لوگوں کے راشن میں تخفیف کر دی اور ان کے ناریل بھی ضبط کر لئے۔اسی روز بعد میں اس نے ایک مرتبہ پھر کر پچیئن کے ساتھ نارواسلوک کا مظاہرہ کیا۔اس کے بعدنو جوان کر چیئن نے اپنی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ تر کھان پُرسل سے کہا کہ ۔

'' میں ایساسلوک برداشت کرنے کی بجائے دس ہزار مرتبہ مرجانے کوتر جیح دول گا۔''

اس رات کرچیئن انتهائی دلبرداشته تقااور مایوی کاشکاربھی تھا۔اگروہ بلیگ کوتر کی بہتر کی جواب دیتا تواسے خدشہ تھا کہ بلیگ اسے جاپ بک

مارےگا۔اس نے پُرسل کو بتایا کہ:۔

''اگر میں نے اسے ترکی بہتر کی جواب دیا تو میرا میمل درآ مدہم دونوں کی موت کا سبب بنے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں ا اپنے بازؤں میں مجرکر سمندر میں چھلا نگ لگا دوں گا''۔

س اس نے پہلے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ ایک آ دمی کی سواری کیلئے کشتی بنائے اور رات کے اندھیرے میں اس میں بیٹھ کرراہ فرارا ختیار کرے۔ اس کے ایک دوست جو کہ ٹدشپ مین نے اس کی اس تجویز کی مخالفت کی۔اس کے بعد کر چیئن کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ جہاز کا کنٹرول سنجال لے۔اسے بتایا گیا کہ عملے کے ارکان کچھ بھی کرگز رنے کیلئے تیار تھے۔

تقریباً 4 بجے میں کہ جوئے کر تجین جہاز کے عرشے پر چلا آیا اور عملے کواس ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا کہ وہ عملے کے ہرایک رکن سے بات چیت سرانجام دے سکے۔اس نے جس پہلے مخص سے بات کی اسے بعناوت کے ساتھ کوئی سروکار نہ تھا۔ دوسرا شخص آبادہ بعناوت تھا اور اس سلسلے میں پر جوش دکھائی دیتا تھا۔ وہ مخص فیجے چلا آیا اور دیگر لوگوں کو بھی آبادہ بعناوت کرنے لگا اور جلد ہی دیگر لوگ بھی آبادہ باور ان چندا فراد کوگر فتار بھی کیا جن کے لوگوں کو بھی اسلے بھی اسلے بھی تھے۔ کہا وہ سلے بھی تھے ہوئے نے جو اور دن کی روشنی بھی نمودار ہوچکی تھی اور بارے میں بیٹ کے بیا جن کے دفاوار تھے۔ اس وقت تک میں کے ساڑھے پانچ نئی چی تھے اور دن کی روشنی بھی نمودار ہوچکی تھی اور دیگر لوگ بھی اپنی اپنی اپنی اپنی ذمہ داریاں سنجالنے کے لئے آن پہنچے تھے۔ کچھ لوگوں کو پستول کے زور پر اپنے منہ بندر کھنے پر مجبور کیا گیا اور پھی لوگ بہ آسانی آبادہ بعناوت ہوگئے کے کہی تھالارم نہ بجایا۔

رہ بغاوت ہو گئے ۔ کسی بھی مخص نے الارم نہ بجایا۔ http://kitaabghar.com بلیگ بڑے اطمینان کے ساتھا ہے کیبن میں محوخواب تھا۔ کرچیئن اپنے دوساتھیوں کے ساتھاس کے کیبن میں داخل ہوااور چلا کر کہنے

لگا كە:ب

#### ''بلیگ .....تم میرے قیدی ہو''

بلیگ نے باآ واز بلند عملے کے دیگرارکان کو پکارناشروع کیالیکن عملے کا کوئی رکن بھی اس کی مدد کیلئے نیآ یا اور چند کھوں کے اندراندروہ اس کے ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اس کی پشت پر باندھ چکے تھے۔وہ اس کو لے کر جہاز کے عرشے تک پہنچ چکے تھے اور کرچیئن اس پراسلے تانے کھڑا تھا۔ جہاز پرمھن 18 باغی ارکان تھے جبکہ 25 ارکان وفا دار تھے۔لیکن باغی اچا نک آ مادہ بغاوت ہوئے تھے اور مکمل طور پراسلی سے لیس تھے لہٰذا وہ دیگر افراد کو جیسے چاہتے ویسے ہی ہا تک سکتے تھے۔

اب مسئلہ بیدور پیش تھا کہ بلیگ کا کیا کیا جائے اوران افراد کا کیا کیا جائے جنہوں نے بغاوت میں شامل ہونے سے انکار کردیا تھا۔ان کے ذہن میں یہی تجویز آئی کہ ان لوگوں کوایک شتی پر سوار کر کے روانہ کردیا جائے اس دوران بلیگ دھاڑتار ہااوران کودھمکیاں دیتار ہا کہ گھرواپس پہنچنے کے بعدان سب کو پھانسی پراٹکا دیا جائے گا۔لہذا کر چیکن نے بیمحسوس کیا کہ ان کے خلاف جلداز جلد کارروائی سرانجا مویناانتہائی ضروری تھا۔ بالآخر سب سے بڑی کشتی سمندر میں اتاری گئی۔اس کی لمبائی 23 فٹ تھی۔اس کشتی پر 18 افراد کوسوار کیا گیا۔ان سب افراد کا سامان بھی ان کے ہمراہ تھا۔ان افراد میں دو مُدشپ مین بھی شامل تھے۔ آخری لمحات کے دوران بلیگ نے کرچیئن سے درخواست کی کیکن کرچیئن نے کوئی کم جواب نید یا۔اس نے کہا کہاب بہت دیر ہو چکی تھی۔اس نے مزید کہا کہ:۔

) نے کہا کہاب بہت دیر ہوچکی تھی۔اس نے مزید کہا کہ:۔ ''گذشتہ دوہفتوں کے دوران میں جہنم میں زندگی گز ارر ہاتھا۔اب میں مزیداس جہنم کو برداشت نہیں کرسکتا۔''

اس نے بلیگ کوبھی جلداز جلد کشتی میں کسوار کروا دیا۔اس کشتی میں خوراک کا مناسب ذخیرہ بھی رکھ دیا گیا تھا۔ Nttp://k

بلیگ کے اندرونی احساسات خواہ کچھ ہی کیوں نہ تھے لیکن بظاہروہ ثابت قدم رہا۔اس نے بیک دم فیصلہ کیا کہ وہ تین ہزار پانچ صدمیل کی دوری پرواقع ڈچ تیمور کارخ کرےگا۔اگر چہاس مقام تک پہنچنے کی کوئی خاص امید نہھی لیکن اس نے کسی سمندری جزیرے پررکنے اور کسی جہاز کے گزرنے کا انتظار کرنے پراپنے اس فیصلے کوڑجے وی۔

پہلے وہ ٹو فا کی جانب روانہ ہوا تا کہ ہریڈ فروٹ کے پودے اور پانی حاصل کرسکے۔ وہاں پر پانی موجود تھالیکن محض چندایک ناریل ہی اکٹھے کئے جاسکے۔ وہاں کے آبائی باشندے مخالفانہ رویے کے حامل تھے۔انہوں نے بلیگ کے ایک ساتھی کو ہلاک کر دیا۔اس کا نام نارٹن تھا۔بلیگ نے دوبارہ کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کی۔مقامی باشندوں نے اپنی کشتوں میں اس کا تعاقب کیااوران پر بھاری پھر برسائے۔

اس تجربے کے بعد جبکہ وہ بمشکل اپنی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہوئے تھے.....تمام افراد ایسٹ انڈیز کی جانب براہ راست سفر کرنے کےخواہاں تصاور جب بلیگ نے ان سے دریافٹ کیا کہ:۔

> ''کیاوہ روزانہ ایک اونس ڈبل روٹی اورا لیک گلاس پانی پرگز ارہ کر سکتے تھے؟'' Cita a bog har com ''نال''میں جواب دیا۔

توسب افرادنے'' ہاں''میں جواب دیا۔

کشتی کے بعدان کے مصائب میں مزیداضافہ ہوا کیونکہ اب بارش بھی نازل ہو چی تھی۔ بلیگ نے مساوی مقدار میں راشن ان افراد میں انٹی اس کے بعدان کے مصائب میں مزیداضافہ ہوا کیونکہ اب بارش بھی نازل ہو چی تھی۔ بلیگ نے مساوی مقدار میں راشن ان افراد میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ دن بھر میں تھی ایک مرتبہ برائے نام کھانا کھاتے تھے۔ بلیگ کی یہ کوشش تھی کہ وہ ان افراد کومصروف رکھے اور وہ ان کومصروف رکھنے کی خاطر ان جزیروں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا رہتا تھا جن جزیروں سے وہ گزرتے تھے۔لیکن کشتی میں چوککہ گئے اکش سے زائد افراد سوار تھے لہذا نہ ہی کوئی سکون کے بارے میں معلومات فراہم کرتا رہتا تھا جن جزیروں سے وہ گزرتے تھے۔لیکن کشتی میں چوککہ گئے اکش سے زائد افراد سوار تھے لہذا نہ ہی کوئی سکون کے ساتھ لیٹ سکتی میں معلومات فراہم کرتا رہتا تھا جن جزری گئی اور کوئی سکون کے ساتھ لیٹ سکتی میں معلومات فراہم کرتا رہتا تھا جوئے شروع کر دیے کیونکہ یہ پائی بارش کے پائی سے قدرے گرم تھا۔ مشتی میں اتن گئے کش نہ تھی کہ کوئی بھی فردوراز ہوکر سوسکے۔لہذا وہ او تکھتے ہوئے نیندگی کی پوری کرتے تھے۔ وہ شال مغرب کی جانب سفر کر رہے تھے۔وہ شال مغرب کی جانب سفر کر رہے تھے۔ وہ شال مغرب کی جانب سفر کر رہے تھے۔ا کہ شال جزیروں سے آگے بڑھ سکیں لیکن تین بھتوں سے بھر یہ لوگ شدید مشکل کاسفر کے کیونکہ کے دوہ شال مغرب کی جانب سفر کر رہے تھے۔ وہ شال مغرب کی جانب سفر کر رہے تھے۔ وہ شال مغرب کی جانب سفر کر رہے تھے۔ وہ شال مغرب کی جانب سفر کر گئے تھے۔ 23 مئی کوبلیگ نے تحرب کی جانب سفر کر گئے تھے۔ 23 مئی کوبلیگ نے تحرب کی جانب سفر کر گئے تھا کہ شال جزیروں سے آگے بڑھ سکیں گئی گئی تھے۔ 24 مئی کوبلیگ نے تحرب کی جانب سفر کر گئی کوبلیگ نے تھی کوبلیگ کے دیے کہ کوبلیگ کے دیں کوبلیک کوبلیگ کے تھا کہ شال جن کوبلیک کوبلیگ کے دیے کہ کوبلیک کی بھر کیا گئی کوبلیگ کے تھا کہ میں کوبلیک کوبلیگ کے کھرکی کی کوبلیک کوبلیگ کے کہ کوبلیک کوبلیک کے کہ کوبلیک کے کہ کوبلیک کی کوبلیک کی کوبلیک کی کوبلیک کی کوبلیک کوبلیک کے کہ کوبلیک کوبلیک کوبلیک کی کوبلیک کی کوبلیک کی کوبلیک کوبلیک کے کوبلیک کوبلیک کوبلیک کی کوبلیک کی کوبلیک کی کوبلیک کوبلی

که شاقی جزئروں سے اُکے بڑھ میں۔ مین بھنوں کے بعد بیان شاکہ بعد کا شکار ہو چکے تھے۔ 23 سی کوبلیک نے حریر کیا کہ:۔ ''ہم جن مصائب کا شکار تھے اس روز ان کی شدت میں کئی گناا ضافہ ہو گیا تھا.....رات خوفنا ک تھی''۔ بچراہواسمندر.....خوف......بھوک.....فاقه کشی .....سردی اور بہت سے دیگرمصائب ان پرسوار تھے:۔

''25 مئی ….. بہترموسم …... پُرسکون سمندر ….. تمام لوگ ہنوز زندہ تھے۔ایک پرندہ قابوآ گیاتھا جس کا سائز ایک چھوٹے کبوتر کے مساوی تھا۔ان کو 18 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور کھایا گیا۔اس کی ہڈیاں بھی چبالی گئیں ۔ان افراد کواب ایک پاؤنڈ

كا25 وال حصه بسكث دى گئيل.....ون ميل دومرتبه.....يجي ان كاناشته تقا..... دو پېر كا كھاناتھا.....اوررات كا كھانا تھا۔''

29 مئی تا2 جون .....بلیگ انتهائی مہارت کے ساتھ ایک جزیرے پراترا۔ بیجزیرہ غیرآ بادتھا۔ یہاں پرجنگلی بیڑیاں دستیاب تھیں جن کو پہیٹ بھرکرکھایا گیا۔اس کے بعدوہ تازہ دم اور مزید پُراعتاد ہوکر دوبارہ عازم سفر ہوئے۔

2 جون تا14 جون سبہواساز گارتھی جس نے انہیں چارناٹ کاسفر طے کرنے میں معاونت سرانجام دی لیکن بڑھتی ہوئی امید کے ساتھ ساتھ جلد ہی سردی اورنمی نے انہیں تھکاوٹ کے احساس سے دو چار کر دیا۔لوگ انتہائی لاغراور کمزور ہو چکے تتے اور نیم بے ہوثی کے عالم میں تھے۔ اس دوران وہ تیمور پہنچ چکے تھے۔

13 تاریخ کوتیموران کی نگاہوں کے عین سامنے تھا۔لیکن ابھی انہیں آخری چندمیل کا سفرسرانجام دینا تھا۔

گامروں سے او بی رہے۔ 1808ء میں اس وقت جزوی طور پر پردہ اٹھا جبکہ ایک امریکی اس جزیرے پر جا پہنچا۔ اس وقت باغیوں میں سے محض ایک ہی فرد زندہ تھا۔ اس کا نام ایلک اسمتھ تھا۔ لیکن 1814ء تک مکمل داستان منظر عام پر نہ آسکی تھی ...... وہ لوگ بہت سے مصائب کا شکارر ہے تھے..... انہوں نے پڑکارن چہنچنے سے پیشتر مختلف جزیروں سے تین مزید آبائی باشندے پکڑے تھے اور آغاز ہی سے ان کے پاس تین عورتوں کی کی پائی جاتی تھی اور جب پائچ میں تین موت کا شکار ہوگئیں تب سفید فاموں نے آبائی باشندوں کی بیویوں کو چرایا۔ دومقامی باشندوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی مگروہ ہلاکت کا شکار ہوگئے۔ بقایا چار کے ساتھ غلاموں جبیبا سلوک روار کھا گیا۔ انہوں نے بھی بدلہ لینے کی کوشش کی اور ایک روز انہوں نے پانچ سفید فاموں کو ہلاکت کا شکار ہوگئے۔ بقایا چار کے ساتھ غلاموں جبیبا سلوک روار کھا گیا۔ انہوں نے بھی بدلہ لینے کی کوشش کی اور ایک روز انہوں نے پانچ سفید فاموں کو ہلاک کردیا۔ یہ واقعہ تمبر 1793ء کو پیش آیا تھا۔ ان سفید فام مردوں کی بیویوں نے دومقامی باشندوں کوموت کے گھاٹ ا تاردیا۔ تب پچھ

برسول تک امن وامان رہا کیونکہ ان سفید فاموں کے پاس اب عورتوں کی تعدا دمردوں کی نسبت زیادہ تھی حتیٰ کہ ایک باغی نے ٹی پلانٹ سے الکو ل کشید کرنے کا طریقہ دریافت کرلیا۔اس نے ڈی۔ٹی تیار کی اورخودکشی کرلی۔اب اس جزیرے پران سفید فاموں کے ہیں بچے آباد تتھاور باغیوں میں سے محض اسم تھ نامی ہاغی زندہ بیجا تھا۔

جہاں تک تا ہٹی کےلوگوں کا تعلق تھا ۔۔۔ اپنی آمد کےاٹھارہ ماہ بعدانہوں نے اپنے آپ کو' پنڈورا'' نامی بحری جہاز کےحوالے کر دیا تھا جوانگلتان سےان کی تلاش کے لئے آیا تھا۔واپسی کےسفر کے دوران میہ جہاز ایک حادثے کا شکار ہوگیا تھااوراس حادثے کے نتیج میں بونٹی نامی جہاز کے چھافراد ڈوب گئے تھےاورمحض دس افراد بالآخر پورٹ ماؤتھ پہنچے تھے۔ان کا کورٹ مارشل کیا گیااور تین افراد کو بغاوت کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی اور باقی ماندہ افراد کو بری کر دیا گیایا معاف کر دیا گیا۔

آج ..... پٹکارن پر باغیوں کی اولاد آباد ہے۔ جیرانگی کی بات بیہ ہے کہ کیاوہ کر چیئن یاولیم بلیگ کے بارے میں سوچتے ہوں گے..... جن کے آپس میں کے جھٹڑے کی وجہ سے وہ اس دنیامیں آئے اور اس جزیرے پر آباد ہونے پر مجبور ہوئے؟



# کتاب گھ کے پیشکش http://kitaabghabaar.com

ادارہ کتاب گھر اردوزبان کی ترقی وتروتج ،اردومصنفین کی موثر پہچان ،اوراردو قارئین کے لیے بہترین اور دلچیپ کتب فراہم کرنے کے لیے کام کررہا ہے۔اگرآ پیجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں تو اس میں حصہ کیجئے۔ ہمیں آپ کی مدو کی ضرورت ہے۔ کتاب گھركومدودىنے كے ليےآپ:

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com کانام اینے دوست احباب تک پہنچا ہے۔

اگرآپ کے پاس کسی اچھے ناول/کتاب کی کمپوزنگ (ان پیج فائل) موجود ہے تواسے دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے

کماب گھر لود ہے۔ کتاب گھریرلگائے گئے اشتہارات کے ذریعے ہمارے سیانسر زکووزٹ کریں۔ایک دن میں آپ کی صرف ایک وزٹ

om هاري مرو کار کي کافي چه http://kit http://kitaabghar.com

## كتاب كحركى پيروزيااسٹون (پھر) كابازيا كى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

(2) برطانیہ کے مشرقی وسطی کے ساتھ تجارتی راہتے منقطع کئے جائیں۔

البتہ بونا پاٹ نے اپنے اس ذاتی خواب کومنظر عام پرلانے کی جسارت نہ کی تھی جس کے تحت اسکندراعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بہت بڑی سلطنت کی تخلیق حیا ہتا تھا۔

اسکندر بیتک کاسفر بخوبی طے پا گیا تھا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا تھا اور دریائے نیل کے ڈیلٹا ( دھانے ) پرکیمپ لگا گئے تھے۔
فرانسیسی سوچ کے ہمراہ مصر کی قدیم تہذیب کے معروف 175 ماہرین بھی لائے گئے تھے اور ان لوگوں نے فوری طور پر اپنا کا م سرانجام دینا شروع کر
دیا تھا اور آرٹ کے پرانے نمونے اکٹھے کر کے ان کی فرانس روائگی کا ہندو بست کر دیا تھا۔ انہوں نے اسکندریہ کے علاوہ دیگر مصری شہروں کو بھی
جیران کن اشیاء کے ساتھ بھرا ہوا پایا اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچا ہٹ ان اشیاء پر قبضہ جمالیا۔ بدنصیب اور مصیبت زدہ مالکان ان مغرور اور طاقت ور
لوگوں کے سامنے بزدلی کا مظاہرہ کرنے کے سوااور کیا کر سکتے تھے کیونکہ جملہ آورواضح طاقت اور قوت کے حامل تھے۔

فرانسیی فوجی دیتے اپنے کیمپول کے نز دیک مختفر آرام سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔روزیٹا کے مقام پر .....جو کہ ایک ساحلی قصہ تھا ..... وہ اسکندر سیاسے 30 میل کے فاصلے پرواقع تھا .....ایک نوجوان انجینئر افسر جس کا نام بوسارڈ تھا اس نے اس مقام کے نز دیک ایک پرانے قلعے کا معائنہ کیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بیقلعہ ایک بہترین فوجی چوکی کے طور پر استعال کیا جاسکتا تھا۔اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ مناسب احتیاط بھی لازم تھی تا کہ مزید تحفظ کومکن بنایا جاسکے۔لہذااس نے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہاس قلعے کے سامنے پچھ فاصلے پرایک خندق کھودی جائے۔وہ اپنے خیمے میں پڑا اونگھ رہاتھا کہ ایک سار جنٹ نے آ کراہے جگایا اور بیخبر بہم پہنچائی کہ خندق کی کھدائی کے دوران انہیں پھر سے بنائی گئی دیوار کا ایک حصہ نظر آیا تھا۔ بوسارڈ اس دیوارکودیکھنے کے لئے فوراً اس سار جنٹ کے ہمراہ چل دیا .....اس نے اس دیوارکوگرانے کے احکامات صادر کر دیے .....اس دوران اسے كوئى عجيب وغريب چيز نظرا كى ـ وه فورى طور پرخندق ميں كودگيا تا كەمزىيە قىرىب سےاس چيز كامشامده كرسكے ـ ديوار كاپدحصە تقريبا چوفٹ او نچاتھااور آ ٹھ یا نوفٹ لمباتھا۔اس کے درمیان میں پھر کی ایک سل نصب تھی جس کی پیائش تقریباً تین مربع فٹتھی۔اس سل کے معائنے سے بیانکشاف ہوا کہ اس کوعین مہارت کے ساتھ دیوار میں بنایا گیاتھااور جب بوسارڈ نے اس کی سطح پر سے ریت کوصاف کیا تواس کو بیدد مکھ کراز حد حیرانگی ہوئی کہاس کی سطح بہترین پاکش کی حامل تھی اور قدیم مصری تحریرے ڈھکی ہوئی تھی جو بجائے حروف کے تصویر کے ذریعے کھی جاتی تھی (خطاتصویری)

اگر چہوہ قدیم مصری تہذیب کا ماہر نہ تھااور نہ ہی وہ کسی مخصوص ذہانت کا حامل نو جوان تھالیکن فرانسیسی افسران کو ماہرین سے بیتربیت دلوائی گئی تھی کہ وہ کسی بھی غیر معمولی نوعیت کی حامل چیز کی اہمیت ہے واقف ہوسکیں اور ایسی غیر معمولی چیز کی فوری طور پر رپورٹ افسران بالا کو پیش کریں۔ پھر کی بیسل بھی غیرمعمولی نوعیت کی حامل تھی ۔لہذا بوسار ڈنے دیوارگرانے میں اپنے آ دمیوں کی مدد کی حالانکہ بیکوئی آ سان امر نہ تھا کیونکہ اس دیوار کے تغییر کنندگان بھی اپنے فن کے استاد تھے۔وہ گرم اور کمبی دوپہراس کام میں مصروف رہے۔ بالآ خروہ پھر کی سل نکالنے میں کامیاب ہو گئے اورسار جنٹ کی مدوسے بوسارڈ اس سل کواپنے خیمے میں کے آیا۔

یمحض ایک اتفاق تھا کہانہوں نے روزیٹااسٹون دریافت کرلیا تھا۔ بیسل ایک ایساخزانتھی جسے سے بڑھ کرکوئی خزانہ مصرے دریافت نہ ہوا تھا کیونکہ بیسل وہ چا بی مہیا کرتی تھی جوفرعونوں کے ملک کی تاریخ کے دروازے کھولتی تھی۔ بیسل تحریری حامل تھی اور بیتحریر تین مختلف اقسام سے متعلق تھی۔اس کی مجلی سطح پر بیونانی زبان میں تحریرتھی۔ درمیان میں قدیم مصری زبان میں تحریرتھی اور بالائی سطح پر خطائصویری تھا (قدیم مصری تحریر جو بجائے حروف کے تصویر کے ذریعے کھی جاتی تھی )

بوسارڈ نے اس پھر کی بازیابی کی رپورٹ فوری طور پراپنے افسران بالا کودی اوران کے جواب کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اس کے ساتھی افسران نے اسے بتایاتھا کہاں شم کی دریافت پر بھاری انعام واکرام دیاجا تاتھا لیکن حکام بالانے اپنے رقمل کے اظہار میں کافی سنتی سے کام لیا۔ اس کی گئی ایک جوہات تھیں۔بوٹا پارٹ نے جو 175ماہرین مخصوص کئے تھے ان میں سے ایک تہائی معروف ماہر آٹار قدیمہ تھے۔وہ اپنے کئی ایک پراجیکٹ کے سلسلے میں مصروف تھے۔وہ یا توکسی دریافت کی خبر کوکوکر دیتے تھے یا اس کی اہمیت کونظرانداز کرجاتے تھے جبکہ بقایا دوتہائی ماہرین ادھراُدھرمٹر گشت کرتے رہتے تھے اورجلداز جلد خزانے میٹنے میں مصروف رہتے تھے۔ بہت سے بور پی ممالک میں مصری قدیم اشیاءاز حدمقبول تھیں اوران کی خرید کے لئے بھاری قیمت اداکی جاتی تھی۔ بالآخر بوسارڈ کو بیاحکامات موصول ہوئے کہ وہ اپنی دریافت کے ہمراہ اسکندر بیا پہنچے۔اس نے خوشی خوشی ان احکامات کی تقمیل کی۔شہر پہنچنے کے بعدا سے ایک کے بعد دوسرے افسر کے پاس بھیجا جاتار ہالیکن کوئی بھی اس کی دریافت سے متاثر ہوتا دکھائی نہ دیتا تھاحتی کہ ایک عمر رسیدہ کوتاہ قد مخص نے بیانکشاف کیا کہ پھری اس مل پررقم تحریر عظیم اہمیت کی حامل ہوسکتی تھی۔اس مخص نے بوسارڈ کواپنے پیچھے پیچھے چلنے کی تلقین کی اور بوسارڈ پھر کی سل کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے اس کے پیچھے چلتارہا حتیٰ کہ وہ ایک ایسے ہال میں پہنچ گئے جہاں پر کمانڈرانچیف براجمان تھا۔اس عمر رسیدہ کوتاہ قد شخص نے ایک میز سامنے کی جانب تھینچی اور بوسارڈ کواشارہ کیا کہ وہ پھر کی اس سل کواس میز پر رکھ دے۔اس کے بعداس شخص نے نپولین کواس سل کی ممکنہ اہمیت کے بارے میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بتایا۔وہ قظیم شخص اپنے سرکو جنبش دیتارہا۔مابعداس نے تھم دیا کہ:۔

http://kitaabban.com النه پراقم تحریر کی نقول یورپ کے ہرایک مفکر کو بجوا دی جامئے aabghar.com

اس کے بعداس نے بوسارڈ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ:۔

"نوجوان .....تم نے ایک بہتر کارنامہ سرانجام دیا ہے ..... جب تمہاری اس دریافت کی حقیقی قدرو قیمت کا انداز ولگالیا جائے گا

كتياب كه يرين تبهين گرال قدرانعام سے نوازاجائے گا۔ 'کھو كى بيپن گرال قدرانعام سے نوازاجائے گا۔' کھو كى بيپن كرا

اور بی آخری کلام تھا جو بوسارڈ نے روزیٹا اسٹون کے بارے میں سنا تھا .....وہ پھر جس کے ساتھ اس نے کافی زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔اس کے بعداس کو ہدائت کی گئی کہ وہ پھر کی اس سل کو وہیں پڑار ہنے دے جہاں پر بیر کھی گئی تھی اور بذات خودفوری طور پراپٹی یونٹ میں واپس چلا جائے۔ جوں ہی بوسارڈ روزیٹا واپس پہنچا توں ہی ہرکوئی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوگیا۔ بیہ جنگ غزہ کے مقام پرلڑی گئی اور اس جنگ میں نپولین نے مملوکوں کی قوت کومفلوج کر کے رکھ دیا۔

نپولین کی اس کامیابی سے فرانسیسی عوام اگر چہ خوثی ہے ہمکنار ہوئی کیکن تمام ترلی وانت (بحردم کامشر تی حصہ اوراس کا ساحل اور جزائر وغیرہ) میں بیصدا ئیں گشت کرنے لگیں کہ قدیم لوگوں کی آزادی کو بحال کیا جائے اوران پر جبر واستبدا د کے دروازے بند کئے جائیں۔ بیخوثی عارضی ثابت ہوئی۔ بیاڑائی جولائی 1798 ءکوڑی گئی تھی کیکن ایک ماہ بعد نیلسن کے بحری جہازوں نے بیجے ابو یوکر سے فرانسیسی بحربیہ کو

بیخوشی عارضی ثابت ہوئی۔ بیگڑائی جولائی 1798 ء کولڑی گئی ھی سیکن ایک ماہ بعد سیسن کے بحری جہازوں نے میں جو اپر سے فرانسیسی بحربیکو اپنانشانہ بنایا۔وہ بحری بیڑہ جو نپولین کی فٹح یاب فوج کومصرلا یا تھا۔ چونکہ بیجملہ اچا نک ہواتھا لہٰذا فرانسیسی تھوڑی بہت مزاحمت ہی کر سکے اوران کی ۔

بحری قوت ایک حد تک خاتمہ پذیر ہوچکی تھی اوراس طرح برطانیہ کو بالا دستی حاصل ہوگئی۔اپنے گھر میں بھی نیکسن کی فتح کے دوررس نتائج نکلے۔اس فتح نے

برطانیۂ آسٹریلیااورروس کےانتحاد کی راہیں کھول دیں تا کہ فرانس کی حکومت کا خاتمہ کیا جاسکےاوران کوان کی پرانی سرحدوں کےاندرمقید کیا جاسکے۔ ...

نپولین فرانس کیلئے روانہ ہوا۔مصراور شام کے فاتح کے طور پراس کا پر تپاک استقبال کیا گیا۔اس کواپنے ملک کا نجات دھندہ بھی قرار دیا گیا۔فرانس کے لوگ میمسوس کررہے تھے کہ وہ کا فی جنگ وجدل سرانجام دے چکے تھے۔فرانس کے معاشی حالات بدتر ہو چکے تھے۔ملک میں

بدامنی کا بھی دور دورہ تھا۔سڑکیں ہجوم سے خالی تھیں اور ویران پڑی تھیں۔اسکولوں میں معقول تعداد میں اساتذہ موجود نہ تھے۔اہپتالوں میں

معقول تعدا دمیں ڈاکٹر اورنرسیں موجود نتھیں ۔صنعت کا بھی بُراحال تھااورز راعت بھی ابتر حالت کا شکارتھی ۔

وہ لوگ جوشام کی مہم کے لئے منتخب نہ ہو سکے تھے اب نیل کے ڈیلٹا میں تقریباً دوبرس سے برسر پریکار تھے۔ بوسارڈ کی یونٹ بھی ان میں

ے ایک تھی۔ وہ بیچارا نوجوان انعام کے حصول کی تمام امیدین ختم کر چکا تھا۔

روزیثامیں بوسارڈمحوا نتظار ہی رہا۔۔۔۔خالی ہاتھ۔۔۔۔۔اورخالی دل۔ان دنوں تارکا نظام موجود نہتھااورمواصلاتی نظام ست روی کا شکارتھا ِ

.....لہذا نہ ہی بوسارڈ اور نہ ہی ماہرین بیرجانتے تھے کہ روزیٹا اسٹون کی تحریر کی جونقول انہوں نے بورپی ماہرین کوبھجوائی تھیں ان کا کیا بناتھا۔ حالانکہ

ان تحریروں نے بورپی مفکرین کی دلچیبی کوابھاراتھا۔ پچھاہرین اس نکتہ نظر کے حامل تنھے کہ بیروزیٹااسٹون مصری تاریخ کی جا بی تھی۔ نئی صدی کی عمر بمشکل ایک برس تھی کہ برطانیہ نے نیل کے ڈیلٹا پر چڑھائی کی تھی۔انہوں نے فرانسیسی فوج کو قیدی بنالیا تھاا ورفرانس کے غلبے کے آخری نشانات کو بھی مٹاویا تھا۔ ان قیدیوں میں بوسارڈ بھی شامل تھا .....اے اس وفت شہرت کی چندگھڑیاں نصیب ہو کمیں جب انگلسان سینچنے کے بعداس سے روزیٹا اسٹون کی دریافت کے بارے میں سوالات کئے گئے۔اس نے ان سوالات کے سیجے جواب دیے اوراس کے جواب سچائی پرمبنی تصاوراس کے بعداہے واپس جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ ایک لمبے دوراہے تک جیل میں ہی رہا۔ برطانیہ نے ان تمام خزانوں اور نوا درات پر قبطنہ کرلیا جو جوفرانس نے مصر میں انکھے کئے تھے۔ وہ روزیٹا اسٹون میں گہری دلچیسی کے رہے تھے جس کواب برطانوی عجائب گھر کی زينت بناديا گيا تھاا ورتھامس ينگ اس كامطالعهسرانجام دے رہاتھا۔

روزیثااسٹون پرکام ایک مشکل اورست روی کا حامل کام ثابت ہوا۔ 1822 ء میں ایک فرانسیسی ماہرلسانیات جین فران کوئس اس قابل ہوا کہ وہ اس پھر پر قم تحریر کا ترجمہ پیش کر سکے۔اگلے دس برسوں کے دوران اس نے مصری گرائمراورڈ کشنری تیار کی۔لہٰذاایک ہزار سے زائد برس بعد قديم مصريوں كے الفاظ دوبارہ پڑھے گئے اور دنیا کے عظیم ترین لوگوں كی تاریخ كا انكشاف ہوا۔

کتاب کَمر کی پیشکش ۔۔۔۔ہکتاب کَمر کی بیشکش

## اردو ادب کے مشہور افسانے

کتاب اودو ادب کسے مشھور افسسانے بھی کتاب گھر پردستیاب ہے جس میں درج ذیل افسانے شامل بیں۔( آخری آ دی، بسماندگان، انتظار حسین )؛ ( آپا،متازمفتی )؛ ( آنندی، غلام عباس)؛ (اپنے دُ کھ مجھے دے دو، وہ بڑھا، راجندرسنگھ بیدی)؛ (بلا وَز، کالی شلوار، سعادت حسن منٹو)؛ (عیدگاہ، کفن،شکوہ شکایت، منثی پریم چند)؛ (گڈریا، اشفاق احمہ)؛ (توبیشکن، بانو قدسیه)، (گندُ اسا، احدندیم قاسمی)؛ (حرام جادی، محمد حسن عسکری)؛ (جینی، شفیق الزخمن )؛ (لحاف، عصمت چغتائی)؛ (لوہے کا کمربند، رام لعل)؛ (ماں جی، قدرت الله شهاب)؛ (مٹی کی مونالیزا، اے۔حمید)؛ (اوورکوٹ، غلام عبّاس)؛ (مہالکشمی کائیل، کرشن چندر)؛ (ٹیلی گرام، جوگندریال)؛ (تیسرا آ دمی،شوکت صدیقی) اور (ستاروں سے آگے،قراۃ العین حیدر)۔ بیکتاب افسانے سیشن میں پڑھی جاسکتی ہے۔

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکنٹیوس اور کلارکتاب گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1803ء میں صدرامریکہ تھامس جیفرس نے جیمز موزوکو نیو آرلیز کی خریداری کے لئے بھیجااوراس کے ساتھ تصبے کے مشرق کی جانب اتنی زمین کی خریداری کی ہدائت بھی کی جتنی زمین وہ فرانسیسیوں کو 10,000,000 ڈالر کے بوش بیچنے پر آمادہ کرسکے۔وہ اوراس کی حکومت جیران رہ گئی کہ وہ نہ صرف نیو آرلیز کی بندرگاہ بلکہ لوسیانہ کا پوراعلاقہ 15,000,000 ڈالرمیں خرید نے میں کا میاب ہو گیا۔خون خرابہ کئے بغیرامریکہ نے اپنی علاقائی ملکیت کی حدود دو گئی کرلی اور دنیا کی زر خیز ترین وادی حاصل کرنے میں بھی کا میاب ہو گیا۔

m اس نے رقبے نے امریکیوں کے لئے مہمات سرانجام دینے اور تحقیق وتفتیش کے نئے درواز مے کھول دیے۔ ان مہمات میں سے اہم ترین مہم لی وس اور کلارک کی تھی جوانہوں نے دریائے کولمبیا کے دہانے پرسرانجام دی۔

تقامس جیفرسن اس مہم کی اہمیت سے بخو بی واقف تھا۔اگرنگ امریکی سلطنت کوکا میا بی کے ساتھ آباد کرنا تھا اوراس کوترقی کی راہ پرگامزن کرنا تھا تو پیضروری تھا کہ اس سرزمین کی تحقیق تفتیش سرانجام دی جائے اوراس خطے کی نوعیت .....آب وہوا....سبزیوں اور حیوانات کی زندگی کے بارے میں بخو بی جانا جائے۔

جیفرس نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کیپٹن میری ویدر لی وس کا انتخاب کیا کہ وہ اس مہم کی سربراہی سرانجام دے۔ ولیم کلارک (امریکی فوج کالیفٹینٹ ) کوسینڈ ۔ان ۔ کمان مقرر کیا گیا۔ دیگر جماعت کا انتخاب سرحدی فوج سے کیا گیا ۔۔۔۔اس جماعت کیلئے اچھی صحت اورا چھے اخلاق کے حامل افراد کا انتخاب کیا گیا۔ چندا کیٹ شہریوں کوبھی اس جماعت میں شامل کیا گیا جورضا کا رانہ طور پرشامل ہوئے تھے۔

کی وس نے دریاؤں کی گزرگا ہوں کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا۔۔۔۔۔تمام تر جزیروں کے نقشے مرتب کرنے بتھا درعلاقے کا نقشہ بھی بنانا تھا اورغیر معمولی لینڈ مارک کی جانب خصوصی توجہ دین تھی۔ زمین کی زرخیری کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا۔۔۔۔۔موسی صورت حال اور موسموں کے تغیر و تبدل کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا۔۔۔۔۔۔انڈین قبائل ۔۔۔۔۔ان کے رہائش مقامات ۔۔۔۔۔۔ ان کے طور طریقے اور رسم ورواج وغیرہ کا مشاہدہ سرانجام دینا تھا۔۔۔۔۔۔ کا ممکنات کا جائزہ لینا تھا اور انڈین میں چیک کے خلاف مدافعتی شیکے متعارف کروانے تھے۔۔

سعارت ریاسے۔ اس جماعت نے جوفاصلہ طے کرنا تھاوہ تقریباً چار ہزار میل کےلگ بھگ تھااوراس فاصلے کودوبرس کی مدت میں طے کرنا تھا۔ یہ جماعت 143رکان پرمشمل تھی۔ان میں سے 14افراد حاضر سپاہی تھے ۔۔۔۔۔دوافراد فرانسیسی تصاورا یک نیگروغلام بھی شامل تھا۔ 1804ء کے موسم بہارتک یہ جماعت مہم کی سرانجام دہی کے لئے تیارتھی ۔کشیوں پرسامان تجارت لا ددیا گیا تھا۔اس سامان میں دیگراشیا کے علاوہ آتا السنمك .....موركا گوشت ..... بندوقین .....اسلحها ورا وزار وغیره شامل تنه\_

5 مئی کو بیہ جماعت اینے تاریخی سفر پرروانہ ہوئی۔

انڈین دیباتوں میں پینچ گئی جوآج کل کے بسمارک کے شال میں بچاس میل کی دوری پرواقع سے http://kitaabg h

مسوری تک جهاز رانی آ سان نتھی اور کئی ایک مشکلات در پیش تھیں ۔للہذاروز انداوسطاً 12 اور 15 میل کا سفر طے کیا جاتا تھا۔ مبھی بھار

بيسفر محض حييميل في دن تك محدود هوكرره جاتا تھا۔

لی وس.....کلارک اور جماعت کے دیگرارکان جومشاہدہ کرتے تھے یا جو پچھسرانجام دیتے تھے اس کوتحریر میں محفوظ کر لیتے تھے۔انہوں نے علاقے کے نقشے بھی بنائے تھے۔

ووجهم جس علاقے سے گزرے وہ کیسال صورت حال کا حامل تھا .....زرخیز .....وریا کے نزدیک نثیبی زمینیں .....وسیع میدان .....اورلکڑی کی بہتات۔''

23 اگست 1804 ء کوانہوں نے پہلی بھینس ہلاک کی (حقیقی نام امریکی ارنا بھینسا)۔ بیان دنوں میدانوں میں خال خال ہی پائی جاتی ہے۔ کسی دور میں بیامریکہ کے تمام تر میدانوں میں پائی جاتی تھی .....کینیڈا تامیکسیکو....ان کےغول کی تعداد کافی بڑی ہوتی تھی۔ بھینس انڈین معیشت کا واحد ذریعیهی\_

''.....مویشی نەصرف انڈین کی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکہان کےلباس کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں..... ان کے بستر ۔رہے۔ بیک وغیرہ بھی انہیں کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔''

''.....اس بھینس کا گوشت اس قدرلذیز ہے کہ میں نے ایبالذیز گوشت پہلے بھی نہیں کھایا تھا.....اس کی زبان اس کے جسم کی پیسکس ہم ہے۔کاب کھر کی پیس

'' جمیں آگ جلانے کیلئے لکڑی ورکارتھی جوہمیں دستیاب نتھی۔ہم نے لکڑی کے نعم البدل کے طور پر بھینس کا گو برجلا کر ایناناشته تیار کیا۔''

اس جماعت کودیگر بہترین غذا کیں بھی دستیاب تھیں۔جانوروں کی کھالوں کی تجارتی قدرو قیمت بھی بیان کی گئے تھی۔

اس علاقے کے جانوروں .....حیوانوں ....حشرات الارض .....نبا تات کوبھی مکمل طور پر بیان کیا گیا تھا۔ دریا کے کناروں سے دور

درختوں سے بے نیاز وسیع میدان تھے اورسبر سبز اور زرخیز وادیاں بھی موجود تھیں جومختلف اقسام کے درختوں کی حامل تھیں۔

میدانوں میں آبادانڈین اونٹوں کے ذریعے تجارتی سرگرمیاں سرانجام دیتے تھے۔ لی وس ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتا تھا اور ان کی عزت کرتا تھا۔وہ انہیں تحا کف پیش کرتا تھااوران کی مقامی زبانوں کا مواز نہ کرتا تھا۔ وہ انڈین قبائل کے ساتھ مشاورت سرانجام دیتا تھااوران کی آپس کی قبیلوں کی جنگوں میں ثالث کے فرائض بھی سرانجام دیتا تھا۔اس نے کی ایک قبائل کوآپس کی جنگیں بند کرنے پر بھی آ مادہ کیا تھا۔ 21 کا کتوبرکو یہ جماعت مینڈین کے نو دیہا توں میں پنچی۔

126 اکتوبرکوموسم بخت سردتھااور جماعت کے دوارکان سردی کی شدت کی وجہ سے علیل ہو گئے تھے۔ لی وس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آن پنچاتھا کہ ایک مستقل کیمپ بنایا جائے ۔اس نے اپنی جماعت کے ارکان کوشم دیا کہ وہ کیمپ تیار کریں تا کہ اس میں موسم سر ما بخو بی گزارا جاسکے۔ایک ماہ کے اندراندریے کا مکمل ہو گیاا وراس کا نام فورٹ مینڈین رکھا گیا۔

29 تاریخ کوبرف باری ہوئی اورا یک فٹ سے زا کدبرف پڑی۔12 دیمبر کودریا کا پانی بھی جم گیا۔سردی علاقے کواپی گرفت میں لے چکی تھی اور پانچ ماہ تک سردی کی شدت جاری رہی۔

اس دوران دوستانہ ماحول کے حامل مینڈین انڈین اپنے دیہاتوں میں سفید فام ملاقا تیوں کا استقبال کرتے .....ان کو کھانا کھلاتے اور ان کی تفریح کا سامان مہیا کرتے تھے جومختلف رقص کی صورت میں ہوتا تھااوران کواپنی ساجی زندگی میں جھانکنے کا موقع فراہم کرتے تھے۔ سفید فام مہم جوبھی جوش جذبے اور ولولے کا مظاہرہ کرتے تھے اوراپنے میز بانوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔

جب موسم سازگار ہوا تب نمونہ جات کے صندوق کشتی پر لا دے گئے اور 13 افراد پرمشتمل عملہ واپس گھر کی جانب روانہ ہوا کہ اس جماعت کی اب تک کی کارروائی کی رپورٹ حکام کو پیش کر سکے۔ ہاتی جماعت نئی کشیوں پرسوار ہوئی اورانہوں نے اہل مینڈین کوخدا حافظ کہا اور

مغرب کی ست رواننہ ہوگئی۔ http://kitaabghar.com http://kitaabg اگر چہ بینٹ لوئس اور میڈین کے درمیان دریا ہے آشنائی حاصل تھی لیکن اس مقام سے یہ جماعت اس ملک کا سفر سرانجام دے رہی تھی جس کے بارے میں تحقیق تفتیش کے مراحل ہنوز طے یانے تھے۔

پہلے چند ہفتوں کے دوران وہ ایسے میدانوں سے گزرتے رہے جو درختوں سے بے نیاز تھے۔ وہ نمونے اکٹھے کرتے رہے ..... نقشے بناتے رہے۔26 مئی کوان کی خوشی کی انتہانہ رہی جب:۔

و دو کیپٹن لی دس نے چٹانی پہاڑیوں کا ایک دور دراز کا منظر دیکھا...... ہماری امید دل کا مرکز اور ہماری کا دشوں کا انعام۔'' ریکسی کا عجیب وغریب تبصرہ ہے جس کا مقصد حقیقت میں دریائے کولمبیا تھا جواو نیچے پہاڑی سلسلے سے دور بہتا ہے۔ لی دس اور کلارک کو ' حقیقی انداز ہ نہ تھا کہان چٹانوں کے پیچھے کیا ہے۔انہیں جوبھی معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ انڈین سے حاصل ہوئی تھیں جن کا فاصلے کے بارے میں قیاس اور فاصلے کو طے کرنے کے لئے در کاروقت سفید فاموں کے قیاس سے مطابقت نہ رکھتا تھا۔

13 جون 1805ء کو وہ مسوری کی عظیم آ بشاروں تک جا پہنچے۔ لیوں آ بشاروں کے عین وسط میں کسی چٹان پر براجمان ہو گیا اور اس

نظار ہے میں کھو گیا جو نظارہ اپنی تخلیق سے کے کرا کہا تک لوگوں کی نظروں ہے او جھل تقادی http://kitaabghar، c

آ بشاروں ہے گزرنے کے بعد جماعت نے بار برداری کا کام سرانجام دینا تھا.....تمام کشتیاں اورساز وسامان اپنی پشت پر لا دنا تھا اور

تقریباً 18 میل کا سفر طے کرنا تھا۔ لی وس نے آبشاروں کا تذکرہ تحریر کیا جبکہ کلارک نے ایک بہترین نقشہ تیار کیا۔

ایک ماہ بعد آبثاریں بہت چیچےرہ چکی تھیں۔ بالآخر 20 جولائی کووہ چٹانی پہاڑیوں تک جاپنچے تھے۔ یہاں پہنچنے پریہانکشاف ہوا کہ

مسوری تین شاخوں میں منقسم ہو چکا تھا۔ان کے نام تین سیاست دانوں کے ناموں پرر کھے گئے:۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

☆میڈی س

بیور ہیڈ پہنچنے کے بعد کشتیوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی گئی۔ جماعت پیدل عازم سفر ہوئی اور بالآ خرکمی پاس کے مقام پر دریا کے سرچیشمے

تک جا پیچی جوسطے سمندر سے 5,000 فٹ بلند تھا۔۔ اسلام اللہ علی جوسطے سمندر سے 5,000 فٹ بلند تھا۔۔

12 اگست کوان پر بیانکشاف ہوا کہ تمام ندیاں اب مغرب کی ست سمندر کی جانب بہدر ہی تھیں۔اسی روز انڈین نے لی وس اوراس کی

جماعت کی ضیافت کی اور سامن چھلی اس ضیافت میں پیش کی گئی۔

'' یہ پہلی سامن مچھلی تھی جو لی دس نے دیکھی تھی۔اس امر سے وہ انتہائی مطمئن ہوا کہ وہ اب بحرالکابل کے پانیوں تک پڑنچ چکا

کیکن لی وس کی خوشی اس وقت کا فور ہوگئی جب انڈین نے اسے بتایا کیمی وادی کےساتھ اس کا سفرسرانجام دینا ہے کار ثابت ہوگا۔انڈین نے امریکیوں کو پیش کش بھی کی کہ وہ انہیں سفر کے تیجے راستے پر گامزن کرنے کیلئے ان کی ہمراہی کیلئے بھی تیار ہے۔

اب سفر کاسخت ترین حصه شروع ہوا تھا۔ پہاڑوں میں ایک لمباپیدل سفر طے کرنا تھا۔اس سفر کے دوران انڈین کے پاس جوخوراک تھی وہ

بیریاں اورخشک مچھلی پرشتمال تھی۔ بیریاں اورخشک مجھلی پرشتمالیکن موسم سر دہو چکا تھاا وررات کو پن میں سیاہی جم جاتی تھی۔

4 ستمبرتك وەنزىرسس پېنچ چكے تھے۔ http://kitaabghar.com

برف ہاری شروع ہو چکی تھی۔ جماعت تھ کاوٹ کا شکار ہو چکی تھی اور سر دی ہے بدحال ہور ہی تھی۔

''ان پېاڙوں پرکوئی ذي روح موجود نه تھا''

7اکتوبرکوانہیں دریا کی جنوبی شاخ نظر آئی۔ جماعت نے پچھروز کشتیوں کی تیاری میں گزارے تا کہ وہ سنیک کے مقام تک پہنچ سکیں۔ 10 اکتوبرکو وہ سنیک جاپنچے۔انہوں نے چار ماہ کاعرصہاونچے پہاڑوں کے درمیان گزارا تھا۔

سینک کی جانب سفر کے دوران امریکی جماعت کی ملاقات کی ایک انٹرین سے ہوئی http://kitaabgha سینک کی جانب سفر کے دوران امریکی جماعت کی ملاقات کی ایک سردار کوتھا نف پیش کئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ''ہم ان کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ پیش آئے ۔۔۔۔۔۔ہم نے ہرایک سردار کوتھا نف پیش کئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جماعت کے اراکین کو مختلف تھا نف پیش کئے اور آ دھا ہران بھی تخفے کے طور پر پیش کیا''

آ دھے ہرن کا تحفہ ایک بیش قیمت تحفہ تھا کیونکہ خوراک ابھی تک ان کے لئے اہمیت کی حامل تھی محض چارروز پیشتر لی وس نے بیچر بر کیا

تفاكه:پ

''ہم نے کھانا تیار کرنے کیلئے ایک کتاخریدا تھا۔لیکن ہمیں اسے پکانے کے لئے ککڑی خرید نے میں انتہائی دفت کاسامنا کرنا پڑا تھا۔''

انڈین بہتر کار وہاری لوگ تھے۔اس علاقے کے بہت سے قبائل جنوب کے انڈین کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کی بڑی جنس مجھلی تھی۔۔۔۔ خشک سامن مجھلی دسیمچھلی دیکھ کرلی وس اوراس کی پارٹی کی بھوک بھی چیک اٹھی تھی۔لیکن انڈین کی قیمت پرمچھلی بیچنے پر آ مادہ نہ ہوئے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ یہ مجھلی انہوں نے جنوب کی منڈی کے لئے مخصوص کررکھی تھی۔لہذا سفید فاموں کو کتے کے گوشت پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ ''کتے کا گوشت اگر چہا یک پہندیدہ کھانا نہ تھالیکن اس کوایک قابل قبول کھانا ضرورتصور کیا جاتا تھا۔''

16 اکتوبر 1805ء کو بیرجماعت کولمبیا پہنچ پچک تھی۔19 اکتوبر کا دن ان کے لئے خوشیوں بھرادن تھاجب ان کومونٹ سینٹ ہیلن کی چوٹی نظر آئی تھی۔ بیرچوٹی شال ہمغرب کی جانب واقع تھی۔ 23 تاریخ کووہ کولمبیا کی گریٹ آبشاروں تک جاپہنچے تھے (ابسلیلو آبشاروں کے نام سے جانی جاتی ہیں)۔ 25 اکتوبر کو جماعت نے اس جگہ کیمپ لگایا جو جگہ آج کل ڈالس تصبے کے نام سے جانی جاتی ہے۔

اس مہم کے پہلے جصے کے دوران کی وی اور کلارک نے مسوری کے عظیم میدانی علاقے کی کشادہ جگہوں کے درمیان سفر سطے کیا تھا۔ دریائے سنیک پر چہنچنے کے بعداً نہوں نے سرد پہاڑوں کے درمیان سفر طے کیا تھا۔اب پہاڑوں کی سرز مین سے نکلنے کے بعدانہیں محسوس ہوا کہ وہ ایک دوسری نوعیت کے حامل علاقے میں داخل ہو چکے تھے ..... بیشال مغربی ساحل سمندر کے جنگل پر شتمل علاقہ تھا۔

''2 نومبر 1805ء۔۔۔۔۔دریا کا پاٹ تقریباً ایک میل چوڑا تھا۔۔۔۔۔نثیبی میدان بھی زیادہ چوڑائی کے حامل تھے اور بیمیدان اور ان کے اطراف میں پھیلے ہوئے پہاڑ درختوں سے بھرے پڑے تھے۔مناظر کی بیتبدیلی آئکھوں کو بھلی گئی تھی اور بیٹمیں ایندھن فراہم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوسکتی تھی۔'' العقامی ایندھن فراہم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوسکتی تھی۔''

آب وہوابھی بہت مختلف تھی۔میدانوں کی گرمی یاسردی کی بجائے وہ اب ایک ایسے علاقے سے گزررہے تھے جو گہری دھند کی لپیٹ

🕻 میں تھاا ور جہاں پرشدید بارش ہوتی تھی ۔ دھند کی وجہ سے جماعت کی کارکردگی متاثر ہوئی تھی اوران کو دریائے ولامٹ نظرنہیں آ رہاتھا۔ وہطعی طور پر ان کی نظروں سےاوجھل تھا۔لیکن 7 تاریخ کواگلی شتی میں سوارلوگ خوشی سے بے حال ہو گئے جب ان کی پہلی نظر بحرا لکاہل پر پڑی۔ بالآخر جب وه کھاڑی تک جا پہنچے تو ان کی کشتیاں طوفان کی ز دمیں آھئیں ۔بارش بھی زوروں پڑھی۔وہ دریا کی شالی جانب جا پہنچنے ۔ جنوبی کنارے پر قیام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لی وس نے پہلے شالی جانب قیام کاارادہ کیا تھا۔ کیکن اس مقام پر گھنے جنگلات تھےاور شکار مفقو دتھاا ورمحض خشک مچھلی پرگز ارنا کرنا تھا۔للہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ دریا کو پارکیا جائے اور جنو بی کنارے کارخ کیا جائے۔

قیام کیلئے جوجگہ منتخب کی گئی۔وہ اب لی وس اور کلارک دریا کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ لی وس سمندر کے ساتھ نزد کی روابط سے دور رہے پرخوت تھا۔ گھر کی سیشکش کتاب گھر کی سیشکش

24 دسمبرکوان کی قیام گاہ ممل ہو چکی تھی۔اس قیام گاہ کا نام انہوں نے فورٹ کلاٹ سوپ رکھا تھا۔ بینام انڈین کے ایک مقامی قبیلے کے

انہوں نے فورٹ کلاٹ سوپ میں جوموسم سرما گزاراوہ ایک برس پیشتر مینڈین دیبات میں گزارے گئے موسم سرما ہے یکسرمختلف واقع ہوا تھا۔ جار ماہ تک وہ سلسل بارشوں کی زومیں رہے تھے۔ان حالات میں ان کے پاس کرنے کے لئے کوئی کام کاج نہ تھا۔اس موسم کے دوران جماعت کے ہرایک فردنے کسی قدروقت بیاری کی نذر کیا اور وہ فلو کا شکار رہے۔

لی وس اور کلارک نے فرصت کے بیدن اپنے مشاہدات قلمبند کرنے میں گز ارے۔انہوں نے ابھی تک جو پچھے دیکھا تھا.....جو پچھے محسوس کیا تھا.....وہ سب کچھوہ صبط تحریر میں لاتے رہے۔کلارک نے ایک بردانقشہ بنایا۔

دیگر تفصیلات ان انڈین نے فراہم کیس جوان سے ملاقات کیلئے آئے تھے۔ بیا تڈین لکڑی سے بنائے گئے گھروں میں رہتے تھے۔ وہ کشتیاں تیارکرنے میں ماہر تھے۔ان کازیادہ تر گزارامچھلی پر ہوتا تھا۔ بیلوگ چوربھی واقع ہوئے تھےاورکوئی بھی چیز فروخت کرنے پر آ مادہ رہتے تھے۔ ''ایک بوڑھی غورت .....چینوک سردار کی بیوی ..... چیزو جوان عورتوں کے ہمراہ .....ان عورتوں میں اس کی بیٹیاں اور سجتیجیاں وغیرہ شامل تھیں ..... جان بوجھ کر ہمارے قریب رہائش پذیر ہوگئی تا کہ ہمارے مردوں اوراس کی نوجوان عورتوں کے درمیان روابط استوار ہوسکیں''۔

مارچ 1806 ء کو ہارہ سنگھے جو کہ گوشت کے حصول کا واحد ذریعہ تھے ..... پہاڑیوں کی جانب ہجرت کررہے تھے.....لہذا لی وس نے بیہ

فیصلہ کیا کہ انہیں بھی جلدگھر کی راہ لینی چاہیے۔ دریا کا سفر چھے کشتیوں کے ساتھ شروع کیا گیالیکن پچاس میل کا سفر طے کرنے کے بعد جب جماعت ڈیلس کے مقام پر پپنجی تب انہوں نے کشتیوں کی بجائے گھوڑوں پرسفر طے کرنا شروع کیا۔اب جماعت نے خشکی کاسفرشروع کیا۔ میسفرانہوں نے دریا کی شالی جانب طے کیا۔ 29 اپریل کوانہوں نے کولمبیا کوعبور کیا۔انہوں نے والا والا کے مقام پراسے عبور کیا۔وہ کچھ دیر تک کے لئے والا والا انڈین کے مہمان

ر ہے اور انہوں نے ان انڈین کوان تمام انڈین سے زیادہ مہربان پایا جن سے وہ اب تک ملاقات کر چکے تھے۔

7 مئی تک پہاڑیاں ابھی تک برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔انڈین نے جماعت کو بتایا کہ برف کی تہداس قدرموٹی تھی کہ وہ مکم جون تک ا پنسرکا آغاز نیں کر سکتے تھے۔

جماعت کودوحصوں میں تقتیم کر دیا تھا۔ان دونوں حصوں نے علیحدہ علیحدہ روٹ سے سفر کرتے ہوئے۔ پیلو اسٹون اورمسوری کے سنگھم پرایک دوسرے سے ملنا تھا ..... بیمقام مینڈین دیہات سے تقریباً دوصد میل کے فاصلے پرمغرب کی سمت پرواقع تھا۔ 12 اگست کو دونوں جماعتیں آپس میں مل چکی تھیں۔

ییلواسٹون کے بالائی یا نیوں کی کلارک کی تحقیق تفتیش انتہائی کا میاب رہی تھی اوراس نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا تھا۔ سینٹ لوکس کی جانب بقایا سفرانتہائی سرعت کے ساتھ طے کیا گیا اوراس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہ آیا۔ 23 ستمبر 1806 ءکو وه سینٹ لوکن بینچ چکے تھے۔وہ دو برل اور چار ماہ پیشتر اس مقام ہے روانہ ہوئے تھے۔

سینٹ لوئس کے مقام پر جماعت بکھر گئی کیکن جان کولڑ جس نے کلارک کی ہمراہی اختیار کی تھی اس نے دریا کی جانب واپس پلٹنا تھا تا کہ ییلواسٹون پارک کے ذیر بیعے اپنے مشہور سفر کی تھیل سرانجام دے سکے۔ لی وس اور کلارک واشٹکٹن کی جانب رواند ہوئے تا کہ حکام کواپنی رپورٹ پیش کرسکیں کیکن وہ فروری 1807ء تک دارالحکومت چینچنے سے قاصرر ہے۔

اگر چه لی وس اور کلارک کی مهم ایک عام مهم دکھائی و پتی تھی اور بیا لیک ایسی حیران کن مهم نتھی جس کی تو قع انڈین علاقوں کی مهم سرانجام دینے والی جماعت سے کی جاسکتی تھی کیکن اس مہم کے نتائج اہم ترین تضاور دوررس نتائج کے حامل بھی تنے۔اب امریکی حکام کے پاس شال مغربی وسیع تز علاقے کے بارے میں معلومات دستیاب تھیں .....وہ معلومات جو پراسراریت کی چا در تلے چھپی ہوئی تھیں۔

مسوری اورکولمبیا وادیوں کی تحقیق و تفتیش سرانجام دی جا چکی تھی۔شال مغرب کی جانب ایک نیاروٹ اب منظرعام پر آچکا تھا اورامریکہ کی فر(سمور) کی تجارت وسعت اختیار کر چکی تھی۔ بہت ہے انڈین قبائل کا مقام سکونت .....ان کےطور طریقے اور رسم ورواج کی وضاحت سرانجام

ری گئی گیر kitaabghar.co اس کامیاب مہم کے انعام کے طور پر کیپٹن کلارک کولوسیانہ ملیشیا کا جنرل بنا دیا گیا تھا۔ 1813ء میں اسے مسوری کا گورنر بنا دیا گیا۔ وہ انڈین امور کے سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پربھی فائز رہا۔

ستمبر 1838ء میں وہ موت سے ہمکنار ہو گیا تھا۔

حمبر 1838ء میں وہ موت سے ہمکنار ہو کیا تھا۔ لی وس کا خاتمہ ایک المیے پر ہوا تھا۔ اسے لوسیانہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھااور اس نے سینٹ لوئس میں رہائش اختیار کی تھی۔ 1809ء میں جبکہ وہ واشتکٹن کےسفر پرروانہ ہواتھااس دوران اس کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچے گئی۔ بیمعلوم نہ ہوسکا کہاس نےخودکشی کی تھی یااسے ہلاک کیا گیا تھا۔

## كتاب كحركى ميوييۋو دوكوك كازندگى كے مختلف رگوپ كى بيىشكىش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

موسیوفران کوئس ایوجن و ڈوک کی زندگی کے مختلف روپ تھے ۔۔۔۔۔دھو کے باز ۔۔۔۔۔دعا باز ۔۔۔۔۔ چور ۔۔۔۔ پولیس مخبر۔۔۔۔ میں مہارت کا حامل ۔۔۔۔۔ پیرس کااسکاٹ لینڈیار ڈ

وہ بیکری کے ایک مالک کا بیٹا تھا۔اس نے 1777ء میں اراس میں جنم لیا تھا۔14 برس کی عمر میں اس نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی لیکن اس کے مزاج کی تندی اور تیزی نے جلد ہی اس کے لئے مصائب کھڑے کر دیے۔لٹی کے مقام پروہ دھوکا دہی کا مرتکب تھہرا۔اس پرمقدمہ چلایا گیاا ورآٹٹھ برس قید بامشقت کی مزاسنائی گئی۔

اس نے دومرتبہ جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن دونوں مرتبہ وہ دوبارہ گرفتار ہوااور دوبارہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ جیل سے اس کا تیسرا فرارا کیک کامیاب فرار ثابت ہوا۔ فرار ہونے کے بعد وہ پیرس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں پروہ زیر زمین چلا گیا۔

وہ ہرتتم کے مجرموں کی رفاقت میں رہا۔ گئی ایک مجرموں کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات بھی استوار ہوئے۔وہ ان کے ہمراہ مختلف واردا توں میں بھی شریک ہوا اور اس نے واردا تیں سرانجام دینے کے مختلف طریقے اور تدابیر بھی بخو بی سیھے لیں۔اس کے ساتھی مجرم اسے جرائم کی

32 برس کی عمر میں اس نے پولیس سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ سودے بازی کی۔ پولیس کو بیپٹی کش کی کہ اگر اس کے ساتھ معافی کا وعدہ کیا جائے تو وہ پولیس کامخبر بننے کو تیار تھا۔ مزید اربات بیٹھی کہ وہ دوبارہ پولیس کے ہتھے چڑھ چکا تھا اور اس کوزبرد سی پولیس کامخبر بننے پرمجبور کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ بیوعدہ کیا گیا تھا کہ اسے نیک چال چلن کے مظاہرے اور ضانت پر معافی سے نواز اجائے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ وڈوک ایک انتہائی کامیاب پولیس مخبر ثابت ہوا۔اس وقت تک جرائم کی دنیا کے بارے میں وہ اس قدرعلم حاصل کر چکاتھا کہاس کے لئے پولیس کوسیدھی راہ پرڈالنا قطعاً مشکل نہ تھا۔اس کی ہرمخبری نتیجہ خیز ثابت ہوتی تھی اور پولیس کامیا بی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتی تھی لیکن اس کام میں بھی اس کی دھوکہ دہی شامل تھی۔وہ بذات خود جرائم کی منصوبہ بندی سرانجام دیتا اوران منصوبوں کوجرائم کی دنیا کے اپنے زیرز مین ساتھیوں تک پہنچا تا اورانہیں ان منصوبوں پڑمل کرنے کی تحریک وترغیب دلا تا اور ما بعد پولیس کومخبری کردیتا۔

چونکہ وڈوک کا کام دھو کہ دہی پر بنیاد کرتا تھا البذاوہ تا دیر چل نہ سکا اور بالآخر بطور پولیس مخبراس کواپنے اس عہدے ہے دست بر دار ہونا پڑا اوراس کی زندگی کا بید دورا پنے اختیام کو پہنچے گیا۔

اس کی زندگی کا اگلادوراس کی حقیقی کوشش کا دورتھا جواس نے اپنے آپ کوسدھار نے اورسیدھی راہ پر چلانے ضمن میں سرانجام دی۔اس کی والدہ نے اس کی معاونت سرانجام دی اوراس کو کاروبارشروع کروا دیا۔اس نے کاغذ کی تیاری کے کاروبارکوا پنانا۔اس کے ساتھ ساتھا اس نے بیہ 'منصوبہ بھی بنایا کہ وہ اپنے مجرم ساتھیوں کو بھی راہ راست پرلانے کی کوشش سرانجام دےگا۔لیکن دوسری جانب لا تعداد مجرم جن کے بارے میں اس نے پولیس کومخبری کی تھی اس کےخون کے پیاسے تھے۔لہٰذاوہ پُرسکون انداز میں کاروبار نہ کرسکا اور کاروبار پروہ توجہ مرکوز نہ کرسکا جوتوجہ کاروبار درکار رکھتا تھا۔اس کا نتیجہ بینکلا کہاس کا کاروبارنا کا می کا شکار ہوکررہ گیا۔

وڈوک نے ایک مرتبہ پھر بیارادہ کیا کہ وہ جرائم کی دنیا کے بارے میں اپنے علم کوکیش کروائے۔اسے مجر ماندا مور کے بارے میں وسیح تر تجرباورعلم حاصل تھا۔اس مرتبہ اس کے پاس ایک معقول تجویز تھی اوروہ اپنی اس تجویز کو حکام کے سامنے خوروخوص کے لئے پیش کرسکتا تھا۔اس کی اس تجویز میں ایک ایس مرکزی بیوروکا قیام شامل تھا جو خصوصی تحقیق تفتیش سرانجام دینے کا اہل ہو۔۔۔۔۔ایک ایسا بیوروجس کے پاس جانے پہنچانے مجرموں کی ایک مکمل فہرست موجود ہو۔وڈوک سے بہتر کون شخص ہوسکتا تھا جوالی فہرست تیار کرے؟ وہ مجرموں کی زیرز مین دنیا کا ایک فردرہ چکا تھا اور اس دنیا کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا۔وہ نہرت سے مجرموں کے ناموں سے آگاہ تھا بلدان کے ٹھکانوں سے بھی آگاہ تھا۔اس کے علاوہ وہ وہ ان کے طریقہ واردات سے بھی بخو بی آگاہ تھا۔وہ کہ جمرموں کے ناموں سے آگاہ مطالعہ کرنے کے بعد فوراً پرانکشاف کرسکتا تھا کہ بیجرم کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے کے بعد فوراً پرانکشاف کرسکتا تھا کہ بیجرم کس نے سرانجام دیا تھا اور پورے یقین کے ساتھ کہ سکتا تھا کہ:۔

"بيجرم فلال فلال مجرم نےسرانجام دیاہے۔"

اوربطور پولیس مخربھی وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا تھا۔اس کی مخبری بار بار درست ثابت ہو پھکی تھی۔ آج کل ہرا یک سراغ رساں مجرموں کے حالات زندگی کامطالعہ کرتا ہے لیکن وڈوک اس میدان کا جدامجد تھا۔ مجرموں کی تحقیق تفتیش کا کام سائنسی بنیادوں پراستوار نہیں کیا گیا تھا اور یہ بھی محسوس نہیں کیا گیا تھا کہ ہرا یک مجرم اپنی طرز پر مجر ماندسرگرمیاں سرانجام دینے کاعادی ہوتا ہے۔ اس مرتبہ اس کو یہذمہ داری سونی گئی تھی کہ وہ اپنا تجویز کردہ محکمہ استوار کرے۔

کہ وہ اپنا تجویز کردہ محکمہ استوار کرے۔

اس نے حقیقی جوش ٔ جذبے اور ولو لے کے ساتھ اپنے آپ کواس کا میں لگا دیا۔ اس کو سیا ختیار بھی دیا گیا تھا کہ وہ اپنی معاونت کے لئے اپنے ساتھیوں کا امتخاب کرسکتا تھا۔ اگر وہ مجرموں کو ہیرول پر رہا کر واتے ہوئے انہیں اپنی معاونت کیلئے بھرتی کرے گا تو ان کے کنٹرول کی تمام تر ذمہ داری اس پرعائد ہوگی۔ http://kitaabg

وڈوک کو بیذ مدداری سوچنے کے شمن میں پھھا ہلکار خالفانہ رویے کے حامل تھے وہ وڈوک کو اس اہم ذمہ داری کے قابل نہ بچھتے تھے۔لیکن ایم ۔ بہتر ی ۔۔۔۔۔ پیرس پولیس کے فوجداری محکمے کا سر براہ وڈوک کے حق میں تھا۔ وڈوک کے جرتی کردہ ایجنٹوں کو بھی نتائج کے اعتبار سے ادائیگی ک جانی تھی۔۔۔ ہرایک گرفتاری کے عوض فیس کی ادائیگی۔ اس کے علاوہ انہیں رہائش اور محدودالا وُنس بھی اداکیا جانا تھا۔
وڈوک نے منظم انداز میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس نے مابعد قتم کھاتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ اس نے جان ہو جھ کران افراد کی بھرتی کی تھی جو انہائی جمر ماندریکارڈ کے حامل تھے اوراکٹر ان کے فیصلے میں کافی زیادہ رقم بھی ملوث ہوتی تھی۔
کی تھی جو انہائی مجر ماندریکارڈ کے حامل تھے اوراکٹر ان کے فیصلے میں میں کافی زیادہ رقم بھی ملوث ہوتی تھی۔

کی تھی جو انہائی مجر ماندریکارڈ کے حامل تھے اوراکٹر ان کے فیصلے میں میں حاملے کو دھوکاند دیا تھا۔''

مزید برآ ں نیامحکمہ کامیابی ہے ہمکنار ہوا تھا۔ایک رات وڈوک نے 31 مطلوب ملزمان کوگرفتار کیااوران کوجیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔

آیک مرتبہ وہ بذات خودا یک چورے گھر چلا آیا تھا تا کہ بیفس نفیس اسے گرفتار کر سکے۔اس کی آ مدسے اس شخص کی ہیوی چونک انھی اور اس صدھے کی بنا پراس کے ہاں قبل از وقت بیچے کی بیدائش کا عمل شروع ہوگیا۔اس سلسلے میں بیدواستان گردش کرتی رہی تھی کہ وڈوک نے فوراً پنی آستینیں او پر چڑھا میں اور ٹدوائف کے فرائنس سرانجام دینے کی بیدائش عمل میں آسکے۔اس کے بعداس نے بیچ کونہلا یا اور بیچ کی ماں جب پُرسکون حالت میں اوٹ آئی تب اس نے اپنے سرکاری فرائنس کی سرانجام دہی کی جانب توجہ کی اوراس عورت کے فاوند کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا۔لیکن اس نے اس معاسلے ہا تھونہ کھینچا۔ اس نے بیدوعدہ کیا کہ دواس بیچ کا منہ بولا ہاپ ثابت ہوگا۔ جب بیچ کوئیسائی بنانے کا وقت قریب آیا تب وڈوک نے اپنی حفاظ میں ہوئی ہوئی تا کہ دو بھی اس تقریب آیا تب وڈوک نے اپنی جانس سے کی سال طرح بی تھریب اپنی اس کے اس کے بعداس کے بعداس نے اس تھر ب کے مہمانوں کی خاطر تواضع اپنی جیب سے کی ۔اس طرح بر تھریب اپنی اس نے تیر منائی گئی۔ اس ملازمت کے دوران وڈوک کے بارے میں بہت می داستا نمی مشہور ہوئی تھیں۔ پولیس کے تکھے میں اپنی اس دورس کی مازمت کے دوران اس خوجہد سرانجام دی۔اس کی بیطازمت آگر چہتاد برچلتی رہی گئی بالآخر بیہ تھی اسپنے اختتام کوئی تی گئی اس دوراس کوایک مرتبہ پھراسینے دسائل کا سہار الینا پڑا۔

لیکن وڈوک زیادہ عرصے تک فارغ نہ رہا۔اس کے ذہن میں ایک اورخوبصورت تجویز آئی۔۔۔۔۔اس نے ایک'' پرائیویٹ تفتیش ایجٹ'' کے طور پر کام شروع کر دیا۔اس نے جرائم پر حساس کہانیاں بھی تحریر کیس اور ان کی اشاعت کا بندوبست بھی کیا۔ بے شک پیکہانیاں اس کے اپنے تجربات پر پنی تھیں یاان داستانوں پر بنیاد کرتی تھی جوان مجرموں نے اسے سنائی تھیں جن سے وہ باہم روابط ہوا تھا۔

بربات پوی میں بیان واسم ہوں پربیاو رق کی بون بر ہوں ہے اسے سان میں میں سے دوبا ہم روابھ ہوا ھا۔

اس نے ''پرائیو یٹ تفیش ایجنٹ' کے طور پران تھک محنت کی ۔۔۔۔ بے انتہا توجہ بخش۔ اس نے تفیش سرانجام دینے کے سائنسی طریقہ جات متعارف کروائے ۔۔۔۔۔ انگلیوں کے انشانات کی نوعیت کا مطالعہ سرانجام دیا۔ وہ اپنی مہارت کے بل بوتے پرجلدہ ہم جموں کا سراغ گا گیاتا تھا۔

ایک مرتبہ ایک بینکر ڈاکرزنی کا فٹکار ہوا۔ وہ بینکر ایک پولیس افر کا بھائی تھا۔ اس پولیس افر کانام ڈی لیسرٹ تھا۔ پولیس ڈیکٹی کی اس واردات کا سراغ لگانے بیٹس ناکام رہی ۔ البغذا پولیس افسر نے یہ بعدی تو وک کی خدمات عاصل کرنی جا بیٹس البغذا اس نیتج پر پہنچا کہ خطاتح ریکر نے وڈوک کو ایک خطات مالا لعہ سرانجام دیا اور اس نیتج پر پہنچا کہ خطاتح ریکر نے والے نے فرضی نام استعمال کیا تھا۔ البغذا کوئی دوسرا کام سرانجام دیا۔ وڈوک کی جانب سے اپنے خطاکی جھیات کی جوکوشش سرانجام دیا تھی وڈوک نے ماندی میں اس پولیس افسر کی جیرائی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اسے وڈوک کی جانب سے اپنے خطاکا جواب موصول ہوا جو کہ اس کے اصلی نام تھا اور اس کے دفتر میں اس اس پولیس افسر کی جیرائی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اسے وڈوک کی جانب سے اپنے خطاکا جواب موصول ہوا جو کہ اس کے اصلی نام تھا اور اس کے انتہا نہ رہی جس ان کر از حد جیران ہوا کہ اس نے اپنی شناخت کو چھیانے کی جوکوشش سرانجام دی تھی وڈوک نے کھی میں نہ صرف ڈاکوؤں کے نام تح کر جھی کوئی گئی تھی ان سے مروق رقم کی طرح برآ مہ کر وائی جاسمی تھی۔ گئی تھی تھی گئی گئی تھی ان سے مروق رقم کی طرح برآ مہ کر وائی جاسکی تھی۔

اس کامیابی اور دیگر کامیابیوں نے وڈوک کی شہرت کو چار چا ندلگا دیے۔ وہ بالزک کا دوست بن گیا۔ اس کو وہ ایک کے بعد دوسری استان سے نواز تار ہا جو مجرموں اوران کے طریقہ واردات سے متعلق ہوتی تھیں۔ بالزک اپنے گھر میں اس کا پر تپاک خیر مقدم کرتا تھا اوراس سے کچھاس طرح سوال جواب کرتا تھا کہ ان سوال جواب کی بناپردہ ایک کہانی تخلیق کرنے میں کامیاب ہوجا تا تھا۔ ان سوال جواب کی بدولت وہ اس سے بہت کچھا گلوالیتا تھا۔ وہ شہورا ورمعروف مصنف و ڈوک کو مجبور کرتا کہ اسے معمولی سے معمولی تفصیل سے بھی آگاہ کیا جائے۔ و ڈوک جس وقت سے بہت کچھا گلوالیتا تھا۔ وہ شہورا ورمعروف مصنف و ڈوک کو مجبور کرتا کہ اسے معمولی سے معمولی تفصیل سے بھی آگاہ کیا جائے۔ و ڈوک جس وقت کہ کی مرکا حامل تھا اس وقت بھی وہ اس دور کی دنیا میں اپنے لئے مقام حاصل کرنے میں ناکام خدر ہا۔ اس کے ذہن میں گئی ایک منصوبے ہنوز کی رہے تھے۔ ان میں سے ایک منصوبہ اس کی سوائح حیات کی اشاعت کا منصوبہ تھا۔ اس سوائح حیات کی چھ جلد یں تھیں۔ در حقیقت وہ اپنی پرائیویٹ شخصی تھی تھی تھی تھی تھا کہ اس شاخ کے کھلنے سے پیشتر اس کی شہرت انگلتان کے برائیویٹ خیس کے دفتر کی ایک شاخ لندن میں کھولنا چا ہتا تھا اور وہ یہ بھی چا ہتا تھا کہ اس شاخ کے کھلنے سے پیشتر اس کی شہرت انگلتان کے دار الحکومت جا پہنچ۔

س مان کا فوری منصوبیا یک نمائش کا اہتمام تھا۔ بیا یک عجیب وغریب اورا نوکھی نمائش تھی اوراس جیسی نمائش اس سے پیشتر منظرعام پڑہیں آئی تھی۔اس مقصد کے لئے اس نے ریجنٹ سٹریٹ کی عمارت کا ایک حصہ کرا ہے پر حاصل کیا۔

وہ ایک سراغ رسال سے ایک نمائش کنندہ بن چکا تھا۔اس نے فرانس سے کٹی ایک نمائشی اشیاء بذریعہ بحری جہاز منگوا کیں اور ماہ جون کے آغاز میں اس نے نمائش کے افتتاح کا اہتمام کرلیا۔ پچھ عرصہ پیشتر سے وہ اٹلی .....فرانس اور دیگر مما لک سے مختلف پینٹنگ جات جمع کررہا تھا۔ اس نمائش میں جرائم اور مجرموں کی کئی ایک یا دگاریں پیش کی گئیں۔اس نمائش میں مختلف ہتھیار ..... جھھکڑیاں .....اورتشد دے آلات

بھی نمائش کے جائے بیٹن کئے گئے تھے http://kita ان نمائشوں اوران سے ملتی جلتی نمائشوں کے ساتھ ساتھ اس نے گرم خطوں کے نقلی سچلوں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا۔

اس کی نمائش یقیناً کامیابی ہے ہمکنار ہوئی اور دو ماہ تک جاری رہی ۔لوگ اس کی نمائش کود کیھنے کے لئے کھینچے چلے آتے تھے اور بخوشی یانچے سینٹ داخلہ فیس ادا کرتے تھے۔وڈوک نے بذات خود بھی عوامی روابط استوار کرر کھے تھے۔وہ اخبار نویسوں کوایک علیحدہ کمرے میں مدعوکر تا

جہاں پران کی تواضع مشروب ہے کرتا۔وہ یہاں پراپی موجودگی کے ایک ایک کمجے سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔

ا فرانس داپس پہنچنے کے بعد وڈوک اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس کے پچھکارناموں کی بدولت پولیس اس کے خلاف بھی ہوگئی کیکن اس نے اس امر کی قطعاً پرواہ نہ کی ۔لوگ جیران ہوتے تھے کہ وہ اس عمر میں بھی روبۂ ل تھا۔اس کے جواب میں وہ لوگوں سے کہتا کہ:۔ ''میں ایک سوبرس کی عمر تک بھی اسی طرح روبۂ ل رہوں گا۔''

ایسادکھائی دیتاتھا کہاس کی پیشن گوئی پوری ہوکر دہے گی۔لیکن بالآخراس کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی کیونکہ 82 برس کی عمر میں وہ موت سے ہمکنار ہوگیا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیاشکوائزواٹرٹواٹرٹن جنوبی امریکہ میں کھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com

#### http://kitaabghar.com

وه ایک بےخوف مہم بُوتھااورکہندمشق سیاح بھی تھا۔

اس نے 1782ء میں جنم لیا تھا اور وہ والٹن ہال 276 وال لارڈ تھا۔ بیا یک ایسا عہدہ تھا جس کے ساتھ کوئی خطاب وابسۃ نہ تھا۔ وہ زندگی مجراسکوائر کے نام سے جانا جا تارہا۔ اس کا تعلق ایک قدیم اور قابل احترام خاندان سے تھا۔ اس کے بزرگ اور آباؤ اجداد پورپ کے شاہی گھر انوں سے متعلق سے ۔ ان میں سے ایک کا حوالہ شکسپیئر نے اپنے ڈرا مے رچر ڈ آا میں بھی چیش کیا تھا۔ اصلاحات کے بعد واٹر شن نے نئے ندہ ہب کو اختیار کرنے سے صاف اٹکار کردیا تھا۔ وہ رومن کیتھولک ہی رہا اور اپنی اس حیثیت میں اسے کافی زیادہ جائیداد سے بھی ہاتھ وطونے پڑے۔ اس کے علاوہ وہ کئی ایک قانونی بچید گیوں کا بھی شکار ہا 18 ویں صدی میں کیتھولک افراد کو دوگنا مالیہ اواکرنا پڑتا تھا (لینڈ فیکس) اور چرچ میں حاضری نہ دسے کی پاداش میں ماہنہ میں پونڈ بھی اواکرنے ہوتے تھے۔ ان کی پارلیمنٹ میں شمولیت پر بھی پابندی تھی اور وہ جسٹس آف پیس بھی نہ بن سکتے ۔ ایک کیتھولک انگلش یونیورٹی میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔

اسکوائر نے واضح طور پر بیاعلان کیا تھا کہ:۔

''میں سینٹ ایڈورڈ ۔۔۔۔۔ بیڈ ۔۔۔۔۔اور کینٹر بری کے سینٹ تھامس کے ساتھ جہنم میں جانا تو پہند کرسکتا ہوں گر ہمیزی VIII ۔۔۔۔۔ملکہ بیس ۔۔۔۔۔اور ڈی ولیم کے ہمراہ جنت میں جانا بھی گوارانہیں کروں گا۔''

تاہم اسکوائر واٹرٹن اصلاحات کی لڑائیاں دوبارہ شروع نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اس نے زیادہ دلچیپ کام اپنے کرنے کیلئے ڈھونڈ لیا تھا۔ اس کے والدین نے اسے بیرون ملک روانہ کردیا تھا تا کہ وہ کسی بھی قتم کے ناگوار حالات سے محفوظ رہ سکے۔وہ انہیں چلاآیا تھا اور مابعد گھانا چلاآیا تا کہ وہاں پر کاشت کاری پر توجہ دے سکے۔اس نے اس ملک کی نباتات میں زیادہ دلچیپی لی بجائے اس کے کہاپٹی اجناس کی کاشت میں دلچیپی لیتا جس پر نیگر وغلام اپنا پسینہ بہار ہے متھا ور کافی .....چینی .....اور کیاس کی فصلیس تیار کررہے تھے۔

کم از کم اس نے اس زندگی میں ہرگز قدم ندر کھے جس زندگی میں کا شتکاری سرانجام دینے کے نظریے کے تحت آنے والے اکثر نوجوان بخوشی قدم رکھتے تھے۔ وہ عورتوں کے چکر میں پڑنے سے بھی محفوظ رہا بلکہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سرگھانا کے ملیریا سے بھرپورجنگلوں میں پرندوں کاعلم جاننے اور نمونہ جات کی تلاش میں مارامارا بھرتارہا۔

1805 سے 1805ء میں اس کاباپ وفات پا گیا۔ وہ اس کی آخری رسومات میں شرکت کیلئے انگلتان چلا آیالیکن جلد ہی گھاناوا پس آگیا جہاں پر چند برسوں تک اس نے اپنے وقت کی تقسیم کچھاس انداز سے کی کہ کچھ وفت وہ خاندانی کاشت کاری پرصرف کرتا تھااور کچھ وفت اس گرم خطے ک

حیوانی زندگی کی شخفیق و تفتیش میں صرف کرتا تھا۔

نوآ بادی کے حکام بالا کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بھی بہترین نوعیت کے حامل ندرہے تھے۔اسکوائرکسی بھی حکام بالا کو خاطر میں نہلاتا تھا بالخضوص پروٹسٹنٹ مسلک کے حامل حکام بالا کو وہ بالخضوص بھی خاطر میں نہلاتا تھا اور نوآ بادی کے قانون کی حمائت سے محروم لوگوں کی حمایت پر آ مادہ رہتا تھا۔ 1812ء میں گورز نے اسے بیا جازت فراہم کی کہ وہ اندرون گھانا کی تحقیق تفتیش سرانجام دے سکتا تھا جس کے بارے میں ابھی پچھ معلوم نہتھا۔

اسکوائز کا مقصد کریئز کی تلاش تھا۔ بیا لیک انتہا کی طاقتور زہرتھا جوگھا نا کے ماکوی انڈین تیار کرتے تھے۔ وہ اس زہر میں اپنے تیرڈ بوتے تھے اور ان تیروں کودشمن کی خلاف استعال کرتے تھے۔

اسکوائر کو بیز ہرسائنسی تحقیقات سرانجام دینے کے لئے درکارتھی۔وہاس امرے واقف ندتھا کہ بیز ہرمیڈیکل سائنس کی ایک اہم ترین دوابن جائے گی۔تاہم اس کی گئی ایک خصوصیات سے اس وقت بھی آشنائی حاصل تھی۔

لیکن اسکوائر واٹرٹن کے دور میں میمن ایک خطرناک زہر کی حیثیت کی حامل تھااوراس کے بدا ٹرات قابل ذکرنوعیت کے حامل تھاور اسکوائر واٹرٹن کا ایک مقصد میہ بھی تھا کہ وہ اس زہر کا تریاق دریافت کرے۔اس کے تصور میں بھی سے بات نہ تھی کہ بیز ہر بذات خودادویات کے میدان میں ایک اہم معاون ثابت ہوگی۔

اسکوائز واٹرٹن جس سازوسامان کے ساتھ نامعلوم اور خطرناک جنگلات میں عازم سفر جوا' آج کل کے جدید معیار کے لحاظ سے اس سازوسامان کود کلیکر بنی آتی تھی۔ وہ اپنازیادہ ترسنریانی میں طے کرنے کامتمنی تھا۔ للبندااس نے ایک شتی لی اور کئی ایک انڈین اس کتھے۔ اس نے بوٹ اور لئے اپنے ہمراہ گئے۔ اس کے کپڑے ایک ہیں۔ بھی جسٹ سے اس کے کپڑے ایک ہیں۔ بھی اور ایک شرٹ پرمشمل تھے۔ اس نے بوٹ اور جرابیں بھی اپنے ہمراہ رکھ لیس اگر چواس نے بھی کہ محاربی بوٹ پہننے کی زحمت گوارا کی تھی۔ جنگ میں بھی وہ ننگے یاؤں چلئے کوتر ججے دیتا تھا۔ جرابیں بھی اپنے آرام اور تحفظ کا بھی خیال نہ کیا تھا لہذا اس نے موسم برسات میں سفر کے آغاز کا پروگرام بنایا جبکہ تمام ملک دلدل کا شکار تھا۔ سے ایک شاک ہی شاک گئی اور پھوالوں کے تحت وہ پرندوں اور جیوانوں کا ایک شاک ہونے ناز کا پروگرام بنایا جبکہ تمام ملک دلدل کا شکار کے خوف ناکر سکتا تھا اور انہیں دیگر مقامات پر نتقل کرسکتا تھا۔ اس نے ایک شاک

اپریل 1812ء میں وہ جارج ٹاؤن سے روانہ ہوا اور سفر طے کرتا ہوا طغیانی کی لیبٹ میں آئے ہوئے دریائے ڈیمی رارا تک جا پہنچا۔ اس نے شدید ہارش کے دوران بیسفر طے کیاحتیٰ کہا سے ڈیمی رارا آبشاروں پررکنا پڑا۔ یہاں پراس نے پچھ کرئیرنا می زہرایک انڈین سے خریدا۔اس نے اس زہر کی تصدیق کرنا جاہی کہ واقعی بین خالص زہرتھایا ہے بے وقو ف بنایا گیاتھا۔ حصول مقصد کی خاطر اس نے ایک تیراس زہر میں ڈیویا اور کتے کو نشانہ بنایا۔ بیکتا اس نے اسی مقصد کیلئے خریدا تھا۔اس نے دیکھا کہ کتا ہلاک ہو چکاتھا۔

وہ اس تجربے سے مطمئن ہو چکا تھااوراس کی تلاش جاری رکھی۔اس نے دریائے ڈیمی راراسے آ گےا پیے سفر کا آغاز کیا۔اس کے بعدوہ

نظے پاول گھنے جنگل ورگرم اور دلالی علاقے سے گزرتا ہوا برازیل کی سرحد پر جا پہنچا۔ اس مقام پراس نے مزید مطلوبہ زہر خریدا۔ اس نے اس زہر کو اسے مخفوظ کرلیا تا کہ اس کو تہذیب کی حامل و نیا کوروا نہ کر سکے۔ اس نے دیکھا کہ انڈین مختلف نبا تات سے اس زہر کوا کٹھا کرتے اور تیار کرتے تھے۔
اس نے برازیل کی سرحد کی جانب اپناسفر جاری رکھا۔ جلد ہی وہ ملیریا کی زدمیں آگیا۔ بیاری کا حملہ شدید تھا۔ اس کی حالت بگڑ چکی تھی۔
عین ممکن تھا کہ وہ اپنی ڈاکٹری آزماتے ہوئے البیخ آپ کوموت کے حوالے کر دیتا کہ پر تگالی سرحد کے ایک کمانڈر نے اس کی معاونت سرانجام دی۔ اسے بستر پرلٹایا۔ اور اسے مناسب ادویات کھلائیں۔

ایک ہفتے کے آرام .....مناسب ادویات .....اور مناسب خوراک کی بدولت وہ اس قابل ہو گیا کہ واپسی کا سفر طے کر سکے۔اس نے واپسی کے سفر کیلئے ایک خطرناک راستے کا انتخاب کیا۔ بیراستہ ہارشوں کے بعد سیلاب کی زدمیں تھا۔

اگرچہوہ ملیریا کے حیلے کے بعد کمزوری کا شکار ہو چکا تھالیکن اسکوائر نے ہمت نہ ہاری اور اپناسفر جاری رکھا۔لیکن اس کی برقشمتی تھی کہ ملیریا اس پر پہلے سے بھی شدت کے ساتھ حملہ آ ور ہوا۔وہ بیار تھا ۔۔۔۔۔تھکا ماندہ تھا ۔۔۔۔ بخار کی حالت میں تھا ۔۔۔ پناہ حاصل کرنے کی درخواست کی ۔اس انڈین نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے پناہ دے دی اور اس کا علاج معالج بھی سرانجام دیا۔

پاہ جا سرے بی در واست بی ہا اسرین ہے ہی ہوئے ہوئے ہے چاہ دے دی اور بی ملائی معاجہ بی سرا ہو ہوئے۔
جارج ٹاؤن کی جانب اس کی واپسی ایک لحاظ ہے اس کی فتح کے متر ادف تھی۔ اس نے گھانا کے اس جھے کی تحقیق وقفیش سرا نجام دی تھی۔
جس کے بارے میں قطعاً آشنائی حاصل نہتی ۔ اس کے اس سفر نے اسے ٹی برطانوی نوآ بادی کے بارے میں گراں قدر معلومات فراہم کی تھیں۔
جب اس کی عمر 40 برس تھی اس وقت واٹرٹن نے ایک سترہ برس کی لڑکی سے شادی کرلی تھی۔ اس لڑکی کا نام این ایڈمن اسٹون تھا۔ یہ شادی 11 مئی 1829ء کو تی کے بخرار پائی تھی۔ ایک برس بعد این موت سے ہمکنار ہوگئے۔ وہ ایک بچے کے جنم دینے کے فوراً بعد موت کی آغوش میں جا پیچی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد واٹرٹن نے بیتم کھائی کہ وہ دوبارہ بھی بستر پر نہ سوے گا۔ لبندااپنی زندگی کے بقایا ایام کے دوران وہ فرش پر

اس کی زندگی کا آخری دورتیجے معنوں میں ایک تارک الدنیا کا دورتھا۔۔۔۔۔ایک راہبانہ دورتھا۔اس کا بیمعمول تھا کہ وہ رات نو ہجے سوجا تا تھا اور ضبح تین ہجے بیدار ہوجا تا تھا۔سفر کے بارے میں اس کی کتابوں نے اسے شہرت بخشی تھی اگر چداس کے سفر کی پچھروئیدا والی بھی تھی جس پر بمشکل یقین کیا جا سکتا تھا۔

وہ83 برس کی عمر تک زندہ رہا۔اس کی تو انائی اور صحت آخر دم تک برقر ارر ہی تھی۔اس نے 1865ء میں وفات پائی تھی۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

#### کتاب گھر کی پیشآلزائق *فرائی ٹیوگیٹ بیں* گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

13-1812ء کامویم سرما شدیدتر تھا۔ ہیماہ جنوری تھا۔ اس ماہ کے ایک روز مسز الزبتھ فرائی نے کھڑکی سے جھا تکتے ہوئے آسان پرنگاہ دوڑ ائی اوراس کے دل میں بیخواہش محطے گئی کہ کاش آج برف باری ہو۔ اس کے بہترین پائش شدہ فرنیچر سے آگ کے شعلے کا چیکدار عکس نمایاں تھا۔ اس نے کوئیکرلباس زیب تن کررکھا تھا جو کہ اگر چیسا دہ تھا مگر خوبصورت بھی تھا۔ (کوئیکر سسانچین احباب کارکن جس کو جارج فاکس نے قائم کیا تھا۔ اس نجمن کا مقصد بیتھا کہ اس زمان وامان کی تبلیغ کی جائے اور زبان اور لباس کی سادگی پرزور دیا جائے)۔ بیدلباس زم ترین اور گرم ترین اون سے تھا۔ اس انجمن کا مقصد بیتھا کہ اس کے آٹھ عدد بیچ کسی تکایف کا شکار نہ سے بنایا گیا تھا۔ بالائی کمرے سے شورشرا ہے گی آ وازیں مسلسل سنائی دے ربی تھیں جس کا مطلب بیتھا کہ اس کے آٹھ عدد بیچ کسی تکایف کا شکار نہ سے بنایا گیا تھا۔ بالائی کمرے سے شورشرا ہے گی آ وازیں مسلسل سنائی دے ربی تھیں جس کا مطلب بیتھا کہ اس کے آٹھ عدد دیچ کسی تکایف کا شکار نہ سے بنایا گیا تھا۔ بالائی کمرے سے کیون کی جانب تگاہ اٹھا تی تھی تو بالی کی سے خواہش تھی کہ اس قدر شدید ہر دی نہیں پڑئی چاہئے کیونکہ جب بھی وہ آسان کی جانب تگاہ اٹھا تی تھی تھی اس کی جو بسی کی جانب نے اختا تھے کہ وہ تار فولک کے ایک گھر کی کمین تھی اور ملک کے درجنوں خریب نے کس طرح کیڑوں کے اس کی سے جو بین کی جانب لے اختا تھے تھے۔

کے نام پڑھن چیتھڑ سے پہنے سر دی سے کپکپاتے نظر آتے تھے۔ یہاں لندن میں بھی چیتھڑ وں میں ملبوس بچے ہر جگہ نظر آتے تھے لیکن اس کے بچے تھے....اس کے ارل ہام بچے .....وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ ان سب بچوں کوان کے نام سے جانتی تھی اوران کے والدین کو بھی جانتی تھی۔

ہوا۔وہ یہ بتانے کے لئے آیا تھا کہ اس کا کوئی ملاقاتی تشریف لایا تھا .....مسٹر اسٹفن گریلٹ ..... جوامریکہ سے آیا تھا۔

پیشتراس کے کہ وہ ملازم کوکوئی جواب دیتی .....اس کا ملا قاتی بذات خوداس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھااوراس سے درخواست کر رہا تھا کہ چند لمحےاس کی ملا قات کے لئے وقف کئے جائیں۔وہ از حد دلبر داشتہ دکھائی وے رہا تھا۔الزبتھ نے ملازم کورخصت ہونے کی ہدایت کی اور مسٹر گریلٹ کوخوش آ مدیدکہا۔ http://kitaabgharcom

#### " کیاوہ اس سلسلے میں تعاون کرنے پر تیار تھی ؟ "

یقیناً وہ آ مادہ تعاون تھی۔ کیونکہ اس مرتبہ مسئلہ اس نوعیت کا حامل نہ تھا کہ مردحصرات کو زحمت دی جاتی ......کمیٹیوں کو زحمت دی جاتی ...... یا پارلیمنٹ میں قانون پاس کروایا جاتا ...... یہ شکلہ چندا فراد کا مسئلہ تھا ....ا یسے افراد جن تک وہ رسائی حاصل کرسکتی تھی اوران سے ملاقات کرسکتی تھی ....ان سے بات کرسکتی تھی اوران کے مسائل سے شنائی حاصل کرسکتی تھی۔ اس نے مسئر گریلٹ سے کہا کہ یقیناً وہ سب پچھ کرنے پر آ مادہ تھی جوسب پچھوہ نیوگٹ جیل کی عورتوں اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لئے کرسکتی تھی۔

اس نے جلداز جلد بازار کارخ کیااور سینکڑوں گزفلالین خریدلائی اور کی ایک کؤئیکر خواتین کواکٹھا کیا ۔۔۔۔۔انہیں اپنے گھر بلایا ۔۔۔۔۔اور سلائی کے کام میں لگاویا۔وہ خواتین جیران ہوئیں۔لیکن وہ کپڑے تیار کرنے تھے تب وہ مزید جیران ہوئیں۔لیکن وہ کپڑے تیار کرنے میں مصروف ہوگئیں اور چند دنوں کے اندراندر لا تعدادگرم نائٹ گاؤن اور بچوں کے کپڑے سل کرتیار ہو چکے تھے۔ جوں ہی خواتین کپڑوں کی سلائی میں مصروف ہوگئیں اور چند دنوں کے اندراندر لا تعدادگرم نائٹ گاؤن اور بچوں کے کپڑے سل کرتیار ہو چکے تھے۔ جوں ہی خواتین کپڑوں کی سلائی میں مصروف تھیں اس دوران مسز فرائی نے انہیں وہ تمام معلومات فراہم کیس جومعلومات اسے استفن گریلٹ نے فراہم کی تھیں۔ ان خواتین میں سے ایک خاتون نے ریپیشکش بھی کی وہ بھی مسز فرائی کے ہمراہ جیل جائے گی اور ریکپڑے تید یوں میں تقسیم کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائے گی۔

الزبتھاس خاتون کی شکرگزارتھی کیونکہ وہ جانی تھی کہ نیوگیٹ جیل ہیں اسے وہ مناظر نظر آئیں گے جواسے از حدصد ہے ہے دوچار کریں گے اور اگر وہ اکیلی نہ ہوئی تو بہتر طور پراس صدے کو برداشت کرسکے گی۔اس کا خیال درست تھا۔اس نے نیوگیٹ ہیں جومناظر دیکھے وہ اس کے اور اگر وہ اکیلی نہ ہوئی تو بہتر طور پراس صدے کو برداشت کرنے کے لئے اس قد رصدے کا باعث ثابت ہوئے کہ بیصد مداس کی برداشت سے باہر تھا اور اینا بکسٹن کی ہمراہی سے وہ اس صدے کو برداشت کرنے کے قابل ہوئی تھی ۔لیکن الزبتھ بیا نداز ہندگا سکھی کہ مان کو نہ صرف خوف وہراس اور صدے کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ خطرے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔

قابل ہوئی تھی ۔لیکن الزبتھ بیا نداز ہندگا تکی تھی کہ ان کو نہ وہراس اور صدے کا سامنا کرنا پڑے تھی جس مقام کا تذکرہ اسٹفن نے گیا تھا کہ وہ اس مقام پر آن کی پنچی تھی جس مقام کا تذکرہ اسٹفن گریلٹ نے کیا تھا کہ وہ اس در پروقارتھی ۔

کیکن جب دونوں خواتین عمارت کے اندر داخل ہو ئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خوبصورتی مفقودتھی جوانہیں عمارت کے بیرونی منظر میں دکھائی دی تھی۔ان کا استقبال انتہائی سر دمہری کے ساتھ کیا گیا۔استقبال کرنے والوں نے ان کو بتایا کہ خواتین کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ان پر عاکد ہوتی تھی اور بیکوئی آسان کام نہ تھا۔

> تحفظ؟الز بتھاورا ینانے جیرانگی کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھاالز بتھ فرائی نے پُراعتاد کیجے میں کہا کہ:۔ ''جمیں اس دور کے کی اجازت فراہم کردی گئی ہےاور جمیں خواتین کی وارڈ میں فوراً لیے جایا جائے''۔

انہیں خواتین کی وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔انہوں نے سلاخوں کے پیچھے وہی ماحول پایا جس کا تذکرہ اسٹفن گریکٹ نے کیا تھا۔فرائی دروازے پررک ٹی اورقیدی خواتین کود کیھنے گلی۔وہ دہشت ز دہ ہوگئ تھی اوراسے شرم آ رہی تھی کہوہ اس کےمصائب دورکرنے کےسلسلے میں پچھ بھی نہیں کرسکتی تھی۔وہ پیچھے مڑگئی اورجیل حکام کےساتھ او پراس کمرے کی جانب بڑھنے گلی جہاں پر بیارخواتین درازتھیں۔

چار برس بعدوہ اس خطرے سے حقیقی طور پر دوچار ہوئی جس خطرے سے جیل حکام نے اسے خبر دار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اس نے اس امر پر اصرار کیا تھا کہ جیل حکام قید خانے کا دروازہ کھول دیں اور اسے قیدی عورتوں میں گھل ل جانے دیں۔ ایک مرتبہ پھراسے بتایا گیا کہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری قبول نہیں کی جائے گی اگر وہ اس مخلوق میں گھل ل جائے گی کیونکہ بیقیدی خوا تین اس کا لباس پھاڑ دیں گی جس طرح وہ ایک دوسرے کے لباس پھاڑ تی قبیل وراس کوشوکریں ماریں گی جائے گی الکل ای طرح جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کوشوکریں مارتی چیں اور آپس میں ارتی جھگڑتی ہیں۔ لیکن اس نے اس امرکی کوئی پر واہ نہ کی اور جیل حکام سے اصرار کیا کہ وہ بی کچھ کیا جائے جس کی وہ خواہش رکھتی تھی اور اسے تن تنہا عورتوں کی جیل میں واضل ہونے دیا جائے۔ جیل حکام نے نہ چا ہے ہوئے بھی اس کی بات مان لی لیکن قید یوں نے کسی نارواسلوک کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ ان پر خاموشی طاری رہی۔

سالہاسال بعدا یک صاحب ثروت اورا ثر ورسوخ کے حامل شخص نے اس نا قابل بیان خصوصیت کو بیان کرنے کی کوشش کی جوالز بتھ فرائی میں موجود تھی اور جس نے اس کواس عظیم خطرے کے لحد سے بخو بی گزرنے میں معاونت سرانجام دی تھی۔ یہ پچھالیں چیزتھی جواسے اچپا تک اس میں دکھائی دی تھی جس طرح ان قیدی عورتوں کو دکھائی دی تھی۔اس نے بیان کیا کہ:۔

'' وہ ایک اونچی لمبی جسامت کی حامل تھی اور پُرکشش بھی تھی ۔اس کے نین نقش خوبصورت تھے۔وہ اس لحاظ سے خوبصورت

تنے کہ وہ سیجے تناسب کے حامل تنے ..... باالفاظ دیگراس کے نین نقش متناسب تنے کیان وہ خوبصورتی کے عام معیار کے مطابق خوبصورت نہ تنے ۔ اس کی آئکھیں بڑی نہ تھیں ..... روشن نہ تھیں ..... شفاف نہ تھیں ۔ وہ بھش پُرسکون تھیں اور دانش مطابق خوب نہ ہونا ناممکن وری کی حامل تھیں ۔ اس کی تمام ترشخصیت سے مرطوب نہ ہونا ناممکن مرک کی حامل تھیں ۔ اس کی تمام ترشخصیت سے مرطوب نہ ہونا ناممکن افعال کے حامل کے تحصیت ایسی تھی کہ ایسامحسوں ہوتا تھا کہ انسان کسی مافوق الفطرت ہستی کے سامنے کھڑا ہو۔''

الزبته فرائی نے اس گندی ..... ناامیداور قابل رخم مخلوق کود یکھا اوران سے بات چیت شروع کردی۔اس نے فردا فردا ایک ایک عورت سے بات کی۔اس نے ان عورتوں سے ان کے مصائب اوران کے جرائم کے بارے میں کوئی بات نہ کی بلکہ ان کے بچوں کے متعقبل کے بارے میں بات کی۔کیاوہ چور بنیں گے؟ ایس کے ماحول میں پردان چڑھتے ہوئے وہ کیا بنیں گے؟ ان کی تعلیم کا بھی کوئی بندوبست نہ تھا جوان کوایک بہتر اور روشن مستقبل کی صائب مہیا کر سکے۔وہ نیو گیٹ میں ایک اسکول کھو لنے کا ارادہ رکھتی تھی۔اس نے قیدی عورتوں سے دریافت کیا کہ کیاوہ اس سلسلے میں اسکول کھولنے کا ارادہ رکھتی تھی۔اس نے قیدی عورتوں سے دریافت کیا کہ کیاوہ اس سلسلے میں اسکول کھولنے کا ارادہ رکھتی تھی۔اس نے قیدی عورتوں سے دریافت کیا کہ کیاوہ اس سلسلے میں اسکول کی ساتھ تعاون کریں گی؟

وہ عور تیں جو بذات خود مصائب کا شکارتھیں وہ بھلااس کی کیا مدد کرسکتی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی مدد کرسکتی تھیں اور انہوں نے اس کی مدد بھی کی۔ ان میں سے ایک اسکول مسٹرس کا انتخاب کیا گیا۔ اس کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس کو بیموقع فراہم کیا گیا کہ وہ پُرسکون اور بہترین ماحول میں روز اند معمول کی تعلیم وے۔ جیل کے گور نرنے مسزفرائی کو بتایا کہ اس کے پاس کوئی فاضل کمر ہموجود شدتھا جس میں بیکوں کی تعلیم و تربیت کا بندو بست کیا جا سکے۔ لیکن اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں ہرمکن تعاون فراہم کر ہے گا۔ اس یقین دہائی کے بعد مسزفرائی کے توری طور پر جیل میں تعلیم کر ہے گا۔ اس یقین دہائی کے بعد مسزفرائی سے نوری طور پر جیل میں تعلیم کر ہے گا۔ اس یقین دہائی کے بعد مسزفرائی سے نوری طور پر جیل میں تعلیم کردیں اور بچوں اور استانی کوکام پر لگا دیا۔

اس کی دانش مندی کا ایک ثبوت بین تھا کہ اس نے جوکارروائی سرانجام دی تھی وہ ایک انتہائی سادہ کارروائی تھی۔لیکن ایس ترین ثبوت بین تھا کہ اس نے انسانی فطرت کی انتہائی ضرورت کا ادراک کیا تھا۔اگر چہ قیدیوں کی جسمانی صورت حال مصائب کا شکار تھی گئن اس سے بھی بڑھ کروہ ناامیدی کا شکار تھے اورائیس اپنی فلاح و بہبود کی کوئی امید نہتی۔ان کے پاس سرانجام دینے کوکوئی کام نہ تھا۔وہ بوریت کا شکار تھیں۔الزبتھ فرائی نے ان کے ساتھ پہلے پہل ان کی فلاح و بہبود اوراصلاح کی کوئی بات نہ کی تھی بلکہ اس کی بجائے اس نے انہیں پچھ کرنے کا موقع فراہم کیا تھا اوران کو یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی مدد کریں سساتی ہے ان کو باور کروایا تھا کہ وہ بھی انسان تھیں اوران کے ساتھ بھی معقول بات کی جاستی تھی اوران سے ان کا ایک ساتھی انسان کرد ہاتھا۔

 154 / 506

اگر چداس نے عوامی فلاحی کاموں سے دست برداری اختیار کرنے کے بارے میں قطعاً نہ سوچالیکن اس نے اس بارے میں ضرور سوچا کہ اس کے نقاداس کے بچوں کے بارے میں جزوی طور پر درست تھے۔ وہ ان کی بخو بی پرورش سرانجام دینے میں ناکام رہی تھی۔ اس کی وجہ بیٹ تھی کہ اس نے انہیں نظر انداز کیا تھا۔۔۔۔ بلکہ اس کے نز دیک اس کی وجہ بیتھی کہ اس میں مہارت کی کمی تھی۔اگر چہ دہ اس امر پریقین رکھتی تھی کہ لوگوں کی خدمت کرنا ایک لحاظ سے خدا کی خدمت کرنے کے مترادف تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے لوگوں کی خدمت کرنے کی تمنا کی تھی لیکن اس کے باوجود ند بہب پڑمل پیرا ہونا اس کے لئے ایک مشکل امر تھا۔

#### http://kitaabghar.com خوفناك عمارت

اردوجاسوی ادب کے بانی،ابن صفی کی عمران سیریز سلسلے کا پہلا ناول۔ایک پراسراراورخوفنا ک عمارت پڑپنی کہانی، جہاں راتوں کوقبر کھول کرمردے باہرآتے اورخوف وہراس پھیلاتے۔ابن صفی کے جادوئی قلم کا کرشمہ۔طنز ومزاح، جیرت اور تبحس سے بھرپوریہ ناول

كتاب گر پروستي جدافت خلول تا يَشْنُ لِين دَيِكَا عَامَلَا ہے۔ http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی بیپیٹراسٹان ھوپ مشرق کی ملکہ کینے بی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1795ء میں جبکہ نپولین کی جنگیں اپنے عروج پڑھیں ۔۔۔۔۔ایک مذہبی جنونی اور قسمت کا حال بتانے والا۔۔۔۔۔رچرڈ برادرز آپ کو' خدا کا بھتیجا'' قرار دیتا تھا۔۔۔۔۔گرفتار کرلیا گیا تھا اور اسے پاگل خانے تک محدود کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے جارج III کی موت کی پیشین گوئی کٹھی اور انگریزی راج کے خاتے کی بھی پیشن گوئی کتھی ۔'' خدا کے بیٹیج'' نے لیڈی ہیسٹر اسٹان ہوپ سے ملاقات کرنے کی درخواست کتھی جو کہ ولیم پٹ کی بھیجی تھی۔۔۔۔۔ولیم پٹ وزیراعظم کے عہدے پر فائز تھا۔

لیڈی ہیسٹر نے پہلے ملاقات کی درخواست مستر دکر دی لیکن بید درخواست دوبارہ پیش کی گئی۔اس مرتباس کے اندرجسس نے سرابھارا کہ برادرز سے ملاقات کرنی چاہیے جس کی پشین گوئی نے بلچل پیدا کررکھی تھی۔اس کے اندر کی عورت نے اسے یہ باور کروایا کہ وہ مافوق الفطرت تو تو نوں کا حامل تھا اور عین ممکن تھا کہ وہ اس کے بارے میں پیشین گوئی کرے اور حقیقت میں اس نے اس کے بارے میں پیشین گوئی کر حامل تھا اور میں میں اس نے اس کے بارے میں پیشین گوئی کر دی کہ ایک روز ایسا آئے گا جبکہ وہ بروٹلم جائے گی اور منتخب لوگوں کی رہنمائی سرانجام دے گی ۔۔۔۔۔اور یہ کہ اس کو مشرق ملکہ کا تاج پہنا یا جائے گا۔ اس پشین گوئی کی تحمیل نے بیسٹر کوایک عظیم مہم میں ملوث کردیا جس نے اسے اپنے دور کی ایک قابل ذکرخاتون بناڈ الا۔

وہ اسٹان طوپ کے تیسر نے نواب کی بڑی صاحبزادی تھی۔اس نے اس کی پہلی بیوی کے بطن سے جنم کیا تھا جس کا نام لیڈی ہیسٹر پٹ تھا۔وہ ولیم پٹ دی ایلڈ رکی بیٹی تھی جو چاٹ ہام کا پہلانواب تھا اور ولیم پٹ نیگر کی ہمشیرہ تھی جو بذات خودا نگلتان کے قطیم وزرائے اعظم میں سے ایک تھا۔ ہیسٹر اسٹان ھوپ کی والدہ اس کی کم سنی میں ہی موت سے ہمکنار ہوگئی تھی اوراس کے باپ نے دوسری شادی کرلی تھی۔

لارڈ اسٹان ہوپ نہصرف امراءاور شرفا کی برادری کا ایک امیر ترین رکن تھا بلکہ وہ ایک سائنس دان ....فلسفی اور موجد بھی تھا۔ وہ ایک جذباتی اعتدال پیند بھی تھا جوفرانسیسی انقلا بیوں کوقد رکی نگاہ ہے دیکھا تھا اور ان کی حمائت کرتا تھا اور نہ جبی رواداری اور برداشت کا بھی قائل تھا اور اس ضمن میں ان تھک کام کرتا تھا۔اس نے اپنے بچوں کومعاشرے کے معیار کے عین مطابق تعلیم وتربیت سے بہرہ مند نہ کیا تھا۔اپنے اعتدال پیند نظریات کے باوجود بھی وہ ایک متعصب باپ تھا۔اس کی دوسری بیوی اوسیا ایک ساجی تنائ تھی۔

کیکن اسٹان هوپ نه بی احمق تھااور نه مردانه خصوصیات سے عاری تھا۔اس کی بیٹی ہیسٹر نے اس سے ہمت وجراُت .....حس ظرافت اور گھوڑ سواری وراثت میں یائی تھی۔اس نے اپنے باپ سےانا پرستی بھی وراثت میں یائی تھی۔

وہ شیونگ میں پل کرجوان ہوئی تھی۔اس کی پرورش ایک ایسے گھر انے میں ہوئی تھی جس پراس کی مطلق انعنان دادی کی حکمرانی تھی۔ 18 ویں صدی کے اختیام پر ہیسٹر لندن کے معاشرے میں متعارف ہوئی تھی۔وہ دراز قد کی حامل تھی اور پروقار شخصیت کی بھی حامل تھی۔ اس کا چېره اگر چهایک کتابی چېره نه تھا مگرایک مقناطیسی کشش کا حامل چېره تھا۔وه بے باکی کا مظاہره کرتی تھی اورعدم برداشت کا مظاہرہ بھی کرتی تھی اورا پنے دور کے روائتی معاشرے کوصدہے سے دو چار کرتے ہوئے خوشی اور راحت محسوس کرتی تھی۔وہ اپنے آپ کو تنقیدسے بالاتر تصور کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہرکوئی اس کے سامنے سر جھکائے اور اس کی پرستش کرے۔

بیوبرونل سے اس کی دوئتی ہوگئی تھی۔ وہ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتا تھا۔ لیکن اس کی محبت کی زندگی سانحہ کا شکار رہی اور وہ اس کے طاندان سے اڑتی جھکڑتی رہی اور بالآ خراہے بچاولیم پٹ کے ہاں منتقل ہوگئی جو کہ غیرشادی شدہ تھا۔ اس نے اس کودعوت دی کہ وہ اس کے گھر میں مقیم رہے اور اس کی میز بانی کے فرائض بھی سرانجام دے۔ یہاں پر بیسٹر شاندار کا میابی سے جمکنار ہوئی۔ پٹ وزیراعظم کے عہدے پر فائز ہوگیا اور بیسٹر نمبر 10 ڈاؤنگ اسٹریٹ میں منتقل ہوگئی۔ وہ اپنے بچا کی میز بانی بخو بی سرانجام دیتی رہی۔ اس نے اپنے بچا کواپنی بھر پور توجہ سے نو از ااور اس کے گھریلوامور کو بخو بی چلا یا اور اس کی زندگی کے آخری ایام میں بیار۔ محبت اور مہر بانی کے ساتھ اس کی خدمت سرانجام دی۔

1806ء میں اس کا چچاموت ہے ہمکنار ہو گیااوراس کی سالانہ 1200 پونڈ پینشن مقرر ہوئی لیکن وہ جانتی تھی کہاں کے وہ دن اب بیت چکے تھے جبکہ وہ معاشرے کی سر پرست تھی۔ پینشن کے علاوہ اس کے پاس اپنی پچھرقم بھی محفوظ تھی۔ جب وہ معاشرے میں اپنامقام برقر ارنہ رکھ سکی تب محض ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا جسے وہ اختیار کرسکتی تھی اور وہ راستہ رپتھا کہ وہ انگلتان کوچھوڑ دے۔

10 فروری 1810ء کووہ پورٹ ماؤتھ سے جبرالٹر کی جانب ایک جنگی بحری جہاز میں روانہ ہوئی۔اس کی ہمراہی میں اس کا معالج ...... ڈاکٹر چارلس میرون .....جس نے سالہاسال سے انتہائی توجہ کے ساتھ اس کی خد مات سرانجام دی تھیں .....جس نے مابعداس کے بارے میں کتب تحریر کر کے شہرت یائی تھی .....وہ ایک قابل ڈاکٹر بھی تھا ....شامل تھا۔

اگر چہوہ اپنی زندگی میں ایک مردانہ رویے کی حامل تھی لیکن وہ عورتوں جیسی خصلتوں سے قطعی عاری نہتھی۔اس نے یقیناً ایک عورت جیسے رویے کا اظہار کیا تھا اور اس نے واضح انداز میں مچل بروس کو اپنے محبوب کے طور پرتشلیم کیا تھا اور ان کی میرمجت ایک برس تک برقر اررہی تھی۔وہ بروشلم چلی فی تھی جہاں پرمقدس شہر میں موجود بور پی سیاحوں نے اسے اس جیرا تگی کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ اس انگر برعورت کا لباس ایک برگ نوعیت کا حامل تھا اور اس کے ہمراہ اس کامحبوب بھی موجود تھا۔لیکن بیسٹر نے ان باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کی۔اس نے مقامی عرب سرداروں کی خوشنودی حاصل کرنے کوتر جے دی۔وہ دمثق بھی جا پینچی جہال پرعورتیں نقاب پہنتی تھیں۔وہ لوگ اسے ایک عورت تصور کرنے پر تیار نہ تھے۔

اس کی عظیم کامیابی اس کا پالمائرہ کی جانب سفرتھا۔۔۔۔۔ ملکہ زنوبیا کا قدیم شہر۔۔۔۔۔ 18 ویں صدی کے بہت سے سیاحوں اور تحقیق و تفتیش سرانجام دینے والے حضرات نے بید کوشش کی تھی کہ وہ پالمائرہ پہنچے سکیں مگروہ اپنی کوشش میں ناکام رہے تھے بلکہ واپسی کی راہ اختیار کرنے پرمجور ہو گئے تھے۔ کومٹ ڈی وولنی ۔۔۔۔ مشہور فرانسیسی سیاح نے اپنی کتاب میں بیدوئو کی کیا تھا کہ وہ پالمائرہ تک بینچنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن میسٹر کے علم میں بیہ بات آئی تھی کہ وہ وہاں تک پہنچے نہ پایا تھا بلکہ اس نے دیگر ذرائع سے اس مقام کے بارے میں معلومات اسمحی کر کے انہیں اپنی کتاب کی تنب بنایا تھا۔۔
وزیت بنایا تھا۔۔

شامی صحرا کے باعث میدان جنگ کا نقشہ پیش کررہی تھا وہ مختلف قبائل کے جنگ وجدل کے باعث میدان جنگ کا نقشہ پیش کررہی تھی۔ لی وینٹ کے کونسل نے جب پینجرسیٰ کہ لیڈی ہیسٹر پالمائرہ کے مجوزہ سفر پرروانہ ہورہی تھی تو وہ خوفز دہ ہو گیااورا سے بتایا کہاس کا یہ فیصلہ پاگل پن کے سوا کچھ ندتھا۔

ہیسٹر نے کسی شم کے خطرے کی کوئی پرواہ نہ کی اور کسی بھی خبر دار کرنے والے کو کسی خاطر میں نہ لائی بلکہ اپنامنصوبہ ترتیب دیتی رہی۔ وہ اس بات پرڈٹی رہی کہ پالمائرہ جانااس کامقدرتھا۔ کیااس کو برا درزنے بیٹیس بتایا تھا کہ وہ شرق کی ملکہ بنے گی اوراس کو بیدیقین تھا کہ پالمائرہ ہی وہ مقام تھا جہاں پروہ زنوبیا کے عرصہ درازے خالی تخت پر بیٹھ کتی تھی۔

اسے ایک عرب قبیلے کے ایک طاقتور سردار ناصر نے بتایا کہ اس کا باپ اسے ایک دشمن تصور کرے گا اگر اس نے ان دستوں کے تحفظ کی چھتری تلے پالمائرہ کا سفر طے کیا جورتم کے لالچ میں تحفظ فراہم کرتے تھے۔ اس نے رید بھی بتایا کہ پالمائرہ تک پہنچنے کا تحض ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بیڈ ون قبائل (وہ عرب قبیلے جو خیموں میں رہتے تھے اور خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے ) کے تحفظ کی چھتری تلے پالمائرہ کا سفر مطے کرے جن پر ماحنا کی حکومت تھی۔ اس سردار نے اسے بتایا کہ اگروہ اس کے مشورے پڑمل کرے گی تو یہ قبیلہ اسے بحفاظت پالمائرہ تک پہنچا دے گا اور اسے بحفاظت واپس بھی لے آئے گا۔ اس سردار نے بینیس بتایا تھا کہ وہ یا اس خدمت کی سرانجام دہی کے لئے تنتی رقم کا مطالبہ کرے گا۔

ناصر پچیں برس کا نوجوان تھا۔ وہ ہوشیار اور چالاک ہونے کے علاوہ غدارانہ مزاح کا بھی حامل تھا۔ وہ عربی وجاہت کا مند ہولتا ثبوت تھا۔ اس نے بیسٹر کوتھا نف دیے۔ اس کوضح کے ستارے کالقب دیا اور سلطان کی بیٹی کہہ کر پکارا۔ بیسٹر اس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکی ۔ لیکن جب معاوضہ طے کرنے کاموقع آیا تب وہ ایسے معاملہ طے کرنے گئی جیسے اس کے نئے مشرقی دوست معاملہ طے کرتے تھے اور کسی قدر تکرار کے بعد معاملہ اس قدر رقم پر بطے پایا ہوا جو 150 پونڈ کے مساوی تھی اور اس رقم کی عوض ما حنانے اسے بحفاظت منزل مقصود تک پہنچانا تھا۔ اس نے رقم کا ایک تہائی حصہ پیشگی اداکرنے کا فیصلہ کیا اور بقایار تم اس نے اپنی بحفاظت واپسی کے بعد ما حنا کو اداکرنی تھی۔

1813ء کی موسم بہار میں جب برف پکھل پچکی تب بیسٹر اسٹان ھوپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پچل بروس بھی اس سفر میں اس سے ہمراہ تھااور و فا دار ڈاکٹر میرون بھی اس کے ہمراہ تھااوراس کی لیڈی خادمہاین فرائی بھی ہمراہ تھی۔اگر چہ بیسٹر اوراس کامحبوب ان خطرات ہے آگاہ ہیں تھے جو ۔ ان کو در پیش ہوسکتے تھے لیکن ہاتی یور پی حاشیہ نشین ان خطرات کا ادراک رکھتے تھے۔انہوں نے یور پی سیاحوں کے مقدر کے بارے میں خوفناک کہانیاں سن رکھی تھیں جنہوں نے شامی صحرامیں سفرسرانجام دیا تھا۔ان میں سے محض چندا یک بی پالمائر ہ تک پہنچ پائے تھے اگر چہ وہاں پہنچنے کی کوشش ان گنت افراد نے سرانجام دی تھی۔

اس کی حفاظت کے لئے ہمراہ تھا۔ بیسٹر نے بذات خود بھی عربول ۔ اس کے قافے میں 70 عرب اور 40 اونٹ شامل تھے۔ بیڈون سروار کا ایک محافظ بھی اس کی حفاظت کے لئے ہمراہ تھا۔ بیسٹر نے بذات خود بھی عربول جیسا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کا کوئی بھی یورپی حاشیہ شین اس کے قریب نہ تھا۔ شہر کے لوگ اس قافلے کودیکھنے کے لئے انڈ آئے تھے جس میں ایک ایسی عورت تھی جونہ عورت تھی اور نہمردتھا اوروہ پالمائرہ کے دور دراز کے سفر پرروانہ ہورہی تھی ۔ مچل بروس اور ڈاکٹر اس جلوس کے آخر میں رواں دواں تھے اوروہ اس امرے غم وغصے کا شکار تھے۔

شامی صحرا کا تمام ترسفر چٹانوں اور ویرانگی کا حامل نہ تھا۔ انہوں نے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے سفر طے کیا ..... جنگلات سے گزرتے ہوئے سفر طے کیا اور موسم بدتر صورتحال اختیار کر گیا۔ اس سفر طے کیا اور ان کے سفر کے دوران تباہ شدہ قلعے بھی دیکھنے میں آئے۔ پانچ روز بعدموسم میں ڈرامائی تبدیلی عود کرآئی اور موسم بدتر صورتحال اختیار کر گیا۔ اس دوران ناصراور مچل بروس کے درمیان ایک سرد جنگ جنم لے چکی تھی۔

اس کا بیددستورتھا کہوہ ہرشام اس کے خیمے میں جاتا تھااوراس سے احکامات وصول کرتا تھالیکن اب اس نے وہاں جانے سے انکار کردیا تھا۔اس کا کہنا تھا کہا گروہ ایک وزیر کی بیٹی تھی تو وہ بھی ایک شنرا دے کا بیٹا تھا۔ بروس لیڈی کی اس بےعزتی پرتلملا اٹھااوراس نے ناصر کی شدید مخالفت شروع کر دی۔لیکن ہیسٹر نے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا ..... کیونکہ وہ ناصر کے قبیلے کےلوگوں کے رحم وکرم پر نتھے جو کہ نہ صرف ان کی رہنمائی سرانجام دے سکتے تھے بلکہان کوصحرا کے خفیہ کنوؤں کی نشاند ہی بھی کر سکتے تھے .....وہ اس مسکلے کا اپنا ہی حل چاہتی تھی .....اس حل کے تحت اسے ناصر کے جارحاندرویے کونظرانداز کرناتھا۔اس کےاس عمل درآمد کی وجہ سے ناصر نہصرف پریثان ہوا بلکٹم وغصے سے بھی دوحیار ہوا۔اس نے بيآس لگار تھی تھی کہوہ اسے مزیدر تم کی پیش کش کرے گی تا کہوہ اپنا تعاون جاری رکھے۔للہذااس نے اسے خوفز دہ کرنے کے اور طریقے آزمانے کی کوشش کی تا کہ وہ اسے مزیدر قم کی پیش کش کر سکے۔جلد ہی کیمپ میں خوف وہراس اور سراسیمگی پھیل گئی جب ہر کسی کے علم میں بیربات آئی کہ فعدا نمین عربوں کی ایک جماعت جو کہناصر کے قبیلے کی کٹر دشمن تھی .....نز دیک ہی کہیں چھپی ہوئی تھی اوراس انتظار میں تھی کہموقع ملتے ہی اس قافلے کے ہر ا کیفر دکوذنج کر کے رکھ دے۔ ناصراوراس کے آ دمی رات کے اندھیرے میں کسی جانب چل نکلے اور ہیسٹر اور بروس کو تنہا چھوڑ گئے .....وہ صحرا کے عین وسط میں تنہا تھے اور ان کے اردگر د کیکیاتے ہوئے اورخوف و ہراس کا شکار ملاز مین تھے۔لیکن نہ بی ہیسٹر اور نہ بی بروس خوفز دہ تھے۔وہ اپنے ہاتھوں میں پستولیس تھامے کھڑے تھے اور جو بھی لڑنے کی نیت سے سامنے آتا اس سے لڑنے کیلئے انتہائی چوکس اور تیار تھے۔گھوڑ سواروں کا ایک ہجوم ان کی جانب بڑھ رہاتھا۔ قریب چہنچنے پرمعلوم ہوا کہ وہ ناصراوراس کے آ دمی تھے جو واپس بلٹ رہے تھے۔ ناصر نے کہا کہا سے دیکھ کرفندا نمین حیران رہ گئے تھےاور راہ فراراختیار کرنے پرمجبور ہو گئے تھے۔لیکن ہیسٹر اور بروس دونوں نے اس کی اس کہانی پریفین نہ کیاتھا۔ ناصر کی نیت خواہ کچھ ہی کیوں ندر ہی ہولیکن لب لباب بیتھا کہ لیڈی ہیسٹر نے قابل ذکر جرأت کا مظاہرہ کیا تھاا ورعرب لوگ جرأت اور

ہمت کے قدردان تھے۔ یبی وجد تھی کہ ناصرا یک مرتبہ پھراس کا درباری اور غلام بن چکا تھا۔للبذا ایک نرم اور چمکداردن وہ اس کواپنی رہنمائی میں پہاڑی درے کے پارپالمائزہ کے دروازوں پرلے آیا تھا۔

پہاڑی درے کے پار پالمائرہ کے درواز ول پرلے آیا تھا۔ زنوبیا کا افسانوی شہراب محض کھنڈرات کا ایک ڈھیر تھا اور اس میں اس دور کے رہائشیوں کی مٹی کی جھونپرٹیاں بنی ہوئی تھیں۔وہ ایک یور پی عورت کی اس مقام تک رسائی حاصل کرنے پر جیران بھی تھے اور خوش بھی تھے۔انہوں نے گرمجوثی سے اس کا استقبال کیا ۔۔۔۔۔اس کو ایسا استقبالیہ پیش کیا جوزنو بیا کوبھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔

خوبصورت عرب لڑکیوں نے اس کا استقبال کیا۔ان میں سے خوبصورت ترین لڑکی نے رومی پھولوں کا ایک ہاراس کے سرپر رکھا۔۔۔۔ بزرگوں نے اس کی شان میں نظمیں پڑھیں ۔۔۔۔نوجوان لڑکوں نے اس کے سامنے عربی موسیقی کا مظاہرہ کیا اور پالمائزہ کی تمام تر آبادی جو 1,500 نفوس پرمشمل تھی نے اسے اپنی ملکہ بننے کے اعز از سے نوازا۔

یدایک بہت بڑی اور دریافتح تھی۔ پیش گوئی پوری ہو چک تھی۔اس کومشرق کی ملکہ کا تاج پہنا دیا گیا تھااور عربوں میں اس کی الیی شہرت اور دھاک بیٹھی تھی کہوہ اس کی تمام تربقایازندگی کے دوران اس کااحترام کرتے رہےاورا سے عزت بخشتے رہے۔

وہ بھی انگلتان واپس نہ پلٹی بلکہ شام میں ہی مقیم رہی جہاں پراہے غیر معمولی اتھارٹی حاصل تھی۔اس نے 1839ء میں وفات پائی اور سادہ لوح عربوں نے اس کی موت پرانتہائی غم کا اظہار کیا جو ہمیشہ اس کا احترام کرتے تھے۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

#### کتاب گھرکا پیغام کتاب گھرکی بیشکش کتاب ک

آپ تک بہترین اردو کتابیں پہنچانے کے لیے جمیں آپ ہی کے تفاون کی ضرورت ہے۔ ہم کتاب گرگواردو کی سب ہے بڑی لا بحریری بنانا چاہتے ہیں ایکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کروانا پڑیں گی اور اسکے لیے مالی وسائل درکار ہوں گے۔ اگر آپ ہماری براہ دراست مدد کرنا چاہیں تو ہم سے kitaab\_ghar@yahoo.com پر دابطہ کریں۔ اگر آپ ایسانہیں کر سکتے تو کتاب گھر پرموجود ADs کے ذریعے ہمارے سپائسرز ویب سائٹس کووزٹ بھیجئے ، آپی بھی مدد کافی ہوگی۔ سائلس کا ورزٹ بھیجئے ، آپی بھی مدد کافی ہوگی۔ سائلس کا ورزٹ بھیجئے ، آپی بھی مدد کافی ہوگی۔ سے ایس کی مدد کافی ہوگی۔ سائلس کی اور ہے ، کتاب گھر کو صرف آپ بھی ہم برنا سکتے ہیں۔

## کتاب گھر کی پیشال شغربی راستے کی اللاش گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

23 مئی 1819ء کو سسہ ہڑس ہے کمپنی کے ایک جہاز سسدی پرنس آف ویلز نے گریوسینڈ کے مقام پرکنگراٹھائے سستھامس کوسمندر ک جانب اتارااور کینیڈا کے قطب شالی کے علاقہ جات کی جانب اپنے سفر کے پہلے جصے پر روانہ ہوا۔

یہ حقیق وتفتیش کے ایک اہم ترین سفر کا آغاز تھا ..... پرنس آف ویلز نامی جہاز پرمسافروں کے روپ میں سفر طے کرنے والے جان فرینکلن اوراس کے آ دمیوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھے .....وہ آ دمی جواس کی ہمراہی اختیار کئے ہوئے تھے.....وہ بحراکابل کی جانب ثال ۔مغربی راستے کی تلاش میں اس کے ساتھی تھے۔

یہ مشرق کی کشش تھی اور چین تک رسائی حاصل کرنے کیلئے ایک مغربی راستے کی تلاش تھی جس نے امریکہ کی وریافت میں رہنمائی سرانجام دی تھی جتیٰ کہ کولمبس کی وفات کے بعد بھی زمین کا دور تک پھیلا ہوا سلسلہ مشرق کی دولت کے درمیان حائل ایک دیوار سمجھا جاتا تھا۔اس خیال نے 19 ویں صدی میں سرابھاراتھا۔

1576ء میں ملکہ الزبتھ نے مارٹن فر وبشر کو بید ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ شال۔مغربی راستے کی تلاش کا فریضہ سرانجام دے۔لہذا برطانیہ نے قطب شالی کی تحقیق تفتیش کی بنیا در کھ دی تھی۔

فرانس اورانڈین کی جنگوں کے بعد جو کہ 1763ء کواپنے اختتام کو پینجی تھیں ..... برطانیہ نے سینٹ لارنس پراپنا تسلط جمالیا تھا اور فر (سمور) کی تجارت پر کممل کنٹرول حاصل کرلیا تھا۔ ہڈس بے کمپنی کی چوکیاں ثمال کی جانب مزید آ گے پھیلتی چلی گئیں حتی میئر اورالیگزینڈرمیکنزی ثمال میں کافی آ گے کی جانب پہنچے گئے اور وہ پہلے سفید فام تھے جنہوں نے کینیڈا کے ثمالی ساحل سے قطب جنوبی کے سمندر کا نظارہ کما تھا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.co نپولین کی جنگوں نے تخفیق و نفیش کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔

1800ء میں جان فرین کلن نے بحربہ میں شمولیت اختیار کرلی تھی۔اس وقت اس کی عمر پندرہ برس تھی۔اس نے نیکسن کی ماتحق میں خدمات سرانجام دی تھیں اور کو پن ہیگ اورٹرا فالگر کی لڑا ئیوں میں حصہ لیا تھا۔اس نے بنوآ رلینز کی لڑائی میں بھی حصہ لیا تھا جو 1812ء میں امریکہ کے ساتھ جنگ کے دوران لڑی گئی تھی۔لیفٹینٹ فلنڈرز کی ماتحق میں فرین کلن نے جہاز رانی کی تربیت حاصل کی تھی اور آسٹریلیا کے ساحل کے سروے میں معاونت سرانجام دی تھی۔

بالآخر جب فرانس کے ساتھ جنگیں اپنے اختتام کو پہنچیں تب برطانوی حکومت نے ایک مرتبہ پھراپنی توجہ شرق کی جانب پانی کے ذریعے

شال مغربی راستے کی تلاش کی جانب مرکوز کروائی۔

۔ لہذا 1819ء میں جان فرینکلن ...... مابعدوہ قطبی تحقیق وتفتیش کے شمن میں خدمات کی سرانجام دہی کی بدولت خطاب سے نوازا گیا تھااور اس کا اس حیثیت میں انتخاب بھی کیا گیا تھا کہ وہ کینیڈا کی تحقیق وتفتیش سرانجام دینے کی غرض سے ایک مہم کی سربرای بھی سرانجام دے .....اس کی ہمراہی میں ڈاکٹر جان رچرڈس ..... آر۔این اور ماہر نباتات اور ماہر معدنیات کے علاوہ ایک سرجن ..... دو ٹرشپ مین اور لینڈ اسکیپ آرسٹ جارج ہیک اور داہر شہر محدنیات کے علاوہ ایک سرجن ..... دو ٹرشپ مین اور لینڈ اسکیپ آرسٹ جارج ہیک اور داہر شہری تھے۔

فرینکلن کے لئے بیاحکامات تھے کہ وہ دریائے کو پر مائین کے مشرق کی جانب شالی امریکن ساحل کی تحقیق تفتیش سرانجام دے اور مابعد لیفٹینٹ ولیم پارے کے ساتھ آن ملے جوفرینکلن سے تین روز پیشتر گریو بیڈ سے ان احکامات کے ساتھ عازم بحری سفر ہوا تھاوہ شال مغربی راستے کی تلاش لان کاسٹر ساؤنڈ کے ذریعے سرانجام دے۔

آ بنائے ہڈسٰ تک چینچنے تک بحراو قیانوس کے پارسفر بخیر وخو بی سرانجام پایا تھالیکن اس کے بعد تندو تیزلہروں نے جہاز کوساحل کی جانب دھکیلنا شروع کر دیااورصاف ظاہرتھا کہ جہاز کئی اقسام کی شکست وریخت کا بھی شکار ہوا تھا۔

دومرتبہ لہروں نے جہاز کو چٹان پر دے مارااور دومرتبہ سمندری لہروں کے اتار چڑھاؤنے جہاز کواٹھا کراس کی درست پوزیشن پرلا کھڑا کیا۔ جہاز کاعملہ بھٹ کی مجرزے کے انتظار میں تھا۔۔۔۔۔ آخری کھات میں مجمز ہ رونما ہو گیااور''پرنس آف ویلز''خطرے کی زوسے ہاہر نکل گیا۔ جہاز کاعملہ اپنی خوش منتی پرنازاں تھااورا کیک دوسرے کومبار کہاد پیش کررہاتھا کہ اس دوران ہوا کا ایک زور دارریلا جہاز کو ہرف کے ایک تو وے تک لے گیا۔ جہاز برف کے تو دے کے ساتھ جا کلڑایا۔

فرینکلن نے اپنی یا دواشت میں تحریر کیا کہ:۔

'' بیا بیک اور معجز ہ تھا کہ ہم دوبارہ گہرے پانی میں جانے کے قابل ہوئے تھے''

عملے کے ارکان اور سواریوں نے جانفشانی سے کام کیا۔تر کھانوں نے جہاز کے سوراخوں کومرمت کیااور جہازنے اپناسفر جاری رکھااور

اس دوران کوئی اور ناخوشگوار واقعه پیش نه آیا۔ h ttp://

" پرنس آف ویلز" نے 30 اگست 1819ء کوئنگر ڈال دیے۔ شال کی جانب سفر کا پہلاحصہ کشتیوں کے ایک قافلے کے ذریعے طے کیا گیا۔ پیسفر دریائے ھیز تاجیل ونی پگ سرانجام دیا گیا۔ برشمتی ہے فر (سمور) کے تاجروں کے مابین کاروباری مقابلہ اس قدر سخت تھا کہ ہڈسن بے کمپنی فرین کان کوایک سے زیادہ کشتی فراہم نہ کرسکی۔ لبندا تحقیق تفتیش سرانجام دینے والی بید جماعت اس امر پرمجبورتھی کہ وہ اپناساز وسامان اسی مقام پرچھوڑ دے۔ مسٹرولیم یارک فیکٹری کے گورنر نے بیدوعدہ کیا کہ وہ اس قدرسامان ان کے پیچھے بجوادے گا جس قدرسامان وہ بجوا ساکھ۔ سیسامان اس نے تاجروں کی کشتیوں کے ذریعے بجوانا تھا جنہوں نے کمبرلینڈ تک فرین کلن کے پیچھے جانا تھا۔ 9 ستبرکو یہ جماعت عازم سفر ہموئی۔ وہ اپنے ماندہ سفر کی کیفیت کے بارے میں پچھنہ جانتے تھے۔ فیکٹری ہے محض چیمیل دور جانے

100 عظیم مبتات

کے بعداہروں میں اس قدرتیزی آ گئے تھی کہوہ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔

122 کتوبرتک بیرجماعت سات صدمیل کاسفر کے کرچکی تھی۔ وہ ساس کیچون دریا پرقلعہ کمبرلینڈ پہنچ بچے تھے۔ یہاں پربھی فرینکلن کو مایوی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے گائیڈوں اور ترجمانوں کیلئے درخواست کی لیکن اس کی کوئی شنوائی نہ ہوئی۔قطب شالی کی سردی بڑھ رہی تھی لیکن فرینکلن نے قلعہ چائپ پان کا رخ کرنے کی ٹھانی۔ اس کی جماعت کے دورکن جان جپ برن اور جارج بیک اس کے ہمراہ تھے۔ ان کوامیدتھی کہ وہاں پروہ کشتیوں کومنظم کرسکیس گے اور اشیائے خوردونوش کا بندوبست کرسکیس گے تا کہ باتی ماندہ سفر بخو بی سرانجام دیا جاسکے۔

رچرڈس ..... ہڈاور بوٹ مین کوقلعہ کمبرلینڈ چھوڑتے ہوئے فرین کلن اوراس کے دوسائھی برفانی جوتے پہنتے ہوئے پندرہ روز کے راشن کے ہمراہ عازم سفر ہوئے۔ فرین کلن کو برفانی جوتے پہنتے سے نفرت تھی۔

معومات وہ طال کر حدیا تھا۔ http://kitaabghar.com 13 جولائی کوڈاکٹر رچرڈس اورمسٹر ہڈبھی مزید ساز وسامان اوراشیائے خور دونوش کے ہمراہ قلعہ کمبرلینڈ سے آن پہنچے تھے۔فرینسکان نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 18 جولائی کو بیہ جماعت شال کی جانب روانہ ہوئی۔ وہ دریائے سلیو کے ساتھ ساتھ گریٹ سلیوجھیل ک جانب روانہ ہوئے۔ 29 تاریخ کو وہ جھیل کے شالی کنارے پر قلعہ پر وویڈنس پہنچ بچکے تھے۔

اس مقام سے ان کا سفرانہیں اس ملک لے گیا جس ملک کو کسی پور پی نے اس پہلے نہیں دیکھا تھا۔ گریٹ سلیوجھیل کے شال کی جانب بیلو نا کف دریا پران کی ملاقات ا کاٹ شوسے ہوئی جو کا پرانڈین کا سردارتھا جواس امر پر آ مادہ ہو گیا کہ وہ اس جماعت کی ہمراہی اختیار کرے گا اور ان کے لئے شکار بھی کرے گا۔شکار ہی فرینکلن کی خوراک کی واحد سبیل تھی۔

کتک بردی جماعت کی ہمراہی اختیار کریں گےاور جس دوران افسران مشرق کی جانب ساحل سمندر کا سروے سرانجام دیں گےاس دوران انڈین اور وینٹ زل دریائے کاپر مائن کے ساتھ ساتھ واپسی کی راہ لیں گےاور جماعت کی واپسی تک گوشت کا بندوبست کریں گے۔فورٹ انٹر پرائز میں بھی پچھا شیائے خور دونوش محفوظ پڑی تھیں۔فرینکلن نے تحریر کیا کہ:۔

''مسٹروینٹ زل کےمشور ہے کے تحت فورٹ انٹر پرائز کا کمر ہبند کر دیا گیا تھا۔۔۔۔اورا یک ڈرائنگ جوا یک خبخر کی نمائندگی کرتی تھی۔۔۔۔۔دھمکی آمیز رویے کے تحت نمائندگی کرتی تھی اس کے دروازے پر بنادی گئی تھی۔۔۔۔۔تاکہ کوئی بھی انڈین اس کو توڑنے یا کھولنے کی کوشش نہ کرے۔''

جماعت ساحل کے شال کی جانب روانہ ہوئی۔انہیں بہت سی جھیلیں پارکرنا پڑیں۔کشتیاں اورساز وسامان کو بنجر سرز مین پر کندھوں پراٹھانا پڑتا اور بھی بھارا سے کندھوں پراٹھاتے ہوئے پہاڑیاں بھی عبور کرنی پڑتیں تھیں۔ پانی کا سفر بھی خطرناک تھا۔ بالآخریہ جماعت دریائے کا پر مائن کے گندے پانی تک جا پہنچی۔

20 جولائی کووہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ قطب شالی کے سمندر کا نظارہ کیا۔کینیڈین مسافراس نظارے کو پہند نہ کرتے تھے کیونکہ بیبرف اور جزیروں سے بھرا پڑا تھا۔

''۔۔۔۔۔وہ کشتیوں کے ذریعے ایک برفانی سمندر میں سفر طے کرنے سے خوفز دہ تنھے۔وہ سفر کی طوالت اور سمندری لہروں کی بے ترتیبی سے خاکف تنھے۔خوراک کی غیریقینی صورت حال ہے بھی خاکف تنھے۔وہ سردی ہے بھی خاکف تنھے جہاں پر ہم ایندھن کے حصول کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتے تنھے۔''

21 جولائی کوکشتیاں قطب شالی کے سمندر میں ڈال دی گئیں اور مشرق کی جانب سروے کا آغاز ہوا۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتے گئے توں توں اہم ترین مقامات .....کھاڑیوں اور خلیجوں اور جزیروں کے نام رکھتے چلے گئے۔

وہ ال ولی ساؤنڈ کے ثالی ساحل تک جا پہنچے اور ایک ایسے مقام تک رسائی حاصل کی مابعد جس کا نام انہوں نے پورٹ ٹرنا گین رکھا۔ خوراک کی کمی .....موسم سرما کی شدت نے فریشنکلن کومجبور کیا کہ وہ مزید سفر ملتوی کرتے ہوئے اسی مقام پر قیام کرے فریشنکلن کو بیامید تھی کہ اس کی ملاقات اپنے دوست پاری سے بھی ہوگی جوایک دوسری مہم کی سربراہی سرانجام دے رہا تھا جو سمندر کے راستے اس مقام پر پہنچے رہی تھی لیکن اس کی آمد کے کوئی آثار دکھائی نہ دے رہے تھے۔اس کے علاوہ اسے ان اسکیموؤں کے بھی کوئی آثار دکھائی نہ

دے رہے تھے جن کے بارے میں اسے بتایا گیا تھاوہ انہیں خوراک مہیا کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ ۔

چونکہ خوراک کا ذخیرہ دم تو ڑتا نظر آرہا تھالہذااس نے یہ فیصلہ کیا کہ کاپر مائن کے راستے واپس جانے کی بجائے دریائے ہڈکے راستے واپس لوٹا جائے۔تا ہم دریائے بُڈمغرب کی جانب بہتا ہوا دکھائی دے رہا تھااور 3 ستمبرکوانہوں نے اس دریائے کناروں کوخیر بادکہا کواور عازم سفر ہوئے۔ان کی منزل قلعدانٹر پرائز تھی۔ باقی ماندہ سفر پیدل طے کرنا تھااور تمام تر ساز وسامان بھی ہمراہ لے جانا تھا۔فرینکلن نے کشتیوں سے دست بردارہونے سے انکارکر دیا تھا۔اس کا خیال تھا کہ دریایا ندی کوعبور کرنے کی غرض سے ان کی ضرورت در پیش ہوسکتی تھی۔5 تاریخ کو ہوااس قدرتیز تھی کہ وہ کیمپ سے روانہ نہ ہو سکے۔ان کے پاس کھانے کے لئے بھی پچھ نہ تھا اور آگ جلانے کے لئے ککڑی بھی مفقودتھی۔لہذا وہ بستر وں میں پڑے دے۔درجہ حرارت 20 ڈگری فارن ہیٹ تھا۔

7 تاریخ کوہوا کی شدت میں پچھ کمی واقع ہوئی۔للذا پیدل سفر کا آغاز ہوا۔اگر چہ ہوا کی شدت میں کمی آپجکی تھی کی اس کے باوجود بھی ہوااس قدر تیز بھی کہ وہ لوگ جنہوں نے کشتیاں اٹھار کھی تھیں ان کو چلنے میں از حدد شواری پیش آرہی تھی اور کشتیاں ان کے چہروں سے مکڑارہی تھیں۔ ایک شتی نقصان سے بھی دو جار ہو چکی تھی اور قابل مرمت نہ رہی تھی۔ پچھ دنوں سے وہ خوراک کے طور پر چٹانوں پراگنے والی نباتات کھا کرگز ارہ کر

<del>ہے گ</del>تاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

16 تاریخ تک اس جماعت کے لوگ اس قدرتھک چکے تھے کہ انہوں نے اپنی پشت پر جوسامان اٹھارکھا تھا اس سے انہیں دست بردار جوناپڑا۔ اس سامان میں کپڑے ۔۔۔۔۔ بندوقیں ۔۔۔۔۔۔ اسلحاور جہاز رانی کے آلات وغیرہ شامل تھے۔ بھش ایک شتی کوہمراہ رکھا گیا۔ اس روز بھی انہوں نے نہا تات کھا کر گزارہ کیا اور اس سے ایکے روز انہیں کھانے کے لئے بچھ نہ میسر آیا۔ ان کے سفر کے دوران دلد لی علاقہ بھی آیا۔ اس دلدل سے بچلی سطح پر برف جمی ہوئی تھی اور بیاوگ کسی قدر برف میں دھنس گئا اور جو کشتی انہوں نے اپنے ہمراہ رکھی تھی وہ بھی تباہی سے ہمکنار ہوگئی اور اس سے بھی دست برداری اختیار کرنی پڑی۔ پھٹور یا کا پر ما گن تھا۔۔۔۔۔ ان کہنے ہے۔۔۔۔۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ بیدور یا کا پر ما گن تھا۔۔۔۔۔ ان کے پاس اس دریا کو عبور کرنے کی کوئی تد ہیر موجود دنہیں۔۔۔۔۔۔

صاف ظاہرتھا کہ ایک شتی تیار کرنی تھی۔لہذا آٹھ دن صرف کرتے ہوئے انہوں نے ایک شتی تیاری اوراس کے ذریعے دریا کوعبور کیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ان کے مصائب اب ختم ہو چکے تھے کیکن حقیقت میں ایسانہ تھا کیونکہ وہ ابھی بھی فورٹ انٹر پرائز سے 40 میل دور تھے۔ فرینکلن جانیا تھا کہ اس کی جماعت کے پچھا فراداس قدر نقابت اور کمزوری کاشکار ہو چکے تھے کہ وہ باتی ماندہ سفر طے کرنے سے قاصر تھے جی کہ ان کوخوراک میسر آجائے۔لہذا اسی وقت تین تو انا افراد کو آگے روانہ کیا گیا تا کہ وہ قلعدا نٹر پرائز پینچیں اور وہاں سے خوراک کا ذخیرہ لے

مردوباره جماعت بسية الأيلي http://kitaabghar.com http://kitaab

انتهائی کوشش اورجدوجهدسرانجام دینے کے بعد تین روز بعد بالآخروہ فورٹ انٹر پرائز زینجنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔

''……بمیں بیدد کیچر کراز صدمایوی ہوئی اورافسوں بھی ہوا کہ ہمارا قلعدائٹر پرائز پامال کیا جاچکا تھا۔اس میں خوراک کا ذخیرہ بھی موجود منہ تھا۔اس میں خوراک کا ذخیرہ بھی ہوا کہ ہمارا قلعدائٹر پرائز پامال کیا جانب سے بھی کوئی قطاموجود منہ تھا۔اس وقت ہمارے جو احساسات تھان کوالفاظ میں بیان کرناممکن نہیں …… جماعت کے تمام افراد کی آئکھیں آ نسوؤں سے لبریز ہوچکی تھیں۔نہ صرف ہم بدشمتی کا شکار ہوچکے تھے بلکہ وہ افراد جن کوہم پیچھے چھوڑ آئے تھے وہ بھی بدشمتی کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔''
تاہم بیک نے ایک مختصر پیغام چھوڑ اتھا جس کے ذریعے مطلع کیا گیا تھا کہ اس نے انڈین کی تلاش شروع کر دی تھی۔اس نے مزید تحریر کیا تھا کہ اگر وہ انڈین کو تلاش نہ کرسکا تب وہ فورٹ پراویڈنس کارخ کرے گا تا کہ وہاں سے امداد حاصل کرسکے۔

فرینکلن بھی تھوڑی بہت سرگرمی کا مظاہرہ کرسکتا تھا۔اس نے بھی بھی فورٹ پراویڈنس پینچنے کی کوشش کا آغاز کیا۔وہ اوراس کے ساتھی اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہان کے سامنے سے قطبی ہرنوں کا ایک غول گزرااوران میں سے کوئی فرد بھی اس قابل نہ تھا کہان میں سے کسی ایک ہرن کو اپنی گولی کا نشانہ بناسکتا۔کوئی فرد بندوق اٹھانے سے بھی قابل نہ رہاتھا۔

29 تاریخ کوڈاکٹر رچرڈس اور ہپ برن اچا تک قلعہ انٹر پرائز واپس پہنچ گئے۔ وہ المناک خبر لےکر آئے تھے۔ وہ آٹھ افراد جو پچھلے کیپ میں ہی تھہر گئے تھے ان آٹھ افراد میں سے محض بیا فراد ہی زندہ بچے تھے۔ ہڈکوانڈین نے ہلاک کرڈ الاتھا۔انہوں نے ایک اورشخص کو ہلاک کر ڈالاتھا اور اس کو چٹ کر گئے تھے۔رچرڈس نے اپنا دفاع سرانجام دیتے ہوئے ایک انڈین کو گولی کا نشانہ بنا دیا تھا۔رچرڈس بھی قلعہ انٹر پرائز کی حالت زار دیکھ کراز حدصد ہے ہے دو چار ہوا حالا نکہ وہ انتہائی تجربہ کارواقع ہوا تھا۔

کیم نومبر کو جماعت کے مزید دوافرادموت سے ہمکنار ہو گئے اور جماعت کے افراد کی تعداد محض چاررہ گئی۔

7 نومبر کوفرین کلن ڈاکٹرر چرڈس اور ہپ برن لکڑیاں کاشنے کے لئے باہر نکلے۔ ابھی انہوں نے بمشکل اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ انہیں تین انڈین اپنی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ان انڈین کو جارج بیک نے بھیجا تھا۔ان انڈین نے جماعت کے افراد کو کھانا فراہم کیا اوران لوگوں کی توانائی بھال ہوئی۔16 نومبر تک انڈین کی مدداور تعاون کے باعث وہ فورٹ انٹر پرائز چھوڑنے کے قابل ہوئے۔11 دیمبر کووہ فورٹ پراویڈنس پہنچ چکے شے اورا کتوبر 1822ء تک وہ انگلتان واپس پہنچ چکے تھے۔

پ سال کے جات کی تاکان شال مغربی راستے کو تلاش نہ کر سکا تھالیکن اس کے باوجود بھی دیگر کئی کا میابیاں اس کے حصے میں آئی تھیں۔
1825 عیلی فرین شکل نے دوبارہ اسی مہم پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس مرتبداس نے بحربیا ور مرچنٹ سروس سے پچھ رضا کا راپنے ہمراہ لئے۔ اس مرتبداس مرتبداس کے دریائے میکنزی اور کا پر مائن کے ہمراہ لئے۔ اس مرتبہ وہ دریائے میکنزی اور کا پر مائن کے درمیان ساحل کا نقشہ تیار کر سکے۔ لیکن دھنداور ہرف کی وجہ سے درمیان ساحل کا نقشہ تیار کر سکے۔ لیکن دھنداور ہرف کی وجہ سے اس کا کام متاثر ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ساحل کے 340 میل کا نقشہ تیار کیا جا چکا تھا بیشتر اس کے کہ سردی کی شدت اسے واپس پلٹنے پر مجبور کرتی۔ میکنزی اور کا پر مائن کے درمیان 500 میل ساحل کے 340 میل کا نقشہ تیار کیا جا چکا تھا بیشتر اس کے کہ سردی کی شدت اسے واپس پلٹنے پر مجبور کرتی۔ میکنزی اور کا پر مائن کے درمیان 500 میل ساحل کا نقشہ رچرڈس اور کینڈال نے بخو بی تیار کرلیا تھا۔ مختصر میک فرین کلن نے اپنی دوسری مہم

کے دوران کینیڈا کے قطب شالی کے آ دھے ساحل کا نقشہ تیار کر لیا تھا۔

کینیڈین قطب شالی کے شال۔مشرقی کنارے نے مہم ہُو حضرات کیلئے انتہائی مسائل کھڑے کئے تھے۔اس مقام پر لا تعداد جزیرے موجود تھے۔اس کے علاوہ برف کے تو دے لگا تاررو بہ حرکت رہتے تھے اورموسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے تھے اور سال بہسال بھی تبدیلی ممل میں آتی رہتی تھی۔ تین مہم ہُو راس 1830ء ۔۔۔۔۔ بیک 1834ء ۔۔۔۔۔ اور تھامس سمیسن 1839ء مغرب کی جانب راستہ تلاش کئے بغیر چینل میں داخل ہو چکے تھے۔وہ اس نتیج پر پہنچے تھے کہ کنگ ولیم جزیرہ خشکی کے ذریعہ بوتھیا ہے باہم روابط تھا۔

سمندرایک سال میں محض دو ماہ تک کے لئے جہاز رانی کے قابل تھااوراس دوران بھی برف کے تو دے جہاز کی راہ میں حائل رہتے تھے۔ وہ ہوا جو جہاز کودھکیلتی تھی وہی ہوا برف کے تو دوں کو بھی اس کے اردگر ددھکیلتی تھی۔سردی بھی نا قابل برداشت تھی۔اس مقام پرمہم جو ئی کیلئے کا فی مقدار میں خوراک کا ذخیرہ ہمراہ رکھنا پڑتا تھا۔

1846ء کےموسم سرمامیں بھی صورت حال 1845ء کےموسم سرماجیسی تھی۔راس والکر کے دائیں جانب سے سفر سرانجام دینے میں ناکام رہنے کے بعد فرینکلن نے بائیں جانب دریافت شدہ ایک چینل میں سفر طے کیا۔

وہ اس چینل سے چنوب کی جانب گزرا جو چینل جزیرہ پرنس آف ویلز اور پوتھیا کوجدا کرتی تھی .....اب آبنا ہے فرین کلن کہلاتی ہے ......

لیکن برف کی وجہ سے اسے جزیرہ کنگ ولیم کے شال مغرب میں رکنا پڑا۔ اس مقام پراس جماعت نے 1846ء تا 1847ء کاموسم سر ماگز ارا۔

فرین کلن ایک اور موسم سر مابرف میں مقیدرہ کرنہیں گزار ناچا ہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آ نبائے وکٹوریہ ہے محض ایک سومیل کے فاصلے پر تھا اوریہ وہ بی ساحل تھا جے اس نے بذات خود 24 برس بیشتر اپنی پہلی مہم کے دوران دریافت کیا تھا۔

وجب موسم گر ما کا آ تا زہوا تو جماعت پراس کی اپنی صورت واضح ہوئی ..... جہاز برف میں دھنس چکے تھے .....راشن بھی کم پڑچکا تھا .....

انہوں نے جہاز وں سے کنارہ کئی اضریار کی اور مہذب و نیا کی جانب والیسی کا سفر بذر لید خطکی طے کرنے کا فیصلہ کیا۔

حکام کوفر ینکلن کی جانب سے کوئی خبر موصول نہ ہور ہی تھی۔ پہلے پہل حکام نے کسی تشویش کا اظہار نہ کیا لیکن ما ابعد حکام اس کی جانب

۔ سے تشویش میں مبتلا ہوئے۔ حکام کو بیتشویش لاحق ہوئی کہ کہیں فرین کلن بھی اسی مقام پر برف میں مقید نہ ہو گیا ہوجس مقام پر پاری کومقید ہونا پڑا تھا۔لہذا جلد ہی اس منصوبے پرخور کیا جانے لگا کہ جہاز وں کو تیار کیا جائے تا کہ وہ فرین کلن کی مدد کو پہنچیں۔

1848ء سے گم شدہ جہازوں کی بازیابی کیلئے مہم جوروانہ ہوتے رہے۔اس طرح قطبی تحقیق وقفیش میں ایک انقلاب ہریا ہوا۔اس وقت انتہائی تک بورن کی مہم نے کافی زیادہ کا مسرانجام دیا تھا۔اگرا یک چینل برف کی وجہ سے بند ہوتی تو وہ دوسری چینل کی راہ لیتے۔تا ہم اب وقت انتہائی فیتی تھا اور ہرا یک برفانی چینل کی بڑتال ضروری تھی کیونکہ جس چینل میں اس موقع پر برف کی موٹی تہہ جی تھی عین ممکن تھا کہ اس وقت اس چینل میں برف کی تہہ کی تھی جی نے پائی رواں دواں ہواور ہوسکتا تھا فر بنگلن وہاں پہنچا ہو۔ساحل سمندر کے ہرا یک میل کی پڑتال ضروری تھی تا کہ کوئی نہ کوئی آ ثار باریکارڈ میسر آسکے۔ بیکام محض چھوٹے چھوٹے گروپ سرانجام دے سکتے تھے جن کے پاس راشن اور ضروری ساز وسامان موجود ہو۔

تے ماہ تک فرینکلن کی تلاش جاری رہی ۔لیکن دونوں جہازوں کا کوئی سراغ نہل سکا۔ 1853ء کے موسم خزاں میں ہڈس ہے کمپنی کے ڈاکٹر رے نے وہ آ بنائے دریافت کی جس کا نام اس کے نام پر رکھا گیا اور یہ ثابت کیا کہ کنگ ولیم لینڈ ایک جزیرہ تھا۔ اس علاقے کے آ بائی باشندوں سے اس کے علم میں یہ بات آئی کہ چھ برس پیشتر 40 یور پی باشندے اس مقام پر دیکھے گئے تھے اور اس سرز مین پر کئی ایک لاشیں بھی دیکھی باشندوں سے اس کے علم میں یہ بات آئی کہ چھ برس پیشتر 40 یور پی باشندے اس مقام پر دیکھے گئے تھے اور اس سرز مین پر کئی ایک لاشیں بھی دیکھی گئی تھیں۔ اس داستان کی اس وقت تصدیق ہوگئی جبکہ اسکیموؤں نے اس جماعت کی بچھ بچی اشیاء ڈاکٹر رے کے ہاتھ فروخت کیس۔ مابعد بچھروں کے اس ڈھیر کے نیچے درج ذیل تحریر پڑی تھی:۔

''28 مئی 1847ء ۔۔۔۔۔ جہازاری بس اور ٹیرر برف میں دھنس گئے تھے۔۔۔۔۔ 1845ء اور 1846ء کی سردیاں بیچی آئی لینڈ ۔۔۔۔۔سرجان فرین کلن مہم کی سربرائی کے فرائض سرانجام دے رہا ہے۔۔۔۔سب کچھٹھیک ٹھاک ہے۔دوافسران اور چھافراد پرمشمل جماعت بروز سوموار 24 مئی 1847ء کو جہاز سے روانہ ہوئی''۔

جى ايم مور....ليفشينٺ

ایک اورلکھائی میں درج ذیل تحریر بھی موجودتھی:۔

''25اپریل 1848ء۔۔۔۔۔ٹریزاوراری کس نامی جہازوں سے 22اپریل کو کنارہ کشی اختیار کر لی گئی تھی۔افسران اورعملہ۔۔۔۔۔ 105 نفوس پر شتمل۔۔۔۔ کیپٹن ایف۔ آر۔ایم کے زیر کمان اس مقام پر پہنچا۔ سرجان فرین کلن 11 جون 1847 ءکوموت سے جمکنار ہو گیا تھا۔۔۔۔موت کی وجہ سے اب تک پانچ افسران اور عملے کے 15 افراد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔''

جيمز فنرطييمز

کتیاں اری بس کتیاں اری بس جزیرے کے انتہائی مغربی جانب دوڈ ھانچے دریافت ہوئے تھے۔انہوں نے گھڑیاں بھی باندھر کھی تھیں۔اس کےعلاوہ کوئی قابل ذکر چیز دریافت نہ ہوسکی http://kitaabghar.com http://kitaabghar

..... 🕸 .....

## کتاب گھر کی پیشک<u>ن</u>ا ہے *موس کی لڑانگ*اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://l

ریلوے کے دور کی داستانوں میں ایک داستان ریجھی ہے کہ جارج استفن سن نے کس طرح جاے موس بوگ کے آرپارریلوے لائن بنائی جبکہوہ لیور پول اور مانچسٹرریلوے لائن بنار ہاتھا۔اسٹفن سن کےاس منصوبے کااس دور کے ماہرین نے شمسخراڑ ایاجس کے تحت وہ موس کے پار ريلو ب لائن بچھانا حابتا تھا۔

ی بپید ، پ به سات. لیور پول اور ما مچسٹر ریلوے پہلی ریلوے تھی جومسافروں کےعلاوہ بار برداری کےمقاصد کی پھیل کیلئے بنائی گئی تھی۔اگر چہاس کی تغمیر کا بڑا مقصد مانچسٹراور لیول پول کے درمیان مال کی نقل وحمل سرانجام دینا تھا۔ 19 ویں صدی کی پہلی چوتھائی کے دوران مانچسٹر میں تیار مال کی پیدا دار میں از حداضا فیدد کیھنے میں آیا تھا بالخصوص کیاس ....لیکن سمندری راستے سے مال کی نقل وحمل کا نظام اس قدر بہتر نہ تھا کیدونوں تصبوں کے طاقت ورکاروباری مفادات ریلوے کے متقاضی تھے۔

جارج استفن سن نے بذات خودتر تی کی منازل طے کی تھی ..... بذات خودتعلیم حاصل کی تھی .....اور سٹاک ٹن اور ڈائنگٹن کی ریلوے کی تغمیر 1821ء میں سرانجام دے چکاتھااور 1824ء میں اسے لیور پول اور مانچسٹر کے درمیان ریلوے کا سروے سرانجام دینے کی ذ مہداری سونپی گئی تقى.....اس مقصد كىلئے 400,000 پونڈ كى رقم كاتخىينەلگايا گىياتھا جو كەبعد ميں ناكافى ثابت ہوئى تقى۔

اس ریلوے کی تغمیر کی مخالفت سرانجام دی گئی۔ دو حلقے اس مخالفت کی سرانجام دہی میں پیش پیش شے ..... کینال کمپنیاں اور زمین کے مالکان .....زمین کے مالکان زیادہ ناراض تھے۔اس سروے ہے ارل آف ڈر بی ..... لارڈ اسٹفن اور ڈیوک آف برج واٹر کی زمینیں متاثر ہوتی تھیں۔ان افراد نے استفن س اوراس کے عملے کواپنی زمینوں پر کام کرنے کی اجازت فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھااورا پے آ دمی اور مزارعین کو بیہ تلقین کی تھی کہ وہ ڈنڈے کے زور پران لوگوں کوان کی زمینوں سے دور رکھیں۔انہوں نے اسٹفن سن کو بید دھمکی بھی دی کہا گراس نے کام جاری رکھا تواسے تالاب میں ڈبوکر ہلاک گردیا جائے گا۔ برج واٹرنے کافی دہشت پھیلا ٹی تھی۔اس نے سروے یارٹی کے سروں کے اوپر سے گولیاں برسائی تھیں ۔اس کا نتیجہ بیڈنکلا کہاس ریلوے لائن کے سروے کا کام خطرے میں پڑتا دکھائی دینے لگا۔

استفن جس نے اس وقت ثبوت پیش کرنے تھے جبکہ لیور پول اور ما نچسٹر بل ہاؤس آف کامن کی تمیٹی کےسامنے 1825ء پیش ہونا تھا بل کے خالفین نے اسے اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔اس کے منصوبے کو تقارت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔۔۔۔اس کے منصوبے کی تضحیک کی گئی اور بیرکہا گیا

كەمنصوبدا يك نا قابل عمل منصوبەتقا http://kita http://kitaabghar.com

ڈیوک آف برج واٹر کی نمائندگی کرنے والی کوسل نے کہا کہ:۔

'' بیہ نصوبہ ایک نا قابل عمل منصوبہ تھا۔۔۔۔۔اس منصوبے کا خالق ایک پاگل شخص کے سوا پچھے نہ تھا۔اسے اس منصوبے کے فن پہلوؤں کا کوئی علم نہ تھا اور وہ فنی علم سے بے بہرہ تھا۔''

اس بل پرکانی لے دے ہوتی رہی۔ بالآخر کمیٹی نے اس بل کونظرا نداز کر دیا۔ لیکن ریلوے لائن کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس ک جاتی رہی۔اس کے بعداس بل کے تماستوں نے ایک اور بل پیش کر دیا۔اس مرتبہ انہوں نے بیدانش مندی کی تھی کہ تعلیم یافتہ سروئیر مقرر کئے تھے اور ساتھ یہ یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ اس تغمیر کی وجہ سے مقامی زمینداروں کی زمینیں متاثر نہ ہوں گی اور متبادل راستہ اختیار کیا جائے گا۔ کسی قدر مخالفت کا سامنا کرنے کے بعد بالآخریہ بل منظور ہوگیا۔

اسٹفن من نے چونکہ بیکہاتھا کہ وہ اس لائن کی تغییر سرانجام دے سکتا تھالبندااس تغییر کی ذمہ دار کمپنی نے پہلاکام بیکیا کہ اسٹفن من کو چیف انجینئر مقرر کیااوراس کا مشاہرہ 1000 پونڈ سالا نہ مقرر کیا گیا۔اسٹفن من ہی وہ واحد مخص تھا جواس کام کو پایتے تھیل تک پہنچا سکتا تھا اگر چے کمپیٹی میں اس پرکافی زیادہ الزامات عائد کئے تھے۔لیکن انگلتان کا کوئی بھی شخص ریلوے کے علم اور تجربے میں اس سے بڑھ کرمہارت کا عامل نہ تھا۔ اسٹفن من نے اس'' ناممکن'' کام کومکن کردکھانے کا بیڑہ اٹھایا اور فوری طور پراسپنے کام کا آغاز کردیا۔

اس نے جون 1826ء میں چاہے موں کی صفائی کا کام شروع کر دیا۔لوگ بچ بچا کر کام کر رہے تھے کہ ہیں دلدل میں نہ دھنس جائیں

کیونکہ بیولڈی علاقہ تھا گھر کی بیبشکث

چاہ موں پر کام اڑھائی برس تک جاری رہا۔ 1828ء میں اس کام کی رپورٹ پیش کی گئی۔ کمپنی کام کی ست رفتاری سے خا نف تھی۔ اس دوران اسٹفن سن کامعاون دلبرداشتہ ہو چکا تھا۔لہذا کمپنی نے ایک خصوصی اجلاس طلب کیا تا کہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ کیا مزید کام جاری رکھا جائے یا ترک کردیا جائے۔

بیا جلاس چاہ موں میں منعقد ہوا محض اسٹفن سن ہی ایک ایسافخص تھا جس کو کا میا بی کا یقین تھا۔موجود اسکیم سے دست بردار ہونا اور کسی نے روٹ کو تلاش کرنا زیادہ نقصان کا باعث ثابت ہوسکتا تھا۔لہٰذا کمپنی کے بورڈ نے بیہ فیصلہ کیا کہ کام کو جاری رکھا جائے۔وہ اسٹفن سن ک کہ ہوں کہ مدر بریفیں میں میں بتھ

پُراعتادی ہے متاثر ہوئے بغیریندہ سکے شے http://ki

بالآخراسٹفن کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔اس دوران بیافواہیں گردش کرنے لگیں کہاں تغمیر کے دوران بینکٹروں گھوڑےاورافراد دلدل میں دھنس چکے تتھاوراسٹفن سن بذات خود دلدل میں دھننے سے بال بال بچاتھا۔الہٰ ذاتعمیر کا کام آخریٰ کیکی لے دہاتھا۔

یا فوا کیں وہ لوگ اڑارہے تھے جن کاروز گاراس ریلوے لائن کی تغییر سے متاثر ہور ہاتھا۔ان افواؤں کے جواب میں اسٹفن سن نے سے اعلان کیا کہ وہ 15 ستمبر 1830 ءکو بیر بلوے لائن ٹریفک کیلئے کھول دے گا۔ چاہے موٹ منصوبے پر جولوگ کام کررہے تھے وہ مخنتی اور جفاکش لوگ تھے۔ بیلوگ ریلوے لائنوں کی تغییرات کا کام سرانجام دیتے تھے اور پُرکشش تخوا ہوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ بیلوگ ان ویباتی آبادی سے خاکف رہتے تھے جن دیباتوں سے بیریلوے لائن گزرتی تھی اوراس کی تغییر کا کام جاری تھا۔ 170 / 506

لیور پول اور مانچسٹرریلوے ایک عظیم کامیا بی تھی۔اس کے بعد بہت می ریلوے لائنوں کی تغییر کی منصوبہ بندی سرانجام دی گئی۔وہ لوگ جنہوں نے بیپیٹین گوئی کی تھی کہ بھاپ سے چلنے والے انجن کے شورشرابے کی بدولت لوگ خوفز دہ ہو جائیں اورار دگر د کی آبادی جھوڑ جھاڑ کر بھاگ نکلیں گے ..... پیعلاقے کے اردگر دپھیلی گھاس کو تباہ و ہر با دکرنے کا باعث ثابت ہوگا اور زمین تغمیراتی مقاصد کے لئے استعال ہونے کے قابل نہیں رہے گی وغیرہ۔ وغیرہ .....ان لوگوں کی پیٹین گوئیاں غلط ثابت ہوئیں اوروہ اپنا منہ لے کررہ گئے۔ بلکہ اردگرد کی زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیااورریلوے لائن سے نز دیک واقع مکانات مہنگے داموں فروخت ہوئے۔

لارڈ ڈر بی اور لارڈ اسٹفن جواپنی زمینوں سے ریلوے لائن گز ارنے کی مخالفت میں پیش پیش شےاور جنہوں نے اسٹفن کومجبور کیا تھا کہ وہ اسے جاٹ موں کے بدترین علاقے سے گزارے ....اب وہ اپناراگ تبدیل کر چکے تھے اور وہ جلد ہی ایک ایسے منصوبے کی حمائت کرتے نظر آ رہے تھے جس کے تحت ایک اور ریلوے لائن مانچسٹر اور لیور پول کے درمیان بچھانے کا ارا دہ تھا.....اب ان کی بیشر طرحی کہ بیدلائن ان کی جائیدا د یں نے اللہ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

#### کتاب گھر کی پیشکش

# کتاب کھر کی پیشکش

## میرے خواب ریزہ ریزہ

جو چلے تو جاں سے گز رگئے جیسے خوبصورت ناول کی مصنفہ ماہا ملک کی ایک اور خوبصورت تخلیق ۔میرےخواب ریز ہ ریز ہ کہانی ہے اپنے'' حال' سے غیرمطمئن ہونے اور''شکر'' کی نعمت سےمحروم لوگوں کی ۔جولوگ اس نعمت سےمحروم ہوتے ہیں، وہ زمین سے آسان تک

بین کربھی غیرمطمئن اور محروم رہتے ہیں۔ پینچ کربھی غیرمطمئن اور محروم رہتے ہیں۔ http://kitaabghar.com

اس ناول کا مرکزی کردار زینب بھی ہمارے معاشرے کی ہی ایک عام لڑ کی ہے جوز مین پررہ کرستاروں کے درمیان جیتی ہے۔ ز مین سے ستاروں تک کا بیفاصلہاس نے اپنے خوش رنگ خوابوں کی راہ گز رپر چل کر طے کیا تھا۔بعض سفرمنزل پر پہنچنے کے بعد شروع ہوتے ہیں اور انکشافات کا بیسلسلہ اذبیت ناک بھی ہوسکتا ہے۔اس لیے رستوں کا تعین بہت پہلے کرلینا جا ہیے۔ میں اور انکشافات کا بیسلسلہ اذبیت ناک بھی ہوسکتا ہے۔اس لیے رستوں کا تعین بہت پہلے کرلینا جا ہیے۔ بیناول کتاب گھر پر دستیاب ہے، جسے رومانی معاشرتی ناول سیشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### كتاب كە دە جوكىرولىن نامى بحرى جہاز كى تباہى كے بعد پچے نكلے شك

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کیرولین نامی بحری جہاز کی تناہی کے بعد جوافراد نکج نکلنے میں کا میاب ہوئے تتھان کی تعداد گیار دکھی۔وہ کسی نہ کسی طرح ساحل پر پہنچنے میں کا میاب ہو چکے تتھے۔

لبندا وہ اپنے بیچے کھیچے لوگوں کے ہمراہ ویران ساحل پر مقیم ہو گیا۔ان حالات میں ان لوگوں کی بقااورسلامتی کے روش مواقع موجود نہ تھے۔ساحل پرخوراک عدم دستیاب تھی۔ان کا زیادہ ترگز ارہ مچھلی پر ہوتا تھااور ناریل کا درخت بھی خال خال دکھائی دیتا تھا۔

یہ تکلیف دہ اور تھکا وینے والی پیش قدی تھی۔ ملاح خنگی کےعادی نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ سلسل پیش قدی کےعادی ہوتے ہیں۔ جہاز پرنظم ونسق برقر اررکھنا آسان ہوتا ہے۔خنگی پرنظم ونسق برقر اررکھنا ایک مختلف معاملہ ہے۔کیٹن فریز ربمشکل ان چ نکلنے والے افراد میں نظم ونسق برقر اررکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔

اسے اپنے نائب کپتان کی معاونت حاصل تھی۔اس کا نام ناتھن گا ڈبولڈ تھا۔اس کےعلاوہ اسے جہاز کے ترکھان سٹینڈش کی معاونت بھی حاصل تھی۔لیکن چھیلاح گاور۔۔۔۔۔اسمتھ ۔۔۔۔۔اس جماعت کا دسوال رکن جو کیرولین پرایک مسافر کی حیثیت سے سوارتھا اور وہاں پرایک مصنف کی حیثیت سے گورنر کے دفتر میں شامل ہونے کامتمنی تھا۔۔۔۔۔ وہ اس صورت حال کی میکنی سے بے خبرتھا جس صورت حال سے وہ سب لوگ دوچار تھے۔لیکن وہ کیپٹن فریز رکا تھم بجالا تا تھا اور ہر معالم میں اس کے تھم کی تھیل کرنا اینا فرض سمجھتا تھا۔۔

ں میں وہ کی قبر پر رکی ہمت اور جرائت کواس کی ہیوی کی ہمت اور جرائت نے جلا بخشی تھی۔ گریس فریز را بیک کسان کی وختر تھی اور بیارک شائز سے آئی تھی۔ وہ بھیٹر بکر بیاں چرانے میں اپنے باپ کی مدوسرانجام و پی تھی۔ وہ کیرولین پرسوار کسی تئم کےخوف وخطرے سے بے نیاز رہی تھی۔ حتیٰ کہاں وقت بھی وہ کسی تئم کےخوف سے عاری رہی تھی جب جہاز طوفان کی نذر ہوا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے اس جماعت کی پیش قدمی کو ً جاری دساری رکھنے میں اس کی ہمت اور جراُت کا بہت بڑا عمل خل تھا۔وہ اس دوران ان کوگانے سناتی تھی اور حتیٰ کیرقص بھی سرانجام دیتی تھی تا کہان کے

ن رہیں۔ لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے ان کے جذبے ماند پڑتے گئے۔وہ علیل ہو گئے .....خوراک کاحصول مشکل تھااورطویل اور وہران ساحل پر دور دور تک آبادی کے کوئی آ ٹار نظر فیڈ النے تنص http://kitaabghar.com http://

انہوں نے انسانی زندگی کی ایسی علامات دیکھیں جنہوں نے انہیں دہلا کرر کھ دیا ..... چٹانوں کے درمیان پڑی ہوئی انسانی کھو پڑی .. سنسی آبائی باشندے کا ریت پر پڑا ہوا تیر .....تب ایک رات انہوں نے دور کہیں ڈھول پیٹنے کی آ واز بھی سنی۔ وہ جان چکے تھے کہ وحشی قدیم باشندےان سے زیادہ دوری پر نہ تھے۔

کیپٹن فریز رجانتا تھا کہاسپے خوف وخطرات اپنے دل برداشتہ اور دل شکستہ ساتھیوں سے چھپانے فضول تھے۔ جب اس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ میں ممکن تھا کہ قندیم باشندے ساحل پران کی موجودگی ہے باخبر ہونے سے قاصر رہیں تب گاڈ بولڈ نے اپنے سرکو بنش دی اورٹرزنے کہا کہ وہ ان قندیم باشندوں کوان سے زیادہ جانتا تھا۔اس کے خیال کے مطابق وہ ساحل پران کی موجودگی سے بے خبرنہیں رہ سکتے تھے ..... بالخصوص وہ اپنے نز دیک سفید فام لوگوں کی موجودگی ہے ہرگز بے خبرنہیں رہ سکتے تھے۔

اس کا خیال بالکل درست تھا۔ ڈھول پیٹنے کی آ واز زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی اور وہ حیران رہ گئے جب سیاہ فام لوگوں کا ایک گروہ چٹانوں کے عقب سے اچا نک نمودار ہوا۔وہ اپنے نیزے ہوا میں لہرار ہے تھے اور دہشت سے دو چار کر دینے والے انداز میں سفید فاموں کی جانب

ان لوگوں سے بچاؤممکن نہ تھا۔اپنا دفاع سرانجام دینے کی کوئی سبیل موجود نہتھی۔وہ جانتے تھے کہ جوسفید فام بھی ان سیاہ فاموں کے ہاتھوں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیاوہ خوش قسمت ہوگا۔ بیقدیم باشندے کسی اچھی شہرت کے حامل نہ تنے اورانسانی زندگی کی قدرو قیمت سے

سیاہ فام جس چیز میں صدیے زیادہ دلچیں لے رہے تھے وہ سفید فاموں کے لباس تھے۔ انہوں نے زبردستی سفید فاموں کے لباس ان کے جسموں سےاتر والئے۔

کیکن مسزفریز رنے پرزوراحتجاج کیااور کپڑےا تارنے سے اٹکارکر دیا۔ بلاآ خرانہوں نے اس کےجسم پرایک آ دھ کپڑار ہے دیا۔ اس کے بعد سیاہ فام اپنے قیدیوں کو ہا تکتے ہوئے اپنے دیہات کی جانب چل دیے۔ بیا ایک کمبی پیش قدمی تھی۔ تھکے ماندے سفید فاموں کو بڑے بے در دی کے ساتھ تیز تیز چلنے پر مجبور کیا جار ہاتھا۔

پیلوگ دیبات میں پہنچ بچکے تھے۔ یہاں پر درخت کی شاخوں اور پتوں سے جھونپر میاں بنی ہوئی تھیں ۔سفید فاموں کوعلیحدہ کر دیا گیا تھا۔ ر ان کی نگرانی اس قدر سخت تھی کہ فرار ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا ..... بیانکشاف مسز فریز ریے کیا تھا جس نے بید استان بیان کی تھی۔ م انگے چندروز تک بی قدیم باشندے اپنے گیارہ سفید فام قید یوں پر تشدد کرتے ہوئے اور انہیں ہلاک کرتے ہوئے اپنے آپ کوخوثی سے دوچار کرتے رہے۔ انہوں نے ایک ایک کرکے اپنے گیارہ قید یوں کواپنے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ہلاک کرڈ الاتھا۔

گریس فریزر بھی بیچا نتی تھی کہ اس کی باری بھی اب دور نہ تھی۔ اس جماعت میں وہ واحد مورت تھی۔ وہ اپنے آپ کو کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے وہنی طور پر تیار کرچکی تھی۔ وہ چا ہتی تھی کہ وہ ان سیاہ فاموں پر بیٹا بت کردے کہ وہ کسی خوف کا شکار نہ تھی ۔ وہ چا ہتی تھی کہ وہ ان سیاہ فاموں پر بیٹا بت کردے کہ وہ کسی اسے با ندھا گیا تھا اور اسے سیاہ فاموں آخروہ رات بھی آن بیٹی تھی جس رات گریس فریز رکی باری تھی۔ اس کواس جھونپر ٹی سے نکالا گیا جس میں اسے با ندھا گیا تھا اور اسے سیاہ فاموں کے ججوم میں لایا گیا جو دائرہ بنائے کھڑے ہے۔ انہوں نے اپنے چہروں پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا۔ ان کے مین درمیان میں ایک کھم با تھا جس پر ہنوز ایک سفید فام کی لاش جھول رہی تھی۔ وہ پہچیان نہ تکی کہ بیدائش اس کے مساتھی کی تھی۔

اس نے بعد میں بتایا کہ:۔

''ایک کمیح کے لئے میرادل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہاب موت کے منہ میں جانے کی میری ہاری تھی۔'' اس کے بعداس کی مایوی غصے میں تبدیل ہو چکی تھی جب اس نے بید یکھا کہوہ جس شخص کو تھنچ کرلار ہے تھےوہ اس کا خاوند تھا۔ مسز فریز رنے کہا کہ:۔

''وہ اسے تھینچتے ہوئے دائرے میں میرے قریب ترلے آئے ۔۔۔۔۔۔ چارسیاہ فام ہاتھوں میں نیزے لئے اس کے سر پر کھڑے تھے۔۔۔۔۔اس وقت مجھ پر بیدانکشاف ہوا کہ وہ مجھے اس لئے یہاں پرلائے تھے کہ میں اپنی آئکھوں سے اسے ہلاک ہوتا ہوا د مکھ سکوں۔''

ایک لیحے کے لئے دونوں میاں ہیوی کی آئکھیں چار ہوئیں۔مسز فریز ریدکوشش کی کہاس کی جانب ایک مسکرا ہٹ اچھالے تا کہاس کا حوصلہ ہڑھے۔اس نے اپنے ہاتھا پنے کا نیتے ہوئے ہونٹوں پرر کھے تا کہاسے اپنا آخری بوسہ روانہ کرسکے۔

مابعد کیبٹین فریز رمنہ سے چیخ نکا لے بغیرموت سے ہم آغوش ہو گیااوراس کےاس ممل درآ مد کی وجہ سےاس کی بیوی کاسرفخر سے بلند ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ بیلوگ'' بہادر'' کے لیے کیاالفاظ استعال کرتے تھے۔لہذا اس نے با آ واز بلنداس لفظ کو بار بار دہرایا اوراس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاوند کی لاش کی جانب بھی اشارہ کرتی رہی۔

کی کے لیجات تک خاموثی طاری رہی۔ بیجالل سیاہ فام بہادری کو تظیم خصوصیات میں سے ایک خاصیت تصور کرتے تھے۔اور وہ ای خصوصیت بعنی بہادری کو کیٹیٹن فریز راوراس کی بیوی میں بخو بی دیکھیے تھے جس کوانہوں نے ابھی بھی بیوہ کیا تھا۔ ان سیاہ فاموں کے سردار نے اچا تک اپناہاتھ فضامیں بلند کیا اور چلاتے ہوئے اپنی زبان میں کچھے کہا جس کے جواب میں گریس فریز رکو

واپس اس کی تنگ و تاریک جیل میں لے جایا گیا ....مضبوطی کے ساتھ باندھا گیااوراندھیرے میں اکیلامچھوڑ دیا گیا۔ اسکی تنگ و تاریک جیل میں لے جایا گیا .....مضبوطی کے ساتھ باندھا گیااوراندھیرے میں اکیلامچھوڑ دیا گیا۔

دن گزرتے گئے .....تبحس بھرے دن .....غموں اورفکروں کے حامل دن .....روتے ہوئے اور مایوسی کی حالت میں گزرتے چلے گئے۔

اسے جباب خاوند کی ہلاکت کامنظریاد آتا اوروہ منظر بھی اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا جس کے تحت اس کے خاوند کو ہلاکت سے دو جار کیا گیا تھا تو وہ بے اختیار رونے لگ جاتی۔ حیرانگی کی بات بیتھی کہوہ ان سیاہ فاموں کے بارے میں اس نکتہ نظر کی حامل تھی کہوہ بے چارے غیر مہذب اور وحشی مخلوق تھے جواچھائی اور برائی کی تمیز سے عاری تھے اور وہ نفرت کی بجائے رحم دلی کے ستحق تھے۔

m ایک دن جب وہ اس کے پاس آئے اس وقت و پہات میں کافی شور بر پاتھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس شورشرا ہے کی بنیا دی وجہ میتھی کہ تین ملاح کسی نہ سی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے۔

اسے بھی اس دائرے کے وسط میں لایا گیا۔۔۔۔۔اسے یقین ہو چکا تھا کہ موت کو گلے سے لگانے کی اب اس کی باری تھی۔ وحثی موسیقی آ ہستہ آ ہستہ دم تو ڑچکی تھی اور وہ لمحہ آن پہنچا تھا جبکہ نیز سے کا پہلا واراس کے جسم میں پیوست ہونا تھا۔ اس لمحہ۔۔۔۔۔جبکہ وہ وحثی خاموش نتھے اور دائر ہے بنائے کھڑ ہے اس کے خون کے انتظار میں نتھ۔۔۔۔۔۔اس کمھے اس کے ذہن میں ایک

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com خيال انجرا-

وہ آ گے کی جانب جھک گئی اوراپنے باز و باہر نکلتے ہوئے اس نے با آ واز بلند گا ناشروع کر دیا۔

سفید فام عورت کوگاتے من کرسیاہ فام ہالکل خاموش ہو چکے تھے جیسےاس نے پہلے بھی گانا گایا نہ ہو۔اس وقت تک وہ جتنے بھی گانے گا چکی تھی وہ تمام سے تمام اس کے ذہن میں گروش کررہے تھے۔

اس کے بعداس نے رقص کرنا شروع کر دیا ۔۔۔۔ وہ رقص جو وہ اپنی اوائل جوانی میں کرتی تھی جبکہ وہ وحثی خامون کھڑے اسے دیکھتے جا رہے تھے۔اس نے گانے گائے اور رقص کیاحتیٰ کہ وہ تھکن سے چور ہوگئی اور دائر سے کے عین وسط میں ب حال ہوکر گریڑی۔

وہ بیمسوں کررہی تھی کہا بھی نیز ہاس کی پشت میں پیوست ہوگا۔اگر چہاس نے ایک بہتر پر فارمنس کامظاہرہ کیا تھالیکن اسے یقین تھا کہ اس کی بیر پر فارمنس اس کی موت کونے ٹال سکتی تھی۔

اس کی بیہ پر فارسس کی موت کونے ٹال سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے فی الحال اس کی جان بخشی کر دی تھی۔اسے دوباراس کی جھونپڑی میں واپس لایا گیا۔وہ اپنی جھونپڑی میں پڑی بیسوچتی رہے کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔

اس دوران وہ وحثی ان ملاحوں کو دوبارہ گرفتار نہ کر سکے تھے جوفرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے .....ان میں سٹان ڈش .....گلبرٹن اور

تب ان وحشیوں کی آ واز وں کے ساتھ اسے اگریزوں کی آ وازیں بھی سنائی دیں۔ میعسوں کرتے ہوئے کہ ان آ واز وں میں سفید فاموں کی بھی آ وازیں شامل تھیں وہ با آ واز بلند چلائی تا کہ اپنی موجود گی کا احساس دلا سکے۔کسی نے ٹھوکر مارکر درواز ہ کھولا اور جلد ہی وہ ایک برطانوی سیاہی کے مضبوط باز ووں کی گرفت میں تھی۔

ان کے اس مقام سے روا نگی ہے بل ..... لیفٹینٹ اوٹر نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس دیہات کے سر داراور سفید فاموں ک ہلاکت میں حصہ لینے والے دیگر سیاہ فاموں کیلئے سزائے موت تجویز کی جن پر کیپٹن فریز راور چھ سفید فاموں کی ہلاکت کا الزام تھا۔اس کے بعد دیہات کو آگ لگادی گئی اور اس دیہات کی بقایا آبادی جنگل کی جانب بھا گرنگی۔

فروری 1837ءکوگریس فریزرسڈنی پہنچ بچکتھی۔اس کا ایک ہیروئن کی طرح استقبال کیا گیا تھا۔۔۔۔۔اس کے بعدوہ انگلتان کے لئے عازم سفر ہوئی۔وہ جس جہاز میں سفر طے کررہی تھی وہ جہاز کیپٹن گرین کی زیر کمان تھا۔وہ اور گرین ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے کیپٹاؤن میں شادی رجالی۔

.....🟟.....

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

#### كتاب گھر كى پيشكش*راس ڈارائگت*اب گھر كى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1815ء اپنے اختتا م کو پینچنے کے قریب تھا ۔۔۔۔۔ اس دوران گرلیں حور سلے ڈارلنگ ۔۔۔۔۔ ایک الی لڑی 23 برس بعد جس کا نام ایک ہیروازم کی علامت بن گیا تھانے جنم لیا تھا۔ دوران گرلیں حور سلے با غابی نے جن نارتھ تھم ہرین ساحل پر داقع تھا جوہاں پراس کا نانا جاب حور سلے با غابی کے فرائف سرانجام دیتا تھا۔ ڈارلنگ فیلی کا حقیقی گھر پراؤنز بین میں واقع تھا اورا پی بٹی کی پیدائش سے گل بھتے تبل ولیم ڈارلنگ بھی ای مقام پر متیم ہو چکا تھا۔ لبندا گرلیس کا بھین ای مقام پر گزرا تھا اوروہ سندر سے محبت کرتی ہوئی پلی بڑھی تھی۔ سندر بھی ۔۔۔
اس پر مہر بان تھا اوروہ ڈارلنگ فیلی اوران کے ہمسایوں کی گزرابر کے اسباب فراہم کرتا تھا۔ وہ لوگ مائی گیر تھے اور تخت صند اور جانفشانی سے کام کرتے تھے۔ وہ اس کام میں اپنی پوری مہارت صرف کرتے تھے۔ کرتے تھاورخطرات سے کھیلتے رہتے تھے۔ یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے چھپلیاں پکڑتے تھے۔ وہ اس کام میں اپنی پوری مہارت صرف کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اگران کی کشتیوں کے ذریعی آ جائے یا باوخلاف کی ذریعی آ جائے یا کسی اور سانحہ کا شروب کے خوا کی مرضی تصور کرتے ہوئے وہ کہی ہی تھے۔ ان کی عورتیں بھی خدا کی رضا میں راضی سست کے رہم و کرم پر ہوتے تھے اوراس سانحہ کو خدا کی مرضی تصور کرتے بیا دخالف کی ذریعی آ جائے یا کسی عورتیں بھی غذا کی رضا میں راضی سے کے رہم و کرم پر ہوتے تھے اوراس سانحہ کو خدا کی مرضی تصور کرتے بیا دولا کے خود کی عادی ہو چا تھے۔ لیکن وہ بھی بھی کسی بھی کہی کہی کہی کہی کا می کام کو زبیان پر ندلا کے تھے۔

رہا تھا۔ چونکہ گریس اکثر سردی لگنے کا شکار رہتی تھی لہذا وہ براؤنز مین کے دیگر بچوں کے ہمراہ پرائمری اسکول جانے سے بھی قاصر رہی اوران کے ہمراہ کھیل کود میں حصہ لینے ہے بھی قاصر رہی۔اس کا نتیجہ بیہ برآ مدہوا کہ دس برس کی عمر تک پہنچنے تک وہ ایک خاموش طبع بڑی بن چکی تی ۔۔۔۔اس کی زندگی میں محض ایک ہی دلچپی کاعمل دخل تھا۔۔۔۔اوروہ دلچپی تھی سمندر۔۔۔۔۔سمندراس کی دلچپی کامحور تھا۔مسز ڈارلنگ ایک بہترین خاتون خانہ تھی ۔للبذا 🕇 اس نے اپنی بیٹی کواس کی چھوٹی عمر میں ہی گھریلو کا م کاج میں ماہر بنادیا تھا۔اسے بیسکھا دیا تھا کہ صفائی ستھرائی کیسے کرنی تھی.....کھانا کیسے تیار کرنا تھا .....گهریلوساز دسامان کی چھوٹی موٹی مرمت کیسےسرانجام دینی تھی .....اورگھریلو کام کاج میں کس طرح ہاتھ بٹانا تھا۔اگر چیگریس گھریلوامور کوسیجھنے اورگھر بیلوامورسرانجام دینے میں دلچیں رکھتی تھی کیکن وہ اکثر سب کچھ جھوڑ چھاڑ کر کھڑ کی میں جا کھڑی ہوتی تھی اورسمندر کے یانی کو گھورنے لگتی تھی۔ om من کی ہاں مطے پکا طاقے ہوئے کہتی تھی کہ بی تھی کہ اللہ ہوئے کہتی تھی کہ http://kitaabghar.com

''گریس....تم کس خوابوں کی دنیامیں بستی ہو! کیاتم بھول چکی ہوکہ تم نے جلانے کیلئے لکڑی لانی تھی یاانڈے اسٹھے کرنے تھے یا درواز ہ بند کرنا تھا۔''

لڑ کی جلد ہی اپنے آپ کوقصور وارتصور کرنے لگتی اور اپنی مال کے تھم کی تعمیل سرانجام دینا شروع کردیتی۔ لیکن جب بھی بھی اسے قدرے فرصت نصیب ہوتی وہ فوراً کھڑ کی میں بھاگ جاتی اورسمندر کی جانب دیکھنا شروع کردیتی۔اگر دن خوشگوار ہوتا تب وہ گرم ملبوسات زیب تن کرتی اور اس جگہ کارخ کرتی جس جگہ کو چٹانوں کے درمیان اس نے اپنے بیٹھنے کے لئے مخصوص کررکھا تقااورا پی اس مخصوص جگہ سے وہ سمندر کا نظار ہ کرتی۔ گریس کا جغرافیے کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابرتھالیکن بیربڑے بڑے جہازاسے بھلے دکھائی دیتے تتھاوروہ بیجانے کی مشاق رہتی تھی کہان کا رخ کس بندرگاہ کی جانب تھا .....ان کی منزل مقصود کون تی تھی۔اس کا خیال تھا کہان جہاز وں نے ان دور دراز کے مقامات پر جانا تھاجن کا ذکروہ کہانیوں میں سنا کرتی تھی .....ان حیران کن مقامات پر جانا تھاجہاں پرگر ما گرم سورج بادلوں سے عاری آ سان سے بیچے جھا نکتا تھا۔ جب سمندر بھراہوا ہوتاا ورطوفا نوں کی ز دمیں ہوتا تب گریس اپنی کھڑ کی ہے سمندر کے تیورد میسی کی کھارموسم اس قدرخراب ہوتا کہ سمندر میں کوئی کشتی نظر ندآتی ۔موسم کے تیوربھی بدلتے رہتے تھے۔کسی کمھے آسان پرسیاہ بادل چھائے دکھائی دیتے تتھاور دوسرے ہی کمھے سورج با دلوں کی اوٹ سے جھا نکنے لگتا تھاا درا پی سنہری کرنیں زمین پر بکھیر نے لگتا تھا۔ سمندر کا طوفان بھی جس قدرسرعت کے ساتھ آتا تھااسی قدرسرعت کے ساتھ ختم ہوجا تا تھا۔وہ ہوا کے گھوڑے پرسوارآ تا تھااور ہوا کے گھوڑے پرسواروا پس چلاجا تا تھا۔

وقت گزرتا چلا گیااورسز ڈارلنگ اپنی بیٹی کی سمندر کے ساتھ انتہائی وابستگی دیکھ کرفکر مند ہوتی رہی۔وہ اکثر پیکہا کرتی تھی کہ نوجوانی کی سرحدوں کوچھوتی ہوئی کسی لڑی کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ چٹانوں پر ہیٹھ کریا اپنے گھر کی کھڑ کی سے سمندر کا نظارہ کرنے میں اپنابہت ساقیمتی وقت ضائع کرے۔مسٹرڈارلنگ بھی اپنی بیوی کے خیالات سے متنق تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا۔لہذا وہ با آ واز بلند کتابیں پڑھ کراپنی بیٹی کوسنانے لگا۔ گریس بھی ذہانت سے بھر پورسوالات کرتی تھی لیکن اسے جب بھی موقع ملتاوہ سمندر .....سمندر کی لہروں کے بارے میں باتیں شروع کردیتی تھی۔

اس كاباپ اس سے سوال كرتا تھا كە: ـ

ں رتا تھا کہ:۔ ''تم ان چیز وں کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کا اشتیاق کیوں رکھتی ہو؟''

گریس انتهائی اطمینان کےساتھ جواب دیتی کہ:۔

''میں نہیں جانتی۔''

http://kitaabghar.com

وہ اکثریہ خواہش کرتی کہ کاش وہ ایک لڑکا ہوتی تب سمندر سے اس کے لگا وکر کسی کوکوئی اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو پہلے ہی سمندر سے وابستہ پیشے کیلئے تیار کر رہی تھی۔اس کے والد نے اسے چپو سے کشتی چلا ناسکھا دی تھی۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے بار ہاریہ یا د د ہانی بھی کروائی جاتی تھی کہ اسے بنیادی طور پر گھر میں مقیم رہنا چاہئے اور گھریلوکا م کاج میں دلچپیں لینی چاہئے۔

اس او نچی لمبی مجدولیم ڈارلنگ کو نے لونگ اسٹون لائٹ ہاؤس کا نگران مقرر کر دیا گیااوراس کے الل خانداس نے گھر میں منتقل ہو گئے۔ گریس اس او نچی لمبی ممارت کو پیند کرتی تھی اور ٹاور میس کے نز دیک رہائش کمرے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی جس کی کھڑکیوں سے وہ اپنے محبوب سمندر کا نظارہ کرسکتی تھی ۔اس کا مچھوٹا بھائی ولیم غیر سرکاری معاون نگران کے فرائفس سرانجام دیتا تھا.....اس وقت تک اس کی عمر 17 برس ہو چکی تھی ۔وہ اپنے باپ کے کام کاج میں بھی اس کا ہاتھ بٹانے نگی تھی۔

بچین میں گرلیں سمندری طوفا نوں کو د مکھے کرخوش ہوتی تھی اور لطف اندوز ہوتی تھی جو کہ یک دم شدت اختیار کر جاتے تھے۔اب وہ ان طوفا نوں کی وجہ سے پریثان ہو جاتی تھی اور سہم جاتی تھی اور خوف وہراس کا شکار ہو جاتی تھی اور وہ ان افراد کے لئے دعا گوہو جاتی تھی جوسمندر پر موجو دہوتے تھے اور شبح وہ کھڑکی سے جھا تکنے سے خوفز دہ رہتی تھی کہ ہیں طوفان کی تباہی کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے نہ آ جا کیں۔

گریس ہمیشہ اپنال خانہ کیلئے ناشتہ تیار کرتی تھی اور 6 ستمبر کو وہ جب ناشتہ تیار کرنے کیلئے آٹھی تواس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ آئندہ چوہیں گھنٹے اس کی زندگی میں کس قدراہم ہوں گے۔ آسان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔نوجوان ولیم چند دنوں سے سمندر سے نز دیک ایک دیبات میں مقیم تھا۔لہذا دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد مسٹر ڈارلنگ لیمپ روم میں چلا آیا جبکہ گریس اوراس کی ماں اپنے گھریلوا مور نپٹارہی تھیں۔ بعداز دو پہرگریس کپڑے استری کررہی تھی جبکہ اس کا باپ کمرے میں داخل ہوااور کہنے لگا کہ ایک بڑے طوفان کی آمد آمدتھی۔

گرلیں نے مہی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنے باپ کی جانب دیکھا۔وہ جانتی تھی کہ موسم کے بارے میں اس کے باپ کی پیشین گوئی ہمیشہ درست ثابت ہوتی تھی اور اب اگر وہ کسی طوفان کی پیشین گوئی کر رہا تھا تو اس کا مطلب بیتھا کہ طوفان ضرور آئے گا۔اس کے باوجود بھی اس نے بیہ محسوس کیا کہ اسے اپنے باپ کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ محسوس کیا کہ اسے اپنے باپ کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

''اباجان ….. یقیناً طوفان نہیں آئے گا۔ کیونکہ چند کمیے پیشتر سورج نے بادلوں کے پیچھے سے جھا نکنے کی کوشش کی تھی۔'' جول ہی وہ یہ بات مکمل کرسکی اسی دوران اسے بارش کے بریسنے کی آ واز سنائی دی اوراس کے ساتھ ہی اسے تندو تیز ہوا کے چلنے کا شور بھی

بوں میں وہ بیربات میں وہ بیربات میں دورہ میں دورہ کی ہے۔ باری سے باری سے باری ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہوتی ہوتی کر ا سائی دیا۔ مسٹرڈارلنگ کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ پانچ منٹ کے اندراندراس قدراندھیراچھاچکا تھا کہ انہیں اپناتیل کالیمپ روشن کرناپڑا اس کا باپ لیمپ روم میں واپس چلا آیا اور گریس کھڑ کی سے باہر جھا نکنے گئی لیکن اندھیرااس قدر بڑھ چکا تھا کہ اسے پچھ بھی دکھائی نہیں وے رہاتھا۔

باول اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ اندھیرا چھاچکا تھااور بارش اس قدر تیزتھی کہاسے سمندر دکھا کی نہیں دے رہا تھا۔

باہراس اندھیرے میں'' فارفارشائز''نامی بحری جہازطوفان کی زومیں تھا۔اس جہاز کا کپتان جان همبل ایک تجربہ کار کپتان ر اپنے جہاز پربھی از حدنازتھا جس میں 90ہارس پاور کے دوانجن نصب تھے۔ بدشمتی سے جہاز کا بوامکر کسی نقص کاشکار ہو چکا تھا۔ بندرگاہ سے روانہ ر َ ہونے کے فوراً بعداس میں کسی متم کانقص منظرعام پرآیا تھااوراب جہاز طوفان کی زدمیں بھی آچکا تھا۔طوفان جب شدید ترصورت اختیار کر گیا تب سمندر کا پانی جہاز میں تھس آیا ور جہاز کا المجن روم پانی ہے بھر گیا۔اب اے اپنے جہاز کو آ گے دھکیلنے کے لئے باد بان کا سہار الینا تھا۔اگر چہوہ ساحل اورساحل کے خطرناک مقامات سے بخو بی آگاہ تھالیکن آ دھی رات کے دفت طوفان بادوباراں اس قدرشد بدتھا کہ لونگ اسٹون لائٹ اسے نظرنہ آ ر بی تھی اور دینی ایک الیمی چیز تھی جواس کے جہاز کو کیچا سکتی تھی http://kitaabghar.com

جہاز کنٹرول سے باہرنگل چکا تھا۔اس جہاز میں مسافروں کےعلاوہ سامان تجارت بھی لدا ہوا تھا۔اس جہاز پرکل 63 افرادسوار تھے۔ 7 ستبرکی صبح سواحیار بجے میہ جہاز ایک چٹان سے جا ٹکڑایا۔

جہاز پرسوارعورتوں اورمر دوں نے اپنی جانیں بچانے کی جدوجہدسرانجام دین شروع کر دی۔ چٹان اس قدر پھسلن کی حامل تھی کہلوگوں کی اکثریت اس سے پیسل کرسمندر کے تخ بستہ پائی میں جاگری۔جہاز پرسوامحض 14 افرادزندہ نے سکے تھے۔

ا الريس كواس سانحے كى خبر ہو چكى تقى \_اس كولوگوں كى جيخ و پكار كى آ وازيں سنائى د \_ر بى تقيس \_لېزاس نے ليمپ روم كارخ كيا \_ اس نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

'' وہاں پچھالوگ کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں''

کتال کیا چھورکویا کینیشکش کتاب گھرکی بیشکش

''تم احمق ہو .....تم تصورات کی دنیامیں آباد ہو .....اگرایسے طوفان میں جہاز تا ہی ہے ہمکنار ہوتب کسی کے زندہ بچنے کے الام کا کیا کہ کا ک کوئی امکان ہاتی نہیں رہتے''۔

اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا:۔

''لیکن میں نے ان کی آ وازیں سنی ہیں''

ین بیں عامی ہے۔ مسٹرڈارلنگ نے اسے اجازت فراہم کی کہ وہ دن کا اجالا ہونے پراس کھڑ کی میں کھڑے ہوکر باہر دیکھے اور سیحے صورت حال کا انداز ہ لگائے۔جب دن کا جالا پھیلا تب گریس کوتباہ شدہ جہاز کا اگلاحصہ دکھائی دیااوراس کےساتھ چیٹے ہوئے لوگ بھی کسی قدرنظر آ ئے۔ ھریس جلااتھی کہ:۔

'' بیجار ہےلوگ .....ابا جان ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی حیاہیے ۔''

اس کے باپ نے سادگی سے پوچھا کہ:-'' کیسے؟ طوفان اس قدر بدتر ہے کہا تنابدتر طوفان پہلے بھی نہآیا تھا۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ میں شالی سنڈرلینڈ لائف بوٹ ے رابطہ بیں کرسکتا .....اورا گرمیں کسی نہ کسی طرح رابطہ کربھی لوں تو وہ تباہ شدہ جہاز تک نہیں پہنچ سکتے ۔'' حریس نے کہا کہ:۔

''جمیںان کی مدد کوضر ورپہنچنا جا بیئے''

اس کے باپ نے جواب دیا کہ:۔

که:-\* د مهم اس خراب موسم میں کس طرح ان کی مدد کو پینچ سکتے ہیں''

http://kitaabghar.com گریس کی آنسوو کی ایرایز ہوگئیں اور وہ کہنے گلی کہ:۔ om

وہ بار باریبی فقرہ دہراتی رہی۔اس کا باپ بالآخر رضامند ہو گیا۔مسز ڈارلنگ بھی ان کی مددکو تیار ہوگئی۔انہوں نے اپنی کشتی سمندر میں اتارینے کی تیاری کی اگر چہ دیہ کشتی ہوا کی شدت کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھی۔

یے سی بیٹی چارچپوؤں سے چلائی جانی تھی۔ولیم ڈارلنگ دو چپوسنجال کرکشتی کے درمیان میں بیٹھ گیا جبکہاس کے عقب میں گریس نے دو چپو سنجال لئے۔ بیسفرایک خطرناک سفرتھا۔ڈارلنگ ایک مضبوط اور تو اناشخص تھالیکن وہ بھی دقت کا شکارتھا۔ بالآ خروہ منزل مقصود تک جا پہنچ لیکن اب مسئلہ بیٹھا کہ چٹان پر کیسے اتر اجائے۔

اس موقع پربھی گریس نے جرائت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور مسٹرڈ ارلنگ کی ہرممکن مدد کی اور بالآخروہ تباہ شدہ جہاز کے پانچ افرادا پنی کشتی میں سوار کرنے میں کا میاب ہو پچکے تھے۔کشتی پراس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ پڑچکا تھا۔لہٰذاانہیں لونگ اسٹون واپس جانا تھا اور اس کے بعد بقایا چارافراد کولانے لئے دوبارہ واپس پلٹنا تھا۔خوش شمتی سے کشتی پرسوار ہونے والے افراد میں سے دوافراد ملاح تھے۔وہ چپوچلا سکتے تھے اور بیہ ایک مجمزہ تھا کہ وہ تمام لوگ بخریت واپس پنٹنج بچکے تھے۔

اینے بالوں کی ایک لٹ روانہ کرے۔

"گرکیس ڈارلنگ کے ہالوں کی ایک کٹ سونے کی ڈبیامیں محفوظ برائے فروخت ہے۔" http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com



#### ر کی پینانگان شکنچه شکنچه

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com قُلْخِه ناول پاکتان میں ہونے والی تخریب کاری کے پس منظر میں اکھا گیاہے ہمارے ہاں گذشتہ کچھ سال سے''ٹریک ٹو ڈپلومیسی'' کا غلغلہ کچھ زیادہ ہی زورشور سے مچایا جار ہا ہے ۔ باور کیا جاتا ہے کہ محبول کے جوزنگ آلود دروازے حکومتیں نہیں کھول سکیس وہ شاید عوام بھی نہیں دانشورخوا تمین وحضرات اپنی مساعی سے کھولئے میں کا میاب ہوجا کمیں گے۔ کوام بھی نہیں دانشورخوا تمین وحضرات اپنی مساعی سے کھولئے میں کا میاب ہوجا کمیں گے۔ کیکن ....اس ٹریک ڈپلومیسی کی آٹر میں کیا گھناؤنا کھیل رچایا جار ہا ہے بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیاں'' بھولے بادشا ہوں'' کوکس

س طرح اینے جال میں پھانستی ہیں اور ان کیے کیا کام لیاجا تاہے۔ یہی اس ناول کاموضوع ہے۔ http://kitaabg

سل طری ایچ جان یں پھائی ہیں اوران سے لیا کام لیاجا تا ہے۔ یہا ان ناوں کا موضوں ہے۔ ایک اور بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ پاکستان اپنے ہاں ہونے والے ہر واقعے کی ذمہ داری'' را'' پر ڈال دیتا ہے۔ یہ بات کس حد تک تھے ہے؟ کس حد تک جھوٹ؟ شاید ان سوالات کے جواب بھی آپ کو اس ناول کے مطالعے سے مل جا کیں محبتوں کی آڑ میں منافقتوں کا دھندہ کون چلار ہا ہے؟ وٹمن کی سازش کیسے انجام پاتی ہے اور اس سازش کا شکار ہم انجانے میں کیسے بن جاتے ہیں میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ناول کتاب گھر کے ایکشن ایڈ ونچر جاسوسی سیکشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔

### کتاب گھر کی پیشکٹراوک کا سفیرکاناب گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بہت سے یور پی لوگ راجا کے بارے میں بی تضور رکھتے ہیں کہ کسی ہندوستانی ریاست کا حکمران ..... یا کسی ہندوستانی صوبے کا حکمران .....لیکن بیدا بیک ایسا خطاب ہے جومشرق کے دیگر حصول میں بھی استعال ہوتا ہے اوراس مخصوص صورت حال کے تحت بور نیوسراوک صوبے کے حکمران کی نشاندہی کرتاہے ۔....ایک انگریز جس کا نام سرجیمز بروک تھا .....جس نے بور نیو کے سلطان کی گراں قدرخد مات سرانجام دی تھیں اوران خدمات کے اعتراف کے طور پر 1841ء میں اسے اس خطاب سے نوازا گیا تھا۔

جیمز بروک انگریزوں گی اس نسل سے تعلق رکھتا تھا جن کے اندرمہم جوئی کا جذبہ ایک شعلہ بن کے جلتا رہتا ہے۔ اس نے 1803ء میں سمرسٹ کے مقام پر چنم لیا تھا۔ وہ ایک دولت مندزمیندار کا بیٹا اور اس کی جائیداد کا وارث تھا۔ اس کے خاندان کے گی ایک رکن ایسٹ انڈیا نمپنی میں اپنی خدمات سرانجام دے چکے تھے۔ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی بھی بیخواہشتھی کہ وہ اس کمپنی میں ملازمت کرے۔ لیکن اس نے اپنی فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد فوج کی ایک رجمنٹ میں کمیشن حاصل کرلیا۔ 1825ء میں وہ عازم ہندوستان ہوا اور ہندوستان میں اپنی آمد کے فوراً بعد اسے بی جمراہ وادی برجما پتر اروانہ کر دیا گیا تا کہ وہ شاہ بر ماکے خلاف جنگ میں حصہ لے سکے جس کا نام ہاگی ڈا تھا۔

بھا گی ڈاکے جدامجدالانگ پایانے 18 ویں صدی کے وسط میں بری بادشاہوں گی آخری سلطنت کی بنیا در کھی تھی۔ وہ اوراس کے جانشین ہندوستان میں برطانوی حکومت کیلئے وردسر بنے رہے تھے۔ یہ بادشاہ لا کچی تھے۔۔۔۔ مغرور تھے اور ہندوستان کے سرحدی صوبوں کوا کثر اپنے حملوں کا شانہ بناتے رہتے تھے۔ وہ وہاں کی فسلوں پر قبضنہ کر لیتے تھے اور قصبوں اور دیبہاتوں کی آبادی کو مجبور کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ برما چلیں جہاں پر ان سے مشقت کی جاتی تھی اوران کے کابل مالکان عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اہل برطانیہ نے کافی حد تک صبر قبحل کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ کئی برسوں تک ان برمی لوگوں کی حرکتوں کو برواشت کرتے رہے تھے لیکن جب شاہ بھا گی ڈانے 1824ء میں قصداً چاچر کی سرحد عبور کی اور اپنی معمول کی لوٹ مار سرانجام دی تب گورز جزل نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات صادر کردیے۔

جیمز بروک ایک فطری سپاہی تھااور برما کے خلاف سخت ترین مہم سے اس نے بہت پچھ سیکھا تھا۔ اس نے جنگل کی لڑائی کامشکل ترین فن سیکھا۔ سب سے بڑھ کریدوہ ان لوگوں کے ماتھ مکمل طور پر ہاہم روابط ہو چکا تھااوروہ اس سیکھا۔ سب سے بڑھ کریدوہ ان لوگوں کے ماتھ مکمل طور پر ہاہم روابط ہو چکا تھااوروہ اس کئے نظر کا حامل بھی بن چکا تھا کہ بختا طربہ مائی سرانجام دیتے ہوئے ان لوگوں کو مفیداور کا رآ مدزندگی بسر کرنے کے شعور سے نوازا جا سکتا تھا اوروہ اس کا مکوسرانجام دینے ہیں جیتے ہوئے ان لوگوں کو مفیداور کا رآ مدزندگی بسر کرنے کے شعور سے نوازا جا سکتا تھا اوروہ اس کا مکوسرانجام دینے ہیں جیتے گا میں نہیں لانا چا ہتا تھا کیونکہ وہ لوگ ان آ بائی باشندوں کو انسان سے کمتر مخلوق سبجھتے ہے۔

1826ء کے آغاز میں بروک نے رنگ پور کے زدیک ایک گھسان کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس لڑائی میں وہ اس قدر شدیدزخی ہوا تھا کہ اس کے روبصحت ہونے کے امکانات انتہائی کم سے وہ ایک مضبوط توت ارادی کا حامل تھا اور بیاس کی مضبوط توت ارادی کا کرشمہ تھا کہ وہ موت کے منہ سے فئی نظنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ اسے انگلستان واپس بھیج دیا گیا تھا جہاں پروہ آہستہ آہستہ روبصحت ہور ہاتھا۔ تین برس بعدوہ کمل صحت یابی ہے جمکنار ہوچا تھا۔ وہ اس بات پرمفز تھا کہ سندر کی ہوااس کا کمل علاج سرانجام و کی ۔ البذاوہ پھین کے بحری سفر پرروانہ ہوگیا۔ اس کا بیسٹر ایک تفریک حیثیت کا حامل تھا اور اس سفر کے دوران اس نے گئی ایک جزیرے دیکھے جہاں پرلوگ آباد سے ۔ لیکن مغربی معیار کے مطابق وہ غیر مہذب اور وحثی ہے۔ بروک ان لوگوں اوران لوگوں کی طرز زندگی کو جینے قریب سے دیکھتا تھا اس کے اندرا تنازیادہ جذبہ سرابھارتا تھا کہ وہ ان لوگوں کوان کے غیر مہذب اور وحثی بین سے نجات دلا سے اوران کو یہ باور کروائے کہ وہ اسٹے قدرتی تھا تھا اس کے اندرا تنازیادہ کے استعال کیں۔

وہ اپنے منتقبل کے ممل منصوبے کے ہمراہ انگلتان واپس لوٹ آیا۔ واپس کینچنے پراہے معلوم ہوا کہ اس کے والد کی صحت بگڑر ہی تھی اور اسے اپنی جائیداد کی دینے ہیں اور اسے اپنی جائیداد کی دینے ہیں سرانجام دینا تھا۔ بالآخراس کا باپ انتقال کر گیا اور بروک اس کی جائیداد اور ریاست کا وارث تھہرا۔ اس نے ریاست کے مناسب انتظام وانصرام کا بندوبست کیا اور بذات خود 1838ء میں دوبارہ مشرق کیلئے روانہ ہوا۔ بالآخروہ اپنی عظیم مہم پرروانہ ہو چکا تھا۔

وہ بورینو کے ساحل پر پہنچ چکا تھا جہاں پر راجا مداہا ہم جو کہ حکمر ان سلطان کا پچا تھا۔۔۔۔۔وہ سراوک کے ثمال مغربی صوبے میں ڈیاک قبیلے کی بغاوت کچلنے میں مصروف تھے۔ یہ بیاد قد ایک طویل کی بغاوت کچلنے میں مصروف تھے۔ یہ بیاد قد ایک طویل ساحل کا حامل تھا۔ باغی لوگ چھوٹی چھوٹی میں سوار حملہ آ ورہوتے تھے اور پر امن آ بادی کو اپنا نشانہ بناتے تھے جو وسطی میدان میں آ باد تھے۔ اس میدان کے عقب میں گھنے جنگل میں لڑنے میں انتہائی مہارت کے حامل تھے۔ وہ جنگل میں جھپ جاتے تھے۔ ان کا ہتھیار کے حامل تھے۔ وہ دیلے پلے مختصر جسامت کے حامل سخت جان لوگ تھے۔ وہ برق رفتاری کے ساتھ جنگل میں جھپ جاتے تھے۔ ان کا ہتھیار کی مانتہائی مہارت بھی حاصل تھی۔ وہ ظالم لوگ تھے ان کا ہتھیار کی طافت کا اندازہ اس امرے لگا یہا تا تھا کہ اس نے دشنوں کے کتف سرقلم کئے تھے۔

کی طافت کا اندازہ اس امرے لگا یا جا تا تھا کہ اس نے دشنوں کے کتف سرقلم کئے تھے۔

مداہاسم اوراس کی سرکاری افواج اس وقت قابل رحم حالت کا شکارتھیں جبکہ جیمز بروک وہاں پہنچا تھااورا پنے چہنچنے کے فوراً بعداس نے اپنی خدمات پیش کروی تھیں۔اس نے اپنی امداد کی پیش کش اس وقت کی تھی جبکہ اس امداد کی فوری ضرورت محسوس کی جارہی تھی لہذا راجہ نے امداد کی اس پیش کش کوفوراً قبول کر لی۔اس موقع پر بیامداد اس کے لئے بالکل ایسے ہی تھی جیسے ڈو ہے کو شکے کا سہاراا گرچہ اسے تھی طور پر بیدیقین نہ تھا کہ ایک انگریز ڈیاک لوگوں سے نیٹ سکتا تھا۔لیکن بروک بر ماکی جنگ میں حاصل کردہ تجربے کوئیس بھولا تھا اوراس کے علاوہ جب وہ اپنے زخمی ہونے کی وجہ سے تادیر گھر میں پڑار ہاتھا اس وقت بھی وہ اپنے ذہن میں جنگل میں جنگ لڑنے کے مختلف کارگر طریقہ جات کے بارے میں سوچتار ہتا تھا اورغور وفکر

سرانجام دیتار ہاتھا۔ اب اس نے یہی طریقہ جات اتی مہارت کے ساتھ عملی میدان میں لاگو کئے تھے کدایک ماہ کے اندراندروہ سرکاری افواج کے ایک بہترین رہنما کے طور پر منظرعام پر آیا تھا۔ مداہاسم اوراس کے کمانڈر بلاخوف وخطراس کے احکامات کی تقبیل کرتے تھے اوراس بارے میں اس سے کوئی سوال نہ کرتے تھے۔ بروک نے اپنے آپ کے ساتھ بھی کوئی رعائت نہ برتی تھی۔ اس نے بھی وہاں گآ بائی باشندوں جیسا طرز زندگی ابنا لیا تھا۔ موسم گرماست موسم برسات سیخر ضیکہ جرائیک موسم کے دوران وہ بے تھکان برسر پیکاراوررو بھیل رہا تھا۔ اس نے اپنی نیند بھی اپنے فرض پر قربان کررکھی تھی۔ وہ آ بائی باشندوں جیسی خوراک کھا تا تھا اور ہروقت چوکنا اور باخرر ہتا تھا تا کہ ہوشیار چالاک اور عیار دشمن کی ہرایک چال کا منہ تو رُخوب دوران علاقہ تھا۔ اب جواب دے سکے اوراسے ناکام بنا سکے حتی کہ اس نے ڈیاک کو اس پہاڑی علاقے میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا تھا جو بنجر اور ویران علاقہ تھا۔ اب ان کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ دویا تو فاقہ کشی کے ہاتھوں بلاک ہوجا کیں یا پھراس کے سامنے بتھیار ڈال دیں۔ انہوں نے ان دونوں استخابات میں سے ایک انتخاب کرنا تھا۔ لہذا انہوں نے بروک کے سامنے بتھیار ڈال دیں۔ انہوں نے ان دونوں استخابات میں سے ایک انتخاب کرنا تھا۔ لہذا انہوں نے بروک کے سامنے بتھیار ڈالنے کا انتخاب کیا۔

اس تمام ترقصے کی غیر معمولی اور انہونی بات بیتھی کہ انہوں نے اس عجیب وغریب انگریز کے خلاف غم وغصے یا نفرت کا اظہار نہ کیا تھا جس نے انہیں اس طرز جنگ میں قاست سے دوجا رکیا تھا جس طرز جنگ میں وہ اپنے آپ کو برتر گردانتے تھے۔ مداہا ہم بروک سے اس قدر خوش کہ اس کا شکر بیادا کرتے نہ تھکتا تھا۔ وہ اس کا انتہائی ممنون تھا۔ اس نے صوبہ سراوک کا کنٹرول بروک کے حوالے کر دیا تھا اور اسے راجہ کے خطاب سے بھی نواز اتھا۔ 1841ء میں بور بینو کے سلطان نے بھی اس کی منظوری دے وی تھی۔ اس وقت تک بروک علاقے میں بہتری کے گئی ایک اقد امات سرانجام دے چکا تھا۔ اس نے بالکل نئے قانون مرتب کئے تھے اور انتہائی کشی مرحلوں سے گزرتے ہوئے ڈیاک کو امن وامان کے ساتھ دہنے کہ شرانجام دے چکا تھا۔ اس نے بالکل نئے قانون مرتب کئے تھے اور انتہائی کشی مرحلوں سے گزرتے ہوئے ڈیاک کو امن وامان کے ساتھ دہنے کہ گر سے بھی آ شنا کیا تھا۔ پہلے پہلے وہ اپنی کرتو توں سے باز آنے پر آ مادہ نہ تھے لیکن ما بعد انہوں نے بیشلیم کرلیا کہ راجہ کا مؤقف درست تھا اور اگر وہ اس کی ہدائت پڑمل کرتے تو ان کی بھاوسلامتی کی ضانت مہیا ہو سکتی تھی اور ان کی زندگی آ رام سے بسر ہو سکتی تھی۔

اس وقت سروک ایک زری علاقہ تھا۔اس علاقے میں چاول کےعلاوہ دیگراناج کی بھر پورفسل ہوتی تھی۔لیکن ان فصلوں کا بیشتر حصہ ضائع ہوجاتا تھا کیونکہ ان اشیاء کی طلب کوئی خاص زیادہ نہتی۔بروک نے ٹی برس کی ان تھک کوشش کے بعداس صوبے کی برآ مدات کیلئے راہ ہموار کی ۔سراوک کی ٹی ایک بندرگا ہیں تھیں جہاں پر بہترین سہولتیں موجود تھیں اور اب ان بندرگا ہوں پر بہت می تجارتی کمپنیوں کے جہاز تھہرنے لگے سے۔اس کے نتیج میں صوبہ کی معاشی حالت میں بہتری آئی تھی اور اناج ضائع ہونے سے بھی نچ گیا تھا۔اب اس اناج کے بین الاقوامی خریدار دستا سے نتیج میں صوبہ کی معاشی حالت میں بہتری آئی تھی اور اناج ضائع ہونے سے بھی نچ گیا تھا۔اب اس اناج کے بین الاقوامی خریدار دستاں ہے۔

تجارتی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ وہ بحری ڈاکو تھے جو جزیرے کی بندرگا ہوں کو اپنا نشانہ بناتے تھے اور لوٹ مار کا باز ارگرم رکھتے تھے۔ یہاں کے آبائی باشندے انہیں سمندری خانہ بدوشوں کے نام سے پکارتے تھے۔ حقیقت میں وہ چینی لوگ تھے کیکن نسل درنسل انہوں نے ای مقام پر جنم لیا تھا اور اسی مقام پر رہائش اختیار کئے رکھی تھی اور اسی مقام پر موت سے جمکنار ہوتے رہے تھے۔لہذا وہ اس امرکو بھول چکے تھے کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا۔ وہ جو پچھ در کا ررکھتے تھے وہ خوراک تھی اور وہ حصول مقصد کی خاطر جزیرے کی اجناس پر بلہ بول دیتے تھے۔ وہ رات کے اند جرے میں جہازوں کو بھی اپنی لوٹ مارکا نشانہ بناتے تھے۔ بروک کا خیال تھا کہ جب تک ان بحری ڈاکووں سے نہ پنینا جائے اس وقت تک تجارتی کر اہیں مسدودر ہیں گی اور تجارتی سرگرمیاں خاطر خواہ ترتی ہے جمکنار نہ ہو پائیں گی۔ لہذا اس نے ان کے خلاف ایک مہم تھکیل دی۔ اس مہم میں گئی ایک برطانوی بحری کمانڈروں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں تھیں جن میں سر ہیری کمیل نمایاں تھا۔ 1845ء تک اس کی کوششیں رنگ لا پھی تھیں اور صورت حال قابو میں تھی۔ بروک ان لوگوں کی ذہنیت ہے بخو بی واقف تھا۔ اور اس کی سوچ درست ثابت ہوئی کیونکہ 1847ء میں ان بحری ڈاکوؤں نے ڈیاک کو دوبارہ آ مادہ کرلیا تھا کہ وہ اپنے پرانے ہتھکنڈوں پرلوٹ آئیں ۔۔۔۔۔ انہوں نے ڈیاک کو دوبارہ آ مادہ کرلیا تھا کہ وہ اپنے پرانے ہتھکنڈوں پرلوٹ آئیں ۔۔۔۔۔ مرانجام دیے بین وہ جانتا تھا کہ یہ معاملہ ختم نہ ہوا تھا بلکہ ذریر ڈین چلاگیا تھا۔

اسی برس اس نے برطانیہ کا ایک مختصر دورہ بھی کیا جہاں پراس کا والہا نہ استقبال کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے لا بان کا جزیرہ سلطان سے خرید لیا تھا اور انہوں نے بروک کواس جزیرے کا گور نراور کمانڈر انچیف مقرر کر دیا۔ انہوں نے اسے بورینو میں کونسل جزل بھی مقرر کر دیا۔ نئے عہدوں کے حصول کے بعدوہ دوبارہ عازم مشرق ہوا۔ ڈیاک کے دوقبیلوں سیر ابس اور سکورن نے اودھم مچار کھا تھا۔ انہوں نے بحری ڈاکووں جیسا لا تحقمل اختیار کرر کھا تھا اور بندرگا ہوں اور جزیروں میں لوٹ مار کا بازارگرم کرر کھا تھا۔ بروک نے اپنی پوری قوت کے ساتھ 1849ء میں ان کے ظلاف کا رروائی کی اور اس دوران اس کی اپنے ہمسا میسلطان آف سالا سے بھی دوبار ملاقا تیں کیس اور اس کے ساتھ با ہمی گفت وشند سرانجام دینے کے بعدوہ اس کے ساتھ المہرہ طے کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ اس معاہدے کے تحت اسے شریبند قبائل کواپنی سلطنت سے نکال باہر کرنا تھا اور بحری ڈاکووں کے خلاف قرار واقعی کا رروائی سرانجام دیتی تھی۔

جب وہ انگلتان واپس پہنچاتو پریس بھی اس ہنگا ہے میں شامل ہو چکا تھااورا خبارات میں کئی ایک مضامین اور آرٹیکل چھنے لگے تھے اور بروک کے حمائتیوں اورمخالفین کے بھی کئی ایک خطوط اخبارات میں شائع ہونے لگے تھے حالا نکہ بیلوگ بور نیومیں بروک کی سرگرمیوں سے مکمل طور پر مسلم آگاہ نہ تنے اور نہ ہی وہ ذاتی طور پر بروک کو جانتے تھے۔ جب سے اس نے انگلتان کی سرز مین پر قدم رکھا تھا اس وقت سے وہ اخباری نمائندوں کے عاصرے میں تھا جو اس سے انٹرویو کے تمنی تھے۔لیکن بروک نے انہیں نظر انداز کر رکھا تھا۔ اس کی بجائے اس نے حکام سے رجوع کیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ چھان بین کروائی جائے۔کا بینہ میں بحث مباحثے کے بعد بیلائحمل مرتب کیا گیا کہ ایک شاہی کمیشن قائم کیا جائے جومعاملے کی چھان بین سرانجام دے۔

متذکرہ کمیشن نے سنگا پور میں اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ بروک نے اپنی صفائی میں تمام شواہد مہیا کئے۔اس نے سراوک اور لا بان میں اپنی انتظامیہ کی کمل تنصیلات بھی کمیشن کومہیا کیں۔اس کے نے افعین اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہے۔

کے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بیان کیا کہ: ک

" سرجیمز بروک کےخلاف کیس" ثابت نہیں کیا جاسکا"۔

کمیشن کی اس رپورٹ سے گئی ایک عوامی نمائندوں نے بیز تیجہ اخذ کیا کہ کمیشن کو بروک کی پاکدامنی پرشبہ تھالیکن کمیشن اسے اس لئے سزانہ دے سکا کیونکہ اس کواس کے جرم کے شواہد مہیا نہ کئے تھے۔ انگلتان میں بھی بروک کے جمائنوں اور مخالفین کے درمیان زبانی کلامی جنگ شروع ہو چکی تھی جس کے نتیج میں حکام کو بیا علان کرنا پڑا کہ وہ جزیرہ لابان کا نیا گورنرمقرر کررہے تھے اور دوسری بات یہ کہ ہیڈ۔ ٹیکس بھی خور س

کوا پنادشمن بنالیا تھا جوذاتی مفاد کے حصول کے خواہاں تھے۔ملکہالزبتھ آ کے دور سے ہی برطانوی اچھے نتظم ثابت ہوئے تھے۔لیکن ہرایک نسل میں

جوزف هیوم کامقصد کچھ بھی رہا ہولیکن اس کے مل درآ مد کی بدولت بروک کی صحت نمایاں طور پرمتاثر ہوئی تھی کیمیشن کے الفاظ کہ:۔

#### '' کیس ثابت نہیں کیا جاسکا''

اس کی روح کو کچو کے لگاتے تھے۔اگر چہ بظاہراس میں دباؤ۔کھیاؤاور تناؤ کے کوئی آٹارنظرنہیں آتے تھے لیکن بیسب کچھا سے اندر ہی ا ندرگھائل کرر ہاتھا۔ آ ہستہ آ ہستہ بیسانحہ اپنی موت آ پ مرچکا تھاا ورلوگ اس سانحہ کو بھول چکے تھے....مشرق بعید کے علاوہ اس کے اپنے وطن میں

بھی لوگ اس سانحہ کو بھول کیجے تتھے اور اس'' سفیدرا جا'' کے لئے تعریفی کلمات لوگوں کی زبان پر تتھے http://kitaabg کیکن بحری ڈاوؤں نے نہتو بروک کومعاف کیا تھااور نہ ہی وہ اسے بھول یائے تھے کیونکہ بروک نے ان کی عملی سرگرمیوں کومعطل کر کے ر کھ دیا تھا۔ وہ سیجھتے تھے کہ بروک نے ان کوان کو ان کو جائز طرز زندگی ہے محروم کر دیا تھا۔لہذا وہ خاموثی کے ساتھ وفت گزارتے رہے .....وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تم وغصے میں بھی اضافہ ہوتار ہا ....جتیا کہ انہوں نے قابل ذکر قوت حاصل کر لی .....اس کے بعد انہوں نے سراوک کے دارالحکومت کیو چنگ پرا جا نک حملہ کر دیا .....انہوں نے بروک کا مکان مسمار کر دیا اورا سے جلا کررا کھ کر دیا۔ بروک کو عارضی طور پر راہ فرارا ختیار کرنا پڑی کیکن وہ جلد ہی واپس لوٹ آیا۔اس کے ہمراہ برطانوی بحری قوت تھی۔اس نے ان بحری ڈاکوؤں کا پیجیھا کیااورایک مرتبہ پھرانہیں راہ فرار اختیار کرنے پرمجبور کر دیا۔سراوک کے ڈیاک اب اتنے فعال نہ رہے تھے لیکن پہاڑوں میں ہنوز ایک یا دوگروہ ایسے موجود تھے جوآ مادہ بغاوت

ہوتے رہتے تھے۔ بروک نے اپی خرابی صحت سے قبل دومزید بغاوتیں کچلیں تھیں۔اس کے بعدوہ خرابی صحت کی بنا پرواپس انگلستان روانہ ہو گیا تھا تاكراپنامعقول علاج كروان كلوركى بيبشكش كتاب كهركى بيبشكش

حیراتگی کی بات ریتھی کہاس مرتبہاس کا استقبال ایک ہیرو کی مانند کیا گیا۔اس استقبال میںعوام نمایاں تھی۔وہ جلد ہی مغربی علاقے کی جانب روانہ ہو گیاا وراینے ذاتی امورتر تیب دینے لگا۔اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک دولت مند شخص کی حیثیت سے کیا تھالیکن اس کی دولت کا زیادہ حصہ سراوک کی ترقی کی نذر ہو چکا تھااور باقی ماندہ حصہ وکلاء کی فیسوں کی نذر ہو چکا تھا جنہوں نے شاہی تمیشن کے روبرواس کے مقدے کی پیروی سرانجام دی تھی۔اس کی مالی حالت کے پیش نظرعوا می چندے کی مہم کا آغاز ہوااوراس قم سے ڈیون شائز میں ایک ریاست خرید کراہے پیش کی سنی کیکن برشمتی ہے وہ اس تخفے ہے استفادہ حاصل نہ کر سکااور اس پر فالج کا شدید حملہ ہوااور وہ جلد ہی موت ہے ہمکنار ہو گیا۔اس کے جانشین کے طوراس کا بھتیجا سراوک کا راجہ بنا۔۔۔۔۔اس کا نام سرچارلس بروک تھا۔۔۔۔۔اس کے بعداس کا بیٹا اس کا جانشین بنا۔۔۔۔اس کا نام سرچارلس وائیز بروک تھا۔ پیٹکڑوں برس تک ان سفیدرا جوں نے دائش مندی کے ساتھ صوبے برحکومت کی حتیٰ کہ 1946ء میں ان کے تیسرے آخری جائشین نے سراوک برطانوی حکومت کے حوالے کرنے کے اقدامات سرانجام دیے۔

ہے کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی پیشکش فیرمعمولی زائزتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اسے لافانی شہرت حاصل ہوئی تھی جبکہ افریقہ میں اس کی اہم ترین مہم میں انتہائی کم تر دلچیں کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ وہ آئر لینڈکی سرز مین برٹن ایک بجیب وغریب شخص واقع ہوا تھا۔ اس کا دادا ایک پادری تھا۔ اس آئر لینڈ میں پادری مقرر کیا گیا تھا۔ وہ آئر لینڈکی سرز مین سے اس قدر مانوس ہوگیا تھا کہ وہ آئرش باشندوں سے بڑھ کر آئرش دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بیٹے لیفٹینٹ کرٹل جوزف نیٹر ولی برٹن میں بھی بہی وصف پایا جاتا تھا۔ اس نے میک کریگر قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کرتے ہوئے معالمے کومزید پیچیدہ تربناویا تھا اور چرڈ جوان دونوں کی شادی کی نشانی تھا اسے بھی اپنی آ بائی سرز مین سے کوئی دلچیس نہ تھی بلکہ وہ بھی آئر لینڈ میں دلچیس رکھتا تھا۔ وہ اہل آئر لینڈ کے حقوق کا ایک بہت بڑا علمبردار بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میک گریگر قبیلے کی تاریخ میں بھی دلچیس رکھتا تھا۔ اور اس قبیلے کی شجاعت اور بہادری کی کمبی داستانیں بیان کرنے

میں فخرمحسوس کرتا تھا جو شجاعت اور بہا دری انہوں نے انگریز وں کےخلاف دکھا فی تھی۔ میں مخرمحسوس کرتا تھا جو شجاعت اور بہا دری انہوں نے انگریز وں کےخلاف دکھا فی تھی۔

جبکہ اس کا باپ ابھی اپنی ملازمت میں ہی مصروف تھا مسز برٹن نے یورپ کا ایک دورہ کیا۔اس کے پہندیدہ ممالک میں فرانس اورا ٹلی شامل تھے۔رچرڈ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہی وجبھی کہ وہ روایتی تعلیم وتربیت سے محروم رہا تھا۔اس نے کافی عرصے تک مختلف اتالیقوں کی خدمات حاصل کی تھیں لیکن وہ ان سے خاطر خواہ استفادہ حاصل نہ کرسکا۔وہ جانتا تھا کہ اسے مختلف زبانوں پرعبور حاصل تھا۔ جب وہ من بلوغت کو پہنچا تب وہ فرانسیسی سے جرمن اٹلی اور اپین کی زبانیں روانی کے ساتھ بول سکتا تھا۔اس کے علاوہ اس میں سیاحت کے جراثیم بھی سرایت کر چکے تھے۔

اکتوبر 1841ء میں جبکہ اس کی عمر محض 19 برس تھی اس وقت اس نے ٹرینٹی کالج ...... آکسفورڈ میں داخلہ لے لیا۔ وہ ایک روایتی طرز زندگی گزارنا پیند نہ کرتا تھا اور اس کے ساتھی طلباء اسے کسی دوسرے سیارے کی مخلوق تصور کرتے تھے۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قد کا حامل تھا۔ اس کی آئھوں کی چک نمایاں تھی۔ آکسفورڈ میں اس نے ایک انتہائی مختصر وقت گزارا تھا اور بیہ وقت کسی قدر قابل ذکر خصوصیات کا بھی حامل نہ تھا۔ وہ عربی زبان بھی سکے۔ وہاں پر معروف زبان بھی سکے۔ وہاں پر معروف استاد فور بس موجود تھا اور وہ استاداس کی برق رفتار تی سے از حد خوش اور متاثر ہوا۔

سات برسوں تک برٹن سندھ کے مسلمانوں کے درمیان ہنسی خوشی رہااورا نتہا کی مختاط انداز میں ان کے رسم ورواج کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ان کی نقالی کرنے کی کوشش بھی سرانجام ویتار ہا۔ان کی بول جال کی نقالی کرتااوران کےادب آ داب اورطورطریقوں کی بھی نقالی سرانجام ویتا تھا۔اسے مہم جوئی کا از حد شوق تھااور بیشوق اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتا تھا۔

 سکتا تھا۔اسے مسلمانوں کے قوانین کی پابندی سرانجام دینی تھی۔اگر چہ برٹن نے بھیں بدل رکھا تھالیکن اس کے اجنبی خدوخال اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے کا عمل کسی بھی وفت کسی کو بھی شک وشیعے میں مبتلا کر سکتا تھا اورا گراہیا ممکن ہوجا تا تواس کی فوری ہلاکت کا خدشہ تھا۔ یہ بھی سنا گیا تھا کہ ایک یادو حاجیوں نے برٹن پراپنے شبے کا اظہار بھی کیا تھالیکن برٹن کواپئی جان بچانے کی خاطران کی جان لینی پڑی تھی لیکن یہ کہانی ایک فرضی کہانی دکھائی دیتی تھی جس نے مابعد جنم لیا تھا۔ یہ کتاب 1855ء میں شائع محتی جس نے مابعد جنم لیا تھا۔ یہ کتاب 1855ء میں شائع ہوئی تھی اور اس کی اشاعت کے کا فی عرصہ بعد اس نے یہ اقرار بھی کیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی بھی شخص کو ہلاک نہیں کیا تھا۔

برٹن نہصرف ڈبنی طور پرچوکنار ہابلکہ جسمانی طور پربھی چوکنار ہااوراس نے دیگرزائزین کے ہمراہ اپناسفر بخو بی سرانجام دیااورکوئی بھی اس اجنبی کی شناخت نہ کرسکا۔وہ پہلا انگریز تھا جس نے مکہ شریف کی سرز مین پرقدم رکھا تھالیکن بدشمتی سے وہ اپنی تقیق مہم کی سرانجام دہی سے قاصر رہا کیونکہ صحرائی قبیلوں کے درمیان خونریز جنگ چھڑ چکی تھی۔لہذا وہ حجاج کرام کے ساتھ ہی واپس لوٹ آیا۔۔۔۔۔اس مغربی زندگی کی جانب واپس لوٹ آیا جے وہ ترک کرچکا تھا۔۔۔۔۔وہ دلبر داشتہ اور مالوس تھا۔

اس کے زرخیز ذہن نے جلد ہی راہ فرارا ختیار کرنے کامنصوبہ بنالیا۔ ہندوستانی حکومت صومالی لینڈ کے بارے میں فکرمند تھی کیونکہ اس ملک کے مخالف قبائلی بندرگا ہوں کوسلسل نشانہ بنار ہے تھے۔ یہ بندرگا ہیں یورپ اورمشرق کے درمیان تجارت کے ایک بڑے روٹ پر واقع تھیں۔ برٹن کو جب اس مسکے کاعلم ہوا تو اس نے رضا کارانہ طور پراپی خد مات پیش کر دیں اور اس امریز آ مادگی ظاہر کی کہ وہ ایک جماعت کے ہمراہ اندرون صومالی لینڈروانہ ہوگا اور بیدر یافت کرے گا کہ وہاں پر کیا کچھ وقوع پذیر ہور ہاتھا۔لہذا کیپٹن ہے۔انچے۔اسپیک کواس کا چیف معاون مقرر کیا گیا۔ اس کےعلاوہ دومزیدافسراس کی معاونت کے لئے اس کےساتھ روانہ کئے گئے۔وہ 1854ء میں اپنی مہم پرروانہ ہوئے۔جلد ہی بیلوگ مشکلات کا شکار ہو گئے۔اگر چہ اہل صومالیہ ذرائع مواصلات سے بظاہر محروم تھے لیکن ان کی چھٹی حس نے انہیں بیہ باور کروا دیا کہ پچھاجنبی ان کی سرز مین پر قدم رکھ رہے تھے اور وہ اجنبیوں سے نفرت کرتے تھے۔جس کا نتیجہ بیانکلا کہ اس جماعت کوقدم قدم پرخطرات کا سامنا تھا لاہذا کیپٹن اسپیک نے جماعت کومختاط رہنے کامشورہ دیا۔اس کےاس مشورے سے برٹن کا یارہ چڑھ گیااوراس کاغصہ آسان کوچھونے لگا۔وہ دن بھر کیپٹن اسپیک کےساتھ گر ما گرم بحث کرتار ہااور رات کو سی کو پچھ بتائے بغیر ہی غائب ہو گیا۔اس نے اپنا کوئی اندپید نہ چھوڑا کہ وہ کہاں روانہ ہور ہا تھا۔ جیار ماہ تک اس کے بارے میں کوئی خبر ندل سکی .....اس کے بعدوہ احیا نک آن ٹرکا۔اس کے جذیے جوان تنصہ وہ بیچیران کن خبر لایا تھا کہاس نے تن تنہا نہ صرف صحراکے پار دارالخلافے شہر ہرار کاسفر طے کیاتھا (بیعلاقے اس سے بیشتر کسی غیرملکی نے نہیں دیکھاتھا بلکہ وہ دس روز تک وہاں پر مقیم بھی رہاتھا جس دوران اس نے بادشاہ کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی۔ نیز وں سے سلح افرادلگا تاراس کے اردگر دموجو در ہے تتھاور جب وہ ) ملا قات فتم کرنے کے بعد اپنے اونٹ پر بیٹیا تب وہ سکے افراداس کے مزید قریب چلے آئے .....وہ نیزوں سے سکے تیار کھڑے تھے.....اوراس نے ان کی معیت میں اپنا والیسی کاطویل سفر طے کیا۔وہ سکے افراداس وفت غائب ہوئے جب انہوں نے اس جماعت کے کمپ سے آگ جلنے کا دھواں نمودار ہوتے دیکھا۔ پہلے پہل کیپٹین اسپیک اور دیگر ساتھیوں نے بیہ مجھا کہ برٹن من گھڑت کہانی سنار ہاتھالیکن ان کی حیراتگی کی اس وفت کوئی انتہانہ رہی جب

برٹن نے اپنی کہانی کے جوت فراہم کئے۔ بیٹروت اس یا دواشت کی صورت میں سے جو بادشاہ نے اسے پیش کی تھی جس پر بادشاہ کے دستخط موجود سے اوراس دستاویز میں بیا قرار کیا گیا تھا کہ بندرگا ہوں پرخوف وہراس پھیلا ناموتوف کردیا جائے گا بشرطیکہ صومالیہ کو پچھمراعات سے نوازا جائے۔ ہرار سک کا طویل اور تنہا سفر اور مابعد وہاں سے والیسی کا سفر اس مہم ہے کہیں بڑھ کر تابل ذکر تھا جو ہم برٹن نے مقدس شہروں کی زیارت کے سلسلے میں سرانجام دی تھی۔ لیکن برٹن ہنوز مطمئن ختھا۔ وہ اس امر پراصرار کرر ہاتھا کہ اسپیک اور دیگر دونوں جونیئر افسران بھی اس کے ہمراہ ہرار دوانہ ہوں اور وہ سب لل کر دوبارہ اس مقام کارخ کریں اور اس مرتبہ بیدورہ ایک سرکاری دورہ ہواور ان اقد امات کی تھدیق ممکن ہوسکے جو بادشاہ اور اس کے درمیان ذاتی حیثیت میں طے پائے سے۔ لہذاوہ عازم سفر ہوئے۔ لیکن انہوں نے ابھی زیادہ سفر طے نہیں کیا تھا کہ قبا گی ان پر حملہ آور ہو گئے اور دو گئے درمیان ذاتی حیثیت میں سے ایک افسر اس حملے میں بلاک ہوگیا۔ اسپیک کوگیارہ زخم آئے اور برٹن بھی زخی ہونے سے نہ نے سکا سال سال اس کے جڑے زخمی ہوئے سے نہ نے سالے اس کے جڑے زخمی ہوئے سے نہ نے سیال سال سے ایک افسر اس حملے میں بلاک ہوگیا۔ اسپیک کوگیارہ زخم آئے اور برٹن بھی زخی ہونے سے نہ نے سالے اس کے جڑے زخمی ہوئے سے نہ نے سال سال سے بیٹ کوگیارہ ترفی تھے۔

برٹن نے اس مہم سے واپسی کی راہ لی۔شہرت اس کی راہ و مکھر ہی تھی۔اس کی غیر حاضری میں زیارتوں کے بارےاس کی کتاب بھی حیھپ پھی تھی اور نقادوں نے اس کی قابل ذکرتعریف کی تھی۔اسے انٹرویو۔۔۔۔۔یکچر۔۔۔۔۔بالوں کی لٹ عطا کرنے اور آٹوگراف دینے کی دعوتیں موصول ہو رہی تھیں اور برٹن شہرت کا زینہ طے کر چکا تھا۔

ابھی وہ اپنے زخم سے روبصحت ہور ہاتھا کہ اسے دو ہارہ نوج میں طلب کر لیا گیا۔اسے بیٹ من کی ہاشی۔ ہاز وک کے ساتھ ال کر کرامین کی جنگ میں حصہ لینا تھا۔اسے ایکے مجاز پر بھینے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جبکہ دفتر خارجہ نے یہ درخواست کی کہ برشن کی خد مات انہیں مستعار دی جائیں تا کہ اسے ایک جماعت کی ہمراہی میں افریقہ روانہ کیا جائے اور وہ وائٹ نیل کا سرچشمہ (منبع) دریا فت کر سکے۔ بیکا م اس کی من مرضی کا تھا اور وہ پورے جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ اس مہم کی تیاری میں لگ گیا۔

پہلے اس نے اسپیک سے پوچھا کہ کیا وہ دوبارہ اس کے چیف معاون کے طور پراس کا ساتھ دیے پر آ مادہ تھا۔ اسپیک جاناتھا کہ برٹن ایک مشکل شخص واقع ہواتھا۔ لیکن وہ اس کی قابلیت سے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ لہٰذااس نے حامی بحر لی۔ اس مرتب یہ جہاں پر بلیونیل اتھو پیا مہم سرانجام دینے والی جماعت سے بڑی تھی .... اس جماعت نے نیل تک کا سفرا یک شتی ہیں طے کیا ..... مصرتا خرطوم ..... جہاں پر بلیونیل اتھو پیا سے آ کروائٹ نیل کے ساتھ ملتا تھا۔ خرطوم کے جنوب ہیں ان کے لئے مشکلات کا دور شروع ہوا کیونکہ اس مقام پر پانی ہیں کثیر تعداد ہیں نباتات اے ہوئے تھے اور جہاز رانی تقریباً نامکن تھی۔ اس مقام پر وہ اپنی کشتیوں سے دست بردار ہوگئے اور خشکی کے ذریعے سفر کا آ غاز کیا۔ بیعلاقہ ولدلوں کا حامل تھا۔ موسم بھی انہتائی گرم تھا جس کی وجہ سے وہ جلد تھکا وٹ کا شکار ہو جاتے تھے۔ مزدور بھی غیر ذمہ دار اور نا قابل اعتبار تھے اور مہم ہیں شامل افر ادکو بروقت چوکنار ہنا پڑتا تھا کیونکہ قبا کیلوں کی جانب سے باجھا کی مرتبہ وہ ہاتھا۔ گئی مرتبہ وہ ہاتھوں کے حملے کا خطرہ ہروقت موجودر ہتا تھا۔ گئی مرتبہ وہ ہاتھوں کے حملے سے بال بال نے .... اس کے علاوہ شریعی ان کے لئے مستقل خطرہ جنے رہے۔

ان مشکل ترین حالات میں بھی برٹن نے ہار ماننے ہے انکار کر دیا۔اسپیک نے بھی اس کا ساتھ دیا مگر جماعت کے جونیئر ارکان سرایا

اس رات برٹن بخار کا شکار ہوگیا۔ اسپیک انتہائی جانفشانی کے ساتھ اس کی تیار داری سرانجام ویتارہا۔ وہ اپنی بیاری کی وجہ ہے اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس نے محسول کیا کہ وہ مزید روبی مل نہیں رہ سکتا تھا۔ وقت گزرتا جارہا تھا اور اب 1858ء کا ماہ فروری آن پہنچا تھا۔ لہذا اس نے اسپیک کوآ کندہ لائے مل کے بارے میں ہدایات ویں کہ اسے مزید کیا کرنا تھا۔ انہوں نے ایک جھیل کوقو پالیا تھا لیکن میجھیل ان کی مطلوبہ جھیل نتھی۔ ان کا خیال تھا کہ نیل کا حقیقی سرچشمہ جنوب مشرق کی جانب کہیں دورواقع تھا اور اس نے اس روٹ کا بھی پید چلالیا تھا جس روٹ پر سفر کرتے ہوئے اس سرچشمہ تک پہنچنا ممکن تھا۔ اسپیک نے اس کی ہدایات پر اپنے عمل در آئد کومکن بنانے کا عہد کیا اور برٹن جب پہنچ میں شرابور اپنے بستر پر کروٹیس بدل رہا تھا اس کا معاون اپنی جدو جہد میں مصروف تھا حتی کہ اس نے وکٹو ریپانیا زہ کو دریا فت کرلیا اور یہی نیل کا حقیقی سرچشمہ تھا۔

جب اسپیک فتح یاب ہوکر واپس پلٹا اور برٹن کو پیخوشخبری سنائی تب برٹن کے غصے کا کوئی ٹھکا ندر ہا۔ وہ اس امر پراصرار کرر ہاتھا کہ حقیقت میں وہ بذات خود وہ شخص تھا جو اس کامیا بی کاسبراا ہے سر باند صنے کا حقیقی حقدار تھا اور بیکہ اسپیک اس کا محض ایک شاگر دوتا ہیں کے ہدایات پر عمل کیا تھا۔ اس نے اپنے وفا دار معاون پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور ان دونوں افراد میں وہ لڑائی جھٹڑا ہوا جس کو دونوں افراد بھی نہ بھلا سکے۔ برٹن نے کامیا بی کا سبراا ہے سر باند ھالیا اور افریقہ کے مغربی ساحل پر مزید مہمات جاری رکھیں حتیٰ کہ 1861ء میں اس کی 40 ویس سالگر و آن پنچی ۔ اسی برس اس نے از ابیل از نڈل سے شادی کرلی جو کہ ایک باوفا یوی ثابت ہوئی۔ اس نے نوجی ملازمت کو خیر باو کہد ڈالا اور فارن سروس جوائن کرلی اور فرنانڈ و پی او میں کونسل کے عہدے پر فائز ہوگیا۔ 1871ء تک وہ اسی حیثیت میں براز میل اور دمشق میں اپنی خدمات سرا نجام سروس جوائن کرلی اور فرنانڈ و پی او میں کونسل کے عہدے پر فائز ہوگیا۔ 1871ء تک وہ اسی حیثیت میں براز میل اور دمشق میں اپنی خدمات سرا نجام دیتار ہا۔ اور 1890ء میں اپنی وفات تک اسی عہدے پر کام کرتا رہا۔ اپنی فاضل وقت میں اس نے بی ایک کتب بھی تحربر کیں۔ ان میں سے کوئی اس معیار کی حامل اس کی کتاب" مکہ شریف کی زیارت' متیں۔

برٹن کی زندگی کے آخری ہیں برس انتہائی ناخوشگوار تھے۔ وہ نظم وضبط سے نفرت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حکام بالا کے ساتھ اس کے اختیان اختیان اختیان کے اختیان کے ہیروازم پریقین اختیان اختیان کے ہیروازم پریقین کے ہیروازم پریقی کے ہیروازم پریقی کے ہیروازم پریقی کے ہیروازم پریقی کے ہیروازم پریکھی۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### كتاب كحركى بيشاگانكورواكى بازيابى كحركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کبھی بھارچینی یا انڈین تا ہرکی اقسام کی واستا نیں بیان کرتے رہتے تھے جو یورپی ماہر آ ٹارفتہ یہ کے علم میں بھی آتی رہتی تھیں۔اس کے علاوہ مغربی مفکرین کے علم میں بھی یہ داستا نیں آتی رہتی تھیں ۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے بڑے بڑے بڑے بڑے برزے بینار دیکھے تھے جو جنگل ہے بھی اورپنے تھے جبکہ دوسرا شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے ایک بڑا عبادت خانہ دیکھا تھا جبکہ تیسرا شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ بدھ مت کے ایسے نہ ببی رہنماؤں سے ملا تھا جوایک کرتا تھا کہ اس نے ایک بھی تھی جو بجیب رہنماؤں سے ملا تھا جوایک خمیر باوشاہ کے مزار پرعبادت سرانجام دیتے تھے اور چوتھا شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے ایک اسی جھی تھی جو بجیب وغریب تھی کہ تھی تھی اور آئیس تھا رہنمیں تصوراتی ۔۔۔۔۔۔من گھڑت اورفرضی قصے گردانتے گئے۔لیکن ان میں تجسس کا مادہ ضرور سرا بھارتا تھا اور جب 19 ویں صدی کے پہلے نصف دورانے کے دوران فرانس نے کہ وڈیا پرتسلط جمالیا تب بہت سے فرانسی تاریخ دانوں اور ماہرین آ ٹارفد بہر نے تو م پن کا سفر طے کیا جو کہ کہوڈیا کا دارائکومت تھا۔ پچھلوگوں نے دریائے میکونگ تک بھی سفر طے کیا۔اس کے علاوہ پچھلوگوں نے گھے جنگل کے ذریعہ بھی سفر سزانجام دیالیکن جنگل نے آئیس پہا ہونے پر مجبور کردیا اور وہ خمیر سلطنت کی شان و شوکت

کواس سے بردھ نہ جان سکے جتنی وہ اس سے پہلے جانتے تھے۔ تب 1860ء میں ایک ماہر علم حشرات الارض جس کا نام ہمیزی موہاٹ تھا وہ تتلیوں کی تلاش میں توم پن آیا۔وہ براستہ جنگل شال کی جانب روانہ ہوا۔لیکن اپنے پیش رووُں کے برعکس اس نے کوئی خاص تیاری سرانجام نہ دی اور نہ ہی کوئی مزدور بھرتی کئے۔اس نے تن تنہا سفر سرانجام دیا۔اس کی ضرورت کی چنداشیاءایک بیگ میں پڑی اس کی پشت پر جھول رہی تھیں۔اس کے پاس جواسلے تھاوہ ایک پستول اور ایک خنجر پر ہنی تھا۔ موہائے کے لئے جنگل کوئی اجنبی چیز نہ تھی۔ وہ برس ہابرس سے حشرات الارض کے نمو نے اکٹھے کرنے کی غرض سے جنگلات کی خاک چھان رہا تھا۔
وہ جنگلوں میں پائے جانے والے ہندروں کے کرتبوں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا جب وہ اس کے سرکے اوپر درخت کی ایک شاح سے دوسری شاخ
پر چھلانگیں لگاتے تھے۔ وہ اپنے نیخ رکے ساتھ جنگل میں اُگے ہوئے درختوں کی شاخیس کاٹ کاٹ کر اپناراستہ بنا تا رہتا حتی کہ اسے اپنی جدوجبد کا
پھل میسر آگیا جبکہ اس نے اپنے آپ سے پھھ بی دورایک خوبصورت تنلی دیکھی۔ اس نے جلد بی اپنا جال نکالالیکن اسے دیر ہوچی تھی اور تنلی اس کی
پہنچ سے دورنگل چکی تھی۔ اس نے تنلی کا پیچھا کر ناشروع کر دیا۔ وہ تنلی کے تعاقب میں سے بھول چکا تھا کہ جنگل گھنا تھا اور وہ ایک نا ہموار راستے پر چل رہا
تھا۔ اس کے بعدوہ کونے کی جانب مڑا اور کیا دیکھتا ہے کہ پھروں سے تعیر شدہ ایک ممارت سرا ٹھائے کھڑی تھی۔

موہاٹ اس ممارت کود کیھتے ہوئے نا قابل بیان احساسات کا شکار ہور ہاتھا اوراس کے ذہن میں وہ داستانیں ابھررہی تھیں جوتا جروں کی نسلیں بیان کرتی رہتی تھیں ۔ لبنداوہ داستانیں منی برحقیقت تھیں ۔ وہ اس مقبر ہے کو بازیاب کرنے میں کا میاب ہو چکا تھا جو ان لوگوں نے تعمیر کیا تھا جو 600 برس قبل اس مقام پر ہائش پذیر تھے اور حکمران تھے۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل جھک گیا اوران کے ان دیکھے خدا سے یہ دعا کرنے لگا کہ وہ اسے بحفاظت واپسی کا سفر طے کرنے کی ہمت عطا کرے تا کہ وہ اپنی اس دریافت کے بارے میں دنیا کو بتا سکے۔ مابعد اس نے بیچریر کیا کہ:۔
''رنگ کورواٹ کود کھ کرایے محسوں ہوتا تھا جیسے وہ اچپا نک بر ہریت کی دنیا سے نکل کر مہذب دنیا میں آن بسا ہوا۔۔۔۔ اندھیرے سے

" رنگ کورداث کود ملیمارایسے محسول ہوتا تھا جیسے وہ احیا تک بر بریت کی دنیا سے نظل کرمہذب دنیا میں آن بساہوا .... اندھیر ہے ہے۔ نکل کرروشن میں آن کھڑا ہوا ہو۔"

اس نے اس جگہ کوچھوڑنے سے قبل اس عظیم الشان عمارت کا دوبارہ معائند سرانجام دیا۔انسانی تغییر کے اس شاہ کارکوجنگل نے تباہ و ہر باد
کر کے رکھ دیا تھا۔ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں ..... دیواروں میں خودرودرخت اگے ہوئے تھے اورانہوں نے دیواروں کوتو ڑکرر کھ دیا گیا۔ جنگلی
پھول جگہ جگہ اگے ہوئے تھے۔اس کے برآ مدوں میں پرندوں نے گھونسلے بنار کھے تھے۔لیکن اس کے باوجود بھی انگ کورانسانی شاہ کار کا منہ بولتا
شوت تھا۔موہا نے جانتا تھا کہ بی تمارت ماہرین آ ٹارقد بمیداور تاریخ دانوں کیلئے ایک گراں قدراہمیت کی حامل تھی۔اس ممارت کی چاردیواری کے
باہراس کی ملاقات بدھ مت کے دینی رہنماؤں سے ہوئی جنہوں نے اسے بتایا کہ انہیں بھی محض اچا تک اس ممارت کا سراغ ملا تھا اوروہ اس کے

تریب ہی آباد ہوگئے تھے۔وہ اسے کسانوں کی ایک نز دیکی کہتی بھی لے گئے جو دریائے سیم ریپ کے کنارے پرآباد تھے۔انہوں نے اس علاقے کے سیے جنگل کا صفایا کر دیا تھااوروہ اس زرخیز سرزمین سے بہترین فصلیں حاصل کر رہے تھے۔ان لوگوں سے اسے یہ معلوم ہوا کہ گریٹے جھیل تک پہنچنا کس طرح ممکن تھا جو دریائے ٹوٹل سیپ تک رہنمائی کرتی تھی۔

موہائے توم پن واپس اوٹ آیا۔ اس نے اپنے سفر کی روئیداد تحریک ۔ اس نے اس روئیداد کومتعلقہ حکام کے بالا کے حوالے کیا اور اس نے دار الحکومت پنچنے کے فوراً بعد پہلاکام بہی سرانجام دیا۔ حکام نے بیر پورٹ پیرس روانہ کردی جہاں پر اس رپورٹ نے دلچیں اور تجسس کو ابھارا اور چھ ماہ بعد ماہر آثار قدیمہ اور تاریخ دانوں کے علاوہ دیگر ماہرین پر مشمل ایک جماعت توم پن آن پنچی اور بذر بعد دریا انگ کور کی جانب روانہ ہوئی۔

اس جماعت میں شامل افراد جوش جذب اور ولولے سے سرشار شھے۔ وہ اس قدیم عمارت کو اس کی اصلی شان وشوکت واپس لوٹانے کے جذب سے سرشار شھے۔ وہ اس کام میں اپنی تمام مہارتیں ہروئے کار لانا چاہتے شھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر ساز وسامان اور نور بی جوانوں کا تعاون بھی حاصل کیا تا کہ جسمانی مشقت کے کام کی تحمیل بھی ممکن ہوسکے۔ اس کام کی تحمیل میں چاہیں ہرس کاعرصہ صرف ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے زمین کے نیچے فون شہر کو تھی بے نقاب کیا جوعبادت گاہ کی دیواروں سے باہرز بین میں فون ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دیگر عبادت گائیں اور دیگر شہر بھی دریافت کئے جوسلطنت خمیر کام کر تھے۔

### 

تب اس نو جوان بادشاہ نے جواب دیا کہ:۔ htt

"میری خواہش بیہ کے میں اپنے سامنے ایک پلیٹ میں پہاڑوں کے بادشاہ کا کٹا ہواسرد میکھنا جا ہتا ہول"

اس کی اس خواہش کا تذکرہ سالنڈرا کے حکمران کے دربار میں بھی ہوا جوایک ہزار بحری جہاز وں کے ہمراہ چینلا کی جانب روانہ ہوا اور اس نے دارالخلافے کوتا خت وتاراج کر کے رکھ دیا۔اس کے بعداس نے چہنلا کے درباریوں کو تکم دیا کہ وہ دانش ورترین تخض کا انتخاب کریں اور جب انہوں نے اسے اپنے انتخاب سے مطلع کیا تب وہ نئے بادشاہ کو جاوا واپس لے گیا جہاں پراس نے اسے بادشاہت کے فن اور حکومت چلانے

کِوْنَ کَارْتِيتِ دِکُالُ http://kitaabghar.com http://kitaabgha

وہ لڑکا ایک بہترین شاگرد ثابت ہوا۔لہذا ایک یا دوسال کےعرصے کے بعداسے واپس اس کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ وہ خمیر تخت پر جایا ورمین II کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ ورمین کا مطلب ہے'' حفاظت کرنے والا'' اوراس کی 60 برسوں پر محیط حکمرانی کے دوران اس کا ملک عظمت کی منزلیں طے کرتا رہا۔اس نے اردگرد کی ہمسابیر باستوں کواپنامحکوم بنالیا اورانہیں چہنلا کا حصہ بناڈالا۔اس نے اس تمام علاقے کومتحد کرتے ہوئے اسے کمبوجا (کمبوڈیا) کا نام دیا۔ وہ ایک ان تھک حکمران تھااوراس کا پہلا دارالخلافہ انگ کورتھام تھا جو کہ انگ کورواٹ کے نز دیک واقع تھا۔ تب اس نے میدان کے پارٹقل وحرکت سرانجام دی اور ویسٹ بارے کے نز دیک ایک اور شہر بنایا جہاں پر وہ شان وشوکت کے ساتھ مقیم ر ہا۔اس نے خمیر بادشاہوں کے لئے بیمثال قائم کی کہوہ لکڑی کی بجائے پھر یا انبٹیں استعال کریں۔اس نے اپناایک جدا گانہ طرز تغمیر اپنایا تا کہان میں اس کی حکمرانی کاعکس نمایاں ہو۔

درمیانی عمر میں وہ جان بوجھ کر سالنڈر کی اطاعت ہے دست بردار ہو گیا اور اس کی جانب ہے کسی خدشے کے پیش نظر اس نے اپنا دارالخلاف بھی تو م کون کے شالی پہاڑی جانب منتقل کرلیا جہاں پراس نے قلعوں کا شہرآ باد کیا۔ یہاں پروہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا تھااور 802 ء میں اس نے ایک برجمن کوطلب کیا جو'' جاوو''میں ماہرتھااورا سے حکم دیا کہوہ ایک عجیب وغریب تقریب کا اجتمام کرے جوکمل آ زادی اور بے پناہ قوت کے حامل بادشا ہوں کے مقدر کرے۔اس رسم کے بعد' دیواراجا''اس سلطنت کا قد ہب تھہرا۔۔۔۔یعنی بادشاہ کی بوجایا ہے۔

جایا ورمین کویہ تقریب راس آ گئی اور وہ خمیر سلطنت کو تھائی لینڈ کے پچھ حصوں .....وہ علاقے جن کواب ہم ویتنام کے نام سے جانے ہیں اورحتیٰ کہ جنوبی چین کے پچھ علاقے تک وسعت پذیر ہوتے و کیھنے کیلئے زندہ رہا ....لیکن اپنے بڑھاپے کے دور کے دوران اس نے اپنا آخری دارالحکومت گریٹ جھیل کے نز دیک بنایا۔وہ اسے پری ہارالا یا کہہ کر پکارتا تھا۔ 850ء میں اس نے وفات پائی اور آئندہ ایک سوبرس تک کمبوجا پرکٹی ا یک با دشاہوں نے حکومت سرانجام دی۔ان میں سے ایک کا نام را جندرا ورمین III تھا۔اس نے یا سودھرا پورشہر کوخوبصورتی سے نوازا تھا۔اس نے اس شہر کے گھروں کو حیکتے ہوئے سونے کے ساتھ سجایا تھا اور محلات کو قیمتی پھروں کے ساتھ سجایا تھا۔وہ 968ء میں موت سے ہمکنار ہو گیا تھا اور اس

کے بعدے 1150ء تک کمبوجا کوغیر معمولی حکمران میسرند آیا تھا۔

آخری حکمران 1155ء میں موت ہے ہمکنار ہوا تھااوراس کا بیٹااس کا جانشین بنا تھا۔لیکن بینو جوان شنرادہ کڑبدھ مت تھااور جب اس کے ایک نیز جوان شنرادہ کڑبدھ مت تھااور جب اس کے ایک کڑن نے تخت کا دعویٰ کیا تب جایا ور بین نے رضا کا رانہ طور پر جلاوطنی اختیار کرلی بجائے اس کے کہا ہے رشتے وار کے ساتھ جنگ کرتارہ ہا بشتی سے نیا باوشاہ حکومت پراپی گرفت مضبوط نہ کر سکا اور جلد ہی کمبوجا سیاسی بدامنی کا شکار ہو گیا اور اس کو انتقال ہو گیا اور تخت پرایک اور نو جوان نے قبضہ کر لیا۔

اس حیران کن حکمران کا دور حکومت شان وشوکت کی منہ بولتی تصویر تھا۔ اس کی موت کے بعد سلطنت کی قوت بتدریج کم ہوتی چلی گئی اور ہر طرف سے للجائی ہوئی نظریں کمبوجا کی دولت پر پڑنے لگیں۔ گئی ایک تھائی حملے بھی ہوئے۔ کمبوجا کے تمام صوبے ایک ایک کر کے اس سے علیحدہ ہوتے رہے جتی کہ 1430ء میں تھائی حملہ آوروں نے انگ کورتھام میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اور اس کے بہت سے خزانے اپنے ہمراہ لے گئے۔ در بار نے تو م پن کی جانب راہ فرار اختیار کی جہاں پر انہوں نے اپنی سابقہ شان وشوکت بھال کرنے کی کوشش کی گرنا کام رہے اور بیسلطنت بیتر تن عدم استحکام کا شکار ہوتی چلی گئی۔ اس سلطنت کی تاریخ کاریکار ڈمخش پھروں پر تحریر شدہ تھاجو پانچ صد برسوں تک جنگل میں د بے رہے تھے۔ بتدریخ عدم استحکام کا شکار ہوتی چلی گئی۔ اس سلطنت کی تاریخ کاریکار ڈمخش پھروں پر تحریر کر دہ تحریوں کا ترجمہ کروایا اور ان کو وہ تمام ترتاریخی معلومات فرانسیمی ماہرین کی خوشی کا کوئی ٹھوکان نے تھاجب انہوں نے ان پھروں پر تحریر کر دہ تحریوں کا ترجمہ کروایا اور ان کو وہ تمام ترتاریخی معلومات حاصل ہوئیں جن کے حصول کے وہ عرصہ دراز سے تھے۔

فرانسیسی ماہرین سالہاسال تک گرمی کی شدت میں اپنی جدوجہد میں مصروف رہے۔انہوں نے نہصرف انگ کورواٹ اورانگ کورتھام کو بازیاب کیا اور بے نقاب کیا بلکہ دیگر عبادت گاہیں اور شہر بھی دریافت کئے اور اب بادشا ہوں کے کام کوان کی سابقہ شان وشوکت کے سابے تلے دیکھا جا سکتا ہے۔حال ہی میں بزکاک سے براہ راست پرواز کی سہولت دستیاب ہو چکی ہے اور سیاح گرینڈ ہوٹل میں اقامت اختیار کرتے ہیں اور علاقے کی سیاحت سرانجام دیتے ہیں۔

۔۔۔۔۔ گتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

# كتاب گھركى پيشكىتىپن ڈانجوكاہاتطب گھركى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

آپکوئیپٹن ڈانجوکاہاتھ دیکھنے کے لئےسڈی۔بیل۔ابس جاناہوگا۔....جہاں پرفرانس فارن لیسجن کی نشانیاں اوریادگاریں ذخیرہ کی گئی ہیں۔ کیپٹن ان لا تعدا دلوگوں میں سے ایک تھاجوا پنے ملک کی خد مات سرانجام دینا چاہتے تھے.....دی لیسجن

۔ اگر چەكىپٹن ڈانجوا كيەفرانىيىي تقالىكن وەلىپ جن كاا كيەركن تقااوراس حيثيت ميں آسٹريااورالجيريا كىمېمات ميں ليپ جن نے زيرساييہ باتھا۔

1863 سے 1863ء میں وہ فرانسینی فارن لیا ہجس کی پہلی بٹالین کے ایڈ جوٹنیٹ کے عہدے پر فائز تھا جوآ سٹریا میں برسر پیکارتھی ۔۔۔۔ایک فرانسیسی فوج جس میں تقریباً 40,000 پورپی دیستے شامل تھے اور 13,000 آبائی معاون بھی شامل تھے۔

جب کیپٹن ڈانجو کی بٹالین وہاں پنچی اس وقت فرانسیسیوں کا رابطہ وہر کروز اور میکسیکوٹی کے درمیان بحال تھا۔لیکن بیرابطہ ..... بیہ مواصلاتی رابطہ گور یلاصلوں کی زومیں تھا۔ایک خصوصی فوجی قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری تیسری ممپنی کے ذمتھی جوحال ہی میس یہاں پنچی تھی۔ بیہ قالمہ سونے چاندی کے سکے لارہا تھا۔اس وقت زرد بخاری وہا تھیلی ہوئی تھی۔اس کمپنی کے افسران اس بیاری کی لپیٹ میں آگئے تھے۔لہذا سے کمپنی اسے فروم ہو چکی تھی۔

کیبیٹن ڈانجوجو کہ کئی ایک غیرمکئی مہمات سرانجام دے چکا تھا اس کا بیفرض بنتا تھا کہ وہ رضا کا رانہ طور پرآ گے بڑھے اورافسران سے محروم اس محافظ دستے کی کمان سنجال لے۔لہذا کیبیٹن ڈانجونے ایسا ہی کیا۔اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بٹالین کے دوجونیئر افسران بھی رضا کا رانہ طور پر کیبیٹن ڈانجو کا ساتھ دینے پرآ مادہ ہو گئے۔ان کے نام لیفٹینٹ ولین اور سیکنڈ لیفٹینٹ موڈٹ تھے۔ٹمبرتین کمپنی کے افراوملی جلی شہرت کے حامل تھے اوران کی تعداد 62 تھی۔

سوہ ناشتے کے لئے رکے تھے جب ایک سنتری کی نگاہ ایک سیسیکو کے گھوڑ سوار پر پڑی جوان کی جانب بڑھ رہاتھا۔ ابھی وہ ان سے کافی فاصلے پرتھا۔ درحقیقت یہ 800 اہل سیسیکو پرشتمل فوج تھی جوکرتل میلان کی ذاتی کمان میں تھی۔ کیپٹن ڈانجونے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ وہ ہوشیار ہیں اور جوں ہی اہل سیسیکوان کی فائر کی ز دمیں آئیں وہ فائر کھول دیں۔ دشمن اس اگہانی آفت سے گھبرا گیاا وراس کی پیش قدمی سبت پڑگئی۔

نا گہانی آفت سے گھبرا گیااوراس کی پیش قدمی ست پڑگئی۔ ڈانجو کا ٹرانسپورٹ کامحکمہ .....وہ دو خچروں پرمشتمل تھاجن پر فاضل راشن اوراسلح لدا ہوا تھا.....وہ بھی انتشار کاشکار ہو گیا..... فائرنگ کے اچا تک شور کی وجہ سے جانور بدک گئے تھے اور بھاگ نگلے تھے۔ان پرلدا ہوا فاضل راشن اوراسلے کا نقصان کیپٹن ڈانجو کیلئے کسی سانے سے کم نہ تھا لیکن اسے اس سے بڑے مسائل در پیش تھے۔

کیپٹن ڈانجوکویادآیا کہ وہ جس راستے ہے آئے تھے یہاں ہے ایک میل کے فاصلے پراس راستے پر تمارت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا جس کا ایک برآ مدہ چارد بواری کا حامل تھا۔اس نے اپنے آ دمیوں کو بتایا کہ وہ اس عمارت کومور چہ بناتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنا چا ہتا تھا۔ لہٰذا وہ جلداز جلداس عمارت کی جانب روانہ ہوگئے۔دومرتبہ انہیں رک کراپنے دشمن پر گولی چلانی پڑی جوان کے تعاقب میں تھا۔ بلآخر

وه منزل مقصودتک چینچ کیجیا ہے۔ http://kitaabqh

جب کیپٹن ڈانجواس ممارت میں مورچہ بند ہوا تب ایک نیا چیننج اس کے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا۔ اس ممارت کی بالائی منزل پہلے ہی اہل سیکسیکو کے قبضے میں تھی اوران کی تعداد کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ کپتان نے دشمن کی بالائی منزل پرموجود گی کونظرا نداز کرتے ہوئے اپنی سپاہ کو تھے دیا کہ وہ برآ مدے کے اندر مورچہ بند کیا۔ برآ مدے تھی جاند کیا۔ برآ مدے تھی جاند کیا۔ برآ مدے میں جو بھی کھلی جگہ یائی گئی اس کواس سامان کے ساتھ پُر کرنے کی کوشش کی گئی جودستیاب تھا اوراسی طرح برآ مدے کی دیواروں کے کمزور حصوں کو بھی مضبوط بنایا گیا۔

 اہل میکسیکو نے جلد ہی تمام اطراف سے حملہ کر دیا اور دفاع پر مامور کیٹین ڈانجو کی سپاہ ہلاک یا زخمی ہونے گئی۔تھوڑی ہی دیر بعد کیٹین ڈانجو بھی مارا جا چکا تھا۔۔۔۔۔ ہلاک ہو چکا تھا۔۔۔۔۔اسے حملہ آوروں نے ہلاک نہیں کیا تھا بلکہ مکان کی ہلاک منزل کی کھڑی سے کسی نے اس پر گولی چلائی تھی اوروہ اس گولی کے لگنے سے ہلاک ہو چکا تھا۔

سے کیٹین ڈانجو کی سپاہ اپنے کمانڈر سے محروم ہو چکی تھی لیکن اپنے بہا در کمانڈر کی ہلاکت کے بعد بھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے کیونکہ لیفٹینٹ ولین نے ان کی کمان سنجال لی تھی اورا پناد فاع جاری رکھا تھا۔

دشمن کومزید کمک پہنچ چکی تھی۔ حملے میں مصروف گھوڑ سواروں کواب ایک ہزار پیدل فوج بھی میسر آ چکی تھی۔ لہذا دشمن کے حملے میں بھی شدت آ چکی تھی اور دفاع پر مجبور سپاہ پیاس کی شدت سے بھی بے تاب تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کی تپش بھی بڑھ رہی تھی اور گرمی نا قابل برداشت ہوتی چلی جار ہی تھی۔ان کی ہلاکتیں بھی بڑھ رہی تھیں اور دو پہر سے پیشتر ہی لیفٹینٹ ولین بھی ہلاک ہو چکا تھا۔

اس کے ہلاک ہونے کے بعد بھی کمانڈر کا عہدہ خالی نہ رہاتھا کیونکہ سینڈ لیفٹینٹ موڈٹ نے کمان سنجال لی تھی۔اس نے اپنی رائفل سنجال لی تھی اوراپنی سپاہ کے کندھے کے ساتھ کندھاملاتے ہوئے دشمن کے ساتھ برسر پر کار ہو گیا تھا۔

اگر چدانہوں نے حملہ آوروں پراپی فائرنگ جاری رکھی تھی لیکن لمحہ بہلمحہ حملہ آوروں کے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ برآ مدہ اب ہلاک شد گان سے بھر چکا تھا۔ان میں زخمی سپاہ بھی شامل تھی۔

اگر چہ حالات سازگار نہ تھے کیکن لیجنو کی حملہ آوروں پراپنی فائر نگ جاری رکھے ہوئے تھے اوران کے حملے پسپا کررہے تھے۔اب پچھ میکسیکن برآ مدے کے انتہائی نز دیک پینی چھے۔انہوں نے برآ مدے کے ایک جھے کے نز دیک گھاس پھوس کا ڈھیراکٹھا کرلیا تھااوراس کوآگ لگادی تھی۔ برآ مدے میں محصور سپاہ ایک نئی مصیبت سے دو چار ہو چکی تھی۔لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری تھی۔

ں کے برا مدھے یں مسورسپاہ ایک مسیبت سے دوچار ہوئی ہی۔ ین اس سے باو بودا ہوں ہے ہمت مہ ہاری ہی۔ بعداز دو پہرکرٹل نے دوبارہ ہتھیا رڈالنے کے لئے کہالیکن کیپٹن ڈانجو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہتھیارڈ النے سے انکارکر دیا گیا۔ دشمن اگر چہ غیر منظم اور کم تربیت کا حامل تھالیکن وہ کثیر تعداد میں تھا۔لہٰذاوہ برآ مدے کے انتہائی قریب پینچنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ موڈٹ کے تھن پانچ سپاہی زندہ بچے تھے۔وہ بھی بے جگری کے ساتھ دشمن سے برسر پریکار تھے۔ پچھ ہی دیر بعد موڈٹ اور تین سپاہی ہلاک ہو چکے تھے اور تھن تین سپاہی باقی نے تھے۔

وشمن کے خلاف بیا یک عظیم جدو جہدتھی۔ وہ لوگ جواس جنگ میں کام آنچکے اگر چہوہ نہیں جانتے تھے لیکن بیا یک حقیقت تھی کہ گرال قدر خزانے کو بچانے کا ان کا بیشن کامیابی سے جمکنار ہو چکا تھا اور یہ خزانہ دشمن کے ہاتھ لگنے سے محفوظ رہا تھا۔ آگے سے بھاری فائرنگ کی آواز سننے کے بعد بی خزانہ فوجی چھاؤنی واپس بھیجے دیا گیا تھا۔

اگلےروز بھاری نفری اس مقام پر پہنچ چکی تھی جس مقام پر کیپٹن ڈانجواور لیکے بعد دیگرےاس کے جونیئر کمانڈنگ افسران اور سپاہ نے داد شجاعت دی تھی۔اس نفری کوایک زخمی سپاہی ایسا بھی ملاتھا جو ہنوز زندہ تھااورا گرتھوڑی دیر تک اسے طبی امداد نہ کتی تو یقیناً وہ بھی زخموں کی تاب نہلاتے م ہوئے ہلاکت کاشکارہوجا تا۔اسے آٹھ زخم لگے تھے۔خوش قشمتی سے وہ زندہ نچے گیا تھا اور وہ اس کارروائی کاچیٹم دیدگواہ تھا۔اس نے اپنے افسران اور ساتھی سیاہی کی بہادری کے کارناموں سے پر دہ اٹھایا تھا۔

سا ی سپاہی بی بہادری سے کارناموں سے پردہ اٹھایا تھا۔ میکسیکو پر فوجی قبضے کے بقایا دورانے کے دوران فرانسیں فوجی دستوں کو بیا دکام جاری کر دیے گئے تھے کہ وہ جب بھی اس مقام سے گزریں تو چندمنٹ کیلئے وہاں پر کیس اور سیلوٹ پیش کریں اور مناسب وقت پراس مقام پرایک مستقل یادگار بھی تقبیر کر دی گئی تھی۔ یہ یادگاران لوگوں کوخراج تحسین پیش کرنے کے لئے تقبیر کی گئی تھی جنہوں نے ڈٹ کردشمن کا مقابلہ کیا تھااورا پی جانوں کے نذرانے پیش کئے تھے۔

یہ ایک رواج بن چکا تھا کہ کیمرون میں سالانہ تقریب منعقد ہوتی تھی۔اس تقریب میں وہ فرانسیسی شرکت کرتے تھے جو میکسیکو کے رہائش تھے۔اس کے علاوہ میکسیکو کے افسران بھی اس تقریب میں شرکت کرتے تھے۔لیہ جنسو کی جہاں کہیں بھی ہوتے وہ 30 اپریل کوخصوصی پریڈ کا انعقاد کرتے تھے اور اس پریڈ میں ان کاسینئرا فسر کیمرون کی جنگ کا حال بیان کرتا تھا۔

سڈی۔بیل۔ایں میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہوتی تھی ..... یہ بنین دن پرمشمل ایک تقریب ہوتی تھی جو 29 اپریل سے شروع ہوتی تھی۔اگر چہاس تقریب میں رنگارنگ پروگرام پیش کئے جاتے تھے کیکن اس تقریب کی خاص بات کیپٹن ڈانجو کا ہاتھ ہوتا تھا جو پریڈ میں شامل کیا جاتا تھا۔ یہ ہاتھ اس مقام سے ملاتھا جہاں پرکیپٹن ڈانجو بےجگری سے لڑتے ہوا ہلاک ہوا تھا۔

ورحقیقت کیپٹن ڈانجو نے اپنا آخری معرکدا یک مصنوعی ہاتھ پہنتے ہوئے سرانجام دیا تھا کہ

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیش<mark>گلرنی</mark>ا کا آدم خوب گھر کی پیشکش

گلسویا کاآدم خود برگشآری کے ایک سابق بریگیڈئیر جشیدارجاپ خان کیانی کی آپ بیتی ہے، جے عبیدہ اللہ بیگ نے کہانی کی شکل میں تحریر کیا ہے۔ گلسویا کا آدم خود ۱۹۰۰ کی دہائی کی ایک شکاری مہم ہے جوایک طرف اُس وقت کے راجھتان اور راجھتانی راجاؤوں کی آن بان کی خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے تو دوسری طرف تقییم ہندوستان اور قیام پاکستان کی راہ میں آنے والی سیاسی ریشہ دوانیوں اوران دیکھی قو توں کی پس پردہ سازشوں سے نقاب اُٹھاتی ہے۔ اس داستان میں بعض ایسے حقائق بیان کئے گئے ہیں جواس خطہ کے جغرافیائی نقشہ کو کسی اور بی رخ سے پیش کرتے ہیں۔ بیناول شکاریات میں بعض ایسے کشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔

# کتاب گھر کی بینجزل کسرکیلئے پہلی کھواپڑی گھر کی بیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وار بونٹ کریک کے نز دیک بیالیگرم دو پہرتھی ..... بلیک ہلز کے جنوب میں ..... بیڈ لینڈ ز آف ڈاکوٹا میں .....امریکی سواروں کا پانچواں دستہ ..... جنرل ویسلے میرٹ کی زیر کمان اس ترتیب کے ساتھ کھڑا تھا جیسے لڑائی کے لئے انتہائی تیار ہو۔تقریباً دوصدگز ہے بھی کم فاصلے پر شیونی جنگ بھواس اشارے کے منتظر تھے جس کے تحت وہ اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے امریکی سیاہ پر حملی آور ہوں۔

شیونی جنگ بُواس اشارے کے منتظر نتے جس کے تحت وہ اپنے گھوڑ وں کو بھگاتے ہوئے امریکی سیاہ پرحملہ آ ورہوں۔ لیکن ان کا سردار ...... پیلو ہینڈ .....اپنے گھوڑے پرسوارا پی سیاہ کے سامنے گھوڑے کو آ گے اور پیچھے لے جار ہاتھا۔ پیلو ہینڈ نے جنگی

اباس زيب قائل المناقط http://kitaabghar.com http://kitaabgh

انڈین کا گھوڑے کوآ گے اور پیچے حرکت دینے کامحض ایک ہی مطلب ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ وہ کسی ایک سپاہی کویے چیلنج پیش کررہا تھا کہ وہ میدان میں نگلے اور ڈوئیل کڑے۔ جس شخص کویے چیلنج پیش کیا جارہا تھا وہ ایک نمایاں شخص تھا۔ اس نے لمبے بوٹ پہن رکھے تھے۔سرخ شرث زیب تن کررکھی تھی۔ اس کے سرپرایک بڑا ساہیٹ بھی موجود تھا۔ اس کے بال لمبے تھے اور اس کے دونوں کندھوں پر جھول دہے تھے جس طرح عورتوں کے بال جھولتے ہیں۔اس کا نام بفلو بل کوڈی تھا۔

۔ کوڈی نے چینج قبول کرلیا تھا۔اس نے اپنا گھوڑا بھاگایا اورا نڈین کی جانب رخ کیا۔ جوں ہی اس نے بیٹل درآ مداختیار کیا توں ہی پیلو ہینڈ نے اپنے چینج کود ہراتے ہوئے اپنا گھوڑا بھاگتے ہوئے کوڈی کی جانب رخ کیا تا کہاس سے مقابلہ کر سکے۔

دونوں گھوڑسوار برق رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ان کی رائفلیں ان کے سینوں کے سامنے تھیں اوران ک انگلیاں ٹریگر پررکھی تھیں اور کسی کھے اسے دبانے کیلئے تیارتھیں۔ جب دونوں کے درمیان محض تمیں گڑ کا فاصلہ رہ گیا تب کوڑی نے گولی چلا دی۔ گولی لگنے سے انڈین کا گھوڑ از مین پرڈھیر ہو چکا تھا ۔۔۔۔۔گولی اس کے سرمیں گئی تھی۔اس کے ساتھ ہی کوڈی کے گھوڑے کا پاؤں بھی ایک گڑھے میں جایڑ ااور وہ بھی نیچے آن گرا۔

کوڈی زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گرفت اپنی رائفل پر ہنوز مضبوط تھی۔ انڈین سردار کی گولی اس کے کان کے زویک سے گزر چکی تھی۔ سردار اب سنجل چکا تھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے کوڈی کواپٹی گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ کوڈی نے بھی جوابی گولی چلائی۔ انڈین کے سینے میں گولی جا گئی اور وہ نیچے گرگیا۔ لیکن وہ ابھی ہلاک نہ ہوا تھا۔ جونہی وہ نیچے گرااس کی رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ زمین تک پہنچنے سے بیشتر اس نے اپنی بیلٹ سے خیجر نکال لیا تھا۔ خیجر سورج کی روشنی میں چک رہا تھا اور اس کی چک کوڈی کی آئکھوں میں پڑر ہی تھی۔ اس دور ان کوڈی بھی اپنی بیلٹ سے چاقو زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی بھی اپنی بیلٹ سے چاقو زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی کوڈی نے بیچاقو زمین پر گرتے ہوئے انڈین کی

ُ جانب اچھال دیا۔انڈین کاخنجر کوڈی کوکوئی نقصان پہنچائے بغیراس کے کندھے کے اوپر سے گزر گیا جبکہ کوڈی کا پھینکا ہوا جا قوانڈین کے سینے میں پیوست ہو چکاتھا۔ا گلے بی لمحے کوڈی شیونی تک جا پہنچاتھاا درا پنا جا قواس کے سینے سے باہر نکال رہاتھا۔

جہ ھا۔ اسے ہی سے بود م سیوں تک جا چہچا تھا اور اپنا چا تو اس کے سینے سے باہر نکال رہا تھا۔ جوں ہی سردارموت سے ہمکنار ہوا توں ہی بفلو بل کو ڈی نے اس کی کھوپڑی کا ٹ ڈالی۔اس کے بعداس نے انڈین کھوپڑی اپنے سر

اسے اور الفائق ہو کے انور الناد کیا۔ http://kitaabghar.com http://kitaa

### '' *''سٹر کے لئے پہ*لی کھویڑی''

سپاہ نے تالیاں بجائیں۔ فتح کے شادیانے بجائے گئے اور سپاہ انڈین کے تعاقب میں روانہ ہوئی لیکن وہ اپنے سردار کی ہلاکت کے باعث خوفز دہ ہو چکے تھے۔لہذاانہوں نے لڑائی سے منہ موڑلیاا ورراہ فراراختیار کرگئے۔

کھو پڑی ہنوز کوڈی کے ہاتھ میں تھی۔وہ شاہی نشست گاہ کی جانب مڑااور ملکہ کا آ داب بجالایا۔دور سے بینڈ بجنے کی آ واز سنائی دے رہی تھی اور ہزاروں لوگ جنہوں نے سامعین کے ایک ہجوم کی صورت اختیار کر لی تھی تالیاں پیپ رہے تھے۔

درج بالا ڈرامہ لندن میں گریٹ ارل کورٹ امریکن ایگزیشن میں 1887ء میں ملکہ وکٹوریہ کی جو بلی کی تقریبات کے دوران کھیلا گیا۔ اس ڈرامے کے کردار کا وُ بوائے یا پرائیویٹ سپاہی تھے۔ طاقت درانڈین سردار حقیقی تھے۔اس میں سے بہت .....بفلوبل کی طرح .....حقیقت میں لڑائیوں میں حصہ لے چکے تھے اور دیگرایسے معاملات میں بھی حصہ لے چکے تھے جوڈرامے میں دکھائے جارہے تھے۔

بفلوبل ان مغربی ہیرومیں سے پہلا ہیروتھا جواپنے زندگی کے دوران ہی شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچا تھا۔وہ آج کل کے ٹیلی وژن کے کسی بھی مغربی ہیرو سے بڑھ کرمقبول تھا۔اس کی مقبولیت کی وجہ محض وائلڈ ویسٹ شوہی نہ تھا بلکہ ہزاروں وہ وائلڈ ویسٹ رسائل تھے جواس پر فیچر چھاپتے تتھا وروہ ناول اورڈرا مے تتھے جواس پرتح ریر کئے جاتے تھے۔

بفلوبل کی حقیقی زندگی کس قدرمہم جوئی کی حامل تھی؟'' کسٹر کے لئے پہلی کھوپڑی'' کے بعد کس قدر کھوپڑیاں اتاری گئیں جس کوا تارینے کا مظاہرہ کوڈی ہررات اپنے ڈرامے میں کرتا تھا اور ہفتے کے روز دوبار کرتا تھا؟

ولیم فریڈرک کوڈی نے اسکاٹ کاؤنٹی (اووا) میں جنم لیا تھا۔ وہ 1846ء میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک اسٹور چلاتا تھا۔ اس نے اپنے بچپن کا زیادہ تر حصہ مقامی انڈین کے ساتھ دوستانہ ماحول میں تھیلتے ہوئے گزارا تھا اور وہ اکثر ان کے کیمپوں میں بھی رہائش پذیر ہوجاتا تھا۔ ان انڈین سے اس نے شکار کرنے کا طریقہ سیکھا۔۔۔۔۔۔گھوڑسواری سیکھی اورانڈین کی کئی ایک مقامی زبانیں بھی سیکھیں۔ جب اس کی عمر گیارہ برس ہوئی تب اس کا والدوفات پاگیا اور بل کونو کری تلاش کرنی پڑی۔ ویکن گاڑیاں اکثر اس کے گھر کے قریب سے گزرتی تھیں اوراس کی مجبی ملازمت بطور ویکن گاڑی قاصد تھی۔ بیگا ڈیاں اتنی کمبی ہوتی تھیں اوراس کی پہلی ملازمت بطور ویکن گاڑی قاصد تھی۔ بیگا ڈیاں اتنی کمبی ہوتی تھیں۔۔۔۔۔بھی بھاردویا تین میں کمبی ہوتی تھیں اوراس کی احکامات اس کی پارٹی گاڑی کے کہتان کے لئے بیمکن نہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بقایا پارٹی تک اپنے احکامات پہنچا سکے ماسوائے ایک قاصد کے جواس کے احکامات اس کی پارٹی

ابھی وہ اپنی پہلی ویکن گاڑی کے ساتھ اپنی خدمات سرانجام دے رہا تھا کہ ولیم کوڈی کو اخبارات کے ذریعے شہرت سے لطف اندوز ہونے کا پہلاموقع میسر آیا۔ ویکن پر دویا تین مرتبہ انڈین نے حملہ کر دیا تھا۔ ایک حملے کے دوران جبکہ ویکنیں رات کے وقت محوسفرتھیں اور وہ انڈین علاقے کی حدود سے جلد از جلد باہر نکل جانا جاہتی تھیں کہ لڑکے کی نظر ایک انڈین پر پڑی۔ لڑکے نے انڈین کوگولی کا نشانہ بناڈالا حالانکہ وہ انڈین بید سمجھ رہا تھا کہ وہ بخو بی چھپا ہوا تھا وہ انڈین ہلاک ہوکر اپنی کمین گاہ سے بنچے آن گرا جو کہ اس نے چٹانوں میں بنار بھی تھی اور گاڑی کے حکام از حد حیران ہوئے کیونکہ ان کے علم میں بیہ بات نہ تھی کہ انڈین ان پر حملہ آور ہونے کے لئے قریب ہی کہیں چھپا بیٹھا تھا۔

جوں ہی گاڑی کیرنی پینجی .....نو جوان کوڑی کا بیکار نامہ قصبے کے ہرا یک فرد کی زبان پرتھا۔اس واقعہ کی خبرمغربی اخبارات تک بھی جا پینجی تھی جنہوں نے اس کڑکے کو''انڈین کا نوجوان ترین قاتل'' کے خطاب سے نواز اتھا۔

کچھ عرصہ مزید گزر چکا تھا۔اب بل کی عمر 14 برس کے قریب جا پیچی تھی۔بل نے فیصلہ کیا کہ وہ کولوداڈو کا رخ کرےاورا پی قسمت چکانے کی کوشش کرے۔لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔جلد ہی وہ تھک ہار گیا اور بھوک کے ہاتھوں دفت کا شکار ہو گیا۔اس نے سونے کی تلاش ترک کردینے کا فیصلہ کیا اور کہیں اور قسمت آزمانے کی ٹھانی۔

اس نے دریائے پلاٹی کی نتیبی جانب سفرشروع کیا۔ بیسفراس نے گھر میں تیار کر دہ ایک کشتی پرسرانجام دیا۔ وہ مسوری پینچنے کی جدوجہد میں مصروف تفالیکن کنساس کے نئے قصبے جیولس برگ کے نز دیک اس کی کشتی تباہی ہے ہمکنار ہوگئی۔اس مقام پربل خوش قسمت واقع ہوا اور اسے فوراً ایک ملازمت مل گئی۔اسے پونی ایکسپرلیس میل سروس میں ایک رائیڈر کی ملازمت مل گئی۔ بیملازمت مغرب میں ایک سخت ترین اور خطرناک ترین ملازمت تصور کی جاتی تھی۔ اسکار میں ایک اسٹروس میں ایک رائیڈر کی ملازمت میں ایک سخت کریں اور خطرناک

پونی ایکسپرلیس سان فرانسس کوتاسسی پی ڈاک لے جاتی تھی۔ یہی سفر برفیلڈ اسٹیج لائن (جنوبی روٹ) سے 34 دن کا حامل سفرتھا۔ پونی ایکسپرلیس بیفا صلامحض در پیش رہتا تھا۔ اس کے علاوہ شاہراہ پر ڈاکہ زنی کی سامنا بھی در پیش رہتا تھا۔ اس کے علاوہ شاہراہ پر ڈاکہ زنی کی واردا تنیس سرانجام دینے والے افراد بھی اس کے لئے خطرے کا باعث ثابت ہوتے تھے۔ اس گاڑی نے تیزترین سفراس وقت طے کیا تھا۔ تھا جبکہ صدر لنگن کا خطبہ استقبالیہ بینٹ جوزف سے سان فرانسسکو پہنچا نامقصود تھا۔ یہ فرسات دنوں اورستر ہ گھنٹوں میں طے کیا گیا تھا۔

۔ پیذمہ داری گھوڑوں پرسرانجام دی جاتی تھی۔گھوڑے دس تا پندرہ میل کے فاصلے پر تیار کھڑے ہوتے تھے۔ رائیڈز تین علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پرسفر طے کرتے تھےاور دوسرے فر دکوڈاک کاتھیلاتھانے سے بیشتر تقریباً 35 میل کاسفر طے کرتے تھے۔

ستمبھی بھاراییا بھی ہوتا تھا کہ جب ایک رائیڈ راپی منزل پر پہنچا تھا تو اس کے علم میں بیہ بات آتی تھی کہ انڈین نے اس کو تباہ کر دیا تھا یا اس منزل پرموجود شخص کو ہلاک کر دیا تھا یا وہ شخص بیاری سے دو چا رہو چکا تھا۔الیں صورت میں اس رائیڈ رکواگلی منزل تک کا سفر بھی طے کرنا پڑتا تھا اور وہ ممکن حد تک تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرتا تھا۔

ایک مرتبہ نوجوان بل کوڈی نے آرام کئے بغیر 322 میل کاسفر طے کیا تھا۔ وہ راستے میں کسی بھی مقام پررکانہ تھاماسوائے گھوڑ ہے تبدیل کرنے کیلئے ..... بیا لیک طویل ترین سفرتھا جو کسی بھی پونی ایکسپریس رائیڈرنے انفرادی طور پرسرانجام دیا تھا۔اس مرتبہ پھراس نوجوان کا کا کارنامہ اخبارات کا زینت بناتھااوراس کے کا رنامے کی خبرساحل تاساحل پھیل گئے تھی۔

1861ء میں خانہ جنگی (سول دار) شروع ہوچکتھی۔ 1863ء میں جبکہ اس کی عمر محض 17 برس تھی ۔۔۔۔۔بل کوڈی نے فوج میں شمولیت اختیار کرلی۔ پہلے اس نے بطور ڈاک رائیڈ رخد مات سرانجام ویں مگر مابعد 7 ویں کنساس رجمنٹ میں بطورا کیکٹر کاسپاہی خد مات سرانجام ویں ۔ اس نے جزل کسٹر کے زیر کمان بھی انڈین کے خلاف خد مات سرانجام دی تھیں۔ جنگ اپنے اختیام کو پینچی تب کوڈی کنساس دا پس لوٹ آیا۔ یہاں پر ریلوے لائن کی تغییر کا کام جاری تھا۔ اس تغییری سرگرمی میں تقریباً 1,200 افراد حصہ لے رہے تھے اور ان تمام افراد نے اپنی غذائی ضروریات بھی پوری کر ناتھیں۔ ان ملاز مین کو تازہ گوشت فراہم کرنے کی خاطر خصوصی شکاری بھرتی کئے جاتے تھے۔ ان دنوں گھاس کے وسیع میدان ہنوز جمینوں سے بھرے ہوئے تھے ادران کا گوشت ان ملاز مین کو طمانیت بخشا تھا۔

سے جرے ہوئے تھے اور ان کا لوشت ان ملاز میں لو جمانیہ بھٹا تھا۔

ہم ہے ہوئے تھے اور ان کا لوشت ان ملاز میں لو ارتبی بھٹا تھا۔ ان دونوں امور پر کوڈی کو دسترس حاصل تھی۔ اس نے کنساس کی ریل کمپنی کے ساتھ مید معاہدہ کرلیا کہ وہ انہیں روزانہ بارہ بھینسیں فراہم کرے گا۔لیکن وہ اس قدر ماہر تھا کہ اس سے زاکد تعداد میں بھی فراہم کرسکتا تھا۔ بطور بھینسوں کے شکاری بھی بل کی شہرت دور دور تک بھیل گئی جس طرح بطور پونی ایک پیرلیس رائیڈ راور انڈین کو ہلاک کرنے کی بدولت اس کی شہرت میں اس وقت مزیدا ضافہ ہوا جبکہ اس نے شہرت دور دور تک بھیل گئی تھی ۔ ایک مرتبہ پھراس کا نام مغربی اخبارات کی زینت بن چکا تھا۔ اس کی شہرت میں اس وقت مزیدا ضافہ ہوا جبکہ اس نے شکاری کے چھم پیکن '' کا مقابلہ تھا۔ مقررہ روز سینکل وں افراد اس مقابلے کو دیکھنے کے لئے آن پہنچے تھے اور بہت سے لوگ کافی دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے۔ اس مقابلے کی تشہر میں ریل روڈ کمپنی نے اہم کر دارادا کیا تھا اور اس مقابلے کود کھنے کے لئے آن پہنچے تھے اور بہت سے لوگ کافی دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے۔ اس مقابلے کی تشہر میں ریل روڈ کمپنی نے اہم کر دارادا کیا تھا اور اس مقابلے کود کھنے کے لئے آن پہنچے تھے اور بہت سے لوگ کافی دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے۔ اس مقابلے کی تشہر میں ریل روڈ کمپنی نے اہم کر دارادا کیا تھا اور سے مقابلے کود کھنے کے لئے آئ کو دور کھنے کے لئے لؤگ کی دور دراز کے علاقوں کی پیش کشی۔

یہ مقابلہ تین مرحلوں میں سرانجام پانا تھا۔ پہلا مرحلہ سے وقت شکار کا مرحلہ تھا۔اس مرحلے میں کوم سٹاک نے 26 تجھینسوں کا شکار کیا تھا جبکہ کوڈی نے 38 تجھینسوں کا شکار کیا تھا۔ دو پہر کے مقابلے کے مرحلے میں اسکور بیتھا:۔

کومٹاک:37 تھینیں تالب کھر کی پیشکش کوڈی:56 جینیں

ا حتمی مرسلے کے دوران جوسورج غروب ہونے سے چند کمیے بیشتر اپنے اختتام کو پہنچا تھا ۔۔۔۔ اسکوردرج ذیل تھا:۔۔/ http:// کوڈی: 69 تجینسیں کوم سٹاک: 46 تجینسیں

ایک مرتبه پھرکوڈی کا نام اخبارات کی شہرخی بن چکا تھا۔تمام تر امریکہ کے اخبارات میں پیخبرچھپی تھی اور پہلی مرتبہا ہے ''بفلو بل'' کا نام دیا گیا تھا۔

۔ علاقہ جات کے انڈین کے ساتھ دوئی قائم کررکھی تھی۔للہٰ ااس کے شکاری اپنے دورے کا پچھ حصہ انڈین دیبات میں بھی بسرکرتے تھے۔ بہت سے ڈیوک ....۔شنم ادے یا کروڑپتی لوگ جب یورپ واپس روانہ ہوتے تھے تو وہ یہ تصور کررہے ہوتے تھے کہ وہ انڈین کے تمام تر امور سے نپٹنے کے قابل ہو چکے تھے۔

بفلوبل اب مغربی رسائل کا ہیرو بن چکا تھا۔ اس کے بارے میں کہانیاں نیڈ بنٹ لائن تخلیق کرتا تھا جوایک معروف ناول نگاراور ڈرامہ نولیس تھااور نیویارک میں رہائش پذیرتھا۔ بنٹ لائن نے بفلوبل کے بارے میں کتبتحریر کرتے ہوئے اور ڈرامےتحریر کرتے ہوئے اپنی قسمت کو خوب چپکایا تھا۔کوڈی کے حصیبھی قابل ذکررائلٹی آئی تھی۔

پہلی شب بل نے نیویارک میں اپنی ادا کاری سرانجام دی۔اسے اسپے اسکر پٹ کی ایک سطربھی یا دندر ہی تھی۔وہ گونگا بناا میں کھڑا تھا۔

> جب میحسوں کیاجانے لگا کہ بیشوسانحہ کاشکار ہوکراپنے اختیام کو پہنچے گا .....تبتماشائیوں میں ہے کسی نے پکارا کہ:۔ ''بل .....ہمیں انڈین کے بارے میں پچھ بتاؤ۔''

البندائل نے ایسائی کیا۔ اس نے ان شکاروں کے بارے میں بتایا جودہ اب تک کر چکاتھا اور ان لا تعداد حیوا نول کے بارے میں بتایا جنہیں وہ ہلاک کر چکاتھا۔ اس نے اس امر کا مظاہرہ کیا کہ وہ ایک انڈین حملے میں کس جرائت کا مظاہرہ کر چکاتھا۔ اس نے جب اپنے ریوالور کے ساتھ وحشیوں کے تصوراتی مجمعے کونشانہ بنایا تو تماشائی اٹھ کھڑے ہوئے اور زور زور سے تالیاں پیٹنے گئے۔

اس کے بعد تماشائی کھیل بھول بچکے تھے۔ بل کی ٹی البدیہ پر فارمنس دہرائی جانے گلیکن تصوراتی انڈین کی بجائے ادا کارانڈین کے حلیے میں پیش ہوتے تھے اور یہی سب پچھ ابعد بفلو بل وائلڈویسٹ شوکی بنیاد بنا لیکن جلدہی اسٹیجا پی شان دشوکت کھوچکی تھی اور بل بھی واپس چلاآیا تھا۔
سول وار کے فاتے تک بہت سے لوگ ہجرت کر رہے تھے اور مغرب میں آباد ہور ہے تھے بالخصوص انڈین اور ڈاکوٹا میں شیونی اس امر کے مخالف تھے۔ وہ آمادہ جنگ ہوئے مگر شکست ان کا مقدر بنی۔ 1868ء کا معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے تحت ان کی زمینوں کا کافی زیادہ حصدان کے ہاتھ سے نکل گیا محض بلیک بلز کا علاقہ انڈین کی تحویل میں رہ گیا تھا اور اس علاقے کو اس وقت تک کیلئے انڈین کی تحویل میں دے دیا گیا تھا ''دجب تک دریا بہتا اور سورج چکتار ہے گا''۔
جب جزل کسٹر نے بلیک بل میں فوجی مہم سرانجام دی اور وہاں پر سونے کے ذخائر دریافت کے تب انڈین کے ساتھ جنگ ناگزیم ہوئی۔

جب جنزل کسٹرنے بلیک ٹل میں فوجی مہم سرانجام دی اوروہاں پرسونے کے ذخائر دریافت کئے تب انڈین کے ساتھ جنگ ناگزیر ہوگئی۔ احکومت نے انڈین سے بلیک ہل کاعلاقہ خریدنے کی پیشکش کی ۔انڈین نے پیسکتے ہوئے انکارکردیا کہ ۔۔ ''وہ اپنے آ باؤا جداد کی ہڈیاں نہیں نچے سکتے۔''

انہوں نے جنگ کی دھمکی دے دی۔

اسی ماہ کے دوران بفلو بل کا کھیل واشنگٹن میں جاری تھا۔اس نے ہرایک کوجیران کر کے رکھ دیا تھا.....ادا کاروں اورتماشا ئیوں کو بھی ....ومیکسیکن طرز کے لباس میں ملیوس اٹنج کی زینت بنا.....ایک ٹیلی گرام لہرائی اور چلایا کہ:۔

'' میں جنگ پر جار ہاہوں .....میںمغرب کی جانب روانہ ہور ہاہوں اور جنگ کا حصہ بننے جار ہاہوں''

سے ٹیل گرام جنزل شیرار ڈن کے ہیڈ کواٹر ہے تھی جس میں اسے ہدایت کی گئی تھی کہ دہ 5 ویں گھوڑ سوار دستے میں رپورٹ کے قریب موجود تھا۔

بل خوثی سے اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ اپناا سٹیج کا لباس تبدیل کرنے کے لئے بھی نہ رکا۔ جب وہ گاڑی پرسوار ہوااس وقت بھی وہ اسٹیج کے لباس میں ملبوس تھا۔ جب وہ 5 ویں گھوڑ سوار دستے کے ہیڈ کواٹر پہنچا تو اس کے جلیے کی جانب پچھٹ گاہیں جیرا نگی کے عالم میں اٹھیں لیکن اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا گیا۔

22 جون کو بفلو بل اور 5وال گھوڑ سوار دستہ باغیوں کے خفیہ ٹھکا نوں کی تلاش میں تھا۔ تقریباً ایک ماہ کی جدو جہد کے بعد بھی وہ ان ٹھکا نوں کوڑھونڈ نے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ جولائی کے وسط میں سپاہ اپنے ہیڈ کواٹر والیس پننچ چکتھی جونورٹ لارامی میں واقع تھا۔

اس وقت سیاطلاع موصول ہوئی تھی کہ 800 شیونی جنگجوا پنے ٹھکا نوں سے نکل کرسٹنگ بل میں شمولیت اختیار کرنے کے لئے روا نہ ہو رہے تھے۔ بیا حکامات جاری کئے گئے تھے کہ ان کوان کے مطلوبہ مقام تک پہنچنے سے ہرحال میں روکا جائے۔

نقشوں کی پڑتال کرنے کے بعد بفلو بل اور دیگر عملہ (واضح رہے کہ بفلو بل کواس علاقے سے بخو بی واقعیت تھی ) ......اور جزل میرٹ اس ختیج پر پہنچے کہ انڈین سے بلیک بل کے جنوب میں کہی مقام پر ٹد بھیڑ ہوسکتی تھی۔

میرٹ نے جس مقام کا انتخاب کیا تھا وہ مقام فورٹ لارامی کے ثمال مشرق میں 86 میل کی دوری پرواقع تھا۔ جوں ہی گھوڑ سواروں کا میرٹ نے جس مقام کا انتخاب کیا تھا وہ مقام فورٹ لارامی کے ثمال مشرق میں 86 میل کی دوری پرواقع تھا۔ جوں ہی گھوڑ سواروں کا

5 واں دستہ پی طویل چین قدمی سرانجام دینے کی تیاریوں میں مصروف تھا توں ہی بیاطلاع موصول ہوئی کہ جنزل کسٹراور 7 ویں گھوڑ سوار دستے کا للل بگ ہارن کی لڑائی میں انڈین نے مکمل صفایا کر دیا تھا۔ جوں ہی 5 ویں دستے کو کوچ کرنے کا سکنل ملاتو اس دستے نے اپنے جھنڈے بلند کئے اور انہوں نے شال کی جانب پیش قدمی شروع کی ....ان کے دلوں میں اپنے ساتھوں کی موت کا بدلہ لینے کا جذبہ شدت کے ساتھ سراٹھا رہا تھا اور بیہ جذبہ ہرا کیک سیابی کے دل میں موجز ن تھا۔ دن ڈو بنے تک 17 ویں بفلو بل اور ''کے'' کمپنی کا لیفٹینٹ کنگ مطلوبہ مقام پراپنی پوزیش سنجال چکا تھا اور انڈین کے انتظار میں تھے۔ جنوب 'مشرق کی جانب سے انڈین کی آ مدمتو قع تھی۔ دیگر فوجی جوسواروں کی سات کمپنیوں پر مشتمل تھے وہ انتہائی محفوظ مقام پر چھیے بیٹھے تھے۔

۔ صبح 5 بجا نڈین آتے دکھائی دیے۔شیونی کی بڑی پارٹی یقیناً یہیں جانتی تھی کہان کی سرکونی کے لئے سپاہ موجودتھی۔لیکن وہ جس عمل درآ مدکامظاہرہ کررہے تھےاس سے میحسوں ہوتا تھا کہ وہ جنوب مغرب میں کسی چیز میں دلچیسی رکھتے تھے۔ بیوبیگن ٹرین تھی۔

وہ دستے جوٹرین کے آگے جارہے تھے وہ اس امرے بے خبرتھ کہ شیونی و کیھے جاچکے تھے۔ویگن ٹرین سے آگے جانے والی سپاہ اس جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر 5 ویں دستے نے کیمپ لگار کھا تھا۔انڈین بھی فوجی دستے کے دوسپاہ کود کیھے چکے تھے۔سات انڈین پر مشممل ایک چھوٹی سی جماعت دیگر انڈین سے جدا ہوکر اس پہاڑی کے سامنے گھوڑوں پر سوار چلی جارہی تھی جہاں پر بفلو بل اور لیفٹینٹ کنگ حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔وہ لوگ دونوں سپاہ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔

کوڈی نے اس موقع کوغنیمت جانااورانڈین مشرق کی جانب ہےانڈین کی آیدمتوقع تھی۔ دیگرفوجی جوسواروں کی سات کمپنیوں پرمشتمل

تصے وہ انتہائی محفوظ مقام پر چھیے بیٹھے متے ہے۔ http://kitaabghar.com http://kit

۔ صبح 5 بجے انڈین آتے دکھائی دیے۔شیونی کی بڑی پارٹی یقیناً یہیں جانتی تھی کہان کی سرکو بی کے لئے سپاہ موجودتھی۔لیکن وہ جس عمل درآ مدکا مظاہرہ کررہے تھے اس سے میحسوس ہوتا تھا کہ وہ جنوب مغرب میں کسی چیز میں دلچپی رکھتے تھے۔ بیدویگن ٹرین تھی۔

وہ دستے جوٹرین کے آگے جارہے تھے وہ اس امرسے بے خبرتھے کہ شیونی دیکھے جاچکے تھے۔ ویکن ٹرین سے آگے جانے والی سپاہ اس جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پر 5 ویں دستے نے کہب لگار کھا تھا۔ انڈین بھی فوجی دستے کے دوسپاہ کود کھے چکے تھے۔ سات انڈین پر مشتمل ایک چھوٹی کی جائے تھے۔ ویکر انڈین سے جدا ہوکر اس پہاڑی کے سامنے گھوڑوں پر سوار چلی جارہی تھی جہاں پر بفلو بل اور لیفٹینٹ کنگ حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ دونوں سیاہ کو ہلاک کرنا جا ہتے تھے۔

کوڈی نے اس موقع کوغنیمت جانااورانڈین کونیست ونابود کرنے کاارا دہ ظاہر کیا۔اس نے جزل میرٹ سے درخواست کی جواس منظر پر نمودار ہو چکا تھااوراس کے ہمراہ گھوڑسواروں کی ایک مختصر جماعت تھی جو پہاڑی کے پیچھے چھی ہو گئتھی کہاسےان سات انڈین پرجملہ آور ہونے کی اجازت فراہم کی جائے۔لہٰذاجزل میرٹ نے اسے اجازت فراہم کردی۔

بغلوبل اب بڑی شدت کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑ الیفٹینٹ کنگ کے اشار ہے کے انتظار میں تھا۔ اس افسر نے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا۔اس نے اس وقت تک انتظار کیاحتیٰ کہ انڈین کے قدموں کی جاپ اس کے کا نوں میں سنائی دینے گلی اوراس کے بعداس نے اشارہ

۲ دے دیا۔اس وقت وہ انڈین ایک سوگز سے کم فاصلے پر تھے۔

بفلوبل نے اپنے گھوڑے کوایڑ لگائی اور اپنے مختفر وستے کے ہمراہ نعرہ مارتا ہواان جیرت زدہ انڈین کے سروں پر جا پہنچا۔ ان بیس سے ایک انڈین رک گیا۔ پہاڑی کی چوٹی ہے ایک گولی آئی اور اس انڈین کے گھوڑے کی کاٹھی پر جا گئی۔ اس کے بعد انڈین کی بڑی جماعت کی جانب سے فائر نگ شروع ہوگئی۔ ہزاروں انڈین پہاڑی کی جانب برٹر ھنے لگے۔ جز ل میرٹ نے بھی اپنے سیاہ کو برسر پیکار ہونے کے احکامات جاری کردیے۔ اس دور ان بفلوبل انڈین کی مختفر جماعت کی جانب برٹر ھر ہاتھا۔ وہ اور انڈین آئیس میں ایک دوسر نے تقریباً 30 گز کے فاصلے پر سے جبکہ انہوں نے بیک وقت ایک دوسر سے پر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ کوڈی کی گولی انڈین کی ٹانگ میں دھنس چکی تھی اور اس کا گھوڑ ابھی زمین بوس ہور ہاتھا۔ انڈین کی ٹانگ میں دھنس چکی تھی اور اس کا گھوڑ ابھی زمین بوس ہور ہاتھا۔ انڈین کی گولی کوڈی کوکئی نقصان پہنچائے بغیر اس کے سرے او پر سے گزر چکی تھی۔ اس لمجے کوڈی کے گھوڑ ہے کا پاؤں ایک گڑھے میں جا پڑا اور وہ بھی نیچ گرگیا۔

کوڈی نے سوچا شایداس کے گھوڑ ہے کو گولی لگ چکی تھی۔ لہٰذاوہ گھوڑ ہے انجھل پڑا۔ اس نے اپنی رائفل تھام لی ہے۔ جوں بی انڈین اٹھے کرا پنے پاؤں پر کھڑا ہوں کوڈی نے گولی چلا دی اور انڈین موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ کوڈی اس کی جانب دوڑ ا۔۔۔۔۔۔ اس کے سر ہے جنگی ٹوپی اتاری اور جوں ہی گھوڑ سوارانڈین کی بڑی جماعت کی جانب پیش قدمی کررہے تھے۔۔۔۔۔وہ چلااٹھا کہ:۔

''جزل سٹر کیلئے پہلی کھو پڑی''

جب گھوڑسوارد سے آ گے بڑھ گئے تو کوڈی کے علم میں بیہ بات آئی کہ انڈین نے ایک سنہری بالوں والی عورت کی کھوپڑی پہن رکھی تھی۔ اس امر نے بفلو بل کواس قدر ناراض کردیا کہ وہ مرد وانڈین کی کھوپڑی اس کے سرپر واپس رکھنے پرآ مادہ ہو گیا۔اس سے پہلے لیہ خیال اس کے ذہن میں نہآیا تھا۔

مابعداس انڈین کی شناخت کر لی گئی تھی۔ایک انڈین اسکاوٹ نے اس کے نام کا ترجمہ'' بیلو ہیئر'' کیا تھا۔ بیروہی نام تھا جوانڈین نے جزل کسٹرکودے رکھا تھا۔ بیآنجمانی جزل کی تو ہین تھی۔لہذا بفلوبل نے اس نام کوتبدیل کر کے'' بیلو ہینڈ'' کردیا۔

یماو ہینڈ اس دن جزل سٹر کے لئے واحد کھوپڑی تھی۔انڈین کے خلاف کارروائی کے احکامات فوری طور پرصادر کر دیے گئے تھے۔ انڈین ابھی کافی فاصلے پر تھے۔جب انہوں نے فوجی دستوں کواپئی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ پیچھے کی جانب مڑے اور راہ فرارا ختیار کرگئے کیونکہ ایسا کرنے کیلئے ان کے پاس کافی وقت موجود تھا۔وہ ہرایک سمت میں پھیل گئے ۔۔۔۔۔انہوں نے اپنااسلحہ،اپنے کمبل اور دیگر جنگی ساز وسامان بھی پھینک دیا کیونکہ بیان کے بھاگئے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھا۔

> اس کے بعدانڈین بھی سٹنگ بل میں اکٹھے نہ ہوئے بفلو بل نے 1917ء میں وفات پائی۔

http://kitaabghar.com h

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکشری*ڈ کراس کا ماخت*اب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ونیا ہجر کے لوگ ریڈ کراس کی کارگزار یوں سے بخو بی واقف ہیں۔ریڈ کراس زمانہ امن اور زمانہ جنگ کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔اس کے علاوہ جب بھی بھی بنی نوع انسان کو خطرات آن گھیریں تب بھی ریڈ کراس فعال ہوجاتی ہے اور بنی نوع انسان کی خدمت مصروف ہوجاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں بھی اس کی خدمات نا قابل فراموش ہوتی ہیں اور گراں قدراہیت کی حال ہوتی ہیں۔ بینہ صرف زخی سیاہ کیلئے باعث رحمت ثابت ہوتی ہے۔ بیشگی قیدیوں کی بھی خبر گیری کرتی ہے اور جنگی میں کے عادوں میں بھی اپنا کر دار سرانجام دیتی ہے۔ زمانہ امن میں بھی اس کی خدمات نا قابل فراموش ہوتی ہیں۔ اگر خدانخواستہ کوئی سانحہ پیش قیدیوں کے جادلوں میں بھی اپنا کر دار سرانجام دیتی ہے۔ زمانہ امن میں بھی اس کی خدمات نا قابل فراموش ہوتی ہیں۔ اگر خدانخواستہ کوئی سانحہ پیش قیدیوں کے جادلوں میں بھی اپنا کر دار سرانجام دیتی ہے۔ زمانہ امن میں بھی اس کی خدمات نا قابل فراموش ہوتی ہیں۔ اگر خدانخواستہ کوئی سانحہ پیش مصروف ہو جاتی ہے۔ گئی ایک لحاظ سے ریڈ کراس ہماری روز مرہ زندگیوں کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ اس نے گئی ایک مقامات پراسے دفاتر قائم کرر کھے ہیں جو ہماری مصروف ترین سراکوں پر اعتمال میں ہوسی خدال کی اس کے علاوہ ہے ایک کو ایک بہتر ہیں ہوسی خوال سے اس کے علاوہ ہے ایک کاروں کی تریش ہی ہی ہوگی ہوں ہو سانے کی خواہش ریکھتے ہیں کہ ریڈ کراس کا آنا مان خور اس کی کر میں سے بھی فراہم کرتی ہے۔

ہمر مڈ کراس کی امروجو دگی کے اس حد تک عادی ہو بھی ہیں کہ ہم میں سے بھی فراہم کرتی ہے۔

ہم ریڈکراس کی موجودگی کے اس حد تک عادی ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے پچھلوگ بیرجاننے کی خواہش رکھتے ہیں کہ ریڈکراس کا آغاز کیسے ہوااوراس کے آغاز کی ذمہداری س پرعا کدہوتی ہے۔

ریڈکراس کا خیال سوئٹزرلینڈ کے ایک قابل ڈاکٹر کے ذہن میں اجرا تھا۔اس کا نام جین ہنری ڈونانٹ تھا۔اس نے 1828 ء میں جنیوا میں جنم لیا تھا اور بچین میں ہی اس کے سر پر یہ بھوت سوار تھا کہ وہ جب بڑا ہوگا تب ضرورا یک ڈاکٹر بنے گا۔اسکول کے زمانے میں وہ ایک ذہین طالب علم تھا اور اس کے استاداس سے انتہائی خوش تھے۔اس کے والدین بھی بیہ قیاس کرتے تھے کہ ان کا بیٹا و نیامیں بہت نام کمائے گا اور از حد ترقی کرے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جس قتم کی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہے گا وہ اسے اس قتم کی تعلیم سے حصول کا موقع ضرور فراہم کریں گے۔لیکن جب وہ جین ہنری سے اس سلسلے میں سوال کرتے تھے تو اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد یو نیورش جانا چاہتا تھا اور طب کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔

اس نے اپنے وضع کر دہ پروگرام پراپنے عمل درآ مدکومکن بنایااوراس کے یو نیورٹ کے پروفیسر بھی اس سے بالکل ای طرح خوش تھے جس طرح اس کے اسکول کے اسالڈ ہاں سے خوش تھے۔ ان کی میرائے تھے کہ بیانو جوان غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا حامل تھا۔ للبذا جب وہ فائنل اکر میں پہنچا تب میپیشین گوئیاں کی جانے لگیس کہ وہ طب کے کس شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کرے گا۔لیکن اس نے کسی بھی شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کرے گا۔لیکن اس نے کسی بھی شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کرے گا۔لیکن اس نے کسی بھی شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کرنے پر آ مادگی خلا ہرنہ کی ۔ اس کی گریجوایشن کی تقریب میں اسے کئی ایک انعامات سے نواز اگیا۔ اس کے باپ کی بھی بیخواہش تھی کہ وہ

طب کے کسی خاص شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کر کے اپنا نام کمائے اور طب کے شعبے میں خصوصی مہارت حاصل کرتے ہوئے ایک قابل ذکر ماہر طب کہلائے جس کے لئے سوئٹزرلینڈمشہور تھا۔اس کی مزید تعلیم کے حصول کیلئے رقم کا کوئی مسکلہ در پیش نہ تھا کیونکہ اس کا باپ اس کے تعکیمی اخراجات بخو بی برداشت کرسکتا تھا۔للہذااس نے جین ہنری کو بیا پیشکش کی کہوہ مزیدتعلیم جاری رکھ سکتا تھا۔

لیکن جین ہنری نے اپنے باپ کاشکر لیا ادا کیا کہ اس نے اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کی پیش کش کی تھی۔ اس نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی بجائے وہ ہپتال میں فاصل تجربہ حاصل کرے گا اور دیگر گریجوایٹس کی نسبت زیادہ عرصے تک ہپتال میں تجربہ حاصل کرے گا .....وہ جنرل پریکٹیشنر بننے کا خواہاں تھا۔اس کا خیال تھا کہوہ ایک شرمیلا اور کم گونو جوان تھا اور وہ اس امر پریقین رکھتا تھا کہ ڈاکٹر کی حقیقی ذمه داری غریبون اور ضرورت مندون کی مدد کرنا تفا .....ان لوگون کی مدد کرنا تفاجوجسمانی یا ذبنی معذوری کا شکار تھے....ان بے شارا فراد کی مدد کرنا تھا جوانی مددآپ کرنے کے قابل نہ تھے۔

ں۔ اس کا باپ اس کے رویے سے خوش نہ تھا۔ وہ ایک کاروباری شخص تھااورا سے اس بات سے شدید دکھ پہنچا تھا کہ اس کے بیٹے نے اس ک فراخ دلانه پیشکش کومستر دکردیا تھا۔اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ:۔

"مسكه بيه كه كين منرى زندگى كومشاليت پيندنظري كے تحت ديكھا ہے"۔

کاس کی بیوی نے آ ہتنگی کے ساتھ جواب دیا کہ: ا

''جوہاں ہیز چلیسٹالوزی کی طرح۔'' http://kitaabghar.com لیسٹالوزی زیورخ کاایک مشہور ماہرتعلیم ہوگز را تھا جس نے اپنی تمام تر زندگی ایسے اسکول کھو لنے کے لئے وقف کررکھی تھی جس میں بیچ اس کے نے طریقہ تعلیم اور طرز تعلیم سے مستفید ہوتے تھے۔

لبذااس كے باپ نے اس كى مال سے اتفاق رائے كرتے ہوئے آ ہے كى كے ساتھ كہا كہ:۔ حیاب خدر کی پیشکت<sup>و</sup>ہل پی<sub>الوزی کا</sub>ر کتاب گھر کی پیشکش

لہذا جین ہنری کے باپ نے اسے طب کے شعبے میں خصوصی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور نہ کیا۔ جین ہیزی نے ہیتال میں تجربہ حاصل کرنے کے بعدا پی طبی پر بیٹس شروع کر دی کیکن جلد ہی اس سے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا۔ جنیوا ایک خوشحال شہرتھااور چونکہ اہل سوئٹڑر لینڈ صاف ستھرے اورصفائی پہندلوگ تھے جوصفائی سخرائی اورحفظان صحت کی اصولوں پر قرار واقعی توجہ دیتے تھے۔لہٰذا ایسے ماحول میں جراثیموں کے پرورش پانے کاسوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا۔جین ہنری جس طرح کا کام سرانجام دینے کا خواب دیکھتا تھاوہ کام یہاں پرموجودنہ تھا....لہذاوہ سرحدیارکرتے ہوئے اٹلی جا پہنچا اوراس کے قصبے سولفی رینومیں آباد ہو گیا۔

اس کی زندگی نے ایک بالکل ہی مختلف تصویر پیش کی۔اس کی پر پیٹس ایک ایسے مقام پڑھی جوایک پسماندہ مقام تھا۔ یہاں کے مکان ے چھوٹے چھوٹے تھےاور بیمقام ایک گنجان آبادمقام تھا۔لوگوں کوانتہائی جدوجہدے واسطہ پڑتا تھا۔ایی صورت حال کے تحت بیاریاں کثرت کے ۔

' ساتھ پھیلتی تھیں اور جس وقت اس کی عمر تمیں برس ہوئی اس وقت وہ ایک دن میں 14 یا 15 گھنٹے کام سرانجام دیتا تھا۔اس کے مریض اس سے محبت کرتے تھے اور مقامی حکام اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ اسے ایک ایساغیر ملکی تضور کرتے تھے جو مداخلت بے جا کا مرتکب ہور ہاتھا اور کھلم کھلا ان کی شکایت کرر ہاتھا کہانہوں نے اپنے شہریوں کونظرانداز کررکھا تھااوران کی فلاح وبہبود سے غافل دکھائی دیتے تھے۔وہ ڈونانٹ کوقدر کی نگاہ سے نہ دیکھتے تصلیکن وہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔اس نے حکام کے احتجاج کونظرا نداز کررکھا تھااورا بینے کام میں مشغول تھا۔اسے اٹلی کے بگی ایک ڈاکٹر وں کا تعاون بھی حاصل تصے جواس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔وہ اس کی صاف گوئی اور بے باکی ہے بھی از حدمتا ثر تھے۔

1858ء میں بیمشالیت پیند پریشان ہوکررہ گیا تھا۔فرانس کے نپولین III نے اٹلی کےساتھ ایک معاہدہ کیا تھا .....ان کا مقصد بیتھا کہ اٹلی ہے آسٹریا کی قوت کے تمام تر نشانات حرف غلط کی طرح مثادیہ جا کیں۔ نپولین جواس غلط نہی کا شکارتھا کہاسے فوجی دانش وری اپنے چیاہے وراثت میں ملی تھی ....اس نے اس پیچیدہ منصوبہ کوتر تیب دیا .....اس منصوبے کے تحت اس نے اٹلی کے راستے اپنی فوج کوشال کی جانب لے جانا تھا۔ بیتمام ترمہم غلطا نظام وانصرام کا شکار ہوکررہ گئے تھی اور 1859ء میں جس وقت وہ ماجینٹا اورسلفر نیو پہنچے تب فرانسیسی اپنی فوج کوکمل تباہی سے بچانے کی خاطرا نتہائی مایوی کے عالم میں برسر پرکار تھے جس کے نتیجے میں سلفر نیو کی لڑائی ایک خونریز لڑائی ثابت ہوئی اوراس کے علاوہ کسی المیے سے کم بھی ثابت نہ ہوئی۔اس لڑائی کی وجہ سے شہری آبادی نا قابل بیان مصائب کا شکار ہوئی اورلڑائی میں حصے لینے والے بھی اسی قتم کے مصائب کا ٹکاریکتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

اس دوران جین هنری دٔ ونانث ان تھک خدمات سرانجام دیتار ہاجتیٰ کہ جب لڑائی اپنے جو بن پڑھی اس وقت وہ میدان جنگ روانه ہوجا تا تھا اورکسی خطرے کی پرواہ نہ کرتا تھا.....وہ زخمیوں کی تیار داری کرتا تھا.... لمحہ بہلحہ موت کی جانب بڑھنے والوں گوزندگی کی جانب واپس لوٹانے کی جدوجہد كرتا تھا.....جولوگ رئيگنے كے قابل ہوتے تھےان كوعلاج معاليج كى غرض ہے محفوظ مقامات تك يہنچا تا تھا۔اتى كثير تعداد ميں لوگ اس كى توجہ كے مستحق تھے کہاس کے لئے میمکن نہ تھا کہ وہ ہرایک کی مدد کیلئے آ گے بڑھے اور جب لڑائیاں اپنے اختتام کو پہنچے چکی تقبی تب بھی پینکڑوں زخمی زمین پر درا زیڑپ رہے تھے۔ان کےاردگر دلاشیں بگھری ہوئی تھیں جوان کےساتھیوں یاان کےدشمنوں کی تھیں۔ان کی چیخ و پکار ہرایک سمت پرسنائی وین تھی۔

ڈ ونانٹ دن رات خدمات سرانجام دے رہاتھا۔اس کے ہمراہ کچھ رضا کاربھی تنے۔وہ لوگ اپنے رہنماؤں کوکوں رہے تنے جنہوں نے اپنی سیاہ کوئسمیری کی حالت میں مرنے کے لئے چھوڑ رکھا تھا۔

طلوع فجر ہو چکی تھی .....۔ ڈونا نٹ تھکا ماندہ تھا ....۔اس کے پاؤں اس کا بوجھا ٹھانے سے قاصر دکھائی دے رہے تھے کیکن ہنوز بہت سے ا فراداس کی توجہ کے متحق تھے۔وہ جانتا تھا کہا کی مختصر سا آ رام اس کے لئے کس قدر ضروری تھا تا کہوہ تازہ دم ہوسکےاور دوبارہ خدمت خلق میں مہیں جب سے

ا گلے ہفتے ڈونانٹ نے 24 گھنٹے خدمات سرانجام دیں۔وہ بھن کھانا کھانے کیلئے کچھوفت مختل کرتار ہایا پھراو ٹکنے کے لئے چندلمحات تک اپنی سرگرمیاں معطل کرتار ہا۔اس نے اپنے وفت کی تقسیم سرانجام دے رکھی تھی۔اپنے وفت کواس نے سپاہ اور بے گھر مریضوں میں تقسیم کر رکھا م تھا جن کے لئے وہ خصوصی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا تھا۔اس نے علاقے کے تمام ترطبی ماہرین سے بھی اپیل کی اوراس طرح اسے مزید طبی ماہرین میسر آ گئے جواس کے ہمراہ خدمت خلق میں مصروف ہو گئے۔وہ اخباری نمائندوں کی نگا ہوں میں بھی آچکا تھااور جلد ہی تمام تریورپ کے اخبارات میں سولفرینو کے مصائب زدہ افراد کے بارے میں آرٹیل شائع ہونے لگے۔مقامی حکام اس دن کوکوس رہے تھے جس دن سوئٹز رلینڈ کے اس ڈاکٹر

1862ء میں جنیوا میں ایک کتا بچہ شاکع ہوا تھا۔ اس کتا بچے کا مصنف جین ہیزی کی ڈونا نٹ تھا۔ اس کتا بچے کا عنوان''ان سوینیئر ڈی سولفرینو' تھا اس کتا بچے میں ان زخمی افراد کے مصائب کی داستان بیان کی گئی تھی جن کومیدان جنگ میں سسک سسک کر مرنے کیلئے چھوڑ دیا گیا تھا اور انہیں طبی امداوفراہم کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ گیا تھا۔ اس کتا بچے میں جنگ کی ہولنا کیاں اور تباہ کاریاں بیان کرنے کے علاوہ شہری آبادی پراس کے بدا ثرات کا جائزہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ اس کتا بچے میں جنگ کی ہولنا کیاں اور تباہ کاریاں بیان کرنے کے علاوہ شہری آبادی پراس کے بدا ثرات کا جائزہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ اس کتاب کے مصنف نے اس بات پرزور دیا تھا کہ ستقل سوسائٹی جات قائم کی جائی چاہئیں جوز خیوں کی مگہدا شت سرانجام دیں اور یہ تجویز بھی پیش کی گئی تھی کہ اس کار خیر کیلئے رضا کاروں کی خدمات حاصل کی جائیں ۔ مصنف نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ ایس سوسائٹی جات کے قیام کواپٹی زندگی میں دکھ سکے گا۔

ڈونانٹ کی اس تحریکا خاطرخواہ نتیجہ نکلااوراس نے لوگوں کواز حدمتاثر کیا۔ یہ کتا پچہاس قدر کثیر تعداد میں فروخت ہوا کہ اس کا مصنف نہ صرف جیران رہ گیا بلکہ وہ لوگوں کاشکر گزار بھی ہوا۔ اب بیہ موضوع جنیوا کا ایک اہم موضوع بن چکا تھا ۔۔۔۔۔ جنیوا ایک ایساشہرتھا جو مفادعا مدے کنوشن جات کے لئے مشہور تھا۔ اس کے بعد ڈونانٹ کو ایک اعزاز بخشا گیا۔ وہ اعزاز بیتھا کہ ایک بین الاقوامی سوسائٹی کے صدر ایم۔ گیسٹو مونیئر نے ڈونانٹ کو دعوت دی کہ وہ سوسائٹی کے آئندہ منعقد ہونے والے اجلاس میں شرکت کرے اور اپنے خیالات اس کے اراکین پر واضح کرے کیونکہ سوسائٹی کا صدر ڈونانٹ کی چیش کر دہ تجاویز سے از حدمتاثر ہوا تھا۔

بیاجلاس ڈونانٹ کی زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔اس نے اپنے خیالات کا اظہار خوبصورت انداز میں کیااور سولفرینو کے الممیے کو بھی بیان کیا کہ سوسائٹ کے ارکان از حدمتاثر ہوئے اورانہوں نے متفقہ طور پر بیہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ایک کمیشن قائم کیا جائے جواس امر کا مطالعہ کرے کہ جنگ کے دوران زخمی ہوئے والے افراد کی حالت زارکوکس طرح بہتر بناناممکن ہوسکتا تھا۔اس کمیشن کے لئے جن ارکان کا امتخاب کیا گیا وہ درج ذیل تھے:۔

☆جزل ڈیوفور.....کمانڈرانچیف سوئٹزرلینڈافواج

یسٹومونیئر ۲۶ ژاکٹرجین ہنری ڈونانٹ

منزور کراوکن http://kitaab

🏗 ڈا کٹرتھیوڈ ورمنور

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

اس کمیشن کا بنیادی کام بیتھا کہ وہ ایک ڈرافٹ ایگر بہنٹ تیار کرے جونیشنل کمیٹیوں کی تشکیل کی بابت ہوجو آ رمی میڈیکل سروس کے ساتھ تعاون کریں اوراس کوامدا دفراہم کریں .....اوراس کام کی سرانجام دہی کے لئے وہ رضا کارگروپے تشکیل دے اوران کوتربیت فراہم کرے۔اس کمیشن کے انفرادی اراکین نے دیگرمما لک کے دورے کئے تا کہان کواپنے مقصد سے آگاہ کرسکیں اور 1863ء کے موسم خزاں میں انہوں نے جنیوامیں ایک بین الاقوامی اجلاس طلب کیا.....اس اجلاس میں 36 ماہرین شامل تھے اور مختلف حکومتوں کے وفو دہھی شامل تھے۔ بیکا نفرنس 26 تا 29 اکتوبر جاری رہی۔اس اجلاس کے دوران ریڈ کراس کے بنیا دی اصولوں پرا تفاق رائے ہوااور کمیٹیوں کو بیہ ہدایات کی گئیں کہ وہ اپنی تمام تر توانائی دیگرمما لک کواس امر پر قائل کرنے میں صرف کریں کہ وہ ایسی پیشنل سوسائٹی جات تشکیل دیں جوریڈ کراس کی تحریک کیلئے تقویت کا باعث ثابت ہوں۔

یہ ایک مشکل کا م تھا مگر کمیٹی وقت ضائع کرے بغیراس کام کی سرانجام وہی میں مصرف ہوگئی۔ان کے راستے میں کئی ایک مشکلات حائل ہوئیں کیکن وہ ان مشکلات پر قابویانے میں کا میاب ہوئے۔اس کمیٹی کےارکان نے ملک ملک کا سفر کیا۔۔۔۔حکومتی نمائندوں ہےانٹرویو کئے۔۔۔۔مختلف حکومتوں نے ان کے اس اقدام کوسراہا اور ان کی کاوش کوقدر کی نگاہ ہے دیکھا اور اس تحریک میں شامل ہونے کی خواہش کا بھی اظہار کیا جتی کے شہنشاہ نپولین III بھی اس اسکیم کا ایک بہت بڑا حمایتی بن گیا۔

اس کے بعد کمیٹی نے سوئٹڑلینڈ فیڈرل کونسل سے رابطہ قائم کیا اور اس سے درخواست کی کہ 8اگست 1864 ء کوجنیوا میں ایک سفارتی کا نفرنس منعقد کی جائے .....اس کا نفرنس میں مختلف حکومتوں کے 26 نمائندوں نے شرکت کی تھی۔اس کا نفرنس کے دوران جنیوا کنونشن منظرعام پر آیا تھا۔ریڈکراس کوایک بین الاقوا می درجہ حاصل ہوا اور اس کے بنیا دی اصول وضع کئے گئے۔زخیوں کوعزت بخشی جائے گی .... فوجی اہپتالوں کوغیر جا نبدارتصور کیا جائے گا .....طب سے متعلق افرا واور طبی ساز وسامان اورا دویات وغیرہ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔لہٰذاریڈ کراس کی انٹر پیشنل سمیٹی سركارى طور پرقائم كى گئى ....اس كى علامت سفيد جھنڈا قرار پاياجس پرسرخ كراس نماياں تھا۔

ابھی بہت ساکام کرنا باقی تھااوراپی باقی ماندہ کمبی زندگی کے دوران جین ہنری ڈونانٹ نے اس ادارے کی اصلاح کیلئے از حد کوشش سرانجام دی جواس کی پیش کردہ تجویز کے تحت قائم ہوا تھا۔ ہرسال ..... ہر ماہ .....اس ادار بے میں بہتری واقع ہوتی چکی گئی اوراس میں مناسب ترامیم بھی متعارف کروائی جاتی رہیں .....بہتری کی نت نئ تجاویز متعارف کروائی جاتی رہیں اورتربیت کے مزید مراکز بھی کھولے جاتے رہے۔ ۔ ڈونانٹ نے ریڈکراس کی مختلف ممالک میں قائم شاخوں کے از حد دورے سرانجام دیے اوراس کی جدوجہد کا نتیجہ بیہ برآ مدہوا کہ ہزاروں لوگوں نے م رضا کارانہ طور پراپنی خدمات پیش کیس اوراس کے ساتھ عطیات میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوا۔ جلد ہی ریڈکراس کی خود مختار سوسائٹ جات تفکیل پا گئیں۔اس سلسلے میں انٹرنیشنل (بین الاقوامی ) تمیٹی نے اہم کر دارا دا کیا۔اس کی ذمہ داری بیتھی کہاس امر کی یقین دہانی حاصل کرے کہ جنیوا کنوشن کے اصولوں پرختی سے مل درآ مدکومکن بنایا جارہا تھا اور کسی بھی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے اس کورو کے۔

اگلی صدی تک دنیا کے تقریباً تمام مما لک جنیوا کونش میں شامل ہو چکے تھے جس پرنظر ثانی کی گئی اور 1916ء میں اس کواپ نو۔ ڈیٹ کیا گیا جبکہ ہیگ میں 1907ء میں اس کے قوانین کو بحری جنگ پر بھی لا گوکر دیا گیا۔

.....ریڈکراس سب سے پہلے منظرعام پر آئی ہے۔۔۔۔۔ http://kitaabghar.com http://ہے۔۔۔۔۔۔ دنیامیں بہت کم افرادا لیے ہوتے ہیں جوا یک شان داراور ہمیشہ قائم رہنے والی یادگاراس دنیامیں چھوڑ جاتے ہیں جیے جین ہنری ڈونانٹ نے ایک شانداراور ہمیشہ قائم رہنے والی یادگار چھوڑی تھی۔

۔۔۔۔۔ گتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

# کتاب گھر کی پیٹ*اکٹریٹارڈومیرانِ کل بین*گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ایک صدی پیشتر کے انگلتان میں ایک چیز قابل غورتھی ......وہ کمل تقسیم تھی جس کواسرائیکی'' دوقو میں'' کہتے ہے .....صاحب ثروت اور غریب غربا ......محض چندافراد نے نظراندازی کی اس دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی جس نے ان جیسے صاحب ثروت لوگوں کوغریب غربا کی دنیا سے الگ کررکھا تھا۔ان چندلوگوں میں ایک اہم ترین شخصیت لارڈ شافٹر بری کی تھی۔

لارڈ شافٹرزری کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک کامیابی یہ بھی تھی کہ اس نے ''غریب غربا کے اسکولوں'' کی لا زوال جمایت سرانجام دی۔۔۔۔۔۔ جہاں پرغریب اور نادار بچے شام کے وقت حاضر ہو تکیس اور رضا کارانہ طور پر خد مات سرانجام دینے والے اسا تذہ انہیں لکھنا اور پڑ ھناسکھا تکیس۔ آپ یہ یہ سے جہاں پرغریب اور زانہ بچول کے ساتھ باہم روابط ہوتے تنے لازمی طور پران کے علم میں سے بات ہوگی کہ ان کے زیافیتم بچول میں سے اکثر بچے ہے گھر بھی تھے۔لیکن آپ یہ جان کر جران ہوں گے کہ ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہی حتی کہ 1866ء کی ایک شام ایک بچے نے اپنے استاد سے یوچھا کہ اسکول کا وقت ختم ہونے کے بعد کیا وہ اسکول میں قیام کرسکتا تھا اور بڑی بگی آگ کے زد کید دراز ہوکررات گز ارسکتا تھا۔

اس نو جوان استاد ..... جوکه بذات خودطب کا ایک طالب علم تھانے لڑ کے کی درخواست قبول کرنے سے انکارکر دیااوراسے سمجھایا کہ اسے ا پنے گھر کی راہ لینی جا ہے وگر نہاس کی والدہ اس کے بارے میں فکر مند ہوگی لیکن جب لڑکے نے اپنے استاد کو بتایا کہاس کی مال تھی نہ باپ تھا جو اس کے بارے میں فکرمند ہوتا ..... تب اس نو جوان استاد نے فوراً بچے سے دریافت کیا کہ:۔

http://kitaabghar."" تم کہاں رہیجے ہو؟

"تمہارے دوست کدھر ہیں؟''

استاد کویفتین تھا کہا گریچے کے والدین موجود نہ تھے تولا زماً وہ کسی نہ کسی کی سرپرسی میں ضرور رہتا ہوگا۔ '' میرا کوئی دوست نہیں ہےاورمیرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔''

تھامس برنارڈ ونے کیک دم میسوچا کہ بچہ جھوٹ بول رہاتھاا وراس نے لڑ کے سے مزید سوالات کئے اوران سے بھی اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا که بچه جھوٹ بول رہاتھا:۔

''<sup>9</sup>گذشته رات تم کهان سوئے تھے؟''

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش '' مارکیٹ کے قریب داقع سفیدخانہ گرجامیں سویاتھا'' ''مارکیٹ کے قریب داقع سفیدخانہ گرجامیں سویاتھا''

aabghar.com استادنے دریافت کیا کہ:۔

''تم وہاں تک کیسے جا پہنچے تھے؟''

لڑکے نے جواب دیا کہ:۔

''میری ملاقات ایک لڑکے ہے ہوئی تھی وہ مجھےا پنے ساتھ وہاں پر لے گیا تھا۔''

استادنے دریافت کیا کہنے۔http://kita http://kitaabghar.com

'' کیاتمہارطرح اوربھی ایسے بچےموجود ہیں جن کے گھریا دوست نہیں ہیں؟''

لڑکے نے جواب دیا کہ:۔

''جی ہاں سر سے ایسے بچے موجود ہیں''۔ لڑ کا ان سوالات سے خوش ہور ہاتھا اور برنارڈ وسوچ رہاتھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔وہ بیہ جاننا چاہتا تھا کہ کیالڑ کا واقعی جھوٹ بول رہا تھا۔لہذااس نے لڑے کے ساتھ ایک سودا کیا۔اس نے لڑ کے کوگر ماگرم کافی کی پیشکش کی اور رات گزارنے کی جگہ کی بھی پیشکش کی ۔اس کے جواب میں لڑکے نے اسے اپنے جیسے دیگر بچوں کی ان خفیہ جگہول کے بارے میں بتایا جہاں پروہ اپنی راتیں بسر کرتے تھے۔ اس کے بعد برنارڈواس دس سالہ جم جاروس کو واپس اسکول لے آیا اور حسب وعدہ اسے ندصرف کافی دلائی بلکہ اس کے ساتھ پچھ کھانے کے لئے بھی دلایا۔ جم نے جب وہ سب پچھ ہڑپ کرلیا جواس کے سامنے کھانے کے لئے رکھا گیا تھا تب اس نے اپنے استاد کے ٹی ایک سوالات کے جواب دینے شروع کئے کہ کس طرح اس کی مال اسے سے جدا ہوئی اور کس طرح اس کا باپ اس سے جدا ہوا۔ اس کے علاوہ اس نے ان مصائب کی واستان بھی سنائی جن سے وہ اس وقت تک گزار چکا تھا۔ اس دوران آ دھی رات بیت چکی تھی اوراڑ کے کی رہنے والم سے بھر پورداستان بھی اپنے اختدا م کو واستان بھی سائی جن سے وہ اس وقت تک گزار چکا تھا۔ اس دوران آ دھی رات بیت چکی تھی اوراڑ کے کی رہنے والم سے بھر پورداستان بھی اپنے اختدا م کو پہنی تھی تھی اوراڑ کے کی رہنے والم سے بھر پورداستان بھی اپنے اختدا م کو پہنی تھی تھی تھی تھی تھی اس کے گیا۔ وہ خالی اسٹالوں سے گزرتے ہوئے اپنیوں سے بنی ہوئی ایک او پچار کے دیوار تک جا پہنچ ۔ جم بڑی آسانی کے ساتھ اس دیوار پر چڑھ گیا لیکن استاد بدقت اس دیوار پر چڑھ گیا گیا دیوار تک جا پہنچ ۔ جم بڑی آسانی کے ساتھ اس دیوار پر چڑھ گیا لیکن استاد بدقت اس دیوار پر چڑھ

سکا۔ بالآخروہ چپت پرجا پہنچ تھے۔استاد نے مابعد وہ سب پچھ بیان کیا جو پچھائی نے جپت پردیکھاتھا:۔

'' کھلی چپت پر پریشان حال لڑکوں کا ایک گروہ موجود تھا۔ وہ سب کے سب سور ہے تھے۔ بیں نے ان کا شار کیا۔ ان کی

تعداد گیار ہ تھی ۔ وہ پچھا ہے انداز میں پڑے سور ہے تھے جس طرح بہت سے لوگوں نے کتے آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے

ویکھے ہوں گے۔ سردی سے بچئے کیلئے پچھ بچاآ پس میں جڑے پڑے نے اور پچھیلیجدہ بیلحدہ پڑے سور ہے تھے۔انہوں

دیکھے ہوں گے۔ سردی سے بچئے کیلئے پچھ بچاآ پس میں ایک لڑکا بڑی عمر کا حامل تھا۔ اس کی عمر 18 برس کے قریب تھی لیکن

دیگر بچے مختلف عمروں کے حامل تھے۔ ان میں ایک لڑکا بڑی عمر کا حامل تھا۔ اس کی عمر 18 برس کے قریب تھی لیکن

دیگر بچے مختلف عمروں کے حامل تھے۔ سے میرا خیال ہے کہ ان کی عمریں 9اور 14 برس کے درمیان تھیں۔

''اس دوران با دلوں کی اوٹ سے چا ندنمودار ہو چکا تھا۔اوراس کی روثنی ان بچوں کے چیروں پر پڑر ہی تھی اور میں نے ان

دکھائی دیتا تھاجیسے خدانے میرےاوران کے درمیان پڑے پردے کو ہٹا دیا ہو .....اس پردے کوجس کے پیچھےان بچول کے مصائب اور رنج والم چھپا ہوا تھا''۔ مصائب اور رنج والم چھپا ہوا تھا''۔

جول ہی نو جوان برنارڈ وان سوئے ہوئے بچوں میں کھویا ہوا تھااس دوران جاروس جواس کے پاس کھڑا تھااس نے بیپیش کش کیا کہ کیا وہ ان بچوں کو جگادے۔لیکن برنارڈ و نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔اس لمحےوہ ان بچوں کی کوئی مدونہیں کرسکتا تھا۔ بچوں کی بہبود کیلئے کوئی نہکوئی منصوبہز برغور لاسکے۔فی الحال وہ محض جم سے نیٹ سکتا تھا۔

 مارے بچوں کا کیا ہے گا جب اس کی تعلیم وتربیت مکمل ہوجائے گی اور وہ چین روانہ ہوجائے گا۔اس دوران وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ مصیبت کے مارے ان بچوں کی جانب مبذول کروانا چاہتا تھا اورا گلے چند ہفتوں کے دوران دووا قعات وقوع پذیر ہوئے جس نے اسے دوالی چیزیں دیں جن کی اس کوحصول مقصد کے لئے از حدضر ورت تھی:۔

http://kitaabghar.com

🛠 ان بچوں کے مصائب امیر آ دمیوں کے علم میں لا نا

🏠 غريبول كااعتاد حاصل كرنا

حیت پرسوتے دکیجہ چکاتھا۔ ان حقائق کو جان کرسامعین حیران رہ گئے اگر چہانہوں نے اتنی جرات کا مظاہرہ نہ کیا کہ وہ آ گے بڑھتے اورا پنامشتر کہ تعاون پیش کرتے لیکن ان میں سے ایک فردمنظر پر آیا اور اس نے اپنے تعاون کی پیش کش کی۔ یہ ایک لڑکتھی۔وہ دیگر سامعین کی مانند بہترین لباس میں ملبوس نہتی لیکن وہ غربت کی ماری ہوئی بھی نہتی۔ جم اور دیگر بچوں کے ساتھ اگراس کا مواز نہ کیا جاتا تو اس کا پلہ بھاری تھا۔وہ ایک ملازمت پیشاڑ کی تھی۔اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا ساپیک دیا۔ یہ پیکٹ اس نے نوجوان طب کے طالب علم کوتھا دیا۔اس نے اس طالب علم کو بتایا کہ اس میں پچھر قم تھی جواس نے مشنری فنڈ کیلئے جمع کی تھی۔اس نے کہا کہ:۔

یہ پہلا چندہ تھاجوا سے اس مقصد کے لئے عطا کیا گیا تھا۔اس پر بیامرواضح ہو چکا تھا کہوہ اپنے کام کومزید آگے بڑھاسکتا تھا۔ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا اسے مہنگا پڑا تھا۔اس نے مشنری کے جو کام اپنے ذمہ لگار کھے تھےان میں سے ایک کام بی بھی تھا جس دن اسے غریب غربا کے اسکول میں پڑھانا نہیں ہوتا تھا اس دن وہ بائبل فروخت کرتا تھا اور ایسے مقامات پر اور ایسے گا بکوں کے ہاتھ بائبل فروخت کرتا تھا مرجن سے ریتو قع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ اس امر کی جانب راغب ہوں گے ۔۔۔۔۔مثلاً شراب خانوں وغیرہ میں ۔۔۔۔ایسے ہی ایک موقع پر اس نے ایک ``شراب خانے کا رخ کیا جس میں نوجوان لڑکوں اورلڑ کیوں کا ایک ہجوم تھا جوشور شرابہ کر رہے تھے۔ان کی توجہ حاصل کرنے کی خاطر وہ ایک میز پر چڑھ گیا جو کمرے کے وسط میں رکھی تھی اور آوازلگانے لگا کہ:۔

قى اورآ وازلگانے لگا كە: ـ دونتى انجىل كى قىمت ايك پېنى جېكە پرانى اورنئى انجىل دونو ل كى قىمت تىن پېنى''

نوجوانوں کے بچم نے اس خلل اندازی کو گوارانہ کیا اور اے اس کے کام ہے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے بھی مزاحت سرانجام دی۔ للبندا نوجوانوں نے اس سے خلاصی حاصل کرنے کی غرض ہے اس میز کوالٹ دیا جس پروہ کھڑا تھا۔ اب صورت حال بیتھی کہ وہ فرش پر پڑا تھا اور میز اس کے اوپر پڑی تھی اور کچھنو جوان اس میز پر چڑھ گئے اور قص کرنے لگے۔ اس شراب خانے کے مالک نے پولیس بلوالی تھی اور پولیس نے برنارڈ وکی نوجوانوں سے خلاصی کروائی اور اسے اس کے گھر بھیج دیا اور نوجوانوں کے سرغنہ کو گرفتار کرلیا۔ برنارڈ وکی دوپسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اسے روبصحت ہونے میں چھراہ لگے تھے۔ لیکن جب پولیس نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وہ مقدمہ درج کروانے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس نے یہ کہتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے سے انکار کردیا کہ:۔

''میں بذات خود مداخلت کا مرتکب ہوا تھااور میں نے یہ سب کچھا پنی صوابدید کے تحت کیا تھا''۔
جب بیہ جواب ان نو جوان کے علم میں آیا تو وہ از حدیثیمان ہوئے اور اس سے اظہار ہمدردی کیا۔ برنارڈ و نے مابعد تحریر کیا کہ:۔
'' مجھے یقین تھا کہ اس واقعہ کی بدولت مجھ پرمشر قی لندن کے اس جھے کے مزید درواز کے علیں گے اور مجھے اس قماش کے حامل لڑکوں اورلڑ کیوں پراٹر انداز ہونے کے عظیم مواقع میسر آئیں گے۔۔۔۔۔۔ایسے مواقع جو مجھے ان نو جوانوں کو سال ہاسال ماسال ماسال ہوں کے سے بھی میسر نہ آسکتے تھے۔''

اس نے مشری کے اجلاس کے دوران جو پچھاپنے خطاب میں بیان کیا تھااس کی خبر لارڈ شافٹر بری تک بھی پہنچ پکی تھی۔ البذا اس نے برنارڈ وکو کھانے پر مدعو کیا تا کہ اس معاملے میں اس سے مزید معلومات حاصل کر سکے اوراس رات کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بید دونوں افراداور لا تعداد دیگر افراد جو کھانے پر مدعو متھا کیک چھوٹے سے جلوس کی شکل میں بلگر گیٹ کی جانب روانہ ہوئے۔ دہ صند وقوں کے ایک بہت بڑھئے ڈیر کی جانب بڑھے جسے جسے تریال سے ڈھائیا گیا تھا اور صاف فلاہر تھا کہ لارڈ شافٹر بری اوراس کے دوست اس امر سے نا آشنا تھے۔ کہ تریال کے اندران صند وقوں علاوہ اور کیا پچھ موجود تھا۔ اس نے تریال کے اندرا پنا ہاتھ ڈالا اورا کیک صند وقوں علاوہ اور کیا پچھ موجود تھا۔ اس نے تریال کے اندرا پنا ہاتھ ڈالا اورا کیک چھوٹے سے بچھ کو باہر کھنچ لا یا جس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ وہ کی کوکوئی نقصان نہیں پہنچار ہا تھا۔ برنارڈ و نے اسے یقین دلایا کہ اس کے ساتھ کوکی زیادتی دیگر پچوں کو بھی برآ مدکر سے اس لڑے کانا م ارچن ساتھ کوکی زیادتی دیگر پچوں کو بھی برآ مدکر سے اس لڑے کانا م ارچن تھا۔ تھوڑی بی دیریٹس اس نے تریال سے 73 بچوں کو برآ مدکیا جو نیند سے مخور آ کھوں سے لارڈ شافٹر بری کو دیکھ رہے اور بیسوچ رہے تھے کہ نہ جانے وہ نہیں سے تم کی مراسے نوازے گا۔

لاردْ شافٹز بری نے آنسوؤں ہے لبریز آنکھوں کے ساتھان بچوں کی جانب دیکھااور کہا کہ:۔

" تمام لندن کوان بچوں کے مصائب کی خبر ہونی جا بیکے"

اس کے بعدوہ ان تمام بچوں کوایک نز د کی کافی شاپ میں لے گیا جس کے بارے میں برنارڈ وجانتا تھااورگر ما گرم کافی ہےان بچوں کی منع کی۔

اس کے بعد برنارڈ وکواس عظیم شخصیت کا تعاون بھی حاصل ہوگیا۔لیکن ابھی اسے دیگرلوگوں کے علم میں بیرتھا کُق لانے کے لئے بہت پچھ سرانجام دینا تھا اورعطیات بھی اکتھے کرنے تھے۔اس نے ایک مذہبی رسالے میں ایک آرٹیکل تحریکیا اور اس آرٹیکل کے جواب میں اسے 90 پونڈ کے عطیات وصول ہوئے۔اس عظیے سے وہ اس قابل ہوا کہ غریب غربا بچوں کے اسکول کے لئے ایک کمرہ کرائے پر لے سکے جو پہلے سے زیر استعمال کر سے تقدرے بڑا ہواور مابعد اس نے گئی ایک بچھوٹے چھوٹے مکانات بھی کرایے پر حاصل کئے جواس اسکول کے بالمقابل واقع تھے۔ اس مکانات میں اس نے گئی ایک کلاسوں کا اجراء کیا۔اس نے بچوں کو تعلیم وتربیت کے ساتھ دستگاری کی تعلیم فراہم کرنے کا بند و بست بھی کیا اور عیسائی عقیدے کی تعلیم فراہم کرنے کا بند و بست بھی کیا اور عیسائی عقیدے کی تعلیم وتربیت کی فراہم کرنے کا بند و بست بھی کیا اور عیسائی عقیدے کی تعلیم وتربیت کی فراہم کا بھی بند و بست کیا۔وہ اسے عیسائی عقیدے کی تعلیم وتربیت کی فراہم کا بھی بند و بست کیا۔وہ اسے

''ايسٹ اينڈ كم سنِ مشن''

کے نام سے پکارتا تھا۔ابھی وہ ان مفلس اور مختاج بچوں کے لئے گھر کے بارے میں سوچنے سے کوسوں دور تھااوراس نے اس کارخیر کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنے کے بارے میں بھی بھی نہسوچا تھا۔

..... 🕸 ......

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### کتاب گھرکی پیشکش پرسویز کی تعمیرتاب گھرکی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یه پہلاموقع تھا......تاریخ کا پہلاموقع جبکہ مسلمانوں اورعیسائیوں کی ندہبی سروس مشتر کہ طور پرمنعقد کی جارہی تھی ...... دیں برس قبل پورٹ سیدریت کی محض ایک پٹی تھی .....ایک بندرگاہ کے علاوہ ویئر ہاؤس اور فیکٹریاں بھی موجود تھیں .....اوران کے درمیان نائٹ کلبیں .....اور کسینو وغیرہ بھی موجود تھے۔

کسینو وغیرہ بھی موجود تھے۔ اس مقام پر دنیا کے ظیم ترین حکمران نہرسویز کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کرنے کے لئے موجود تھے..... بلکہ ایوجن شہنشاہ ..... پرشیا کا ولی عہد .... ہالینڈ کا شنہرادہ .....اور تمام تریورپ کی معروف شخصیات بھی موجود تھیں۔ سامل ساحل پر خیمے نصب تھے....عیسائی اور مسلمان خدا سے دعا گوتھے کہ وہ ان پراپنار حم فرمائے۔

اگرچەدائسرائے اساعیل عملی طور پردیوالیہ ہوچکا تھالیکن اس نے اس تقریب کے اہتمام میں کوئی کسراٹھانہ رکھی تھی۔

لیپنز کے لئے یہ فتح کی گھڑی تھی۔اس کی عمر 65 برس تھی اور گذشتہ پندرہ برسول ہے۔۔۔۔۔ جب سے اساعیل کے چھانے نہرسویز کی تعمیر کی فقیر کی ذمہ داری سونپی تھی ۔۔۔۔۔۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لئے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔اب بی قطیم شاہ کارکم ل ہو چکا تھا۔اس نے پورٹ سید تا نہرسویز ان جہازوں کی اس قطار کی سربراہی سرانجام ویٹی تھی جنہوں نے پہلی مرتبہ نہرسویز سے گزرنا تھا۔ بیسر براہی اس نے شہنشاہ کی شتی میں سوار ہوکر سرانجام دیٹی تھی جس کا نام ایل۔ایگل تھا۔

17 نومبر کوایل ۔ ایگل پورٹ سید میں آ ہت آ ہت ہرواں دوان تھی ۔ نہر سویز کی تغییر کے تمام تر برسوں کے دوران ایوجن نے لیسپنر کی ہے پناہ جمائت جاری رکھی تھی جواس کی والدہ کی جانب سے اس کا دور دراز کارشتے دار تھا اور دنیا کی نظریں اِن جہازوں کے اس قافلے پر نگی ہوئی تھی اور فرانس کا وقار داؤ پر لگا ہوا تھا۔ وہ اچا تک شک وشبہات میں جتلا ہو چکی تھی .....کہیں کوئی سانچہ نہ چائے؟ دو پہر کے کھانے کے بعدوہ اپنے کیبن میں بند ہو چکی تھی ....اس کے بعد میں بتایا کہ:۔
میں بند ہو چکی تھی ....اس کے کیبن کے دروازے کے باہر سے لیسپنر نے اس کی سسکیوں کی آ وازیں سی تھیں۔ اس نے بعد میں بتایا کہ:۔

میں بند ہو چکی تھی ....اس کے کیبن کے دروازے کے باہر سے لیسپنر نے اس کی سسکیوں کی آ وازیں سی تھیں۔ اس نے بعد میں بتایا کہ:۔

میں بند ہو چکی تھی ....اس کے کیبن کے دروازے کے باہر سے لیسپنر نے اس کے دل کی گہرائیوں سے اٹدر ہی تھی''

ایل۔ایگل بخوبی اور بحفاظت اساعیلیہ پہنچ چکی تھی ..... ہزاروں افراد تالیاں پیٹ رہے تھے.....اس مقام پروائسرائے نے اس تقریب کے لئے ایک کل تعمیر کروایا تھاا در قصبے کے باہر 25,000 عرب بھی موجود تھے۔

تین روز بعد جہازوں کی ایک قطار نہر ہویز کی جانب بڑھی ..... بیہ مقام کسی دور میں ایک غیرا ہم ویہات تھالیکن اب اس کی تقذیر بدل چکی تھی اور شاہی کشتی ایل ۔ایگل کے کپتان نے مابعدا پی لاگ۔ بک میں اپنے تاثر ات قلمبند کئے اور لیسپز اور ملکہ نے بھی اس پردستخط ثبت کئے۔

1849ء تک لیسپز اپنے کیریئر سے وابستہ رہا گر مابعد وہ مستعفی ہو گیا۔اس کے بعد پانچ برس تک نہرسویز کامنصوبہاس کے ذہن میں گروش کرتارہا۔ تب 1854ء میں مصرکا آخری وائسرائے بھی موت سے ہمکنار ہوا تب محدسید نے تخت سنجال لیا۔ لیسپز نے فوراً مصرروانہ ہونے کی تیاری شروع کر دی تا کہ اپنے دوست کو بہنس نفیس مبارک باد پیش کر سکے۔اس نے محمرسید سے میہ رعائت بھی حاصل کرلی کہ وہ ایک بین الاقوامی کمپنی تشکیل دے گا جو نہرسویز کی تقمیر کا کام سرانجام دے گی۔

اس کے بعدلیسپز نے جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ کام کا آغاز کیا۔وہ بخو بی جانتا تھا کہ اس کی راہ میں مالی اور سیاس رکاوٹیس آئیں گی۔ پہلے اس نے منصوبے کے فنی پہلوکوز برغور رکھا۔اس نے اس سے بیشتر اس طرز کے ان منصوبوں کوز برغور رکھا جو پایہ تکمیل کو پہنچ کچکے تھے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ نہرسویز کامنصوبہ ایک قابل عمل منصوبہ تھا۔لیکن کیا ماہرین اس کے ساتھ اتفاق کریں گے؟

سال کے اختیام سے قبل کیسپز سروے سرانجام دینے میں مصروف تھا۔ وائسرائے نے اسے تین فرانسیبی انجینئر مستعار دیے تھ اس کے علاوہ اس کے پاس 60 اونٹ بھی تھے۔ان میں تین اونٹوں پر پانی لا داہوا تھا۔ دوماہ بعد بالآ خرفیطے کی گھڑی آن پنچی تھی۔اوریہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نہر کی تغییر ممکن تھی۔

اس کے بعد پہلی سیاسی رکاوٹ منظرعام پر آئی۔ ترکی کےسلطان سےاس منصوبے کی منظوری درکارتھی کیونکہ مصراس کی برائے نام فرماں روائی میں تھااور برطانوی سفیرنے ترکی کےسلطان پر بے پناہ دباؤ ڈالا تھا کہوہ اس منظوری کوعطا کرنے سےا نکارکر دے۔ برطانیہ کےسفیر کا نام لارڈ شائے فورڈ ریڈ کلف تھا۔لہٰذالیسپنر فوراًانگلستان روانہ ہوا۔

لندن میں اس نے حکام سے بات چیت کی ..... اس سلسلے میں کئی ایک اعتراضات اٹھائے گئے ..... بیداعتراض بھی شامل تھا کہ

برطانیا نکتہ نظر تبدیل کرتے نظر نہیں آتا تھالہذالیپز نے انگریزعوام کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی۔اس نے لیکچرٹورسرانجام دیے۔۔۔۔۔کاروباری افراد کے ساتھ انٹرویوسرانجام دیے اور ہروہ پراپیگنڈا کیا جووہ کرسکتا تھا۔لمحہ بدلمحہ وہ کامیابی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس منصوبے میں دلچیسی کا اظہار کیا تھا۔اس کے بعدلیسپز نے ترکی کے سلطان کے ساتھ زبانی معاہدہ کیا۔اس کے علاوہ اس نے سیدسے اپنے لئے اوراپنی کمپنی کے لئے مزیدا فتیارات حاصل کئے۔

ال منصوبے کے لئے 200 ملین کا سر مایہ در کارتھا۔اتنا کثیر سر مایہ اکٹھا کرنا ایک مشکل امرتھا۔فرانس میں صصص بخو بی فروخت ہو چکے تھے جبکہ 85,000 حصص برطانیہ ..... آسٹریا .....روس اور امریکہ کیلئے مخصوص تھے جو کہان مما لک میں فروخت نہ ہوسکے تھے۔

25اپریل 1859ءکو پورٹ سید کے قریب کام کا آغاز ہوا۔ برطانوی حکومت مخالفت پر کمربستے تھی۔فرانسیسی خاموش تھے۔سلطان بھی تغییراتی کام کوغیر قانونی قرار دے رہاتھا۔سیدنے بھی کیسپز کی قانونی حیثیت ختم کردی....اس کے پراجیکٹ اوراس کی کمپنی کی قانونی حیثیت بھی ختم کردی ارچند ہفتوں بعدوہ بیمطالبہ کررہاتھا کہتمام ترتغمیراتی کام بند کردیا جائے۔

در حقیقت اس نہر کا پورامنصوبہ خطرے کا شکار تھا اور اس وقت تک پاہیے تھیل کونہ پنچ سکتا تھا جب تک حکومت فرانس اس منصوبے کی پشت پناہی نہ کرتی۔ اس موقع پرلیسینر کی ملکہ ایجو جن کے ساتھ رشتے داری معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے ملکہ سے درخواست کی کہ وہ نیولین کو قائل کر ہے اور وجو ہات بھی موجود تھیں جن کی بنا پر ہالآ خرفرانس کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی۔ لہذا سید پر دہاؤ بردھ چکا تھا اور جلد ہی اس نے ہزاروں کی تعداد میں اس نے فلاھین (مصری دیہاتی یا کاشت کار) نہر کے کام پر جبری مزدوروں کے طور پرلگا دیے۔ لیسپنر اور اس کے ماہرین بھی روبہ عمل ہو گئے اور لیسپنر ایس کے ماہرین بھی ہوا ہم کی دوبہ عمل ہو گئے اور لیسپنر ایس کام کی راہ میں جائل رکاوٹیس دور کرنے کے عمل میں بھی ہرا ہرشر یک رہا۔

1862ء تک نہر کی کھدائی کا تقریباً نصف کا مکمل ہو چکا تھا کہ سیدوفات پا گیا۔اس کا بھتیجاا ساعیل بطور وائسرائے اس کا جانشین بنا۔ اس دوران سیاسی نشیب وفراز بھی آتے رہے لیکن لیسپز اسپنے کا م میں ڈٹار ہا۔ 1866ء میں لیسپز نے کہاتھا کہ:۔

'' ہم اس قدر توت اور توانائی کے ساتھ اپنے کام کی سرانجام دہی میں مصروف رہے کہ تعمیراتی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔''

نہری کھدائی کے کام کیلئے ساتھ ایسی مشینیں رو بیمل تھی جوخصوصی طور پراس کام کے لئے ڈیزائن کی گئے تھیں۔وہ ایک ماہ میں 20لا کھ معب فٹ ریت کی کھدائی سرانجام دیتے تھیں۔ ۔ بیتمام تر کام بہترین انتظامی صلاحیتوں کا متقاضی تھا بالخصوص اس دفت جب کہ غیرملکی کاریگر بھی اس کام پرلگائے گئے تھے.....اوراس منصوبے کی لاگت بھی بے تحاشیتھی....اس کی لاگت اس کی تخمینہ کردہ لاگت سے دوگنی ہے بھی زائد ہو پچکی تھی۔

کام کی پیچیل تک مزید کئی غیر معمولی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا اور کام بخو بی پایٹ محیل تک پینچ چکا تھا۔ نہر کے افتتاح کے لئے دعوت نامے تقسیم کئے جاپچے تھے۔ ماہ تمبر شروع ہو چکا تھا اور اساعیل پانچ صدباور پی اور ایک ہزار خادم پورپ سے اکٹھے کرنے ہیں مصروف تھا تا کہ اس کے مہمانوں کی آؤ بھگت کرسکیس۔ تب افتتاح سے پندرہ روز قبل ایک اور مسئلہ آن پڑا ۔۔۔۔ شلوفہ کے علاقے میں ایک مخنی چٹان کاعلم ہوا ۔۔۔۔ یہ چٹان جہازوں کی گزرگاہ کوغیر محفوظ بناسکتی تھی ۔ لیسپز اور اساعیل کا بُرا حال تھا۔ دونوں بھا گم بھاگ موقع پر جاپہنچ ۔ لیسپز کا مطالبہ تھا کہ شر تعداد میں گن پاؤڈر تا ہرہ سے متکوایا جائے تا کہ اس چٹان کواڑا یا جا سکے اور ناکامی کی صورت میں اپنے آپ کواڑا یا جا سکے۔ لیکن بالآخر چٹان کھڑے گئرے کرتے ہوئے اڑادی گئی اور 19 نومبر کوفردی نندڈی لیسپز کی آتکھوں میں خوثی کے آنسو تیرر ہے تھے۔

نہرسویز فرانس کی ایک غیرمعمولی کامیا بی تھی اوراس کامیا بی میں واحد فرانسیسی ہاتھ تھا جس نے کامیا بی گی راہ میں حائل ہرر کاوے دور کی تھی۔اس نہر کی تعمیر سے بنی نوع انسان کو بہت سی ہولتیں میسر آ ئیں اور سفر کے راستے مختصر ہو گئے۔



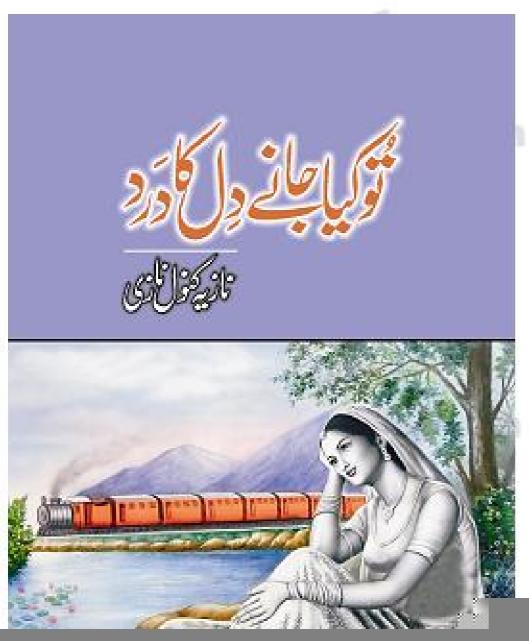

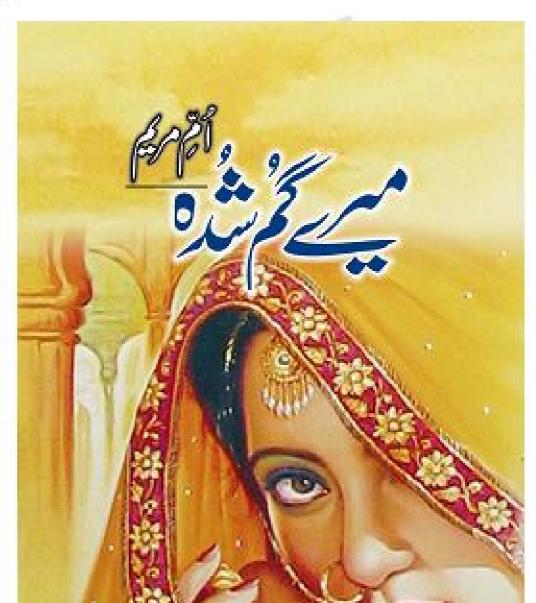

## كتاب كموركى كِي شارك الله المرادي المان كى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ساحل کے جس مقام پر''ٹام کا کانی ہاؤس' تھا وہاں پر چائے گی فروخت کیلئے ایک ڈپوکھل چکا تھااورملکہ این کے دور میں یہاں پر ایک نایاب اورفیشن ایبل مشروب فروخت ہوتا تھا جس کی قیمت ہیں تا تمیں شائگ ہوتی تھی۔فیشن ایبل خوا تین میسرزٹوننگ ہاؤس میں چائنہ کے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں اس مشروب سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ چائے سے بھی اہل ثروت حضرات ہی لطف اندوز ہوتے تھے.....ان میں خوش وضع .....فیشن ایبل اور دولت مند تا جرشامل تھے۔

m حائے کی پتی برکش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز ول کے ذریعے انگستان لائی جاتی تھی۔اس کمپنی کی چین کے ساتھ تجارت میں اجارہ داری تھی۔اس کمپنی کے جہاز سبک رفتار تصاورسال میں محض ایک چکر ہی لگاتے تھے۔ان کا نام' 'حائے کے جہاز''تھا۔

1832ء میں سیمپنی اپنی تجارتی اجارہ داری کھوبیٹھی اور بہتجارت ہراس کمپنی کے لئے کھل چکی تھی جس کے پاس مناسب جہاز تھے۔اس کے نتیج میں لمبے لمبے بھری جہاز بنائے گئے جو کہ انسانی دست کاری کا منہ بولتا نمونہ تھے۔اگر چہان جہاز وں کو'' تیز رو جہاز'' کا نام دیا گیا تھا۔ بہ ایک مقبول نام تھا گرایک فنی نام نہ تھا۔ بنیادی طور پر بینام اس جہاز کے لئے مناسب تھا جو تیز تر رفتار کے لئے بنایا گیا ہو۔اگر چہ بیغضر بھی اہم تھا لیکن دیگر عناصر بھی زیم نورر کھنے چا ہمیں تھے۔

بہرکیف ایک تیزروجہازایک بہتر جہازتھا۔اس کاڈیزائن اوراس کی تغییران اسباق کے نتیجے کےطور پرمنظرعام پرآ ٹی تھی جوکامیا بیوں اور نا کامیوں سے سیکھے گئے تھے۔

ان میں سب ہے مشہور' دکٹی سارک' 'تھا۔

'''کٹی سارک'' نامی بحری جہاز اس لئے ڈیزائن کیا گیا تھا اور بنایا گیا تھا تا کہ''تھرمو پائل'' نامی جہاز کا مقابلہ کیا جا سکے جو 7 نومبر

کاملیت پراصراراوراس کی بار بار دینی تبدیلیوں کی وجہ سے فرم دیوالیہ ہوگئ تھی اوراس فرم نے اس کے بعد کوئی جہاز نہ بنایا تھا۔ ان دنوں بحری جہاز بہترین ناموں کے حامل تھے۔مثلاً ہیرلڈ آف دی ڈان' ۔۔۔۔۔کریسٹ آف دی ویو۔۔۔۔۔۔سمندروں کا تکران وغیرہ۔ وغیرہ ۔۔۔۔۔اس وقت اس جہاز کا نام'' کٹی سارک' ایک عجیب وغریب نام دکھائی ویتا تھا۔ بینام برنز کی ایک نظم سے لیا گیا تھا۔ اس نظم کا وہ مصرعہ پچھے اس طرح تھا کہ:۔۔

لیکن جہاز کو بینام کیوں دیا گیا تھا؟

اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوسکا تھا۔ حتیٰ کہ ولس نے بھی اس سلسلے میں کچھ نہ بتایا تھا۔

۔ ایک مرتبہ پھر ہواساز گارنہ تھی جس کی وجہ ہے جہاز کی رفتارمتاثر ہوئی تھی اور بیہ جہاز 13 اکتوبر کولندن واپس پہنچاتھا۔اس نے اس سفر میں 110 دن م ` صرف کئے تھے۔ یہی سفرتھرمو پائل نامی جہاز نے محض پانچ یوم کم کی مدت میں طے کیا تھا۔

کٹی سارک نامی جہاز 10 نومبر کودو ہارہ چین کے سفر پرروانہ ہوا۔اس مرتبہ ہواساز گارتھی۔لہذا جہاز کی رفتار برقر ارر ہی۔جوں ہی یہ جہاز اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچا تو اس کی ٹر بھیڑ' میپنگ' نامی جہاز ہے ہوئی جواس ہے 17 روز پیشتر لندن سے روانہ ہواتھا۔اس کے علاوہ اس کی ٹر بھیڑ' ٹائیٹا نیا'' نامی جہاز ہے بھی ہوئی جواس سے 12 روز قبل لندن سے روانہ ہواتھا۔ چونکداس موقع پروفت اہم نہ تھالہذا تینوں خوبصورت جہاز کئ روز تک ایک دوسرے کی رفافت میں سفر طے کرتے رہے۔

1872ء میں اس کی واپسی کا سفرایک دلچیپ سفرتھا کیونکہ اس سفر نے اسے بیہ موقع فراہم کیا تھا کہ اپنے حریف'' تھرمو پائل'' نامی جہاز کے ساتھ تیز رفتاری کا مقابلہ کرے اور بیٹا بت کرے کہ کون ساجہاز بہترتھا۔

تیز رقاری کے اس مقابلے نے کپتان موڈی اوراس کے حریف کپتان کو ہے انتہا جوٹ 'جذبہ اور ولولہ بخشا تھا۔ کپتان موڈی کے حریف کپتان کا نام کیمبال تھا۔ بید دنوں کپتان شہرت یا فتہ کپتان تھے۔ بیہ مقابلہ بالکل اس طرح تھا جس طرح دوجیکی و نیا کے دوبہترین گھوڑوں کی دوڑ کے مقابلے میں حصہ لے رہے تھے۔ دونوں جہازوں کی تیاری میں کثیر رقم خرج ہوئی تھی۔ اگر چہتر مو پاکل اپنے حریف سے بڑھ کرشہرت کا حامل تھا۔ دونوں جہازایک ہی دن شنگھائی ہے روانہ ہوئے تھے لیکن دھند کی وجہ سے آئیس تین روز تک رکنا پڑا تھا۔ جب دھندصاف ہوگئی تب دونوں جہازا کے نکل جاتا اور بھی دوسر اجہازا گے نکل جاتا۔ بالآخر تھرمو پاکل اپنے حریف سے آگے نکل گیا۔ چار روز بعد کئی سارک بھی اس کے سامنے تھا۔ بھی بھی بھی کھار دونوں جہازایک دوسرے کونظر آجاتے تھے اور دونوں جہازوں برچوش خدبہ اور ولولہ دیدنی تھا۔ جس وقت وہ انجر پوائٹ سے مادا بہنچاس وقت ان دونوں کے ٹائم میں تھی دوگھنٹوں کا فرق تھا۔ اس کے بعد کئی سارک نے اپنی برق رفتاری دکھائی اور 4 ہفتوں کے بعد کئی سارک نے اپنی برق رفتاری دکھائی اور 4 ہفتوں کے بعد کئی سارک نے اپنی برق رفتاری دکھائی اور 4 ہفتوں کے بعد کئی سارک نے اپنی برق رفتاری دکھائی اور 4 ہفتوں کے بعد کئی سارک نے اپنی برق رفتاری دکھائی اور 4 ہفتوں کے بعد دوا سے جریف سے 400 میل آگے نکل چکا تھا۔

اس کے بعد کئی سارک خرابی کا شکار ہو گیا۔اس کی خرابی رفع کی جاتی رہی لیکن اس نے اپناسفر بھی جاری رکھا۔لیکن اب جہاز کو تیز رفتاری پر مجبور نہیں کیا جاسکتا تھا۔اب موڈی جانتا تھا کہ تھر مو پائل اس کے جہاز ہے آ گے نکل جانے میں کا میاب ہو جائے گا۔ بالآ خردونوں جہاز وں کا سفر اپنے اختیا م کو پہنچا۔ کئی سارک نے بیسفر 109 دن میں سطے کیا تھا جبکہ تھر مو پائل نے بیسفر 105 دن میں سطے کیا تھا۔دونوں جہاز وں میں محض چار دن کا فرق تھا۔اس کے باوجود بھی کئی سارک کواخلاقی فتح حاصل ہوئی اوراس کا کپتان ایک قومی ہیرو کے رہنچ پر جا پہنچا۔۔۔۔۔۔ کیونکہ بی تصور کیا جارہا تھا کہ اگر اس میں خرابی واقع نہ ہوتی تو یہ جہاز اپنے حریف جہاز سے دو ہفتے قبل اپناسفر سطے کر لیتا۔

 ایک اور بحری سفرکیلئے کپتان مورکوکٹی سارک کی کمان سونپی گئی۔ بیہ کپتان بھی اپنے میدان میں بہترین شہرت کا حامل تھا۔کیکن وہ حقیقت میں ایک عمررسیدہ مخص تھا۔للبذاوہ زیادہ دیریتک اس عہدے پر قائم ندرہ سکا۔

اس کے بعد کپتان ٹیب ٹافٹ کواس جہازی کمان سونی گئی۔ یہ کپتان۔ کپتان مورے تم عمرکا عال تھا۔ کین یہ کپتان جہازوں کی دوڑکا قائل درتھا۔ وہ مقابلہ بازی کے دبھان کا حال درتھا۔ لیکن اس کے زیمان جہاز نے گئی ایک جبر رفنار سفر طے کئے تھے۔ جب یہ جہاز کافی بحری سفر سرانجام دے پیکااس وقت آ ہستہ آ ہستہ یہ حقیقت واضح ہوتی چلی گئی کہ اب چائے کے تیز روجہازوں کا زمانہ اپنے اختتام کو پینچ رہا تھا۔ جب کپتان شہر ناخام دے پیکان شہر ناخام ہوئی جہازی کی کمان سنجائی تو اسے چائے کے کھیپ حاصل کرنے ہیں ناکامی ہوئی۔ بالآخر اس نے کہان شخصائی بیس وفات پا گیا اور اس کے نائب کپتان نے جہازی کی کمان سنجائی تو اسے چائے کی کھیپ حاصل کرنے ہیں ناکامی ہوئی۔ بالآخر اس نے علم اس نے کہان کہ چائے کی کھیپ حاصل کرنے ہیں ناکامی ہوئی۔ بالآخر اس نے علم اس نے کہان کہ جائے کی کھیپ ماس کرنے ہیں اور اس کے علم معاوضہ تھا۔ اس نے کئی ایک بدورگا ہوں کے پیکر لگا نے اور اس کے علم میں یہ بات آئی کہ چائے کی تمام ترکھیپ آ شمیر وال نے اٹھائی تھی ۔ لبذا مجبوراً وہ کوکلہ لے کر جاپان روانہ ہوا اور مابعد سٹنی واپس آ گیا۔ اس نے نیو یارک میں اپنے سفر کا اختا م کیا جہاں پر اسے پیٹ میں اور چینی کی گھیپ میسرا آئی۔ جب اس نے بحواد تھا وی سے بلی سارک کی کپتان واپس تھا۔ کہان کہان ہو جباز سے جبان کی سفرے کے دیگرارکان کا اعتاد کپتان وال سے اس کو اور ان سے بیسب بھی برداشت نہ ہو سکا۔ لبذا ایک رات اس نے جہاز سے جبانا تک لگا دی اور سے سندر کے پانی جس گم ہوگیا۔

پی تائی جہان ہے جہاز سے جبان کہان وال سے بیسب بھی برداشت نہ ہوسکا۔ لبذا ایک رات اس نے جہاز سے جبانا تک لگا دی اور سے سندر کے پانی جس گم ہوگیا۔

سنگاپورمیں جہاز کوایک نیا کپتان میسرآ یا ۔۔۔۔۔اس کا نام کپتان بروس تھا۔۔۔۔۔وہ اپنازیادہ وفت شراب نوشی اور گلوکاری کی نذر کرتا تھا۔اس کی قیادت میں ایک مرتبہ بیقابل فخر جہاز سامان کی کھیپ کی تلاش میں ادھراُ دھر مارا مارا پھرتار ہا۔ بالآخراپر بل 1882ء میں نیویارک میں بروس پر بیاری کا شد مدحملہ ہوااور اسے جہاز کی سربراہی سے معزول کردیا گیا۔ جہاز کا ایک نیا کپتان مقرر کیا گیا۔اس کا نام بھی مور تھا اور جب اس نے جہاز کا معائد کیا تو وہ خوفز وہ ہوگیا۔ بروس کی زیر قیادت جہاز بری طرح شکست وریخت کا شکار ہوا تھا اور اس کے بی حصوں کی مرتب ہونے والی تھی اور کئی ہونے والی تھی اور کئی دیا دو الے تھے۔لہٰذا کئی سارک کواس کی سابقہ صورت حال پر بحال کرنے میں کا فی زیادہ لاگت صرف ہونے کا اختال تھا۔

کے احکامات صا در کئے۔ بیرجہاز مرمت کے بعد دوبارہ عازم سفر ہوا۔ جون 1883ء میں بیرجہاز لندن واپس پنٹی چکاتھا۔ اس کا اگلاسفر نیوکیسل کی جانب تھا۔ اس پر عام سامان تجارت کی کھیپ لدی تھی اور اس کے واپسی کے سفر کے دوران پہلی مرتبہ اس پراون کی کھیپ لدی تھی۔ اس جہاز نے 82 ون میں اپناسفر طے کیا اور گھر واپس پہنچ گیا۔ ہرکوئی جیران تھا خصوصاً ولس کی جیرانگی قابل دیوتھی۔ اسکلے سفر کے دوران اس نے اون کی کھیپ کے ہمراہ 79 دن میں اپناسفر طے کیا۔ اگر چہ میہ جہاز اون کی باربر داری کے لئے ڈیز ائن نہیں کیا گیا تھا بلکہ چاہے گ 230 / 506

بار برداری کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھالیکن بیاون کی بار برداری ہیں بھی غیر معمولی کامیابی ہے جمکنار ہوا تھا۔ کپتان مورکی اب تبدیلی ہو پھکی تھی اور جہاز کی کمان کپتان رچرڈووڈ گئے کوسونپ دی گئی تھی ۔ یہ کپتان گی سارک کو لے کر 3 اپریل 1886ء کواسپے پہلے سفر پرروانہ ہوااوراس کی زیر کمان آئندہ چند برس خوشگوار ترین برس ثابت ہوئے۔ اس جہاز نے گئ ایک ریکارڈ قائم کے جوہنوز قائم ہیں۔ لیکن تیز روجہاز وں کا دورا پنے اختتام کو پہنی تر باتھا۔ بوڑ ھالی اس حقیقت سے بخو بی واقف تھا کہ ان جہازوں کا دورا با آست آ ہند قتم ہور ہاتھا۔ لبندا اس نے گئی سارک کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ رہا تھا۔ بوڑ ھالی اس حقیقت سے بخو بی واقف تھا کہ ان جہازوں کا دورا با آست آ ہند قتم ہور ہاتھا۔ لبندا اس نے گئی سارک کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ جہاز کا میان حریف جہاز تھر مو پائل بھی جلد ہی یہ جہاز پر تگالیوں کے ہاتھ فروخت کردیا گیا۔ انہوں نے اس کا نام ''فریزا'' رکھا جبکہ اس جہاز کا پرانا حریف جہاز تھر مو پائل بھی پر تھالیوں کے ہاتھ فروخت کردیا گیا۔ انہوں نے اس کا نام ''فریزا'' رکھا جبکہ اس جہاز کا پرانا حریف جہاز تھر مو پائل بھی اورا کیک دوسرے ملک کے جھنڈ سے تلے موسفر رہا۔ ایک دوسرے نام اورا یک دوسرے ملک کے جھنڈ سے تلے محصفر رہا۔

1914ء تا 1918ء کی جنگ کے دوران بھی وہ بحفاظت اپناسفر طے کر کے دالیاں آ چکا تھااور 1922ء میں وہ ماضی کی ایک یا دگار بن چکا تھا۔۔۔۔۔اگر چاس کی کشش ہنوز باقی تھی لیکن اب دنیا بدل چکی تھی اور یہ جہاز برلتی دنیا کے بدلتے ہوئے تقاضوں پرپوراندا تر تا تھا۔ 1952ء میں'' کی سارک تحفظ سوسائی'' وجود میں آئی اور آج یہ جہازگرین وچ کی زینت بنا ہوا ہے۔۔۔۔ یہ بنوزخوبصورت اور پُروقار دکھائی دیتا ہے۔۔۔۔۔ یہ بحری سفر کے ان جیران کن دنوں کی یا دہے جو ہمیشہ کیلئے ہیت چکے جیں اور بھی واپس ندآ سمیں گے۔





#### كتاب كمركى الشينك كاليونك استون كولاهوند تكالاكى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بیا کتوبر 1869ء کی ایک شب تھی۔ نیویارک ہیرلڈ کے معمر مالک کا بیٹا جیمز گورڈن بینٹ جونیئر گرینڈ ہوٹل پیرس میں اپنے بیڈروم میں موجودتھا۔دروازے پرملکی مستک سنائی دی اوراجازت ملنے پرایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔

بینٹ نے نوجوان سے دریافت کیا کہ:۔

, چہاب گھر کی پیشکش ''تم کون ہو؟''

http://kitaabghar.com

m دنوجوان نے جواب دیا کہ:http://kita

"میرانام اشینلے ہے۔"

بینے نے جواب میں کہا کہ:۔

''اوہ ۔۔۔۔۔۔'' بینمائندہ خصوصی تھا جواسپین کی خانہ جنگی کی رپورٹنگ سرانجام دے رہاتھا اور بینٹ نے اسے طلب کیا تھا۔

http://kitaabghar.com بینٹ نے جلد ہی اصل معالمے کی جانب آتے ہوئے کہا کہ:۔

"" تمہارا کیا خیال ہے کہ لیونگ اسٹون کہاں پرموجود ہوسکتا ہے؟"

نوجوان نے جواب دیا کہ:۔

کتاب گھر کی پیپٹرسٹیں اس بارے میں پھٹین ابات گھر کی پیپٹیکش

بینٹ نے پھرسوال کیا کہ:۔ http://kitaabaha

http://kitaabghar.com ''کیاتمہارےخیال میں وہ زندہ ہوگا؟''

نوجوان نے جواب دیا کہ:۔

''اس کا زندہ ہونا غین ممکن بھی ہے اور ممکن نہیں بھی ہے۔'' کتیا ہے جواب دیا کہ: بینٹ نے جواب دیا کہ:۔

bghar.comأميراخيال بها وه زنده بها ورمين تههين اس كى تلاش مين روانه كررا بايون ك http://kita لہٰذا صحافت کی دنیا کی ایک عظیم مہم کا آغاز ہوا۔ لیونگ اسٹون ایک معروف طبی مشینری کےعلاوہ ایک عظیم مہم بُو بھی تھا۔اس نے تقریباً

> ''تم جو پچھ بہتر شجھتے ہووہی پچھ کرولیکن لیونگ اسٹون کو ہر حال میں تلاش کرو۔۔۔۔۔اس کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالو۔'' بینٹ نے مزید کہا کہ:۔

'' رقم کا کوئی مسئلہ بیں ہے۔۔۔۔۔اس مہم کے لئے ایک ہزار پونڈ کی رقم وصول کرلو۔۔۔۔۔اگر بیرقم کم پڑجائے تب تم مزیدا یک ہزار پونڈ وصول کر سکتے ہو۔۔۔۔۔اگروہ بھی کم پڑجا کیں تب تم مزیدا یک ہزار پونڈ وصول کر سکتے ہو۔۔۔۔لیکن لیونگ اسٹون کو ہر حال میں تلاش کرنا ہوگا۔''

امریکہ میں اس نوجوان کوایک مہریان تاجری سرپرتی میسرآ گئے۔ وہ اس کا غیرسرکاری سرپرست بن گیا۔ اس سرپرست کا نام ہنری مورش اسٹینے تھا۔ اس شخص نے اسے باپ کا پیار دیا اور اپنانام بھی دیا۔ سلین وہ شخص جلد ہی موت سے ہمکنار ہوگیا۔ اس کے بعد اسٹینے نے تجارتی جہاز وں میں ملازمت کرنے کے علاوہ بحریہ بھی ملازمت سرانجام دی۔ اس کے بعد اس نے بعد اس نے نیویارک ہیرلڈ' میں نمائندہ خصوص کے طور پر ملازمت اختیار کرلی اور ایسے سینیا میں برطانوی مہم کی رپورٹنگ سرانجام دینے لگا۔ اس کے اندریہ خواہش جنم لے رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کوایک غیرمعمولی ہستی ثابت کر اور کوئی اہم کا رہا مہرانجام دی اور لیونگ اسٹون کو ڈھونڈ نے کا کارنامہ ایک ایسا ہی کارنامہ ثابت ہوسکتا تھا۔ سیدا کی ایساموقع تھا جو اسے ایک ہیرو ثابت کرسکتا تھا۔ سیداورا سے لازوال شہرت حاصل ہوسکتی تھی ۔ سیبٹر طیکہ وہ لیونگ اسٹون کو ڈھونڈ نے میں کامیاب ہوجا تا۔ وہ افریقہ کے جنگلوں کے ثابت کرسکتا تھا۔ سیدا تھا اور نہ بیجا نتا تھا کہ وہاں گآ بائی باشندوں سے س طرح نیٹنا تھا۔

وہ اس مقام تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا جس مقام پر لیونگ اسٹون کی موجودگی کے بارے میں آخری بارسنا گیا تھا۔لیکن بیہ مقام ساحل سے 750 میل دوری پر واقع تھا اوراس مقام تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے ایک اہم مہم سرانجام دینے کی ضرورت در پیش تھی۔ بینٹ کی طرف سے فی الحال کوئی رقم موصول نہ ہوئی تھی اوراشینے کی جیب میں تھن 80 پونڈ کی رقم موجود تھی۔لیکن اس نے امریکن کوسل سے ایک بڑی رقم بطور قرض حاصل کر کی تھی اوراس کے ساتھ ساتھ اس نے اسپے سفر کا اصل مقصد بھی ان سے چھیایا تھا۔

اس کے بعد اسٹینے اپنی مہم کی تیاری سرانجام دے چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ دو برس تک کا سامان رسدا پنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا۔۔۔۔۔۔ کپڑے۔۔۔۔۔ فیمے۔۔۔۔۔۔ دویات ۔۔۔۔۔کھانا پکانے کے برتن ۔۔۔۔۔ خوراک جنتی زیادہ وہ اپنے ہمراہ رکھ سکتا تھا۔اس کے علاوہ اسٹینے نے آٹھ ہزار ڈالر کی مقامی کرنی بھی اپنے ہمراہ رکھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رقم کی ادائیگی کے بغیر قباکلی سردارا سے اپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت فراہم نہیں کریں گے اوراس کی مہم ناکامی کا شکار ہوکررہ جائے گی۔

بالآخر رخت سفر باندھ لیا گیا۔70 پونڈ کا وزن ایساتھا جسے سر پراٹھاناممکن تھا ....سامان رسد کا تمام تر بوجھ چھٹن تھا۔للبذا دوصد مقامی مز دور بھرتی کئے گئے اوراس کےعلاوہ دوسفید فاموں کی خد مات بھی حاصل کی گئی تا کہان کی معاونت سے بھی مستفید ہوناممکن ہوسکے۔

۔ لا تعدادگدھے بھی اکٹھے کئے گئے۔ ماہ مارچ میں بہ قافلہ عازم بحری سفر ہوا۔ ساحل پرمزیدمزد در بھرتی کرنے پڑے تھے۔اس طرح مزید وقت صرف ہوگیاا درعازم سفر ہونے سے پیشتر قافلے کو پانچ حصول میں تقسیم کیا گیاا دراسٹینے بذات خود قافلے کے دسط میں رہا۔اس دوان موسم برسات بھی شروع ہوچکا تھا۔ دریا بھی بھیر چکے تھے اورعلاقہ بھی دلدل کی لپیٹ میں تھا۔

شروع ہو چکا تھا۔ دریا بھی بچھر چکے تتھا درعلاقہ بھی دلدل کی لیبیٹ میں تھا۔ http://kitaabghar.com کی سے سے میں جب بیتا فلہ روانہ ہوااس وقت اہل قافلہ کے جذبے جوان تھے۔ان کی خواتین اور مولیتی بھی ان کے ہمراہ تھے۔مزدور ہا آ واز بلند گانے گار ہے تتھے۔ ہنی خوشی میتا فلہ روانہ ہوا۔

اندرون علاقہ جانے کے ٹی ایک راستے تھے کین اسٹیلے نے مغرب کی جانب سے سفر طے کرنے کا فیصلہ کیالیکن بیا یک سخت ترین راستہ ثابت ہوا۔ بیعلاقہ جلد ہی بارشوں کی زومیں آ گیا اور دلدلوں کا حامل بن گیا۔اس علاقے میں حشرات الارض کی بھی بہتات تھی جوانسانوں اور مویشیوں کوکا ثبتے تھے اور بیلوگ شدید بخار کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔

للبذا سفر مشکل ترین تھا۔لیکن اسٹینے کو دیگر مشکلات کا بھی سامنا تھا۔مقامی افراد کواس مہم سے کوئی دکچیبی نہھی۔ان کومش رقم کمانے سے دکچیبی تھی۔وہ تعلیم کے تعلق میں اسٹینے کے دوہ جوسامان اٹھائے ہوئے آئھ بچا کراسے لے کرغائب ہوجا کمیں۔ جب سفر زیادہ مصائب سے دو چار ہوا تب مقامی لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور اگلے آٹھ ماہ کے دوران اسٹینے باقی ماندہ افراد کواخلاقی طور پر متحدر کھنے میں کامیاب ہوسکا یا پھر ڈنڈے کے زور پر متحدر کھنے میں کامیاب ہوسکا۔

كانظار ميں تھے.... بيتمام ترمصائب اس قافلے كو در پيش تھے۔

قافلے کے آغاز سفر سے دس میل تک کے سفر کے دوران قافلے کی راہ میں کئی ایک دریاحائل ہوئے۔ان دریاوک کوعیور کرنے کی غرض سے جانوروں پر سے بوجھا تارنا پڑتا تھااوروریاعبور کرنے کے بعد دوبارہ یہ بوجھان پرلا دنا پڑتا تھا۔اس کے بعد قافلے نے ایک با قاعدہ روٹ اپنا لیا تھا۔ یہ وہ روٹ تھا جسے عرب تا جراستعال کرتے تھے۔ یہ راستہ دیہا توں میں سے گزرتا تھا جہاں سے خوراک اور پانی میسر آجا تا تھا۔ یہ مقامات بیاریوں کا گھر تھے اور جلد بی اسٹینلے کے دوگھوڑے ہلاک ہو چکے تھے اوراس کے قافلے کے کئی افراد بیار پڑچکے تھے۔

کٹی روز تک قافلہ جنوب مغرب کی ست سفر طے کرتا رہا اور تب مغرب کی جانب عازم سفر ہوا۔ وہ ایک متاثر کن قصبے سے گزرے اس کا نام زمبابونی تھا (آج کل بیجد بیدمور وگور و کے نام سے جانا جاتا ہے )۔ اس سفر کے دوران قافلے کے بہت سے افراد بمع اسٹیلے ملیر یا کاشکار ہوگئے۔ بیمقام نسل درنسل عرب تاجروں کی آ ماجگاہ تھا اور ان کے مزدور گندگی کے حامل تھے اوراسٹیلے بخار کی شدت میں مبتلا اپنے خیمے میں پڑا تھا اور کیڑوں مکوڑوں کی فوج اس پڑھکہ آ ورتھی۔

دوماہ تک مصائب برداشت کرنے کے بعد بالآخریہ قافلہ اساگرا کے پہاڑوں کے پارپہنچ چکا تھا۔اس مقام پراس قافلے نے اپنے تحفظ کی خاطرا کیک عرب قافلے میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔لیکن یہ مشتر کہ قافلے مخالف قبیلے کے حملے کی زدمیں آچکا تھا جبکہ اسٹیلے دوبارہ بخار کا شکار ہوچکا تھا' چونکہ اس کے پاس سلح افراد موجود تصلبذاا سے دشمن کے نیزوں کا کوئی خوف ندتھا۔

لیکن اس کی مہم کی شکل ترین گھڑی ابھی ہاتی تھی ۔۔۔۔۔اس مہم کی مشکل ترین آ زمائش ہنوز ہاتی تھی۔تا بوڑ کے مقام پر۔۔۔۔۔ یہ قبضہ جسل ٹانگا کے مشرق میں دوصد میل کے فاصلے پرواقع تھا۔۔۔۔۔اس مقام پراشینے ایک انتہائی بری خبر سے دو چار ہوا۔۔۔۔ یہ علاقہ جنگ کی لیب میں تھا۔۔۔۔۔ ایک افریقی سردار میرامبو کے ساتھ جنگ جاری تھی جس نے اوجہی کی جانب جانے والے قافلوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔اشینے نے اپنے آ دمی عرب کو اسٹینے نے اسٹینے عرب کے ۔اشینے ایک افریقی سردار کے خلاف جنگ کرسکیں۔۔۔۔ان میں سے بہت سے آ دمی مارے گئے ۔اشینے ایک مرتبہ پھر بخار کی لیبٹ میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد افریقی سردار میرامبونے تا بوڑ کے مقام پر تملہ کر دیا۔اشینے بھی آخری معرکے سے لئے تیار تھا اور وہ میرامبوکے ہتھے چڑھنے سے بال بال بچا تھا۔

تابوڑ کے مقام پرتین ماہ گزارنے کے بعدا شینلے ٹی بھرتی کے ساتھ دوبارہ عازم سفر ہوااورلڑائی جھگڑ ہے کے علاقہ سے بچنے کی خاطراس نے جنوب کی جانب کارخ کیا۔ وہ اس علاقے کے بارے میں قطعاً نہیں جانتا تھا۔ بیداستہ اختیار کرنے کی بدولت اس کا سفرتین گنا طویل ہو چکا تھا۔اشینلے کے بہت سے آ دمی چیک اور بخار کا شکار ہو بچکے تھے ۔۔۔۔۔ پچھلوگ اسے چھوڑ کر جا بچکے تھے۔ باتی ماندہ افراد کواشینلے نے ایک زنجیر کے ذریعے باندھ دیا تھا تا کہ وہ بھی راہ فرارا ختیار نہ کر جا کیں۔اس نے راہ فرارا ختیار کرنے والے افراد کو بھی دوبارہ قابو کرلیا تھا اور انہیں بھی زنجیر کے ذریعے باندھ دیا تھا۔اس کی فولا دی قوت ارادی اس قافے کورو بھل رکھے ہوئے تھے۔

اب وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ بچکے تھے جہاں پرشکار وافر تعدا دمیں موجود تھا اور کھانے پینے کی کوئی قلت نتھی۔اگر چہاسٹیلے دوبارہ

بخار کی ز دمیں تھالیکن اس کے باوجودوہ بیجسوں کرر ہاتھا کہ بالآ خروہ اوجیجی کےمقام پر پہنچ جائے گا۔

کنیکن کیالیونگ اسٹون اس مقام پرموجود تفا؟

کا فی دنوں کے بعدا کیپ دیہات میں اس نے سفرانجام دینے والے چند دیگرا فراد سے سیافواہ سی تھی کہا کیپ سفید فام اس سے پچھ دوری

com

پردیکها گیاتها http://kitaabghar.e

اگرچہ بیخبر درست ثابت نہ ہوئی تھی لیکن بیخبرس کرایک مرتبہ اسٹینے کا دل اپنی پوری رفتار کے ساتھ دھڑ کا تھا۔اس غیر آباد علاقے میں مخالف قبیلوں کی جانب ہے ہنوزخطرہ تھا۔ بیعلاقہ جنگلات اور دلدل کا حامل تھا۔ایک مقام پراشینلے گردن تک دلدل میں ھنس گیا تھا۔

کئی ہفتے مزیدگز ریچکے تھے۔وہ ابھی تک اوجیجی ہے ساٹھ میل دور تھے .....ایک افریقی قافلہ جومخالف سمت ہے آ رہاتھااس نے بیر بتایا تھا کہانہوں نے بھوری داڑھی کا حامل ایک سفید فام دیکھا تھا جوابھی ابھی اس مقام پر پہنچا تھا۔

http://kitaabghar.com http://لاكامين وايرك مين تركزيا كها 4.4/http://kitaabghar.com

'' ٹمر ہے۔۔۔۔۔ بیلیونگ اسٹون ہے۔۔۔۔اسے لاز مالیونگ اسٹون ہی ہونا جا میئے ۔۔۔۔۔ وہ کوئی دوسر المحض نہیں ہوسکتا۔۔۔۔کین

اب ہمیں جلداز جلد سفر طے کرنا چاہیے ..... کہیں ایسانہ ہو کہ ہمارے چینچنے کی خبراس تک جاپنچے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے

تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے قافلہ جلد ہی ایک اورمسئلے کا شکار ہو گیا۔ واہا قبیلے کا نام نہاد بادشاہ جس کے علاقے سے قافلے نے گزرنا

تخا .....وه بھاری معاویضے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ نہ اسٹینلے کومنہ ما ڈگامعا وضدا دا کرنا پڑا۔ http://kitaabghar.co کٹین ابھی اسے پانچ مزید دیہات عبور کرنے تھے اور یہاں پر بھی بھاری معاوضے کی ادائیگی درکارتھی جواشینلے کے بس کی بات نتھی۔اگر وہ معاوضے کی ادائیٹی سے انکار کرتا تب وحثی قبائل اس کا قافلہ تہس نہس کر کے رکھ دیتے .....ایسی صورت میں ایک ہی نعم البدل موجود تھا کہ اس علاقے سے راہ فرارا ختیار کی جائے .....اورایک رات .....رات کےاندھیرے میں ..... دومنحرف غلاموں کے تعاون کی بدولت وہ اوراس کے آ دمی میدانوں اور پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے بالآخر واہا کے علاقے سے راہ فرارا ختیار کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔

اس کے بعدوہ ایک خوبصورت وادی میں پہنچ چکے تھے۔اس وادی میں جنگلی پھلوں کے درخت وافر مقدار میں موجود تھے۔اس کےعلاوہ خوبصورت پھول بھی اس وادی کاحسن بڑھارہے تھے۔اس وادی کے آ گےاوجیجی کا مقام تھا۔اورایک پہاڑی کی چوٹی سےاشینلے کےجیل ٹا نگا نائیکا پ كااولين نظاره كيا\_اسٹينلے كى خوشى كى كوئى انتہان تھى \_

لیکن لیونگ اسٹون؟ اسٹیلے نے دھڑ کتے دل کے ساتھ اپنے ایک خادم کو تھم دیا کہوہ اس کا نیاسوٹ نکا لے .....اس کے جوتے چکائے ....اس کی نئی گیڑی تنار کر ہے....کہ:۔

'' میں ایک خوبصورت حلیے میں بھوری داڑھی کے حامل سفید فام کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں۔'' جب بہ قافلہ اوجیجی کے مقام پر پہنچا تو اس مقام کے لوگ قافلے سے ملنے کے لئے دوڑے چلے آئے اور قافلے کا استقبال کیا۔ وہ

چلائے:۔

"يېو سيمبوسسانا!" كتاب گرد كې بېيشكش اچا كاستاني كوايك آواز سانى دى: ـ

http://kitaabghar.comُ بَيْرُ ﴿ http://kitaabghar.comُ http://kitaabghar.com اوراسٹینلے کے مڑکرآ واز کی جانب دیکھا .....ایک مقامی باشندہ حپکتے ہوئے دانتوں کی ایک قطار کے ہمراہ اس کی جانب دیکھ رہاتھا۔ اسٹیلے نے پوچھا کہ:۔

کتیا ہے گھر کی پیپشکش "تم کون ہو؟" مقامی باشدے نے جواب دیا کہ:۔

itaabghar.comميرانام سوي يُستِها المريون عُراكثر ليونگ استُون كالملازم بول itaab و http://kitaabg سوی واپس بھا گا تا کہاہیے آتا کومہمانوں کی آمد کی اطلاع کر سکے اور قافلہ بھی لیونگ اسٹون کے گھر کی جانب چل پڑا جہاں پرلوگوں کا ایک ججوم پہلے ہی جمع ہو چکا تھا۔ایک دبلا پتلا بھوری داڑھی کا حامل شخص باہر نکلا۔

اشینے کے ملازم نے کہا کہ:۔ معالم کے ملازم نے کہا کہ:۔ معالم کی بیشنکش کا کر صاحب کی زیارت کررہا ہوں۔"

اس کمچے اسٹیلے غیریقینی صورت حال کا شکارتھا۔ ڈا کٹر برطانوی جزیروں کا ایک تعلیم یافتہ شخص تھا جہاں پراشینے لئے بہت ہے مصائب جھلے تھے۔وہ سوچ رہاتھا کہ کیا ڈاکٹر اس کا استقبال کرنا پیند کرےگا؟

بهر کیف اشینلے ہے مجزات سرز دہوئے تھے۔اس نے ایک تھن مہم سرانجام دی تھی .....اس نے سامان رسد سینکڑوں میل تک اپنے ہمراہ اٹھایا تھا۔۔۔۔۔کٹی مرتبہ موت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالی تھیں لیکن ہنوزا سے یقین نہ تھا۔ مابعداس نے بیخریز کیا کہ:۔

om ''میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے میر ااستقبال کرے گا …..لہذامیں نے وہی پچھ کیا جو پچھ میرے برز دلا نیا ورجھوٹے وقار نے میرے لئے تبویز کیا ..... میں قدم بڑھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا..... اپناہیٹ اتارااور کہا کہ:۔ ''میراخیال ہے کہآ پ ڈاکٹرلیونگ اسٹون ہیں۔''

کیکن ڈاکٹر نہ صرف مہر بانی کے ساتھ پیش آیا بلکہ اس نے اظہارتشکر بھی کیا اور اس امر کونظرا نداز کر دیا کہاشینلے نیویارک ہیرلڈ کا نمائندہ تھا۔اسٹیلے نے اگلے چند ہفتے ڈاکٹر کے ساتھ گزارےاوراس نے محسوں کیا کہا فریقہ کی تحقیق وتفتیش سرانجام دینے کا شعلہ ڈاکٹر کے دل میں پوری http://kitaabghar.com شدت کے ساتھ بھڑک رہاتھااور بیشعلہ ماندیڑتا دکھائی نہ دیتا تھا۔



### كتاب كحد كي بيزهلي مان في شهر التقدر الافت كرايا ي بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

زم وگرم ہوامیں پچھنہ پچھنرور پنہاں تھا۔۔۔۔۔پچھالیں چیز پنہاں تھی جوتر کی کی عجیب وغریب خوشبو سے بھی بڑھ کرتھی۔کوئی نہ کوئی چیز آج اسے بیہ باور کروار بئ تھی کہ ماہ مئی کے اس گرم دن وہ پچھنہ پچھنرور پالے گا جس کے پانے کی جدوجہدوہ گذشتہ نئی برسوں سے کرر ہاتھا۔ اورا یک جرمن باپ کا بیٹا ہلی مان کیا ثابت کرناچا ہتا تھا؟ مابعدا پنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے بیواضح کیا کہ:۔ ''میں نے شاہ پرائم کے کھمل افسانوی خزانے کو پایا۔۔۔۔ایک افسانوی شہر کا افسانوی بادشاہ۔۔۔۔جوایک کھمل افسانوی دور میں

http://kitaabghar.comرہاَشپذریرہاِ http://kitaabghar.com

ہنیر چ ..... 1873ء کی موسم بہار کی اس میں .....اس روئے زمین پران چندافراد میں سے ایک تھا جواس امر پریفین رکھتے تھے کے عظیم
یونائی شاعر کی''ٹروجن واڑ' کی داستان ..... جوٹرائے کے شاہ پرائم اور یونانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی .....ایک عورت کی محبت میں لڑی گئی بیلڑائی
محض ایک فرضی داستان نیتھی۔ بہت سے تاریخ دانوں کے نزد یکٹرائے ایک افسانوی نام تھا اور پرائم بھی ایک افسانوی کردارتھا۔ان کے بقول میہ
ایک افسانوی اور رومانوی قصہ تھا جوصد یوں سے گردش کر رہاتھا۔

لیکن شلی مان اپنے بچپین ہی ہے اس قصے کوا یک حقیقی واقعہ تصور کرتا تھا اور اس کے نز دیکٹرائے بذات خود بھی حقیقی شہر تھا۔ ایک عظیم شہر جوز مانے کی گر دیلے جھپ چکا تھا۔

تركى كے ساحل كے قريب وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا كہ:۔

فی الحال زیور سے کم قیمت کی حامل چھوٹی موٹی اشیاء ہی دریافت ہوئی تھیں اور بیدریافت اس کے مزدوروں کی فوج نے سرانجام دی تھی۔ تمام تر اشیاء مائیز گم شدہ تہذیبوں کا مذن تھا۔ کوئی جگہ الیں نتھی جہاں سے کوئی نہ کوئی قدیم ظروف دریافت نہ ہوا ہو ساوران میں سے کوئی بھی دریافت بقول ماہرین آثار قدیمہ ریٹابت نہ کرتی تھی کہ ااس کا تعلق ٹرائے کے عظیم بادشاہ کے عظیم کل سے تھا۔ کین ہیں چھلی مان بہتر جانتا تھا۔۔۔۔ بھاڑیں جا کیں تمام ماہرین آ خارقد یمہ۔۔۔۔۔اس نے یہ فقرہ ہزاروں باراپنے دل میں وہرایا تھا۔۔۔۔۔ اس کے مزدوروں نے ایک لبمی چوڑی خند ق کھودی تھی اورا بھی ابھی وہ اس کی کھدائی کے کام سے فارغ ہوئے تھے۔وہ سوچ رہا تھا کہ ماہر آ خارقد یمہ یہ نہیں جانے تھے کہ وہ اس امرکو خارت کرسکتا تھا کہ ایک جرمن اس میدان میں بھی کامیا بی سے جمکنار ہوسکتا تھا جس میدان میں وہ ناکام ہوئے تھے۔

اس نے خند ق سے نگاہ او پر اٹھائی۔۔۔۔۔ پی نو جو ان نئی یوی صوفیہ کی جانب و یکھا۔ سرسے پاؤں تک اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ مسکرانے لگا۔وہ ایک خوبصورت عورت تھی اور اس سے عجب بھی کرتی تھی اور یہ دوخقائق ایسے تھے جنہوں نے باہم مل کراسے یہ تو انائی بخشی تھی کہ وہ اپنی بات کو خابت کر سکے۔ جب تک اس کی بینی اور خوبصورت ہو ہی اس کی زندگی میں داخل نہ ہوئی تھی اس وقت تک وہ اکثر ما یوسی اور آزردگی کا شکار رہتا تھا۔اب وہ خوش باش رہتا تھا۔اب اسے ہر چیز کامل وکھائی ویتی تھی۔

یہ خندق تقریباً نومیٹر گہری تھی۔۔۔۔۔ 28 فٹ گہرائی کی حامل تھی اوراس میں قدر ہے روشنی دکھائی دی تھی۔کوئی چیزا کی لیے ہے لئے چپکتی دکھائی وی تقمی اور پھرغائب ہوجاتی تھی۔اس نے اپنے سنہری فریم کی حامل عینک اتاری۔اس کے شخصے صاف کئے اورا سے دوبارہ اپنے چہرے پرسجالیا۔ اس کے بعدوہ اس قدرز ورسے ہانپا کہ صوفیہ نے چونک کراس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے خزانے کوئیدد کیے گئی ہے۔

وه دوباره ہانپ رہاتھا .....وه اس طرح ہانپ رہاتھا جس طرح پانی ہے باہر چھلی تؤیتی ہے ....اس کے بعدوہ کی قدر بولنے کے قابل ہوا

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com المجمعين روكوا!"

صوفیہنے دریافت کیا کہ:۔

"روکوں....گرکےروکوں؟'' کقلی ان نے جواب دیا کہ: 1 پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com/بمزدوده ول کوروکو است انهیں روک وی به http://kitaabghar.com اس نے مزید کہا کہ:۔

' ' نہیں ان کے گھروں کوروانہ کردو''

صوفیہ نے پوچھا کہ:۔ ''انہوں ان کے گھر روانہ کردول ......گرکیوں؟ اور کیسے؟''

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

"صوفیہ جبیبامیں کہدر ہاہوں ویسے ہی کرو"

صوفیہنے جواب دیا کہ:۔

ش "<sup>ٹیکے۔</sup>''کتاب گھر کی پیشکش

شلی مان نے مزید کہا کہ:۔

har com 'مزدوروں کو بتادو کہ لیے پیڈو ہے۔ الم یعنی آ رام کا دفت ہے ۱۱۰۰ انہیں جلدی سے بتادول''har com صوفیہ نے پوچھا کہ:۔

'' وہ کہیں گے کہ کیوں آرام کا وقت ہے؟

شلی مان نے کہا کہ: > کا کہ کا کہ ایک کا کہ ک

'' انہیں بتا دو کہ آج میری سالگرہ ہے اور مجھے ابھی ابھی یہ یاد آیا ہے۔۔۔۔۔انہیں لازمی طور پر آرام کی غرض سے چلا جانا چاہئے ۔۔۔۔۔اور میں انہیں اس آرام کے درانیے کی بھی ادائیگی کروں گا''

اس نے اپنے کند سےاچکائے اور سیڑھی پڑھنے لگی تا کہ سطح زمین تک پہنچ جائے۔تھوڑی دیر بعد مزدور پھٹی منار ہے تھے اورادھراُ دھر مٹر گشت کرر ہے تھے اور اپنے آپ کومبار کباد دے رہے تھے اور اس غیر ملکی کی حمافت پر ہنس رہے تھے جسے ابھی ابھی اپنی سالگرہ یا د آئی تھی اور وہ اس سالگرہ کی وجہ سے اپنی رقم ضائع کررہاتھا۔

اگروه بيجانية كهنير چ هلى مان كيا يجھ پار ہاتھا..... پچھھونېيں رہاتھا.....تب وه بھى بھى اس جگہ سے نہ ملتے۔

یہاں سے نومیٹر نیچےا یک دھاتی صندوق مدفون تھا جوا یک مربع مٹرسا ئز کا حامل تھا۔۔۔۔۔اس کا بالا ٹی کنارہ ٹوٹا ہوا تھا کہاس کےاندر بادشاہ کاخزانہ سونے اور جاندی کی شکل میں موجود تھا۔

ھلی مان نے بیخزانہ سیٹنا شروع کر دیا .....اس نے اپنی بیوی کو واپس گھر بھیجا کہ وہ گھر سے اپنی بڑی شال لے آئے۔اس نے بیخزانہ اس شال میں چھپایاا وراپنے کرائے کے گھر میں لے آیا۔

آج ماہرآ ثار قدیمہ اور تاریخ دانوں کو یہ یقین ہے کہ شلی مان نے جوٹرائے دریافت کیا تھا ..... وہ عومر کے دور کا ٹرائے نہ تھا ..... بلک اس کے دور کے بہت بعداس مقام پرایک شہر بسایا گیا تھا اورٹلی مان بذات خود کامل یقین کا حامل نہ تھا۔لہذا وہ اکثر دہرا تار ہتا تھا کہ' اس نے ایک افسانوی بادشاہ کا افسانوی خزانہ دریافت کیا تھا'' .....اس کا یہ کہنا اس کے شک وشیعے کے اظہار کے لئے کافی تھا۔

لیکن ہمیز چ هلی مان کی ٹرائے کی دریافت .....اگر چہوہ مابعد بسنے والاٹرائے تھا.....آ ٹارقدیمہ کی ایک عظیم ترین مہم تھی۔ پیشلی مان کس قشم کامخص واقع ہوا تھا؟ پیشلی مان کس قشم کامخص واقع ہوا تھا؟

اوراس نے اپنازندگی کاایک بڑا حصہ کیوں اس مشغلے کی نذر کیا تھا؟ کیونکہ شلی مان کوخزانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔۔۔۔۔اس کی قسمت پہلے ہی اس کی یاوری کرچکی تھی ۔۔۔۔۔اس کی قسمت کئی بار چیک پچکی تھی ایک لحاظ ہے۔۔۔۔۔انسانی داستان ۔۔۔۔۔اس کی زندگی ۔۔۔۔۔اس کی دریافت کی نسبت ایک مہم جوئی ہے۔۔۔۔۔اورایک مزید ہات پیھی کہوہ کیک خوش قسمت شخص واقع ہواتھا۔۔

ایک خوش قسمت شخص واقع ہواتھا۔ اس نے 6 جنوری 1882ء کو جرمنی کے مشرقی جھے میں جنم لیا تھا جو کہ پولینڈ کی سرحد سے زیادہ دور نہ تھا۔اس کا باپ .....ہیز چ کی پیدائش سے پچھ ہی عرصہ بعدایک جھوٹے سے دیبات کا پادری مقرر ہو گیا تھا۔اس دیبات کا نام اینکر شاجن تھا۔وہ ایک پروقاراور قابل قدر پادری نہ تھا۔ کیونکہ تمام تر دیباتی ہیں جھ کہ اس کے اپنی بیوی کی پکن کی خادمہ کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار تھے۔دیباتی اس وقت تک خاموش رہے جب تک اس کی مظلوم بیوی موت سے ہمکنار نہ ہوگئ .....اس کی وفات کے بعد وہ مشتعل ہو گئے۔لہذا اسے انگر شاجن کے پادری کے عہدے وخیر باد کہنا پڑا بلکہ اسے اس عہد سے معزول کردیا گیا۔

اس تمام ترقصے میں جوافرادمصائب کاشکار ہوئے وہ پادری شلی مان کے بچے تھے۔وہ اپنی اسکول کی تعلیم کوخیر باد کہنے پرمجبور ہوگئے اور کام کاج کی تلاش میں مصروف ہو گئے تا کہ اپنے پیٹ کا دوزخ بھرسکیں .....روح اورجسم کارشتہ برقر اررکھ کیس۔ہینر چے نے ایک کریانے کی دوکان میں ملازمت اختیار کرلی۔

عین ممکن تھا کہ وہ اپنی تمام زندگی کریانے کی اس دوکان پر ملازمت سرانجام دیتے ہوئے گزار دیتالیکن ایک دن ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اسے اس ملازمت کوخیر بادکہنا پڑا۔ اس نے ایک بھاری بکس اٹھایا ہوا تھا کہ اس کا ناتوان پھیپھڑا جواب دے گیا۔ وہ بھاری بکس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرینچ گر گیا اور اس میں بندسامان اِ دھراُ دھر بھر گیا اور پچھسامان ضائع بھی ہوگیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے کمزور پھیپھڑے کریانے کے اس بھاری کام کوسرانجام نہ دے سکتے تھے ۔۔۔۔۔اوراگروہ زبردتی اس کام کے ساتھ منسلک رہاتو وہ موت کے منہ میں چلاجائے گا۔

لہذاوہ ہمبرگ کی جانب روانہ ہوا۔ دوران سفروہ روسٹاک میں رک گیااور بک کیپٹنگ کے کام کی تربیت حاصل کی۔اس نے جس کام کوش چندروز میں سکھ لیا تھااس کی جگہ اگر کوئی اورلڑ کا ہوتا تو وہ اس کام کوکم از کم ایک برس میں سکھ یا تا۔

پہلے پہل اس کو بیدکام سودمند دکھائی نہ دیا۔ کیونکہ کسی بھی آجرنے اسے کام نہ دیا۔ قسمت ایک مرتبہ پھراس پر مہر بان ہوئی۔ اس کی ملاقات ایک مہر بان شخص سے ہوئی جوایک بحری جہاز کا مالک تھا۔ اس نے اسے پیشکش کی کہ وہ برائے نام کرابیا داکرتے ہوئے دینز ویلا تک کا سفر طے کرسکتا تھااور دہاں پراپنی قسمت جیکانے کاجتن کرسکتا تھا۔

لئین میہ بحری جہاز ڈروتھاا پنے سفر کے آغاز میں بی تاہی کی زدمیں آگیااور ہمارے ہیرو نے اپنے آپ کوٹیکسل کے ساحل پراوندھے منہ پڑا پایا جبکہ جہاز میں موجودہ دیگرافرادلقمہ اجل بن چکے تھے۔وہ مجزانہ طور پرزندہ نچ گیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی اس قدرخوش قسمت واقع نہ ہوئے تھے۔وہ ایمسٹرڈم چلا آیا تھااور یہاں پرایک قاصد کی ملازمت اختیار کرلی۔وہ جانتا تھا کہ قسمت کی دیوی دورکھڑی اس پرمسکرار ہی تھی ۔۔۔۔۔۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مدد آپ کرے گا اور اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گا جب تک وہ اس کامیا بی کو اپنے گلے سے نہ لگا لے جس کامیا بی کا وہ ستحق تھا۔ اس نے پیسے بچانے کی غرض سے ایک سے ترین مکان میں رہائش اختیار کی۔ اس نے ولندیزی اور انگریزی دونوں زبانیں

للسیکھنی شروع کردیں۔

ابھی وہ خوش قتمتی اور بدشمتی کے درمیان بھکو لے کھار ہاتھا کہ اسے اس کے بھائی کی وفات کی خبر موصول ہوئی۔لڈونگ کچھ برس پیشتر نئ دنیا کی جانب عازم سفر ہوا تھا ۔۔۔۔۔ وہ کیلی فورنیا گولڈرش کے ساتھ منسلک ہوااور ہنیر جے سے بھی بڑھ کراپنی قسمت چکائی۔ 25 برس کی عمر میں سکرامینو میں اس نے وفات پائی تھی۔ ہینر جے نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مقام پرضر ورجائے گا اور اپنے بھائی کی قبر بھی دکھے گا اور عین ممکن تھا کہ اس دوران اسے اپنی قسمت چپکانے کے مزیدمواقع میسر آجائے۔

لہٰذاوہ عازم سفر ہوا۔وہ 1851ء کی سان فرانسسکو کی آ گ دیکھنے کیلئے بروفت وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ مابعداس نے تحریر کیا کہ:۔ ''لوگوں کی چیخ و پکاراورا ندھیری رات میں شہر کے جلنے کے مل نے اس سانحہ کوانتہائی افسوس ناک بنادیا تھا۔''

اس نے سکرامینو کی واحد فائر پروف عمارت میں پناہ لے رکھی تھی۔اس نے سونے کے برادے کی خرید کا دھندا شروع کر دیا تھا۔نو ماہ کے قلیل عرصے کے دوران ایک مرتبہ پھراس کی قیمت چیک اکھی تھی اوروہ گھر کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔

ایکاٹرینا کے ساتھ اس کی حالت قابل رخم تھی لہٰذاا پنازیادہ تر وقت قدیم یونانی دنیا کے مطالعہ میں گزارنے لگا۔اے اس موضوع میں از حد ولچپی تھی۔اس نے کئی زبانوں میں اس موضوع کا مطالعہ سرانجام دیا۔اس نے نہ صرف قدیم یونان کا مطالعہ کیا بلکہ جدیدیونان کا بھی مطالعہ کیا۔ اس دوران اس نے کریمن جنگ کی بدولت تیسری مرتبہ اپنی قسمت چیکائی۔

شایددل کے امورایک غلط اصطلاح ہے ۔۔۔۔۔کیونکہ اپنے سفروں کے دوران شلی مان بیجان چکا تھا کہ وہ بہ آسانی ایک امریکی سے طلاق

حاصل کرسکتا تھا۔ لہذاوہ وہاں چلاآیا ورطلاق حاصل کرلی اوراس کے بعدا پیھننر واپس چلاآیا۔

اوراس نے ایسا بی کیا ۔۔۔۔۔اگر شلی مان شہرٹرائے اوراس کے خزانہ کو دریافت نہ کرتا تو ہم میں سے کوئی بھی اس خوش قسمت ہوڑ ھے کے بارے میں نہ جان سکتا۔اگر چہوہ شہراوراس کا خزانہ شہرٹرائے کے بعد آباد ہونے والا شہراوراس کا خزانہ تھا تب بھی بیدا کیکے جیران کن دریافت تھی اور اہم ترین دریافت بھی تھی۔

> وه کس طرح ایناخزانه محض اپنے تک ہی محدودر کھسکتا تھا؟ وه کس طرح اس خزانے کولالچی تر کوں سے محفوظ رکھ سکتا تھا؟

کتاب گھر کی پیشکش

243 / 506

. ' اعز از میں ایک تقریب منعقد کی ۔ 1890ء میں شلی مان موت سے ہمکنار ہو گیا تھا۔ وہ اس اعتماد کے ساتھ موت سے ہمکنار ہوا تھا کہاس کی یاد · نے......ہمیشہ قائم رہیں گے۔ شایداس کی باد ہمیشہ قائم رہےاور جہاں تک اس کےخزانوں کاتعلق ہے..... 1945ء میں روسیوں نے انہیں برلن کے عجائب گھرسے اس کے خزانے ..... ہمیشہ قائم رہیں گے۔

اپنے قبضے میں لے لیاتھا .....اب محض روی ہی جانتے ہیں کہ وہ خزانے کہاں ہیں .....اور شایدروی بھی پیر بھول چکے ہیں کہ وہ خزانے کہاں ہیں۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

#### ﴿أُرِدُو تَانَيِنَكُ سِرُوسٍ﴾

اگرآپ اپنی کہانی مضمون، مقالہ یا کالم وغیرہ کسی رسالے یا ویب سائٹ پرشائع کروانا چاہتے ہیں لیکن اُردوٹا کینگ میں

http://kitaabghar.com

گھر کی پیشکش

د شواری آپ کی راه میں حائل ہے تو ہماری خدمات حاصل سیجئے۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر سکین سیجئے اور ہمیں بھیج دیجئے یا ☆

ا پی تحریر ومن اردومیں ٹائپ کر کے ہمیں بھیج دیجئے یا ☆

ا پناموا داینی آواز میں ریکارڈ کر کے جمیں ارسال کر دیجئے یا ☆

موا دزیا دہ ہونے کی صورت میں بذریعہ ڈاک بھی بھیجا جا سکتا ہے ☆

اردو میں ٹائپ شدہ مواد آپ کوای میل کردیا جائے گا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں ، ہماری اس سروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ادا میگی کے طریقتہ کا راور مزید تفصیلات کے لئے رابطہ کریں۔

فون تمبر 0300-4054540, 0300-4054540 وفون تمبر

ای میل: harfcomposers@yahoo.com

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

سشكش

#### کتاب گھر کی پیشکفادر ٹی اور کوڑھل گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جوزف ڈی ویسٹر کی عمراس وقت 19 برس تھی جب اس کی مثالی مہم کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کا تعلق ہمجیئم سے تھا اور وہ لووین کے نزدیک رہائش پذیر تھا۔ اس کے والدین نے اسے ایک کٹر رومن کیتھولک بنایا تھا۔ وہ اکثر جیران ہوتے تھے کہ وہ کون سااختیار کرے گا اور اب جبکہ اس کی اسکول کی تعلیم اپنے اختیام کو پیٹی بھی تھی میں بیسوال مزید اہمیت اختیار کرتا جارہا تھا کہ وہ کون ساپیشاختیار کرے گا۔ اس کے والدین اور دیگر اہل خانہ کا خیال تھا کہ اسے وہ پیشراختیار کرنا چاہئے جس پیشے میں اس کی جسمانی قوت کا عمل وظل ہوا ور اس کے اس جذبے کی تسکین بھی ممکن ہوجس کے خت وہ اپنے انتقار کرنا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ باہم روابط رہنا پہند کرتا تھا اور لوگوں کو بیصفے میں بھی خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ ۔۔۔۔لہذا اس کا کام لوگوں سے متعلق ہویا افکار اور خیالات سے متعلق ہویا انتظامیہ سے متعلق ہویا انکار اور خیالات سے متعلق ہویا انتظامیہ سے متعلق ہویا انتظامیہ سے متعلق ہویا انکار در خیالات سے متعلق ہویا انتظامیہ سے متعلق ہویا انتظامیہ کے دوہ چیز وں سے متعلق ہویا افکار اور خیالات سے متعلق ہویا انتظامیہ سے متعلق ہویا انتظامیہ سے تعلق ہویا انتظامیہ سوچا تھا کہ وہ اس کے کہ وہ چیز وں سے متعلق ہویا انکار در خیالات سے متعلق ہویا انتظامیہ سوچا تھا کہ وہ اسے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چیلتے ہوئے ایک یا دری ہے گا۔

''اس اجا نک فیصلے کی کیا وجد تھی۔'' http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com جوزف نے جواب دیا کہ:۔

مینیصلہ ایک فیصلہ نہ تھا۔ بلکہ اس فیصلہ نہ تھا۔ بلکہ اس فیصلے کو ظاہر کرنے کالحہ اچا نک آن پہنچا تھا
جوزف یہ کہنے میں پچکچا ہٹ سے کام لے رہا تھا کہ وہ ایک پا دری بننا چا ہتا تھا۔ اس پچکچا ہٹ کی وجہ بیتھی کہ پا دری بننے کے لئے اسے اپنی
مال اور اپنے گھر کو خدا حافظ کہنا تھا۔ اب اگر وہ اس درس گاہ میں محض قیام کرنے کا ارادہ کرتا۔ بتب وہ اس تکلیف وہ لیمے سے پی سکتا تھا۔
الہذا وہ چار برس تک اس درس گاہ میں مقیم رہا اور وہی تربیت حاصل کرتا رہا جو تربیت اس کا بھائی حاصل کررہا تھا اور تب اس نے ایک اور دلیرانہ قدم اٹھایا۔ اس کا بھائی۔۔۔۔۔ پی تربیت کے تحمیل پر۔۔۔۔۔رضا کا رانہ طور پر اس مشنری میں شمولیت اختیار کررہا تھا جو بحرا لکا الل کے جزیروں میں دلیرانہ قدم اٹھایا۔ اس کا بھائی۔۔۔۔۔۔ پی تربیت کے تحمیل پر۔۔۔۔۔رضا کا رانہ طور پر اس مشنری میں شمولیت اختیار کررہا تھا جو بحرا لکا الل کے جزیروں میں

ا پی خدمت سرانجام دینا چاہتی تھی۔اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ دیگر نوجوان پا دریوں کے ہمراہ ھونولولور وانہ کیا جار ہاتھا بالخصوص سینٹہ وچ جزیروں پر ..... بینو جوان جذباتی حد تک جانے کیلئے مچل رہاتھا۔اس کی اس خواہش کواس وقت شدید دھپکالگاجب وہ بیار پڑ گیا۔وہ اس قدرشدید بیارتھا کہ اس کواپنی روانگی ملتوی کرنا پڑی .....اس نے اکٹھے عازم سفر ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دونوں بھائی ایک وسرے کے اس قدر قریب تھے کہ جوزف جانتاتھا کہاس کے بھائی کوکس قدرسکون میسرآئے گا اگروہ اس کی جگہروانہ ہوجائے اوراس نے ایبا کرنے کی درخواست بھی پیش کر دی اگر چہاس کی تربیت ہنوزادھوری تھی اور مکمل نہ ہوئی تھی۔ جیران کن بات بیتھی کہاس کی خواہش کوشرف قبولیت بخشا گیا تھا۔

سینڈوج جزیرے(ان میں ہے آج کل ایک جزیرہ ہوائی کے نام ہے جانا جاتا ہے)اس لئے سینڈوج جزیرے کہلاتے تھے کے کپتان کک نے اپنے ایک سرپرست کے نام پران جزیروں کا نام رکھا تھا .....ارل آف سینڈوچ ..... کپتان کک نے ان جزیروں کو 1768ء میں دریافت کیا تھا۔ آئندہ برسوں کے دوران اہل ہوائی نے اہل یورپ کا پہلا دوستانہ استقبال سرانجام دیا۔ یورپی تاجروں نے اس جزیرے کارخ کیا تھا۔۔۔۔۔انہیں بیجز ریےایک آسان اور ہل منڈی دکھائی دیے تھے۔اس کےعلاوہ بیجز ریے بدامنی کی آ ماجگاہ بھی تھے۔آتشیں اسلحہاورالکو ل تازہ یانی اورخوراک کے بدلے میں بہآ سانی دستیاب تھی ....اس کےعلاوہ خوبصورت لڑکیاں بھی بخوبی دستیاب تھیں۔اہل بورپ نے اہل جزیروں کوجو بدترین چیزعطا کی وہ یور پی بیاریاں تھیں جن سے اہل جزیرے اس ہے قبل آشنانہ تھے اور یہی وجہ تھی کہوہ ان کے خلاف مزاحمت کے حامل نہ تھے۔ ا یک سوبرسوں کے دوران سینٹروچ جزیروں کی آبادی میں 90 فیصد کمی واقع ہوئی تھی .....یہ آبادی 400,000 سے کم ہوکم 40,000رہ گئی تھی۔ کیکن تصویر کا دوسرارخ بھی تھا۔اگر چہ تصویر کا بیرخ ان برائیوں کی تلافی نہیں کرتا تھا جو برائیاں پورپی تہذیب نے متعارف کروائی تھیں۔اہل یورپ کےان جزیروں پرقدم رکھنے سے پیشتر ان جزیروں پر جوطرز زندگی رائج تھی وہ بھی ایک خوشگواراورمعصومیت بھری طرز زندگی نہ تھی۔قبائلی جنگ وجدلاس طرز زندگی کاایک حصہ تھااور بہت سے ظالمانہ قوانین مروج تھے..... بالخصوص وہ قوانین جوقبائلی سرداروں کو تعظیم سرانجام نہ دینے کی یا داش میں لا گوہوتے تھے۔ایک شخص جس کا سابیسر دار پر پڑجا تا تھایا اس کے سامنے سر دار کا نام لیا جائے تو وہ اپنے آپ کوز مین بوس کرنا بھول جاتا تھا.....اس کوسزائے موت سے نوازا جاتا تھا۔ وہ خواتین جواس قتم کی خوراک استعال کرتی تھیں جو بتوں کو پیش کی جاتی تھی ان کو بھی سزائے موت یا دیگر سخت سزاؤں ہے نوازا جاتا تھا۔ایک مشنری کی بیوی نے ایک چھوٹی می لڑ کی ہے دریافت کیا کہ:۔ ''تم اینی ایک آئھ سے کس طرح محروم ہو فی تھی؟''

اس کڑی نے جواب دیا کہ:۔

''میں نے ایک کیلا کھایا تھا۔'' ایسے ظالمانہ رسم ورواج اور اہل یورپ کی متعارف کردہ برائیوں کے باوجود بھی ان مشنریوں نے جنہوں نے 1820ء میں یہاں پہنچنا شروع کیا تھا بیہاں کےلوگوں کو دوستانہ پایا تھا۔ http://kitaabghar.com

بے شک اس کی ایک وجہان کا قدرتی ماحول تھا۔ جب جوزف ڈی ویسٹر (یا فا درڈیمن .....اس کا نیاندہی نام ) ھونولولو پہنچا تو وہ نیلگول

سمندر کی خوبصورتی .....سبزے کی بہتات .....پھولوں کی خوشبو .....مسکراتے ہوئے لوگوں کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔اس قدرخوش کن ماحول میں رہنا اسے از حد پیند آیا اوراس کی انتہائی خوشی کا باعث ثابت ہوا۔اسے ان لوگوں میں رہنے ہوئے اوران کے درمیان رہ کرا پنا کا م سرانجام دیتے ہوئے از حدخوشی ہوتی تھی۔اسے بیہ جان کربھی از حدخوشی ہوئی کہ بیلوگ جوق در جوق عیسائیت قبول کر رہے تھے اوران کے بادشاہ نے انہیں متحد کرنے اور قبائلی جنگوں کو بند کروانے میں اہم کردارادا کیا تھا۔اس نے ظالمانہ قانون بھی منسوخ کردیے تھے اور مشنریوں کو بید وقوت دی تھی کہ وہ اس کی عوام کی روحانی تربیت سرانجام دیں۔

دس برس گرز رہے تھے اور ایک نیا چیلنی ورپیش تھا۔ جس طرح اس موقع پر جبکہ اس کا بھائی بیار پڑا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی جگہ سنجانی چاہیے بالکل ای طرح فا در ڈبمن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو پہر بھی سرانجام دے رہا تھا وہ کافی نہ تھا۔ شکی 1873ء کے ایک روز وہ بشپ کے ہمراہ جزیرہ مائی کا دورہ کررہا تھا اور بشپ دیگر ایسے جزیروں بیس مصروف تبلیغ تھا جہاں پر ابھی تک مشنریاں خاطر خواہ نتائ ہے۔ مستفید نہ ہوسی تھیں۔ ملوکی ایک ایسا جزیرہ تھا جس کے بارے میں اسے زیادہ تشویش تھی۔ حکومت نے اس جزیرے کو ایک الگ تھلگ جزیرے کے طور پر دکھا ہوا تھا اور اس میں کوڑھی آباد تھے۔ یہ کوڑھیوں کا جزیرہ تھا۔ دیگر جزیروں میں اگر کوئی کوڑھی پایا جاتا تو اسے جزیرہ بدر کرتے تھے۔ بھی بھار چند ڈاکٹر اس جاتا۔ اس جزیرے میں جو کوڑھی آباد تھے۔ یہ کوڑھی کی اور کا بران حال نہ تھا۔ وہ بے بی اور بے چارگی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بھی بھار چند ڈاکٹر اس جزیرے کا چکر کوئی نہ کوئی پاوری اس جزیرے کا دورہ کر لیتا تھا گریدگی وہاں پر رہائش اختیار نہ کرتے تھے۔ بشپ کی یہ خواہش تھی کہا جاتا۔ اس کوڑھیوں کے اس جزیرے میں ایک مشنری دوانہ کرنی چاہئے جوان کی گھہدا شت اور دیم پھی اس اسرانجام دے لیکن مشنریاں دیم برزیروں میں کہا ہے اسے کوڑھیوں کے اس جزیرے میں اور کی مشنری کو اس جزیرے کی جانب روانہ کرنے سے قاصر رہا تھا۔

فا در ڈیمن نے اسے بیہ باور کروایا کہ شن میں پچھ نے لوگ بھرتی ہو کر پہنچے رہے تھے۔اس نے مزید کہا کہ:۔ ''ان میں ہے کوئی ایک میری جگہ سنجال سکتا تھا۔''

اس نے بیدرخواست بھی کی کہ اسے جزیرہ ملوکی جانے کی اجازت فراہم کی جائے .....اور بیا جازت فوری فراہم کی جائے۔

اس کی بیخواہش غیر معمولی طور پراس کی اس خواہش کی موافق تھی جواس نے 14 برس پیشتر کی تھی۔ جس خواہش کے تحت اس نے درس گاہ میں مقیم ہونے کی اجازت طلب کی تھی اورفوری طور پراپی نئی زندگی کواپنے گئے سے لگا لیا تھا۔ ان لوگوں کو خدا حافظ کیے بغیر جن کووہ چھوڑ آیا تھا۔

جوں ہی شتی جزیرہ ملوکی کی جانب روانہ ہوئی وہ یہ سوپنے لگا کہ ایک کوڑھی کے طور پر اس جزیرے کی جانب جلاوطنی اس کوڑھی کے دل و دماغ پر کیا اثر مرتب کرتی ہوگی۔ ایک یا دومیل کا فاصلہ طے کرنے کے بحد کشتی ایک خصوصی مقام پر رکی اور اس مقام سے اس جیسے عام مسافر کشتی میں سوار ہوئے اور اس مقام پر کئی ایک کوڑھی بھی اس کشتی میں سوار ہوئے .....ان کے اہلی خانہ رور ہے تھے اور اللوع بخر تک وہ کلا وو بھیشہ کیلئے ان سے جدا ہور ہے تھے۔ اس وقت سورج غروب ہور ہا تھا۔ آ دھی رات کے وقت وہ جزیرہ ملوکی بھی تھے اور طلوع بخر تک وہ کلا وو

۔ جب سورج نکل آیا اور وہ اس قابل ہوا کہ وہ جزیرے کے اردگردگھوم سکے اور اس جگہ کا معائنہ کر سکے جو کہا ب اس کامسکن تھی .....اس نے سوچا کہ شاید میری بقایازندگی اس جگہ پر ہی گزر جائے گی .....اس نے جو پچھود یکھاوہ درج ذیل تھا:۔

'' تقریباً 80 کوڑھی ہیپتال میں داخل تھے اور دیگر کوڑھی وا دی میں مقیم تھے۔انہوں نے درخت کی شاخیں کا شے کرا پنے لئے

aabghar.comجفونپرایال بنار کھی تھی جن پرگھاس پھوں کی چھتیں ڈالی گئے تھیں' aabghar.com

ملوکی جزیرے میں اپنے ابتدائی ایام کے بیتا ٹرات اس نے چند برس بعد تحریر کئے تھے۔اس وقت تک وہ کئی ایک اصلاحات سرانجام وے چکا تھا۔ان اصلاحات کی جانب اس نے اپنی فوری توجہ مبذول کروائی تھی۔ نئے مکانات ...... بہتر خوراک .....مناسب طبی امداد ...... پانی کی مناسب فراہمی ..... شراب نوشی پر پابندی وغیرہ۔وغیرہ۔فادرڈ یمن کے بس کی بات نتھی کہ وہ ان مریضوں کی صحت یا بی کیلئے کوئی جتن کرتا کیونکہ ان مند رہا ہے مضر کا شافی مارچ مدحد منتھ الیکن میں اور کی میں شدہ تن باللہ بالد نکافیا اللہ تقالہ

دنوں اس مرض کا شافی علاج موجود نہ تھا۔لیکن وہ ان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا خواہاں تھا۔ آغاز میں فادر ڈیمن کو خاطر خواہ کا میا بی نصیب نہ ہوئی۔ایک جانب تو وہ حکومت کا تعاون حاصل کرنے میں نا کام رہاجو کہ پانی کی فراہمی اور مناسب ادویات کی فراہمی کیلئے اسے در کارتھا اور دوسری جانب کوڑھی شراب نوشی ترک کرنے پر آمادہ نہ تھے۔انہوں نے فاور ڈیمن کی اس تجویز کوبھی مستر دکر دیا تھا کہ وہ اپنے لئے بہتر رہائش گا ہوں کی تغمیر کے سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹا ئیں ۔لیکن ایک برس بعدا یک خوفنا ک طوفان فا در ڈیمن کی مددکوآن پہنا۔ اس طوفان کی وجہ سے ان کی شکتہ جھونیرٹیاں تہس نہیں ہو گئیں اور انہیں نئی اور بہتر رہائش گا ہیں تقبیر کرنا پڑیں۔ فادرڈیمن بہت پہلے سے جانتا تھا کہ اسے اس سلسلے میں کیا کرنا تھا کیونکہ وہ بذات خودا کی اجھاز کھان ہونے کے علاوہ تغییرات کے امور کے بارے میں بھی بخو بی جانتا تھا اور وہ اس سلسلے میں عملی تعاون فراہم کرسکتا تھا۔ اس نے اس موقع سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے حکومت سے درخواست کی کہ اسے تغییراتی کوئی جانتا تھا اور وہ اس سلسلے میں عملی تعاون فراہم کرسکتا تھا۔ اس نے اس موقع سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے حکومت سے درخواست کی کہ اسے تغییراتی کوئی فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ ویکر تغییراتی سامان بھی مہیا کیا جائے۔ اس وقت بڑگا می صورت حال کا سامنا تھا اور جزیرے کی تمام آبادی کو کھلے آبان سان سے گزارا کرنا پڑر رہا تھا۔ وہ بارش میں بھی بھی تھے اور حکومت کولاز ما کچھے نبیادی اشیاء فراہم کرنا تھیں ۔ لوگوں نے بھی عطیات فراہم کے اور تغییراتی کام فادرڈیمن کی تگرانی میں شروع ہوا اور ان لوگوں نے بھی فادرڈیمن کے ساتھ تعاون کیا جواب اس کے بہتر پیروکار بن چکے خوبات بھی ایداد کی فراہمی کے حب اس جزیرے کا دورہ کرنے والے ڈاکٹر وں اور حکومتی نمائندوں نے تبدیلی کھل کوٹسوں کیا تب ان کے دل میں بھی ایداد کی فراہمی کے جذبات بیدارہوئے۔ لہذا چند برسوں بعد فادرڈیمن نیتر کیرنے کے قابل تھا کہ:۔

و مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مقامی حکومت اوراس جزیرے میں آبادلوگوں کے تعاون کی بدولت ہم کامیا بی سے ہمکنار ہوئے تھے۔''

فادرڈیمن کے بقول وہ لحے سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا جب کوڑھی اس پر کلمل اعتاد کرنے گئے تھے اور وہ جو پچھسرانجام دینے کی کوشش کر رہا تھا اس سلسلے میں اس کے ساتھ آ مادہ تعاون تھے ۔۔۔۔۔۔اور میصورت حال اس وقت منظر عام پر آئی جب کوڑھیوں نے میچسوں کیا کہ وہ بھی ان میں سے ایک بن چکا تھا۔ شروع کے برسوں میں ان کی مخالفت مجھ میں آتی تھی کیونکہ فا درڈیمن ایک خوبصورت اور تندرست نو جوان تھا اور وہ سب لوگ خطرناک بیاری کا شکار تھے۔ کیکن ان لوگوں کے ساتھ دس برس کا عرصہ گزار نے کے بعد ۔۔۔۔۔۔ دس برس ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنی خدمات سرانجام دینے کے بعد اس میں بھی ان کی خطرناک بیاری کی علامات ظاہر ہونے گئی تھیں اور میلوگ جان چکے تھے کہ وہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ لہذا وہ اس کے دوست اور جمایتی بن چکے تھے۔

" جب بھی میں اپنے لوگوں میں تبلیغ سرانجام دیتا تھا۔۔۔۔ میں ان کو بیہ کہر مخاطب نہیں کرتا تھا کہ" میرے بھائیؤ"۔۔۔۔جیسا کے تاملیہ درست تھالہذا وہ اس سے محبت کرتے تھے۔اگر بید درست نہ ہوتا تو اس طرح مخاطب کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔اوروہ اپنی زندگی کے آخری یا نچے برسوں میں انتہائی خوشی کے ساتھ واخل ہوا۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

#### کتاب گھر کی پیشکش کیٹن ویکتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اگر 1870ء میں کوئی ایسی تدبیرا بیجاد ہوئی ہوتی جومسرت اورخوشی کی پیائش سرانجام دینے پر قادر ہوتی تو وہ ہمیں بتاتی کہ جس پہلے مخص نے انگلش چینل تیر کرعبور کیاتھی اس کا دل کس قدرخوشی اور مسرت سے لبریز تھا۔ ایسے تمام افراد کے نام یا در کھنا تو ممکن نہیں اور ہم میں سے محض چندلوگ ہی ایسے ہوں گے جوفور کی طور پر ان ناموں کو یا دکر سکیں لیکن ان میں سے ایک یا دونام .... جیسا کہ پیٹن ویب ذہن پر کممل طور پر چھایار ہتا ہے۔

بہت برسوں تک اس کے نام کے چرہے گھر گھر میں تھے۔ ہر گھر میں اس کا نام جانا جا تا تھاا وراس کی تعظیم سرانجام دی جاتی تھی۔اگر چہ

اس دور میں آج کل کے دور کی طرح تشہیر کے مواقع دستیاب نہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی کیپٹن ویب نے خاصی شہرت کمائی تھی۔

1870ء کے آغاز میں ۔۔۔۔۔سات میل تک تیرا کی ۔۔۔۔ایک جانی پیچانی شوقیہ (غیرپیشہور) تیرا کی سرانجام دینے والےایک خاندان کے رکن ۔۔۔۔۔ جانسن کی شکست وریخت پرختم ہوئی تھی ۔۔۔۔اس وجہ سے لمبے فاصلے تک تیرا کی سرانجام دینے کا مشغلہ خطر سے سے دو جار ہوتا دکھائی دیتا تھا۔اس مشغلے کے حامی اس اطلاع سے پُرامید تھے کہ:۔

''جنوبی سمندر کے اہل جزیرہ نے تیرا کی کوحصول مسرت کی ایک تدبیر کے طور پر اپنار کھا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تیرا کی ۔۔۔۔۔۔اگر چیاس آب وہوا میں جوہم سے یکسرمختلف ہے۔''

تقریباً دس برس بعد کیپٹن ویب کی فتح ..... بیدا یک بہت بڑا کار ہائے نمایاں شار ہوا جب ہوریس ڈیون پورٹ نے جنوبی سمندر تا ریڈ تیرا کی سرانجام دی اور واپس بھی پلٹا.....دونوں طرف کا بیفا صلہ تقریباً 11 میل بنیا تھا۔

ویب کے دور میں تیرا کی کے مقابلے محض ایک میل کے فاصلے تک کی تیرا کی تک محدود تھے۔ بیہ مقابلے ویکش ہارپ ...... ہنڈن میں سرانجام پاتے تھے .....ان مقابلوں کا ریکارڈ 29 منٹ 25½ سینڈتھا۔ بیر یکارڈ ہیں برس تک قائم رہاتھااورکوئی تیراک اس ریکارڈ کوتو ڑنے میں کامیاب نہ ہواتھا۔ لینڈراور ہائیرون لمبے فاصلے کی تیرا کی کے ہیرو تھے۔

http://kitaabgha:کےموہم گرما کے آغاز میں جلب ویب لیے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ: http://kitaabgha '' جلد ہی وہ چینل کے پار تیراکی کی کاوش سرانجام دےگا۔۔۔۔۔اوروہ بیکارنامہ سی مصنوعی مدد کے بغیر سرانجام دےگا'' اس کےاس اعلان کے ساتھ ہی تمام تر انگلتان میں خوشی کی ایک لہر دوڑگئی۔ تیر کرچینل کوعبور کرنا ایک کار ہائے نمایاں تصور کیا جاتا تھا۔ مصنوعی مدد کے بغیر تیرا کی سرانجام دینے کا ذکر اس لئے کیا گیا تھا کہ ایک امریکی ماہر جس کا نام کیپٹن بوائے ٹن تھا اس نے حال ہی میں مخصوص تیرا کی کالباس پہن کر 22 گھنٹوں میں اس چینل کو تیر کرعبور کیا تھا۔

m ویب کے بارے میں یہ تصور کیا جارہا تھا کہ وہ اس کارہائے نمایاں کو سرانجام دیے میں کامیاب نہ ہوسکےگا۔ Mttp://k کیپٹن میتھیو و یب برطانوی تجارتی بحریہ کا ایک افسرتھا۔ اس نے جنوری 1848ء کو آئر کن گیٹ کے مقام پر جنم لیا تھا۔ سات برس کی عمر میں اس نے تیرا کی کافن سکھ لیا تھا۔ جہاز'' کان وے'' میں دوران تربیت اس نے اپنے ایک ساتھی کوڈ و بنے سے بچایا تھا۔ 14 برس کی عمر میں اس نے بحری تجارتی سروس میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور میں برس کی عمر تک چہنچنے سے قبل اس نے جہاز کے نائب کپتان کا شریفیٹ حاصل کر لیا تھا اور 28 برس کی عمر میں اس نے جہاز کے کپتان کا شریفیٹ بھی حاصل کر لیا تھا۔

اس تجربے نے ویب کے حوصلے بلند کردیے تھے اورا سے یقین تھا کہ وہ چینل کو تیر کرعبور کرنے میں ضرور کا میاب ہوجائےگا۔
1875ء کے موسم گرما کے آغاز میں اس نے تربیت حاصل کرنا شروع کردی۔اس نے جو آزمائش تیرا کی سرانجام دی ان میں سے ایک تیرا کی 18 میل کے فاصلے پرمحیط تھی ۔۔۔۔۔ بلیک وال تا گریوسینڈ۔۔۔۔۔ دریائے تیرا کی 18 میل کے فاصلے پرمحیط تھی اس نے چینل عبور کرنے کی پہلی کوشش 12 اگست 1875ء کو سرانجام دی کسین وہ اپنی اس کوشش میں کا میاب نہ ہوسکا۔۔

کیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اپنی دوسری کوشش کے دوران اس نے 6 گھٹے۔ 48 منٹ اور 30 سیکنڈ تک تیرا کی سرانجام دی اور ½13 میل کا فاصلہ طے کیا۔ بیا یک قابل ذکر کوشش تھی لیکن ہنوز چینل کوعبور کرنے کی راہ میں کچھر کا وٹیس باقی تھیں لیکن 1875ء میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس برس ماہ اگست میں 12 بجکر 55 منٹ پروہ کار ہائے نما یاں سرانجام دینے کیلئے تیار کھڑا تھا۔اس کا قد 5 فٹ 8 اپنے تھا۔اس چھاتی کی

' پیائش 43انچ تھی اوراس کا وزن 14½ اسٹون تھا۔ دو کشتیاں بھی تیار تھیں۔ایک کشتی میں ریفری سوار تھا۔اس ریفری کا تقرر ویب کےاصرار پر کیا گیا تھا۔ریفریاس امر کی گارٹی تھا کہسب پچھ قیقی تھا۔ دوسری کشتی میں ایک نو جوان تیرا کسوارتھا۔اس کےعلاوہ ڈرائیوربیکربھی سوارتھا جس کی عمر 16 برس تھی تا کہا گرکیپٹن ویب کسی دفت کا شکار ہوتو اس کومد دفراہم کی جاسکے۔

12 بگر 56 منٹ پر ویب نے چینل میں چھلانگ لگا دی۔ تیرا کی کے پہلے 15 گھنٹوں کے دوران صورت حال مناسب رہی۔ یانی کا درجہ حرارت 65 درجے تھا۔ دوپہر کے بعد صورت حال قدرے غیر مناسب صورت کا شکار رہی ۔لیکن ویب نے سردی لگنے کی قطعا شکایت نہ کی اور ا پنی جدو جہد جاری رکھی اور چینل عبور کرنے میں کا میاب ہو گیا۔اس نے 21 گھنٹے اور 45 منٹ سمندر میں گز ارےاوراس دوران اس نے 1⁄230 میل کا سفر طے کیا۔انگلش چینل انتہائی بہا دری کے ساتھ فتح کر لی گئے تھی اوراس فتح کا ہیروبھی ایک انگریز ہی تھا۔ویب کوخراج تحسین پیش کیا گیا اور اخبار کے قارئین کو بھی اس کار ہائے نمایاں کی ایک ایک تفصیل ہے آگاہ کیا گیا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com



# کتاب کھر کی پیشکش دکال (شیطان کا بیٹا) http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

انگریزی ادب سے درآ مدایک خوفناک ناول علیم الحق حقی کا شاندارا ندازِ بیاں۔شیطان کے پیجاریوں اورپیروکاروں کا نجات د ہندہ شیطان کا بیٹا۔ جسے بائبل اور قدیم صحیفوں میں بیٹ ( جانور ) کے نام ہے منسوب کیا گیا ہے۔انسانوں کی وُنیامیں پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان پرورش پار ہاہے۔شیطانی طاقتیں قدم پداسکی حفاظت کر ہی ہیں۔اسے دُنیا کا طاقتورترین شخص بنانے کے لیے مکروہ سازشوں کا جال بناجار ہاہے۔معصوم ہے گناہ انسان ، دانستہ یا نا دانستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے ،اسے فوراً موت کے گھاٹ ا تارویاجا تاہے۔

<mark>د خبال</mark> ..... یہودیوں کی آئکھ کا تارہ جسے عیسائیوں اورمسلمانوں کو تباہ و ہر با داور نیست و نابود کرنے کامشن سونیا جائے گا۔ یہودی کس طرح اس دُنیا کا ماحول <mark>د جال کی آمد</mark> کے لیےساز گار بنار ہے ہیں؟ د <mark>جالیت</mark> کی کس طرح تبلیغ اوراشاعت کا کام ہور ہاہے؟ د <del>جا</del>ل کس طرح اس دُنیا کے تمام انسانون پر تھرانی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیناول پڑھ کے بی ملیں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ اس ناول کوشروع کرنے کے بعد ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ دجال ناول کے تینوں جھے <mark>کتاب کھریر دستیاب ہیں۔</mark>

### كتاب كمر كـ 1879ء ين ياٹا كونيا كونيا كونيوركرنے كى بم كى پيشكش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

11 دسمبر 1878ء کوالیں ۔ ایس برطانیہ نامی بحری جہاز لیور پول سے روانہ ہوا۔ دیگر مقامات کے علاوہ اسے جنوبی امریکہ کی گی ایک بندرگا ہوں تک رسائی حاصل کرناتھی۔ اس کی پہلی بندرگا ہ بورڈ یکس تھی جہاں پراس جہاز میں انگریز شرفاء کی ایک غیر معمولی جماعت نے سوار ہوتا تھا۔ اس جماعت کا برائے نام سربراہ لارڈ کوئیز بیری تھا۔ اس جماعت کی حقیقی سربراہ لارڈ کوئیز بیری کی ہمشیرہ لیڈی فلورنس ڈیسی تھی جس نے پاٹا گونیا کوجور کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوب کی تیاری کے بعداس نے اپنے خاونداور دو بھائیوں سے درخواست کی کہ وہ اس مہم میں اس کا ساتھ دیں ۔ اس نے اس میں ہم جھے ماہ تک جاری رہنا دیں ۔ اس میں بیان کی سازی کی نگر انی سرانجام دی ۔ میہم چھے ماہ تک جاری رہنا متوقع تھی ۔ ۔ اس کتاب کواس نے متوقع تھی ۔ ۔ اس کتاب کواس نے متوقع تھی ۔ ۔ اس کتاب کواس نے درکار تھا میں بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے متوقع تھی ۔ ۔ ۔ اس کتاب کواس نے درکار تھا میں بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے درکار تھا میں ہم کی داستان ایک کتاب میں بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے درکار تھا میں بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے درکار تھا میں بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے درکار تھا میں بیان کی ۔ اس کتاب کواس نے درکار تھا مورد کی مقام کے بیار '' بیا ٹا گونیا کے بار''

#### 

لیڈی فلورنس .....اس کا خاوند .....اوراس کے دو بھائیوں کے علاوہ اس مہم میں ان کا ایک دوست بھی شامل تھا جس کا نام ہیئر بوہم تھا۔ بیئر بوہم نے اس مہم کے دوران مختلف آنکے وغیرہ تیار کرنے کے فرائض سرانجام دینے تھے۔اس کے علاوہ اس نے اپنے ایک ملازم کوبھی اس مہم میں اپنے ساتھ رکھاتھا ....محض ایک ملازم جس نے تمام ترجماعت کی خدمات سرانجام دیناتھیں۔

28 دئمبر کوانہیں بورڈیکس سے روانہ ہوئے دو ہفتے گزر چکے تھے اور وہ پرنام بکوپینچ چکے تھے اور اس کے بعد جلد ہی وہ برازیل کی دیگر دو ہند ہندرگا ہوں تک جاپنچ تھے۔ یہاں پرانگریزوں کی اس جماعت نے چند گھنٹے سیر وتفری کی نذر کرنے تھے۔ مونٹ ویڈیو کیننچ پر ...... جہاں پر وہ چند روز بعد جاپنچ تھے ....۔ لارڈ کوئینز بیری اس وعدہ کے ساتھ ان سے جدا ہو گیا تھا کہ وہ سفر کے کسی اگلے مرحلے پران سے آن ملے گا (لیڈی فلورنس نے اس امرکا کوئی ذکرنہیں کیا تھا کہ وہ سفر کے کسی مرحلے پران سے آن ملاتھا یانہیں)

یا ٹا گونیا پہنچ کرلیڈی فلورنس نے اپنی ڈائری میں درج ذیل تحریر کھی کہ:۔

'' بیمقام اجاز ……وریان اورخوفناک دکھائی دیتاتھا ……میدانوں کاایک تسلسل ……سمی بھی جگہ پرکوئی درخت دکھائی نہ دیتاتھا ……ایک ایسامقام جواس دنیا کامقام ہرگزنہیں گلتاتھا۔ایسادکھائی دیتاتھا جیسے ہم کسی اورکر ہارض پر بہنچ چکے تھے۔''

وہ ایک چھوٹی تی آبادی تک پینچ چکے تھے۔ یہ مقام سینڈی پوائٹ کہلا تا تھا۔ چونکہ بیعلاقہ گندگی کا حامل تھالہذا ہے جماعت اس علاقے میں زیادہ وفت گزار ناپسند نہ کرتی تھی۔ وہ محض اتنی دیر تک اس علاقے میں موجو در ہے جب تک انہوں نے 50 گھوڑے اور خچر .....اور کثیر تعداد میں کتے نہ خرید لئے ..... شکار کی غرض ہے کتوں کا حصول ناگزیر تھا اور شکار ہی کی بدولت انہیں اپنی خوراک کا ایک بڑا حصہ حاصل ہونے کی امیدتھی۔ انہیں چارا پسے گائیڈوں کی خدمات بھی درکارتھیں جواندرون شہر کے بارے میں علم رکھتے تھے۔انہیں عارضی طور پر دوگائیڈ میسر آ گئے اور وہ اس علاقے سے روانہ ہوگئے۔ اِن کی اگلی منزل راس نیروتھی جو کہ تھش پندرہ میل کی دوری پر واقع تھی جہاں پر انہوں نے خیمہ ذن ہونا تھا اور اپنے سامان اور لمبے دورانے تک ساتھ فیھانے والے گائیڈول کا انتظار کرنا تھا۔

وہ 24 گفتے جوانہوں نے سیر وسیاحت اور تفری وغیرہ میں گزارے ..... وہ گفتے اس جماعت کیلئے تمام ترمہم کے انتہائی پُر لطف گفتے سے ۔راس نیرو پہنچنے کے بعدوہ ساعل کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کرتے رہے۔ مابعدوہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔اس پہاڑی پر انہوں نے اپنے فیصب کئے .....کڑی اکٹھی کی اور آ گ کا ایک بڑا الا وَروشن کیا۔اس آ گ کے گرد بیٹھ کروہ لطف اندوز ہوتے رہے اور آ رام کرتے رہے۔ انہوں نے محض مزید 24 گھنٹے گزار نے تھے۔ جب بقایا جماعت ان کے ساتھ آن ملی تب انہوں نے اپنے فیمے اکھاڑے اور ہموار اور خالی میدان میں سفر طے کرنا شروع کیا جو کہ آ بناوُں اور کارڈلرا پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ گھوڑ سواری کے بیلیات طویل اور تھا دینے والے شے۔گرم ہوانے ان کے چرچھلما کررکھ دیے تھے۔ان کے سفری صورت حال بدتر ہوتی چلی جاری تھی۔

'' پیجیب وغریب بات ہے۔۔۔۔۔شکاراس وقت کس قدرلطف دیتا ہے جبکہ کسی کا ڈنراسی شکار کا مرہون منت ہو''۔

اگر چہ خوراک کی جانب سے صورت حال امیدافزاتھی لیکن دیگر مسائل در پیش تھے۔ پچھر انہیں از حد نگل کرتے تھے۔ پچھروں کی وجہ سے وہ سونے سے قاصر رہتے تھے۔ جنگی بلیاں بھی ان کے لئے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی اور انہیں ان بلیوں کے ساتھ بھی لڑائی سرانجام دینی پڑتی تھی۔ ان کی زندگی کا خوفناک ترین لیحاس وقت منظر عام پر آیا جب انہوں نے وسیح میدان میں اچا تک بحر کساٹھنے والی آگ کی دیوار کواپئی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ مابعد لیڈی فلورنس نے اپنی کتاب میں تحریکیا کہ ان کی زندگی کا خوفناک لمحہ وہ تھا جب انہوں نے اپنے آپ کوآگ کی لیبیٹ میں پایا۔ پندمنٹوں کے اندراندرمیدان دھوئیں سے بحر چکا تھا۔ جھاڑیوں اور خشک گھاس کوآگ لگ چکی تھی اور وہ جانتے تھے کہ وہ اس قدر تیزی کے ساتھ نہیں بھاگ سکتے تھے کہ آگ گی گرفت سے پھسکیں۔ ان کی آخری امید کی کرن یہی تھی کہ وہ اپنے مندا در سرڈھانپ لیں اور برق رفتاری کے ساتھ آگ کی دیواراس طور عبور کرلیں کہ آگ ان کے کپڑوں کونہ لگ پائے۔

لیڈی فلورنس نے مابعداس واقعے کو بادکرتے ہوئے کہا کہ:۔

''جونہی میں نے اپنے گھوڑے کو آگ کی دیوارعبور کرنے کے لئے آگے بڑھایااس وفت آگ نز دیک سے نز دیک تر پہنچ چکی تھے ت چکی تھی۔ مجھے بخت تپش محسوس ہورہی تھی اور میر اسر چکرانے لگا تھا۔ میر اگھوڑ اپہلے تو ہچکچا یا مگر مابعد آگ کی دیوارعبور کرنے کی غرض سے آگے بڑھ گیااور چشم زون میں ہم بید یوارعبور کرنچکے تھے لیکن تپش سے یُراحال تھا۔ آگ کی اس دیوار کوعبور کرنے کے بعد مجھے جس سکون کا احساس ہواا سے میں زندگی بھرنہ بھلاسکوں گی۔۔۔۔۔۔اب ہوانسبتا صاف تھی اور آگ میرے چھے رہ گئی تھی۔''

یلحہانتہائی خوفنا ک اور دہشت ناک ہونے کے علاوہ بُراترین لمحہ تھا ۔۔۔۔اس واقعے کے چندروز بعد تک بھی وہ مایوی اورآ زردگی کا شکار رہے۔لیکن آ ہستہ آ ہستہاس کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔

اس کے بعد بارش شروع ہو چکی تھی۔ان کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ان کی خوراک اور آ گ جلانے والی کنڑی بھی بھیگ چکی تھی۔ایک رات وہ گیلے کپڑوں کے ہمراہ سردی میں ہی سونے کیلئے دراز ہو گئے۔ بارش کے ساتھ ساتھ دھند بھی پڑر ہی تھی۔ بارش اور دھند کافی دنوں تک انہیں پریشان کرتی رہی اور بالآخر بارش بھی رک گئی اور دھند بھی غائب ہوگئی۔

اگلی سے حسب معمول لیڈی فلورنس سب سے پہلے بیدار ہوئی۔اسے اپی آئھوں پریفین ہی نہیں آ رہاتھا کہ دھند غائب ہو پیکی تھی اور زمین سورج کی روشنی میں چیک رہی تھی۔وسیع وادی میں سرسبز گھاس پھیلی ہوئی تھی اور زرد پھول لہرار ہے تھے۔وادی کے آخر میں پہاڑیاں تھیں جو درختوں سے بھری ہوئی تھیں اوران کے پیچھے برف پوش پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔

لیڈی فورنس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا تا کہ وہ بھی اس کی خوثی اور سکون میں شریک ہوسکیں اور جتنی جلد ممکن ہوسکا خیمے ایک مرتبہ پھر نصب کئے گئے اور ایک مرتبہ بتام ترجماعت آ گے کی جانب چل دی۔ وہ ان پہاڑوں کے اس قدر قریب جانا چا ہے تھے جن کی تحقیق تفتیش کیلئے وہ آئے تھے۔ ان کے گائیڈیدائشاف کررہ بھے کہ اس سے قبل وہ بھی اس قدر دور در از مقام تک ندآئے تھے۔ تاہم جب یہ جماعت پہاڑی نالے کو عبور کرتی ہوئی ایک اور وادی میں پنچی تو اس وادی میں انسانی زندگی کے کوئی آ ٹارنظر ندآ رہے تھے اور اس وادی کے پرندے سے سنہری ہر ن اور جنگلی گھوڑے اس طرح ان انسانوں کو گھور ہے تھے جیسے انہوں نے پہلی مرتبہ کسی انسان کی شکل دیمھی ہو۔

اس جنت میں پیرجماعت کافی دیرتک خیمہ زن رہی تا کہ وہ ان پہاڑوں کی تحقیق و تفتیش سرانجام دے سکے۔ایک پہاڑی نالہ عبور کرتے ہوئے وہ ایک جنگل میں پہنچ بچے ہے۔اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔لہذا انہیں اپنی تحقیق و تفتیش اگلے روز تک ملتوی کرنا پڑی ۔اس جنگل کے پیچے مزید میدان تھے۔جب جماعت نے اس جنگل کوعبور کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو نیلے پانی کے ایک ساحل پر پایا اوراسی جمیل کے عین درمیان میں ایک جھوٹا سامر سبز جزیرہ واقع تھا اور مہم جوافرادنے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور کہا کہ وہ اسٹے دورتک پہنچ بچکے تھے جنتی دورتک وہ پہنچ سکتے تھے۔

# كتاب كحراكرين لينزآ تس كيپ كوپهلى مرتباعبور كردين كي مم يشكش

"موت ..... يا گرين لين**ڏ** کامغربي ساحل!"

یہ وہ نعرہ نھاجس کے پس منظر میں فریڈٹ جوف نان سین ..... ناروے کا ایک مہم جواپی ایک ابتدائی مہم پرروانہ ہوا تھا.....گرین لینڈ

آئس۔ کیپ کوعبور کرنے کی مہم ..... یہ 1888ء کا برس تھاا وراس وفت اس کی عمر محض 27 برس تھی۔

جب نان سین نے اس مہم کوسرانجام دینے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت تک اس کوکسی نے عبور نہ کیا تھا۔ دیگر بہا درمہم جواگر چہ کوشش سرانجام

دے چکے تھے لیکن وہ اسے عبور کئے بغیر بی واپس لوٹ آنے پرمجبور ہو گئے تھے۔ان میں ایڈورڈ وائم پر اور رابرٹ براؤن بھی شامل تھے۔ کچھ کاوش

اس وفت نا کامی کاشکار ہوگئی تھی جبکہ مہم جوا ورحصول مقصد کے درمیان ایک سومیل سے بھی کم فاصلہ حائل تھا۔

نان سین کا خیال تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس ہے قبل اس مہم پرروانہ ہونے والے افراد کیوں ناکامی کا شکار ہوئے تھے۔ تاہم تمام تر سابقہ مہم

جوتجر بہ کارتھےاور در کارساز وسامان ہے بھی لیس تھے لیکن وہ اپنی مہم کے آغاز ہے بل ہی مات کھا چکے تھے۔انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا

وہ کئی ایک خطرات کا حامل تھا۔انہوں نے مغربی ساحل کی آبادی کواپنے پیچھے چھوڑ دیا تھاا دروہ تحکیے ماندےانجانے مشرقی ساحل پر جا پہنچے تھے جہاں

پردسد برقر ارر کھنے کی بہت کم امیر تھی۔

نان سین کے نز دیک مشرق ،مغرب کراسٹگ زیادہ بہتر راستہ تھا۔وہ مشکلات اورخطرات کا مقابلہ کرنے کیلئے بخو بی تیار تھالیکن اس کے

باوجودبهمى مختاط اندازا يناينه كاقائل تفابه

لہٰذامشر تی ساحل ہے آغاز کرتے ہوئے وہ اوراس کی جماعت بیہ جانتی تھی کہ وہ جوقدم بھی اٹھا ئیں گےوہ قدم انہیں ہے آبادساحل سے

دور لے جائے گا جبکہ آبادی کا حامل مغربی ساحل آ ہستہ آ ہستہ ان کے نزدیک تر آتا چلا جائے گا۔ گاڈتھاب .....گرین لینڈ کا دارالخلا فہ مغرب میں

واقع تھا۔ان کی بقا کارازاسی امر میں پوشیدہ تھا کہوہ آ گے کی جانب بڑھتے رہیں اور واپسی کا قطعاً ارادہ نہ کریں۔

اس کی تیاری میں بھی اس کےای منصوبے کی جھلک نمایاں تھی۔اس کی جماعت میں اس کےعلاوہ یا پنچ مزیدا فراد شامل تھے جن کے نام

ورج ذیل تھے: (1)اوٹوسورڈرپ (1)اوٹوسورڈرپ

m رکیبی را http://kitaabg

(3)اولف ڈائٹ رچ س

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

(5) بالثو اس مہم کا آغاز 15 اگست کو ہوااور دویا تین میل کا سفر طے کرنے کے بعدوہ سطح سمندر سے 500 فٹ کی بلندی پر جاپہنچے تھے۔اس مقام پر انہوں سنے راحت الکے لئے اپنا پہلا گھنے گایا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس کے بعدانہوں نے دودن تک لگا تارسفر طے کیا اور مابعدا یک طوفان کی زدمیں آ جانے کی وجہ سے انہیں اپناسفر موقوف کرنا پڑا۔اس کے بعد جب بھی بھی کسی موقعہ پرانہیں اپنے خیموں میں مقیم ہونا پڑتا تب وہ کوئی کام سرانجام نہ دے سکتے تھے۔ نان سین نے راشن میں کافی زیادہ تخفیف کردی تھی۔وہ جا ہتا تھا کہ سی بھی ہنگا می صور تحال سے نیٹنے کے لئے راشن کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ موجود ہونا جا ہئے۔

121گست تک وہ 3000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ برف لو ہے کی ما تند سخت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ تین یا چارمیل کا سفر طے کر http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com پائے تھے۔

23 اگست کوانہوں نے خصوصی جدو چہدسرانجام دی اورنومیل کا سفر طے کیالیکن اسگلے روز سخت برف کی بجائے نرم برف ان کے سفر کی راہ میں رکاوٹ بن گئی اور ان کی رفتار کافی ست پڑگئی۔اییا دکھائی ویتا تھا جیسے وہ رینگ رہے ہوں اور نان سین ہرایک میل کی مسافت طے کرنے کے بعدانہیں راشن ہےنواز تاتھا تا کہوہ اپنی جدوجہد برقر ارر کھ کیں۔

لہٰذااس انجانی سرزمین پر گوریلاطرز کی حامل پیش قدمی جاری رہی۔وقت کی بچت کے پیش نظرانہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ رات کا کھانا دوران سفر ہی تیار کرلیا کریں تا کہ وہ سفرختم کرنے کے بعد کھانا تیار ہونے کے انتظار سے محفوظ رہ علیں اور سفرختم ہوتے ہی گر ما گرم کھانے سے لطف اندوز ہوسکیں۔لہذابرف گاڑیوں میں سے ایک برف گاڑی پراسٹور کھ دیا گیا۔

جب وہ 600 فٹ کی بلندی تک جا پہنچے تو انہوں نے اس مقام کو ہموار پایا اور نان سین نے بیمشورہ دیا کہ ان کواپنی برف گاڑیوں پر با دبان باندھ لینے چاہئیں تا کہ چلنے والی ہواسے استفادہ حاصل کرناممکن ہوسکے۔ بین کر بالٹو پہننے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے آج تک برف پر با دبان کے ذریعے سفرکرتے ہوئے کسی کونہیں دیکھاا ور نہ ہی سنا ہے۔

کیکن بیر کہنے کے بعدوہ بھی اس کام میں ہاتھ بٹانے لگالیکن ان کا بیمنصوبہ کامیا بی سے ہمکنار نہ ہوسکا۔

ان کےسفر کے دوران ایسی را تنیں بھی آئیں جب ان کو بیضد شد پیدا ہوا کہان کا خیمہ تندو تیز طوفان کا مقابلہ نہ کرپائے گا اوراس کا شیراز ہ بھر جائے گااوران کوئی ایک ایسی سبحوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جبکہ ان کی برف گاڑیاں برف میں دھنسی ہوتی تھیں اور وہ بدفت ان کو برف سے نکا لتے تھے۔ 6,500 نٹ کی بلندی پروہ سورج کی چیک سے بالمقابل ہوئے جس کی تیش نا قابل برداشت محسوس ہورہی تھی۔انہوں نے چشموں کے اللوه سرخ رفيشي الوروس المعلقة http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس کے بعدٹرانالنگڑا ہو گیالیکن وہ کیم تمبرتک آ گے بڑھتے رہےاور 7,930 فٹ کی بلندی تک جاپنچے۔وہ برف کے وسیع ترین سمندر

میں اکیلے تھے۔

ان کی برف گاڑیاں زم برف پر بخو بی رواں دواں نتھیں اور سفر مشکل ترین صورت حال اختیار کرچکا تھا۔ کئی مرتبہ وہ برف کے طوفان کی ز دمیں آ چکے تھے۔ وہ معمولی خوراک پرگز ارہ کرتے ہوئے بیتمام تر مصائب برداشت کررہے تھے۔

12 ستمبرتک وہ 8,250 فٹ کی بلندی تک پہنچ تھے۔انہوں نے پیٹیمیندلگایاتھا کدمغربی ساحل 75 میل دورہوسکتاتھا۔دودن کا مزید سفر طے کرنے کے بعد بھی انہیں ساحل کے کوئی آٹارنظر نہ آئے۔

روانا کہنےلگا کہ:۔

# " مجھے نبیں یقین کہ ہم بھی ساحل تک پہنچ یا ئیں گے۔'

نان مین نے کہا کہ:۔

http://kitaabghar.com کے http://kitaabghar.com کے انسان ہوں کیونکہ تم ایک پرائے امن ہو

یہ ن کرسب لوگ ہننے گئے۔ایک اور دن جبکہ نان سین کچھ سائنسی حساب کتاب لگانے میں مصروف تھا تو بالٹواس سے پوچھنے لگا کہ:۔ ''روئے زمین پرکوئی مید کیسے بتا سکتا ہے کہ میدا یک سرے سے دوسرے سرے تک کس قدر دوری پرواقع ہے جبکہ کسی نے اسے عبور ہی نہیں کیا؟''

اس کے بعدصورت حال مائل یہ بہتری ہوتی چلی گئی اوران کی برف گا ڑیاں اپناسفر طے کرنے لگیں۔ دوروز بعد ہالٹو یک دم چلااٹھا کہ:۔

''سامنے زمین نظر آرہی ہے۔''

اوروہ واقعی درست کہدر ہاتھا۔تمام لوگ از حدخوش تھے اور انہوں نے کسکٹ ......کھن ......جام اور گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی اس خوشی کو دو بالا کیا۔سردی ہنوز شدید ترین تھی اور نان سین کی انگلیاں جم پھی تھیں۔لیکن اگلی سبح گاڈ تھاپ کے جنوب کا تمام تر علاقہ ان کی آئکھوں کے سامنے تھا۔ http://kitaabghar.com

جنوب کی جانب مڑنے سے پیشتر انہوں نے خوب ڈٹ کرناشتہ کیا۔غیرمحدودمقدار میں چائے پی اورپنیر کےعلاوہ بسکٹ کھائے اوراپنا غرجاری رکھا۔

بالآخر برف کاسمندرعبورکرنے کے بعدان کواپنے پاؤں تلے زمین محسوس ہوئی توان کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ تھا۔انہوں نے ایک خوشگوار رات بسر کی اوراپنے باقی ماندہ سفر کی منصوبہ بندی سرانجام دی۔بالآخروہ گاڈتھاپ پہنچنے میں کا میاب ہو چکے تتھاورانہیں اسکیموؤں کی جھونپر ٹیاں نظر آرہی تھیں۔وہ گرین لینڈ آئں۔کیپ کوعبورکر چکے تھے۔

..... 🕸 ......

### کتاب گھر کی پیشکش فواہوں کا صحرتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

سطح زمین پرریت کے سمندر جنہیں ہم صحرا کہتے ہیں بنی نوع انسان کے لئے کشش کا باعث بنتے رہے ہیں۔حضرت انسان آتش دان کے قریب براجمان ہوکران کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔لوگ ان معد نیات کا ذکر کرتے ہیں جوان صحراؤں کے نیچے دفن ہیں۔محض چندا میک سرپھرےمہم جوایسے ہیں جوان صحراؤں کی خاک چھانے اوران کی تحقیق وقتیش میں دلچیبی رکھتے ہیں۔ بیان مہم جوحضرات کی جدوجہدتھی جس کے نتیج میں تقریباً دنیا بھر کی صحرا کیل فتح ہو چکی ہیں۔

بیصحراا کیں روی مہم جوکا منتظر تھا جس نے اسے عبور کیا تھا۔ اس روی مہم جوکا نام نکولائی میخائل لووج پر بنی والسکی تھا۔ روس کے ٹی ایک نامورمہم جو تھے لیکن پر بنی والسکی شایدان سب سے بڑھ کو تھیم تھا۔ وہ ایک ماہر سروئیر تھا اوراس نے ایشیائی روس کے ٹی ایک سفر طے کے تھے جو تھیں تو تھیں سرانجام دینے کے نظرید کے تخت سرانجام دیے گئے تھے۔ روی اکیڈیی آف سائنس اس کے کام سے انتہائی مطمئن تھی۔ اس اکیڈیی نے پر بنی والسکی کوئی ایک مہمات پر دوانہ کیا تھا اوراس نے بیر مہمات کا میابی کے ساتھ سرکی تھیں۔ سرائے گوئی کوعبور کرنے کی خواہش بھی اس کے دل میں چل رہی تھی ۔ پر بنی والسکی کو اپنے اس پراجیکٹ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہ تھیں۔ وہ محض اتنا جانتا تھا کہ اس کی میرم اس کے لئے میں قدر دشوار اور سخت ثابت ہوسکی تھی ۔ اس کا سفر ایک لیج دورانیے پر محیط ہوسکتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی میرم اس کے لئے کے بغیراس مہم کی منصوبہ بندی سرانجام نمیس دے ساتھ تھیں۔ ایک اکیڈ بھیں کو اپنے اس منصوب کے بارے میں خطوط ارسال کے جن کے بارے میں خطوط ارسال کے جن کے بارے میں دہ جانتا تھا کہ وہ اس کے کام کوسراہتی تھیں ۔ ۔۔۔۔ پہندگرتی تھیں۔ ایک طرف وہ ان اواروں کی جانب سے جواب کا منتظر تھا دوسری طرف وہ ان اواروں کی جانب سے جواب کا منتظر تھا دوسری طرف اس نے ان لوگوں سے روابط قائم کرر کھے تھے جو با قاعد گی کے ساتھ صحوا کے کی نہ کی جھے کو بورک تے رہتے تھے اوران سے معلومات حاصل طرف اس نے ان لوگوں سے روابط قائم کرر کھے تھے جو با قاعد گی کے ساتھ صحوا کے کی نہ کی جے کو باز کے رہتے تھے اوران سے معلومات حاصل

🕇 کرنے میں مشغول رہاتھا۔ان لوگوں میں ترکی .....چینی .....تبتی وغیرہ شامل تھے....ان سب لوگوں میں ایک قدرمشتر کتھی..... وہ بیا کہ وہ صحرائے 'گو پی پر بات کرنا پیندنه کرتے تھے۔وہ کہتے تھے کہ بیصحراایک بُری جگہتھی۔ان کے بقول اس صحرامیں صحرائی بھوت ناچتے تھےاور رات کے وقت غير مانوس آوازيں سنائی ديتي تھيں۔وہ اس سے زيادہ پچھ بين جانتے تھے كہ بيصحرا شيطان كی سلطنت تھی۔وہ محض اس لئے آمادہ تھے كہ اس صحرا كوعبور کر نے ایسے انہیں ضرورہ یالتیان زندگی میسرہ سکتی تھیل/ http://kitaabghar.com http://

ان معلومات کی روشنی میں پریجی والسکی اس یقین کا حامل نہ تھا کہ بیلوگ اس کا ساتھ دیں گےاوراس کے ہمراہ اس افسانوی صحرائے گوپی کی تحقیق و تفتیش سرانجام دیں گے۔اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی جب اے ایک اکیڈیمی کی جانب سے خط موصول ہوا۔اس اکیڈیمی نے اس کے منصوبے میں انتہائی دلچیسی کا اظہار کیا تھااور اس کے سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی بھی پیش کش کی تھی۔اس نے جلداز جلدا پنی تیاریوں کا آغاز کردیا۔اس نے ایک چھڑے کا بندوبست کیا جس میں اس کا ساز وسامان لا داجا سکے ....اس نے پہلے خلجا کی جانب سفر کرنے کا فیصلہ کیا ..... جوالما۔اٹا کےشال مشرق میں واقع تھا اورصحرائے گوبھی کے روی حصے میں واقع تھا اور اس مقام سےٹن شان کوعبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ پہاڑوں کی دور درازست پہنچ جاتا تب اس کا سفرغیر واضح اورمبہم ہوسکتا تھا کیونکہ صحرائے گو پی کے بارے میں درست معلومات دستیاب نتھیں اور اس کا متعلقه ساز وسامان اورلواز مات اس کےمعاون ثابت ہو سکتے تھے لیکن اسے زیادہ تر انحصارا پنے وجدان پر کرنا تھا۔

پریجی والسکی نے جب اپنے سفر کا آغاز کیااس وقت موسم خوشگوارتھالیکن جلد ہی تندو تیز ہوا چلنے گلی۔ بیہ ہوا شال کی جانب سے چلنے گلی تھی۔ وہ بذات خوداوراس کی مال واسباب تھینینے والی گاڑی ریت ہے بھر چکی تھی اور ریت نے ان کے نتھے بھی بند کر دیے تتھاوروہ بندآ تکھوں کےساتھ ڈ گمگانے پرمجبور تھے۔جوں ہی رات ہوئی تو درجہ حرارت صفر ہے بھی کافی نیچے گر گیا اور اس نے سفرملتوی کرنے اور قیام کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ در پیش صوت حال کے تحت سفر جاری رکھنا حماقت کے سوا پچھ بھی نہ تھا۔اس کے ہمراہ سفر کرنے والا ترکی ملازم بھی اینے مالک کے بستر میں تھس گیا۔ پہلے تو پر یکی والسکی خوش ہوا کہاس کے بستر میں گھنے کی وجہ سے اسے فاضل گر مائش میسر آئی تھی لیکن جلد ہی کیڑے مکوڑوں کی بلغار نے اسے بے چین کر دیا۔ بیر کیڑے ترکی ملازم کے اس کوٹ سے حملہ آور ہورہے تھے جو بھیڑ کی کھال سے بنایا گیا تھا اور اس نے اسے زیب تن کر رکھا تھا۔لہذا پریجی والسکی نے ایک بےسکون رات بسر کی مبیح ہو چکی تھی کیکن ہوا کی شدت میں پچھ کمی واقع نہ ہو کی تھی۔ہوا بدستور تیز رفتاری کےساتھ چل رہی تھی۔فضامیں ریت رچی بسی ہوئی تھی۔انہوں نے خرابی موسم کے باوجود خلجا کی جانب سفر جاری رکھااور پریجی والسکی اس نکته نظر کا حامل بن چکاتھا کہ صحرائے گوپی اپنے مسافروں کوقرار واقعی سبق سکھانے میں ایک کمیح کی بھی دیز نہیں لگاتی۔

وہ خلجا پہنچ کیا تھے۔ یہاں کےلوگ اپنی و نیامیں مست تھے۔وہ کسی بھی اجنبی کوشک کی نگاہ سے دیکھتے تھےاور پریجی وانسکی ٹن شان عبور کرنے کے بارے میں ان سے کسی فتم کی معلومات حال کرنے اور ان کواپنے ہمراہ مز دوری کی پیش کش کرنے سے قاصر تھا۔اگر وہ کسی شخص سے مخاطب ہوتا تواس کا ساتھی بھا گ آن پہنچتا جیسے شیطان اس کے پیچھے لگا ہو۔للبذااس نے یہ فیصلہ کیا کہ چندروز اس مقام پر قیام کیا جائے ۔ ان لوگوں کےساتھ روابط بڑھائے جائیں اوران سےمعلومات حاصل کی جائیں۔اس کا بیمنصوبہ کارگر ثابت ہوا۔ایک ہفتے کےاندراندراس نے م حصول مقصد کیلئے کی ایک آ دمی رضامند کر لئے تھے۔ان لوگوں کی دوا قسام تھیں۔ پہلی قتم کے لوگ کمینے داقع ہوئے تھے۔وہ کم سے کم کام کے کوش زیادہ سے زیادہ معادضہ حاصل کرنے کے خواہاں تھے اور دوسری قتم کے لوگ اگر چہ بہتر کام کرتے تھے لیکن ان میں ایک خامی موجودتھی کہ وہ مالک کی قیمتی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔

ٹن شان کو عبور کرنے کا سفرا کیلے مشکل سفر ثابت ہوا۔ ان پہاڑوں کی بظاہر پُر سکون شکل وصورت اپنے اندر بہت ہی مشکلات چھپا ہے ہوئے تھی۔ اس کی کئی ایک ڈھلوا نیں انتہائی خطرنا کے تھیں۔ ان کے دروں تک رسائی مشکل تھی اوران سے ہوااس قدر تیزی کے ساتھ گزرتی تھی کہ چاتو کی دھار کیا تیز ہوگی۔ پر بیجی والسکی کو فدشہ تھا کہ ان مشکلات سے تھبرا کراس کے آدمی واپس نہ پلیٹ جا کیں۔ لہندا اس نے اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے انہیں واپس جانے سے روکا۔ انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ ایک نہتم ہونے والا راستہ دکھائی ویتا تھا۔ بالآخر بیراستہ اپنے اختقا م کو پہنچ چکا تھا۔ اس رات انہوں نے ایک چھوٹی می وادی بیس قیام کیا۔ ان کی قیام گاہ کے نزدیک ایک ندی بھی بہدری تھی جہاں سے انہوں نے بیٹھا اور صاف شفاف پائی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اس جھیل سے انہیں مچھلی بھی دستیاب ہوئی۔ وہ جانے تھے کہ وہ اب صحرائے گو پی سے مصنی دوون کی مسافت کے فاصل کیا۔ اس کے علاوہ اس جھیل سے انہیں خوب آرام کرنا چاہیے۔ مزدور بھی خوش تھے اور انہوں نے زیادہ سے مصنی دوون کی مسافت کے فاصل پر تھے۔ پر بچی والسکی نے فیصلہ کیا کہ انہیں خوب آرام کرنا چاہیے۔ مزدور بھی خوش تھے اور انہوں نے زیادہ وقت سوکر گزارا۔ لیکن اس نے بذات خود الما۔ اٹا ہے ایک بہتر روٹ نجو پر نکر نے پخوروخوس سرانجام دیتے ہوئے وقت گزارا۔

وہ ایک بہادر شخص تھااور خطرات سے کھیلنا بخو بی جانتا تھالیکن اس کے باوجود بھی ڈراسہا پڑار ہاحتیٰ کہ طلوع فجر ہوگئی۔

 وہ ایک ہفتہ مزید سفر طے کرنے کے بعد ترفان پہنچ چکے تھے۔ ترفان کے ہرایک گھر میں تہدخانے موجود تھے اور گرمیوں کے موسم میں لوگ ان تہدخانوں میں پناہ لیتے تھے۔ قصبے سے باہرایک ندی بہتی تھی جہاں سے پینے کے لئے پانی بخو بی دستیاب تھا۔ ترکی لڑکے گدھوں پر پانی لا دکر لے جارہے تھے۔ وہ لوگ مبح سورے سے لے کردن گیارہ بجے تک محنت مزدوری کرتے تھے۔

اس کے بعد دوبار وبعد از دو پہرا پنی محنت مزدوری کا آغاز کر دیے تھے اور رات گئے تک محنت مزدوری سرانجام دیے رہتے تھے۔

جلد بی پر بجی والسکی کو مزدور میسر آگئے اور وہ جنوب کی جانب روانہ ہوگیا۔ یہ ایک لمبا اور تھکا دینے والا سنرتھا۔ وہ اپنا سفر طے کرتے ہوئے اوپ نور کے نخلتان جا پہنچے تھے۔ یہ جگہ ترفان سے بالکل مختلف واقع ہوئی تھی۔ اوگ جھونپر یوں میں آباد تھے۔ پر بجی والسکی نے یہ اندازلگایا کہ کسی دور میس پہال پر ایک پروقار شہر آبادر ہا ہوگا۔ اسے پہال کے مقامی باشندوں سے کسی قشم کی کوئی بھی مفید معلومات حاصل نہ ہوکیس۔

کہ کسی دور میس پہال پر ایک پروقار شہر آبادر ہا ہوگا۔ اسے پہال کے مقامی باشندوں سے کسی قشم کی کوئی بھی مفید معلومات حاصل نہ ہوکیس۔

در حقیقت پر بجی والسکی لوپ فور کے مقام پر اپنا سفر ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن اب اس کے من میں بیخواہش میل رہی تھی کہ دہ مثر ق کی جانب کیا یوک وان کا سفر بھی طے کر ہے۔ سب یہ یا ہی فوجی قلے موسرائے گو پی کا مشر تی دروازہ تھا۔ مزدوروں کے ساتھ کا فی بحث مباحث اور آئیس مزید بھی والسکی آئیس مزید منز پر اوائی سفر پر روانہ ہو ۔

اور آئیس رشوت دینے کے بعد بالآخر پر بچی والسکی آئیس مزید سفر پر آبادہ کرنے میں کا میاب ہو چی تھی۔ اگر چہ بیریت بھی دکھائی دیتی تھی لیکن اس پر سفر طے کرنا ایک مرتبہ پھرا پناروپ بدل لیا۔ اس کی سیاہ روز ریت میں تبدیل ہوچی تھی۔ اگر چہ بیریت بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس پر سفر طے کرنا ایک مشکل امر با تھا۔ موسوم گل مار خصت ہو چکا تھا۔ اگر چہون کوسوری چیکتا تھا لیکن رات کو درچہ حرارت صفر تک جا تھا۔ وہ خطاتانی تھیجتن وا نگ بینی تھیجتن وا نگ بینی تھیے۔

تھا۔وہ کلتای تھیئن وانگ بی چیے تھے۔ الدی بھر کی ایک نخلتانوں میں تقسیم ہو چی تھی۔ان نخلتانوں سے گزرتے ہوئے وہ کیا یوک وان پڑنی چیکے تھے (بھوتوں کا دروازہ)۔وہ شہر میں داخل ہو گئے ۔اس کامشن مکمل ہو چیکا تھا۔وہ اپنی مہم بخو بی سرانجام دے چیکا تھا۔اس کا طویل سفر بالآ خراپ اختتام کو پڑنی چیکا تھا۔اس نے صحرا گوپی کی لامحدود وسعت پرایک نظر ڈالی اور آ ہت ہ آ ہت گنگنانے لگا کہ:۔

بيسكنة وفوابول سے بحر پور مستوه محراست كه پيشكش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com



کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# كتاب كم كى پيئوس نيكمقام بركل كى دريافت كى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یونانی تاریخ کے بارے میں اکثر بیکہا جاتا ہے کہاں تاریخ کا آغاز 800 قبل اذمیح میں ہواتھا۔اس کاقبل از تاریخ کا دورقصوں کہانیوں اور روایات کا ایک دورتھا۔۔۔۔قبل از تاریخ ایسے قصبے تھے جو مابعد تہذیب کے کھنڈ رات تلے دب چکے تھے۔۔۔۔۔لیکن ان میں سے بہت کم ایسے تھے جن کو بازیاب کیا جاچکا تھا۔۔۔۔ دریافت کیا جاچکا تھا۔ کیا حقیقت میں ان کا کوئی وجودتھا۔۔۔۔۔ یا کیاوہ محض قصے کہانیاں اور روایات تھیں؟

1834ء میں قدیم کنوس کا مقام دریافت کیا گیا تھا..... یہ کریٹ میں واقع تھا۔ یہ مقام کینیڈاسے چارمیل کے فاصلے پر واقع تھا۔اس کا کنوسس ہونا ثابت ہو چکا تھا..... قبل از تاریخ کا ایک عظیم شہر۔اس شہر کو دریافت کرنے والے مہم جوکو پر جوش خراج تحسین پیش کیا گیا..... بالحضوص جزیرہ کریٹ پر جہاں پر ایک قدیم تہذیب نے جنم لیا تھا اور عرصہ دراز قبل صفحہ ستی سے مٹ چکی تھی ..... کنوسس کی دریافت اس تہذیب کو دریافت کرنے کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔

19 ویںصدی کے دوسرےنصف جھے کے دوران کئی ایک کھنڈرات دریافت کئے گئے۔ آ ہستہ قدیم دنیا کے بارے ہیں انسانی علم میں دسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔

الیکن ابھی بیصدی اپنے اختیام کونہ پیچی تھی کہ آرتھرا پونز نے اپنا تظیم الثان کا مشروع کر دیا تھا۔ اس نے نہ صرف کنوسس کے مقام پر تظیم الثان کل کی کھدائی کا کا م شروع کر دیا تھا جوشاہ منس کامحل تھا بلکہ اس کے ایک بڑے جھے کی تغییر نو کے کا م کا بھی آغاز کر دیا تھا تا کہ بنی نوع انسان قدیم دنیا کا بجو بدد کیھ سکے۔ ہاتھی دانت کی میزیں جن پر سونے کی پالش چڑھائی گئی سے طروف سے اور سب سے بڑھ کرا ہم دریافت بیتھی کہ بید قدیم اوگ کھو پڑھ بھی سکتے تھے۔ ہمیشہ بہی تصور کیا جا تا تھا کہ فو بیشین جو کہ بعد میں آنے والی نسل تھی سے نہوں نے لکھائی کے ممل کو ایجاد کیا تھا۔ اب ایونز نے بیدریا فت کیا تھا کہ کر ٹیمن سے اور انہوں نے ویہ بیشین کے دونے ابجدا بیجاد کرنے سے اور انہوں نے ویہ بیشین کے دونے ابجدا بیجاد کرنے سے قبل ہی لکھائی کے مل کا آغاز کر دیا تھا۔

بدشمتی ہے آ رتھرایونز اس امر ہے واقف نہ تھا کہ وہ مینونز کی تحریروں کا ترجمہ کس طرح کرے کیونکہ کھدائی کے دوران اسے لا تعداد تحریریں میسر آئی تھیں جو کہ مختاط انداز میں تحریر کی گئی تھیں۔

لیکن ابھی بہت کچھ دریافت ہورہاتھا۔ ہرروز کوئی نہ کوئی نئی چیز دریافت ہورہی تھی اورمینون کی تہذیب کی عکاس کررہی تھی اوراس پرنئ روشنی ڈال رہی تھی۔للہٰ امّا رقمرالیونزنے قدیم تحریروں کے بار سے میں فکر مند ہونا چھوڑ دیااوران اشیاء کی جانب متوجہ ہوا جو ہرروز دریافت ہورہی تھیں۔ چیشتر اس کے کہ ہم اس امر کی جانب متوجہ ہوں کہ ایونزنے کیا کچھ دریافت کیا اوران قدیم تحریروں سے کس طرح آشنائی حاصل کی جو ا ہے دریافت ہوئی تھیں ..... آ ہے ہم آ ٹارقد بہد کے اس عظیم ماہر پرایک نظر ڈالیں۔ یقیناً اس کی وراثت اس کی پشت پناہی کررہی تھی کیونکہ اس کا والدسرجان ایک معروف ما ہرآ ثارقدیمہ تھاا ورسکوں کو پر کھنے کا بھی ماہرتھا۔ باپ بیٹے دونوں کوخاندانی دولت کا تعاون بھی حاصل تھا۔اس دولت کا کثیر حصہ ڈکن من چیپرملز کا مرہون منت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زندگی بھرا پنے پہندیدہ مشاغل میںمصروف رہے تھےاگر چہ بیہمشاغل انہیں مالی فوائد ے متقید کری کے کے کا لی http://kitaabghar.com http://kitaa

یلڑ کا ہاروے چلا آیا جہاں پراس نے'' ہارووین'' کی ایڈیٹرشپ کے فرائض سرانجام دیے۔ ہاروے سے وہ براس نوز کا لجے آ کسفورڈ چلا آ یا۔خاندانی دولت اوراس کی اپنی لگن اے گوشنجن یو نیورٹی لے گئ۔اس کے بعداس نے سیاحت سرانجام دینا شروع کر دی۔اس نے بوسنیا..... فن لینڈ اور لیپ لینڈ کے سفرسرانجام دیےاور مانچسٹر گارڈین کیلئے آرٹیل بھی تحریر کئے۔

1884ء میں جبکہاس کی عمر 33 برس تھی اسے ایش مولین میوزیم ..... آ کسفورڈ میں نگران کی ملازمت کی پیش کش ہوئی۔اس ملازمت کے دوران سفر کے وسیع مواقع متوقع تھے۔لہٰذااس نے اس موقعے سے فائدہ اٹھایا۔اگلے دس برس کا دورانیاس نے سفر طے کرتے ہوئے گزارا۔ اس نے تمام تریونان اورمشرق وسطی کے سفر طے کئے اور 1894ء میں سلطنت تر کیہ کے قانون کے مطابق وہ کریٹ میں کیپ ہالہ کی ایک ریاست کے حصص خریدنے کی اہلیت کا حامل بن چکا تھا .....کریٹ ان دنوں سلطنت تر کیہ کا ایک حصہ تھا۔اس ریاست کی حدود کے اندر قدیم کنوسس کے کھنڈرات واقع تھے جن کی جانب ابھی تک کسی نے توجہ نہ دی تھی۔

چند برسوں تک اس نے اس ریاست میں کسی بھی سرگرمی کا مظاہرہ نہ کیا۔لیکن جب ترکی نے اس جزیرے کوخالی کر دیا تب پیجزیرہ مکمل طور پراس کے قبضے میں آ گیا۔اس کو بیا نداز نہ تھا کہ اس کا بیہ قبضہ اسے س طرح مستفید کرسکتا تھا۔

اس نے ایتھنٹر میں واقع برطانوی آٹارقد بیمہ کے ایک اسکول کے تعاون کے تحت اپنے کام کا آغاز کیا۔ کام کافی سہل دکھائی دے رہاتھا۔ جلد ہی بیانکشاف ہو چکاتھا کہ قابل ذکر قدیم اشیاء برآ مدہوں گی۔جوں ہی کھدائی گہرائی کی حامل ہوئی.....ایک کل ..... میکل یقینا شاہ مینوز کانحل نقا.....عظیم با دشاه کامحل ..... چیرا کیڑے رقبے پرمحیط میحل دریافت ہوا۔ میحل مربع شکل کا حامل تھا۔اس میں ایک دربار بھی تھااور لا تعدا د ہال بھی تھے۔اس میں ایک چھوٹا سا کوسل چیمبر بھی تھا جس میں تخت رکھا تھا۔اس کےساتھ ایک باتھ روم بھی منسلک تھا محل میں یانی کی فرا ہمی کا ایک بہترین نظام بھی موجود تھا۔ دیواریں تصاور کے ساتھ سجائی گئی تھیں۔ان تصاور میں مردوں .....عورتوں ..... بیلوں کے علاوہ بیلوں کی لڑائی کی تصاور بھی شامل تھیں ۔مٹی اور پھر کے مرتبان بھی دریافت ہوئے تھے۔ان پررنگ روغن کیا گیا تھا۔الیی میزیں بھی دریافت ہوئی تھیں جن پرمینون

تحریریں قم تھیں۔ لیکن اس تمام ترعمل میں خاصا وقت صرف ہوا تھا۔ ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جیرا کن دریافتیں منظرعام پر آئی تھیں اور کل بھی انتہائی حیران کن حیثیت کا حامل تھا۔ کیا کوئی مخض اپنی زندگی کے دوران اس قدر عظیم کی تغییر کرواسکتا تھا؟ ایونزنے بیمسوس کیا کہ اگراس محل کومحفوظ بنانا تھا تو اس کی تغییر نوسرانجام دینی انتہائی ضروری تھی۔

اورشاید بیآ رتھرایونز کے کام کا ایک قابل ذکر حصہ تھا۔اس نے اس محل کی بحالی کا نہ صرف منصوبہ تیار کیا بلکہاس منصوبے کی تگرانی بھی سرانجام دی۔اسمحل کی دیواریں ....سٹرھیاں ....ستون ....سب پچھ بحال کیا گیا اور جہاں تک ممکن ہوسکااس کی حقیقی یا قیات ہی استعال میں لائی گئیں۔لیکن جہاں پر بیموجود نتھیں یااس قدرخستہ حالی کا شکارتھیں کہ نا قابل استعال تھیں تب کنگریٹ وغیرہ استعال کرتے ہوئے مرمت کا کام سرانجام الله http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یه کام برس ہابرس تک جاری رہا۔ 1903ء میں لندن میں کئوسس کے خزانوں کی پہلی نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ایونز نے انتہائی مختاط انداز میں حقائق انتھے کئے اور اپنی رائے بھی مرتب کی۔ 1921 ء میں اس کی تحریر

# کتاب گھر کی پیشکش دی پیشکش دی پیشکش افسینوں ایٹ کنوس کھر کی پیشکش یعن

http://kitaabghar، برس مير مينون کاری, http://kitaabghar.com

منظرعام پرآئی۔ 1921ء میں اس کی پہلی جلد شائع ہوئی جبکہ 1936ء میں دیگر تین جلدیں منظرعام پرآئیں۔ سرآ رتھرابیززنے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کنوسس میں کھدائی ۔تغمیرنو اور دیگرسرگرمیوں میں گز ارنے کےعلاوہ اپنی کثیر دولت بھی اس کام میں صرف کردی تھی۔ 1926ء تک وہ اس قابل ندر ہاتھا کہ اپنامالی تعاون جاری رکھ سکے۔لہذااس نے یونانی حکومت کے ساتھ ایک معاہرہ کیا کہ اس کام کوانیھننر میں واقع آ ٹارقد بہہ کے برطانوی اسکول کے حوالے کر دیا جائے۔

ں واقع آ ٹارقدیمہ کے برطانوی اسکول کے حوالے کر دیا جائے۔ http://kitaabghar.com لیکن مینون تہذیب ……تاریخ میں اس کی دلچیسی از حدزیا دہ تھی۔للہٰ ذااس نے نز دیک ہی واقع شاہی مقبروں کی جانب اپنی توجہ مرکوز کر والی۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس امر کی جانب بھی نگاہ رکھی کعظیم بادشاہ مینوں کے کل کے ساتھ کیا کچھ وقوع پذیر ہور ہاتھا۔

ا بیزنے 1941ء میں وفات یائی۔اس کی 90 ویں سالگرہ میں ابھی تین روز ہاقی تھے کہ وہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہا کیونکہ دریافتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم میں اس مقام پر جرمنی کے قبضے کے دوران بھی کام کا سلسلہ جاری رہا....جرمنوں نے بھی اس کام میں دلچیسی کا اظہار کیا اورانہوں نے انتہائی لگن کے ساتھ کام جاری رکھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران كنوسس كوكوئي نقصان نديهنجا تقابه

آ رتھر ایونز کے دور سے بہت پہلے بھی کریٹ ماہرین آ ثارقدیمہ کی توجہ کا مرکز بنار ہا تھا بالخصوص انگریز ماہر آ ثارقدیمہ اس میں از حد دلچیسی لیتے تھے۔رابرٹ پاشلے نے 1837ء میں ایک دلچیپ کتاب شائع کی تھی ..... بدوہ برس تھاجب ملکہ وکٹور بیخت نشین ہوئی تھی۔اس کتاب کواس نے " ٹریول ان کریٹ''

http://kitaabghar.com

mويج:http://kitaabghar

"کریٹ کاسفر"

کتاب گھر کی پیشکش

265 / 506

سرآ رتھر کا مقصد .....اس کی مہم تلاش کرنے کی مہم تھی اور اس نے ایس کامل صورت حال کے تحت اس تلاش کوممکن بنایا کہ لوگ جیران رہ گئے۔اس نے انتہائی مہارت کے ساتھ مرمت کا کام بھی سرانجام دیا۔

اگر چہآنے والے برسوں کے دوران مزید دریافتیں ممکن ہوسکیں گی لیکن جزیرہ کریٹ کے مقام کنوسس پڑھیم بادشاہ کا جوکل دریافت ہو چکاہے اس سے بڑھ کر جیران کن دریافت کی امیر نہیں کی جاسکتی۔

#### ----⊕کتاب گھر کی پیشکش

### دوسری فصل

ا کثر خواب سچے ہوتے ہیں۔ وہ انسان کو نیند میں اس کی بھولے ہوئے ماضی بلکہ ستنقبل کی تصویر بھی وکھاتے ہیں۔خواب میں وہ ماضی میں گم شدہ اپنی شخصیت کی شناخت بھی کرسکتا ہے۔قدرت بھی بھی انسان کوایسے موقع فراہم کرتی ہے۔علیم الحق حقی نے ایک ہار پھرایک نهایت منفر دموضوع پرقلم اُٹھایاا ورتخلیق پائی بیکهانی .... دوسری فصل جسکی بُنیا د ہندوؤں کےعقیدہ آ وا گون ( دوسراجنم ) پررکھی گئی ہے۔ ناول

دوسرى فصل كو فعا ولسيشن مين ديكها جاسكتا ہے۔

#### کتاب گھر کی باشگڑولی کا آتشلی کتّائر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com کتاب گھرآپ کے لئے لایا ہے مشہور سراغ رسال شرلاک ہومز کا ناول'' باسکرولی کا آتنی کتا''۔ بینا ول مشہور رائٹر سرآ رتھر کوئن ڈائل کی شہرہ آفاق کتا ہے The Hound of Baskervilles" کااردوتر جمہ ہے۔ <u>اوی میں تحریر کئے گئے</u>اس ناول پراہ تک ہالی وڈ کی کئی فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔سرآ رتھرنے شرلاک ہومز کا کر داراٹھار وی صدی میں متعارف کر وایا تھالیکن اس کی مقبولیت کا انداز ہ اس بات سے کرلیں کے ایک صدی ہے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بیرکردار جاسوی ناول پڑھنے والوں میں آج بھی اتناہی مقبول ہے۔ اس ناول کو کتاب گھر کے <mark>جا سو سی نیاول</mark> سیشل میں دیکھا جا سکتا ہے۔

# كتاب كمتر كياييش لي وش كى سينائى مسوّد لي كالأش كى بيىشكش

سیاحت کے میدان میں بھی خواتین نے اپنے آپ کومر دول کے ہم پلہ ثابت کیا تھا۔ حتیٰ کہ اس دور میں بھی جبکہ بیرتصور کیا جاتا تھا کہ عورت ایک کمز ورمخلوق تھی .....اس دور میں بھی قابل ذکرخوا تین میری گنگز لی اور ہیسٹر اسٹان ہوپ اس تصور کوغلط ثابت کرنے پرتلی ہوئی تھیں ..... سیچهم جوخوا تین بھی موجودتھیں۔مثال کےطور پر گرٹروڈ بیل اور روسیٹا فوربس وغیرہ۔وغیرہ ..... بیخوا تین بالحضوص صحراؤں میں دلچیسی کی حامل تھیں ۔سیاحت کی دلدا دہ بہت سی خوا تین ان دیکھی دنیا کو دریافت کرنے میں دلچیسی رکھتی تھیں۔

محض چندایک خواتین ندہب ہے متاثر تھیں مثلاً ایکنس لی دس' ایکنس اور اس کی ہمشیرہ مارگریٹ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ وکٹورین خوا تین تھیں۔ایکنس سیموئیل لی وس کی بیوی تھی۔وہ کارپس کرٹی۔ کیمرج میں لائبر رین تھا۔اس کےعلاوہ وہ سیاحت کا بھی شوقین تھا۔ ماگریٹ نے جیمز گبسن سے شادی کی تھی۔وہ بھی مشرق وسطنی میں ایک سیاح تھا۔

دونوں بہنیں عین جوانی میں ہیوہ ہوگئ تھیں۔انہوں نے بھی اپنے خاوندوں کے قش قدم پر چلتے ہوئے استھے سیاحت سرانجام دینا شروع کردی تھی۔وہ ان سرزمینوں کے سفر طے کرتی تھیں جن کا ذکر ہائبل میں آیا تھا۔مثلاً فلسطین .....مصر..... یونان اور قبرص وغیرہ۔وغیرہ .....ان کے دور میں خواتین کیلئے ان علاقوں کا سفرانتہا کی تھن سفر واقع ہوا تھا۔ دورميں خواتین کیلئے ان علاقوں کا سفرانتہا کی منصن سفروا قع ہواتھا۔

ان دونوں بہنوں کے ہمراہ یونانی مفکرین بھی تھے جوقد ہم اور جدید دونوں اقسام کی زبانوں پرعبورر کھتے تھے۔ 1891ء میں ایکنس کے علم میں بیہ بات آئی کہ شامی زبان میں غیرمطبوعہ مسود ہے مونٹ سینائی پرواقع سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں موجود تھے۔لہٰدا دونوں بہنوں نے جزیرہ نماسینائی کاطویل سفر طے کرنے کامنصوبہ بنایا ..... پیمقام ہائبل میں ایک مقدس مقام گردانا گیاتھا۔

ایکنس اس نکته نظری حامل تھی کہا ہے نہصرف مقدس سرز مین کی زیارت کرنے کا موقع میسر آ رہاتھا بلکہ شاید بیموقع بھی میسر آ رہاتھا کہ وہ دنیا کو ہائبل کےان مسودوں سے بھی روشناس کروا سکے جوصدیوں سے تحو کئے جاچکے تتھےاورسینانی کی آیک خانقاہ کی کردآ لودالماریوں کی زینت

اہیے آپ کواس مہم کے لئے تیار کرنے کی غرض ہے اس نے کوئیز کالج ۔ کیمرج میں شامی گرائمر کا مطالعہ سرانجام دیا اوراس امر کی تربیت حاصل کی کہ قدیم حروف ابجد کوئس طرح نقل کرنا تھا۔عربی اورعبرانی دونوں زبانوں برعبورحاصل کرنے کے بعدا بیکنس کوشامی زبان سیکھنے میں کسی د شواری کا سامناند کرنایزاه http://kitaabg

دونوں بہنوں نے مسودوں کے صفحات کی فوٹو بنانے کے فن میں بھی دسترس حاصل کی ۔

http://kitaabghar.com

ا پی تمام تر تیار یاں کمل کرنے کے بعدانہوں نے قاہرہ کا رخ کیا۔ یہاں پروہ عجائب گھر میں فرعونوں کی ممیوں ( مسالہ لگا کرمحفوظ کی گئی ۔ لاش ) کود کیچے کراز حدمتاثر ہوئیں۔۔

لاش) کودیکھ کراز حدمتاثر ہوئیں۔

تاہرہ میں انہوں نے اپنا زیادہ وقت صرف نہ کیا اور سینائی کا رخ کیا۔ سیاحت کی دلدادہ ان بہنوں کے بہت ہے دوست تھے۔ ان دوستوں کے مشوروں پر انہوں نے حنانا کی ایک شخص کواپنا گائیڈ اور ترجمان مقرر کیا اگرچہ زبانوں کے معاطے میں وہ بذات تربیت یافتہ اور ماہر تھے۔
مقیس ۔ انہوں نے بینائی چرچ کے ان حکام کے نام سفار شی خطوط بھی حاصل کئے جن کے ماتحت جزیرہ نماسینائی کی اس خانقاہ کے راہب تھے۔
جنوری 1892ء کے آخر میں انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے نہر سویز عبور کی اور تب اوٹوں کی سواری اختیار کی ۔ بیاونٹ حنا نے فراہم کئے تھے۔ انہوں نے بینائی کے مغربی ساحل کا سفر طے کرنا شروع کیا۔ پہلی رات انہوں نے پام کے درختوں کے قریب اپنے فیمے نصب نے دراہم کئے تھے۔ انہوں نے بیام کے درختوں کے قریب اپنے فیمے نصب کے ۔ مقامی باشندوں نے انہیں خوش آمدید کہیں ان کا خیمہ ہی نہاز جائے۔ وہ رات مجرجا گئے رہے اور جسم ساڑھے چھر بجسفر کی تیار ہوں میں مصروف قدر تیز چل رہی تھی کہ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں ان کا خیمہ ہی نہاڑ جائے۔ وہ رات مجرجا گئے رہے اور تسم ساڑھے چھر بجسفر کی تیار ہوں میں مصروف تھر گئے۔ ان کے گائیڈ اس قدر سے واقع ہوئے تھے کہ انہوں نے اونٹوں پر سامان لا دنے میں تین گھنٹے صرف کردیے تھے۔

ان دونوں بہنوں کا اپنے گائیڈوں کے ساتھ کچھامور پراختلاف تھا۔ایک اختلاف اتوار کے دن پرتھا۔ بیلوگ اتوار کے روز سفر طےنہیں کرنا چاہتے تھے ۔۔۔۔۔وواسے آرام کا دن تصور کرتے تھے۔

ا گلےروزبھی انہوں نے اپناسفر جاری رکھا اور بالآخروہ سینائی کی پہاڑیوں تک جاپنچے۔ بیعلاقد باغات اور پام کے درختوں کا حامل تھا۔ انہوں نے ایک ندی کے کنارے دوپہر کا کھانا تناول کیا۔ایک لڑ کی جس نے نقاب پہن رکھا تھاان سے ملاقات کیلئے آن پنچی۔وہ ان لوگوں کو جانتی تھی کیونکہ وہ اپنے سفر کی گذشتہ منزل پراس کے خاوند سے ل چکے تھے۔

> اس عربی لڑکی نے ان دونوں انگریز خواتین کوجیرانگی کے ساتھ دیکھا۔ اس نے یو چھا کہ:۔

http://kitaabghar.cْ:"كيابيخواتين http://kitaabghar.com

وہ ان کے بے نقاب چہرے دیکھے کرانہیں خواتین شلیم کرنے پر تیار نہھی۔اس نے ان دونوں انگریز خواتین کے ساتھ بات چیت کی اور ان خواتین کے علم میں بیربات آئی کہ تین برس قبل اس عربی لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔اب اس کے دو بچے تھے۔

انہوں نے نخلتان کی دوسری جانب اپنے خیمےنصب کر لئے تھے۔اب وہ لوگ مونٹ سینائی سے زیادہ دورنہ تھے۔ دوپہر کوان کی ملاقات ڈاکٹر گروٹ سے ہوئی۔وہ ایک اینگلوجرمن مشنری تھا جوسینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں سردیوں کے مہینے گز ارر ہاتھا۔

ا گلےروز دونوں پہنیں اوران کا قافلہ بینٹ کیتھرائن کی خانقاہ تک پہنچ چکا تھا۔ بیخانقاہ 5 ویںصدی میں قائم کی گئے تھی۔اس کی تعمیرایک جنگی قلعے کی طرز پر کی گئے تھی۔اس کی بیرونی دیواریں کافی قدیم تھیں جبکہاس کےاندرونی کمرے کسی قدرجدید تھے۔

گھر کی پیشکش

''جب ہم دور دراز کےمما لک میں حقیقی دوستوں کے حامل ہوں تب بید نیااس قدروسعت کی حامل دکھائی نہیں دیتے۔''

انہوں نے جلد ہی لائبر بری میں اپنے کام کا آغاز کیااورمسودوں کی فوٹو گراف تیار کرنے میں ایک ماہ صرف کیا۔ بیمسود کے تھے جن کوشامی زبان میں 200 بعداز سے میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ سینائی مسودہ بائبل سے متعلق ایک اہم دریافت تھی۔

انہوں نے خاصی ہے آ رامی کی حالت میں وفت گزارااور ہے آ رامی کی حالت میں ہی اپنا کام سرانجام دیا۔ وہ رات اپنے خیے میں بسر کرتے تھے اور درجہ حرارت صفر سے بنچے ہوتا تھا۔ لائبریری کی کھڑ کیوں کے شخشے بھی موجود نہ تھے اور کام کرتے ہوئے پہاڑوں کی سرد ہواؤں سے ان کے ہاتھ کا نپ رہے ہوتے تھے۔

8 مارچ 1892ء کوانہوں نے اس خانقاہ کوخیر با وکہا۔ان کے پاس ان کی کاوش کا ٹمر فلموں کی صورت میں موجود تھا۔اوروہ واپس مصر کی جانب روانہ ہوئے۔اپنے واپسی کے سفر کے پہلے ہی ون وہ دونوں بہنیں مصائب کا شکار ہو گئیں۔ایکنس کے اونٹ کی کاشمی ٹوٹ گئی اور وہ اونٹ کی سواری میں دشواری محسوس کرنے گئی جبکہ مارگریٹ کا پاؤں کیا پاؤں کی ایڑھی سوجن کا شکار ہوگیا۔ گئی دنوں سے اس کے پاؤں کی ایڑھی سوجن کا شکار تھی اوراب اس میں درواس صد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ چلنے سے عاجز تھی۔

بالآخرانہوں نے ریتلے میدانوں میں جلتے سورج تلے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ گرمی کی شدت اور پیاس کے ہاتھوں وہ مجبور تھے اور سخت مصیبت میں مبتلا تھے۔ بالآخرانہیں نہرسویز دکھائی دی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا۔ وہ ریتلے ساحل کی جانب دوڑ پڑے۔حتیٰ کہاونٹوں نے بھی منیں خاتہ تنہ کہ بی

وہ''سگہالین''نامی بحری جہاز پرسوار ہو چکے تھے۔گھر کی جانب سفر طے کرنے کے دوران بھی مارگریٹ پاؤں کی تکلیف میں مبتلار ہی اور اس تکلیف کے ساتھ ساتھ آ ہستہ آ ہستہ وہ شدید بیاری کا بھی شکار ہوگئی۔

ایکنس نے ہمیں نہیں بتایا کہاں کی ہمشیرہ کے پاؤں کا زخم کیسا تھااوراس کی وجہ سے وہ جس علالت کا شکار ہوئی تھی اس کی نوعیت کیاتھی۔ بقول ایکنس اسے بیز کالیف خدا کی جانب ہے آئی تھیں۔

اس کا پیمطلب نه تھا کہا لیکنس کواپنی ہمشیرہ ہے ہمدر دی نہتی بلکہوہ اور مارگریٹ دونوں خدا کی رضامیں راضی تھیں۔

..... 🕸 .....

### کتاب گھر کی پیشکٹالزایلاہرڑ۔۔کتاب گھر کی پیشکش

### http://kitaabghar.com مرتوك المعلقال بهوست http://kitaabghar.com

''مسز بشپ..... مجھے آپ کو یہاں پرد مکھ کراز حدخوثی محسوں ہورہی ہے۔''

بیالفاظ ملکہ وکٹور بیانے اس دفت ادا کئے تھے جبکہ مگی 1893ء میں ایک تقریب کے موقع پروہ اس مختصری خاتون سے ملا قات کررہی تھی۔ مسزیشپ کے بارے میں بیہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی تھی کہ کئی ایک لحاظ سے وہ ملکہ سے بڑھ کروا قع ہوئی تھی۔حوصلہ اور جراًت .....کامیابی اور حپال چلن کے لحاظ سے وہ ایک غیر معمولی خاتون واقع ہوئی تھی۔عوام اسے اس کے کنوارین کے نام سے جانتے تھے..... ازا ہیلا برڈ .....اس نے ایک سیاح کی حیثیت میں بھی کافی نام کمایا تھا۔اس نے خطرنا ک سفرسرانجام دیے تتصاورا پی جان کی پرواہ بھی نہ کی تھی۔اس کے اس کار ہائے نمایاں کی بدولت اسے بیاعز از حاصل ہوا تھا کہوہ رائل جغرا فیائی سوسائٹی کی پہلی خاتون رکن بی تھی۔اس نے انتہائی مستند کتب بھی تحریر کی تھیں۔ بیکتباس کی ان مہمات کے بارے میں تھیں جواس نے سرانجام دی تھیں۔اس کی شہرت ملک اور بیرون ملک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حوصلے اور جراُت کی ایک علامت تھی۔ اس نے نصرف اپنی مہمات کے دوران حوصلے اور جراُت کا مظاہرہ کیا تھا بلکہ اپنی بماری کے

ضمن میں بھی حوصلے اور جراُت کا مظاہرہ کیا تھا۔وہ ریڑھ کی ہڑی کی تکلیف میں مبتلاتھی۔اس کی اس بیاری کی تشخیص ممکن نہھی اور سلسل در داس کا مقدر بن چکی تھی۔وہ ایک آپریشن کے مل سے بھی گز رچکی تھی جو کہ بدشمتی سے نا کام ثابت ہوا تھا۔اسے بےخوابی کا مرض بھی لاحق تھا۔

ال نِمغربي تبت سي تركياتها كذب كن ميشكير

'' میں اکثر اینے آپ کوموت کے انتہائی قریب محسوں کرتی تھی۔ میں اس سفر کا کبھی ارادہ نہ کرتی اگر مجھے اس سفر کے مصائب کے بارے میں علم ہوتا۔ کبی کمبی پیش قند می .....ناقص خوراک .....ناقص رہائش گاہ .....گندہ یا نی ....وحشی لوگ ......'' اس کا جذبہاس کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بڑھتار ہا .....اس جذبے کی جڑیں اس ندہبی ماحول میں پیوست تھیں جس ندہبی ماحول میں

اس کی پرورش ہوئی تھی۔اس کے باپ کاتعلق ایک مصروف خاندان سے تھااور وہ ندہبی خیالات کا حامل تھا۔وہ مُدلینڈز میں رہائش پذیر تھا..... مابعد وائیٹن .....هسنٹنگڈنشائز میں مقیم رہاتھا۔اس کی بیٹی از ابیلا چرچ کی ان سروسوں کو بھلانہ کی تھی جن کے دوران اسے تا دیر کھڑار ہنا پڑتا تھا اوراس

کی کمرد کھنے گلی تھی۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com بچپن میں چونکہ وہ ایک بیار بچٹھی للبذا فیملی ڈاکٹر اس کے لئے تبدیلی آب وہوا کی سفارش کرتا تھا۔ جب اس کی عمر 18 برس کی ہوئی تب

اس کی ریڑھ کی ہٹری کے قریب واقع ایک رسولی بذر بعد آپریشن نکالی گئی۔اس کی صحت یا بی کی غرض سے اس کا باپ اسے ہائی لینڈز لے گیا۔ازابیلا اوراس کی ہمشیرہ کئی برس تک ٹو برموری میں مقیم رہیں۔ جب از ابیلا کی عمر 21 برس کی ہوئی تب اس کے اندرمہمات سرانجام کی دینے کی خواہش نے جنم لیا۔

23 برس کی عمر میں اس نے اپنا پہلاطویل سفرسرانجام دیا۔ بیا لیک بحری سفرتھا۔ بیسفراس نے طبی نکتہ زگاہ کے حوالے سے سرانجام دیا تھا۔ اس کے باپ نے اسے 100 پونڈ دیے تصاور کہاتھا کہ:۔

" ' جب تك بيرقم ختم نه هو جائے اس وفت تك تم بيرون ملك قيام كرسكتي هو۔''

اس نے نو واسکوٹیا کارخ کیا۔وہ لیور پول سے بحری سفر پرروانہ ہوئی۔اسکاٹ لینڈ کے کچھ باشندے کرائمیا کے لئے جہاز پرسوار ہور ہے تھے۔اس وقت شالی امریکہ کارخ کرنا خطرے سے خالی نہ تھا کیونکہ کینیڈااورامریکہ کے ایک بڑے حصے میں ہیضہ کی و ہا چھیکی ہوئی تھی۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

''میں نے دو ہفتے نیو یارک میں گز ارے .....تین ہفتے فلا ڈیلفیا میں گز ارے .....دوماہ غلام ریاستوں میں گز ارے .... ورجینیا.....جنو بی کارولیناا ورجار جیا..... دو ہفتے واشنگٹن میں گز ارے۔ان دنوں کانگرس کا اجلاس جاری تھا.....ایک ماہ بوسٹن کے قریب گزارا .....ایک ہفتہ لونگ فیلومیں گزارا ...... دو ہفتے البانی میں گزارے ....ایک ہفتہ نیا گرامیں گزارا .....دو ہفتے ٹورنٹو میں گزارے ۔۔۔۔۔ایک ماہ بش میں گزارا۔۔۔۔۔ چھ ہفتے مغرب بعید کے دورے میں گزارے۔۔۔۔۔اس دوران میں نے 2,000 میل کاسفر طے کیااوراس دوران میں جا رہفتوں سے زائد عرصے تک کسی مقام پر قیام پذیریند ہی ..... آب و ہوا کی تبدیلی میری صحت پرخوشگوارا ثرات مرتب کرنے کا موجب ثابت ہوسکتی تھی۔''

بحالی صحت کے مدنظر مابعداس نے کولورا ڈو کا رخ کیا تا کہوہ پہاڑوں کی شفاف ہوا ہے مستفید ہو سکے۔اس نے گھوڑ سواری کا لباس زیب تن کررکھا تھا۔وہ زیادہ تر گھوڑسواری سرانجام دیتی تھی۔اس کا قندیانج فٹ سے بھی کم تھالیکن اس کے باوجود بھی وہ فطری وقار کی حامل تھی اور یمی وہ وقارتھا جس نے اسے آ زمائش کے ٹی ایک کمحات میں سرخر د کیا تھا۔

اس کی فوری منزل ایسٹس پارک تھی جوایک خوبصورت وادی تھی اور پھریلے پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ایک روز ایک پہاڑی کی ڈھلوان پر چڑھتے ہوئے وہ گھوڑے سے گر پڑی۔اس حا دیثے سے قطع نظر بھی وہ گھوڑ سواری کے لئے موز وں نتھی اور گھوڑ سواری اس کے لئے ایک تکلیف دہ مشغلہ تھا۔اس کے پہلے گائیڈ نے جب اس کی گھوڑسواری کےانداز پر کوئی اعتراض نہ کیا تو وہ جیران رہ گئی۔ ایک روز وہ مسلسل دس گھنٹے سے گھوڑسواری میں مصروف تھی۔جوں ہی رات سر پرآن کپنچی اس نے ایک کیبن کارخ کیا جس کی چمنی سے

دھواں اٹھ رہاتھا۔اس نے دروازے پرمعمولی ساہی دباؤڑالاتھا کہ درواز وکھل گیااوراس کی نظرایک خوفز دو مخض پر پڑی۔اس کے بال لمبے تھے لیکن وہ نصف چېرے کا حامل تھا۔اس کا نصف چېرہ ایک ریچھ نے بگا ڑ ڈالا تھا۔۔۔۔۔اس کی ایک آئکھ بھی ضائع ہو چکی تھی۔اس کےعلاوہ اس کے پھیپھڑے م میں تیرنگا تھاا دراس کا پرانازخم اس کے سانس کی راہ میں رکا وٹ بن رہاتھا۔اس نے اپنی ٹوپی اتاری اوراس کی تعظیم ہجالایا۔

بیایک غیرمعمولی دوی کا آغازتھااورجلد ہی بید دوی اس مخص کی جانب سے رومانوی احساسات میں ڈھل پیکی تھی اوراز ابیلاالبھن کا شکار ہو پیکی تھی ۔اس مخص کا نام جم نو جنٹ تھا۔وہ آئر لینڈ کا باشندہ تھا۔از ابیلا اس کی رفاقت میں خوثی محسوں کرتی تھی۔

سے مشہورتھا۔لیکن اس کے لئے وہ''مسٹرنوجنٹ' تھا۔ازابیلانے ایک خط میں اپنی ہمشیرہ کو بتایا کہ وہ عام مردوں کی نسبت زیادہ ہے باک واقع ہواتھا۔

اس نے اپنی ہمشیرہ کو بیہ بھی بتایا کہ ایک حادثے نے اسے جنگل میں بھیج دیا تھا۔ وہ ایک بہتر شخص تھا اور یو نیورٹی کاتعلیم یافتہ بھی تھا جو تباہ کن عادات کا شکار ہو چکا تھا۔

ازابیلا لونگ کی چوٹی سرکرنا جاہتی تھی ( 14,000 فٹ بلند چوٹی ) اور ماؤنٹین جم نے اس کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔اس چڑھائی سے ماسوائے تھکن کچھے حاصل وصول نہ ہوا۔اس نے ٹو برموری ہے اپنی ہمشیرہ کوایک خطاتح ریکرتے ہوئے لکھا کہ:۔

> ''یہ مسٹرنو جنٹ کی قوت ارادی تھی جس کے بل ہوتے پروہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چینچنے میں کا میاب ہوئی تھی۔'' اس نے مزید تحریر کیا تھا کہ:۔

وہ نہیں جانتی تھی کہاس کی دوسی اس کے لئے کیاا ہمیت رکھتی تھی اورلونگ پہاڑی کی چوٹی سرکرنے کے دوران اس نے اپنے لئے اس کی محبت محسوس کی تھی۔

وہ چٹانوں کی حیران کن دنیا کومزید دیکھنا چاہتی تھی ..... بید نیا کس قدر جادو بھری دنیاتھی۔اگر چہ برف باری کا آغاز ہو چکا تھااور سردی کی آمد آمدتھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ انڈین خچر پرسوار ہو پچکی تھی۔اس کا سامان بھی اس کی کاٹھی کے ساتھ بندھا ہوا تھا جس میں سیاہ ریٹمی لباس بھی موجود تھا۔ماؤنٹین جم نے اسے خدا حافظ کہا۔وہ اس کے گھوڑے پر جھکا اور اسے بتانے لگا کہ:۔

http://ki میں تم سے مل کراز حدخوش ہوا ہوں .....مس .....انتهائی خوش ہوا ہوں۔خداتم پر رحم کرے'' har.com لیکن بیان کی آخری ملاقات نتھی۔اس نے از ابیلا سے اصرار کیا کہ وہ اپنے ساتھ ایک پستول ضرور رکھے۔اس نے سوچا کہ ایک تکلیف وہ حماقت ۔

بعداز دو پہروہ ڈینور پہنچ بھی تھی۔ وہ قصبے سے دور گھوڑ سواری میں مصروف تھی اوراس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ہیں برس قبل کے برے دنوں کی یا دیں بھی گردش کررہی تھیں۔اس کی 600 میل پرمجیط گھوڑ سواری کے لئے ڈینورایک بنیا دکی حیثیت کا حامل تھا۔اس کی بیگھوڑ سواری علاقے مجر میں اس کی دھوم مچاسکتی تھی اوراس کی تعریف وتو صیف سرانجام دلواسکتی تھی کہ''انگریز خاتون'' گھوڑ ہے کی پشت پرسوار چٹانوں کی تحقیق و تفتیش سرانجام دے رہی تھی۔ وہ ایک ایسی سڑک پر پہنچ چکی تھی جو چٹانی پہاڑوں کی بدترین سڑک کہلاتی تھی۔اس نے برفانی طوفا نوں کی بھی پرواہ نہ کی اورا پناسفر جاری رکھا۔اس دوران اس کی ملاقات کومانچ بل ہے ہوئی جس کے والدین کوریڈانڈین نے ہلاک کردیا تھااور وہ ان سے بدلے لینے کی فکر میں سرگر دال تھا۔ اس کے بال اس کے سینے تک دراز تھے۔اس کی پیٹی میں پستولیں بھی ہوئی تھیں۔از ابیلا کےساتھ وہ بے تکلفی اورا دب آ داب کےساتھ پیش آیا۔ طویل گھوڑ سواری کے بعدوہ ڈینوروا پس لوٹ رہی تھی۔اس نے اس وقت تک آ رام نہ کیا جب تک اسے گرین جھیل نظر نہ آ گئی۔ یہاں پر جب اس نے کرایے پرایک گھوڑا حاصل کرنے کی کوشش کی تواہے بتایا گیا کے جھیل کی جانب جانے والا راستہ ایک دشوارگز ارراستہ تھا۔ تب وہ مالی بحران کا شکار ہوگئی۔اس کے مالی بحران کی خبر ڈینور کے بینکوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔للہذاانہوں نے اپنے درواز ہےاس پر بندکر دیے تھے۔اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسٹس یارک واپس چلے جانا چاہئے جہاں پراسے خوراک اور حجت کا سہارامیسر آسکتا تھا۔لہذااس نے رخت سفر باندھااور ماؤنٹین جم کے کیبن جانپیجی۔اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا تذکر واس خطے ماخوذ ہے جواس نے اپنی ہمشیرہ کوتحریر کیا تھا۔ اندھیرے میں اس کے کیبن کے پاس پہنچ کراس نے اس کے کتے کا نام لے کر یکارا تھااوراس کے جواب میں کتنے کے بھو تکنے کی آواز اس کے مالک کی موجود گی کی خبر دے رہی تھی۔اس آواز کے بعد جم نوجنٹ بذات خوداس کے استقبال کے لئے نمودار ہوا۔اس نے ایک مویش خانے تک اس کی رہنمائی کی۔اس کا خیال تھا کہوہ اپنی مالی حالت درست ہونے تک یہیں پرمقیم رہے گی۔اس مویثی خانے کے مالکان کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔اس نے اس مویشی خانے کی گمرانی کی ذمہ سنجال لی۔دونو جوان شکاریوں نے اس مویشی خانے کواپناعارضی ہیڈ کوا ٹر بنار کھا تھا۔ ''ان نو جوانوں نے جس مہر بانی اورخوشگوارا حساسات کا اظہار کیاان کےاس عمل درآ مدمیں کوئی بھی ان سے آ گے نہیں بڑھ

ان خیالات کا اظہاراس نے اپنے خط کی تحریر میں کیا تھا۔وہ اس مویثی خانے میں خوش تھی اور پانچ ہفتوں تک اس نے اس کی تگرانی کے فرائض سرانجام دیے تھے۔اب اس کے پاس بیموقع موجودتھا کہوہ رات اپناسیاہ لباس زیب تن کرے۔

ماؤنٹین جم کیلئے بھی بیا لیک اورموقع تھا۔ایک روز وہ گھوڑ سواری میں مصروف تھے کہ ایک شدید برفانی طوفان کی ز دمیں آ گئے۔اس نے اسے بتایا کہاں کی حالیہ عدم موجودگی اس کے لئے از حد تکلیف وہ ثابت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔اس نے اپنے اس اقرار کے بعد .....یعنی اقر ارمحبت کے بعداسے اپنی زندگی کی داستان بھی سنائی۔اس کی داستان میں کچھالیے واقعات بھی شامل تھے جن کی وجہ ہے وہ کئی را تو ں تک سکون کی نیندے محروم رہی تھی۔

اس نے مابعدا پی ہمشیرہ کو بتایا کہ:۔ ''وہ ایک ایسا آ دمی ہے جس کے ساتھ میں شادی کر سکتی تھی۔''

اس نے اپنی ایک آخری گفت وشنید کے دوران اس پر بیدواضح کر دیا تھا کہ وہ یقین کے ساتھ نہیں کہ مکتی کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہ سکتی

''اس کی وجہ وہسکی بھی تھی'

شراب نوشی اورگرم مزاجی اس کی زندگی کا ایک لا زمی حصه تھی۔اس نے کوشش کی کداسے سیدھی راہ پرلگا دے۔اس کی سوانح حیات تحریر کرنے والے لکھاری کے بقول:۔

om' وہ تمام تربری عادات سے دست بردار ہو گیاتھا۔۔۔۔۔شراب نوشی ۔۔۔۔۔لڑائی جھڑے۔۔۔۔۔ہلاکت خیزلڑائیاں ۔۔۔۔۔سبب سے دست بردار ہو گیاتھا اور وہ ایک شریف نوجوان کے روپ میں ڈھل گیاتھا۔۔۔۔۔ ہمدرداور غم خوار نوجوان ۔۔۔۔۔'' جب ان کی جدائی کالمحہ آیا تب وہ توڑ بھوڑ کا شکار ہوکر رہ گیا۔ اس نے اصرار کیا کہ:۔

كتاب كحركي بيسكنين دوباره ضرورتم الملائل كانب كحركي بيشكش

ازابیلانے بھی جواب دیا کہ:۔

http://kitaabghar.com من المعلق المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

ایک برس بعدازابیلا واپس پورپ پینچ چکی تھی اورا پئی سہیلیوں کے ہمراہ سوئٹڑ رلینڈ کے ایک ہوٹل میں مقیم تھی۔ایک صبح وہ اپنے بستر پر دراز تھی جب مونٹین جم اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ اس کے سامنے جھکاا ورغائب ہوگیا۔ وہ گرف ایونزنا می ایک شخص کے ساتھ لڑتا ہوا گولی لگنے سے ہلاک ہوچ کا تھااور بیرواقعہ اسی روز پیش آیا تھا جس روز وہ اس کے سامنے ظاہر ہوکرغائب ہواتھا۔ اس دوران اس کی کتاب

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com "چانی پیاڑوں پرایک خاتون کی زندگی"

اشاعت کے لئے تیارتھی۔اس کی اشاعت کا بندوبست اس کے دوست جان مُر رے نے کیا تھا۔از ابیلا جاپان میں تھی اور ایک ایسے سفر
کے آغاز میں مصروف تھی جواسے ایک مثالی خاتون سیاح کی حیثیت سے نواز نے کے لئے کافی تھا۔ وہ اکا برین جنہوں نے اسے رائل جغرافیا ئی
سوسائٹ کا فیلو بنایا تھانہیں جانے تھے کہ اس کی تازہ ترین مہم کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اسپنے اور جس شخص کے ساتھ اس نے مابعد شادی کی ..... ڈاکٹر
جان بشپ کے درمیان ایک فاصلہ برقر اررکھنا چا ہتی تھی اور یہ فاہت کرنا چا ہتی تھی کہ وہ انسان کی بجائے جگہوں کور ججے دیتی تھی۔
جان بشپ کے درمیان ایک فاصلہ برقر اررکھنا چا ہتی تھی اور یہ فاہت کرنا چا ہتی تھی کہ وہ انسان کی بجائے جگہوں کور ججے دیتی تھی۔

ابھی تک کسی بھی انگریز خاتون نے اسکیا ندرونی علاقے کا سفر سرانجا منہیں دیا تھا.....میرے اس منصوبے میں میرے

ووستوں نے از حدولچی کا مظاہرہ کیا۔انہوں نے جھے خبر دار بھی کیا اور میری تھوڑی بہت حوصلہ افز ائی بھی کی۔''
وہ کیوٹو سے گھر خطاتح ریکر رہی تھی جو کہ جاپان کا قدیم دار الخلاف تھا۔ یہاں سے اس نے شال کی جانب سفر طے کیا۔ اس نے اپنی پہلی تنہا
شام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ:۔

''ایشیائی زندگی بھی عجیب وغریب ہے۔۔۔۔۔تقریباً خوف ناک ۔۔۔۔۔میں تمام دن پریشانی کا شکاررہی ۔۔۔۔خوفز دہ ہونے کی پریشانی ۔۔۔۔۔اور نہ جانے کس کس بات کا خوف مجھےلاحق رہا۔''

تکوچہنچنے کے بعد جو کہایک غیر مانوس علاقہ تھا:۔

'' میں نے اکثر اس خواہش کا ظہار کیا کہ میں اپنامنصوبہ ترک کر دوں لیکن مجھے اپنی بز دلی پرشرم محسوں ہونے لگی۔'' اس کا سفری اجازت نامہ بھی مشروط تھا۔ اسے بیا قرار کرنا پڑا کہ وہ جنگلول میں آگٹ نبیں جلائے گی ۔۔۔۔عبادت گا ہوں۔ مزاروں یا دیواروں پر پچھنیں لکھے گی ۔۔۔۔کھیتوں سے نبیں گزرے گی ۔۔۔۔اور'' بیشا ہراہ عام نبیں ہے' کے نوٹس کو مدنظرر کھے گی۔ اس کے سفر کے دوران ایسے مراحل بھی آئے جوکٹھن ترین مراحل تھے اور وہ محض دی یا بپدرہ میل کا فاصلہ کی گھنٹوں میں طے کریائی تھی۔

نظارے دلکش تھے۔ان کے بارے میں اس نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ:۔

''چٹانی پہاڑا بھی اپنے ورواز ہے کھول دیں گے اوراس قدر کھولیں گے کہ کوئی فردان میں سے گزر سکے اور مابعد دوبارہ بندکر دیں گے۔''

http://kitaabghar.com/ ہاکوڈیٹ کے بعدان کا جوسفرشروع اس کے بارے میں اس نے تحریر کیا کہ:۔

'' ایک تنها خاتون سیاح کی حیثیت سے ۔۔۔۔۔اور پہلی یور پی خاتون ہونے کی حیثیت سے جسے کی ایک ضلعوں میں دیکھا گیا تھا ۔۔۔۔میرے تجربات اپنے پیش روسیاحوں سے مختلف تھے۔''

وہ خرابی صحت کے باوجود بھی اپناسفر جاری رکھے ہوئے تھی۔

''میری صحت کی صورت حال اس وقت کی صورت حال سے از حد بدتر تھی جس صورت حال کے تحت میں گھر سے نکائے تھی'' جو چیز اسے رو بٹمل رکھنے میں اہم کر دارا دا کر رہی تھی وہ اس کے اردگر دمچھیلی ہوئی عجیب وغریب زندگی تھی اور بالحضوص اس کا وہ تجسس تھا جو وہ ان پر اسرار لوگوں کے بارے میں رکھتی تھی جو بالوں کے حامل اینو کے نام سے جانے جاتے تھے۔

ازابیلانے اینوکوجاپانیوں سے قطعاً مختلف پایا تھا۔وہ اسے جاپانیوں سے مختلف نسل کے حامل دکھائی دیتے تھے۔وہ شکار کرتے تھے اور محیلیاں پکڑتے تھے۔ایک اعلیٰ حکام کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 200,000 تھی جبکہ ایک اوراعلیٰ حکام کے مطابق ان لوگوں کی تعداد محض محیلیاں پکڑتے تھے۔ ایک اوراعلیٰ حکام کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 25,000 تھی۔وہ پہاڑوں میں آباد اینوزیادہ بالوں کے حامل تھے۔

بالوں کے حامل تھے۔

کے حامل سے اور تابعدار سے جاپانیوں کے لئے ریڈانڈین سے لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ ریڈانڈین سے بہتر سلوک کیاجا تا تھا۔ شے جس طرح امریکنوں کے لئے ریڈانڈین سے لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ ریڈانڈین سے بہتر سلوک کیاجا تا تھا۔ از ابیلانے ان لوگوں کے درمیان چار ماہ کا عرصہ گزارا تھا اور وہ ان لوگوں کی ممل تفصیلات سے آگاہ ہونے کا دعویٰ کرسکتی تھی۔ http://kitaaloghar.com

# کتاب گھر کی پیون ہیڑن کے وسطی آیٹیا کے سفور کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ہیڈن سویڈن کا ایک معروف مہم جوتھا۔اس کی زندگی بذات خودا کیک طویل مہم تھی۔وہ ان کھات کواب بھی یا دکرتا تھا جبکہاس کے بچپن میں '' ویگا'' نامی جہاز واپس اسٹاک ھوم پہنچا تھا۔اس وقت وہ پندرہ برس کی عمر کا حامل ایک لڑکا تھااور'' ویگا'' نے مجزانہ طور پرشال ،مشرق کا بحری راستہ دریافت کرلیا تھا۔۔۔۔۔ یورپ تا بحرالکا ہل کاسمندری راستہ۔

دریافت کرلیاتھا..... یورپ تا بحرالکائل کاسمندری راستہ۔ پیدا یک پُر لطف سفرتھا کیونکہ جہاز سائبیریا کے قطب ثال کے انتہائی مشرقی سرے پرمکمل طور پر برف میں دھنس گیا تھا۔ جہاز برف میں دھنسار ہااور دس ماہ کے طویل دورانیے تک دھنسار ہا۔

امریکنوں نے ایک اورامدادی جہاز روانہ کیا اور بیاس ہے بھی بڑے سانحہ کا شکار ہو گیا ......وہ برف میں تباہی و بر بادی ہے ہمکنار ہو گیا اوراس کا تمام عملہ بھی ہلاک ہو گیا۔

اورتب'' ویگا'' بالکل اچا نک برف کی گرفت ہے آ زاد ہو گیا اور واپس کے سفر پرروانہ ہوا۔ وہ فاتحانہ انداز میں گھرواپس پہنچ چکا تھا۔ نو جوان سون ہیڈن نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ہمراہ جہاز کی آ مدکی تقریب میں شرکت کی۔ بیا بیک عجیب وغریب لمحہ تھا۔اس روز 24 اپریل 1880 ء تھا جبکہ آسان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور آسان سیاہ نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف اسٹاک ہوم جہاز کے اعزاز میں روشنیوں میں نہا با ہوا تھا۔

''اپنی شالی سر دیوں کے دوران …… میں برف ہاری میں گھومتا گھرتا تھا اور رات کو کھڑ کیاں کھول کرسوتا تھا تا کہا ہے آپ کو سخت جان بناسکوں تا کہ جوں ہی میں جوانی کی حدود کو پہنچوں تو قطب شالی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں۔ میں اپنے جہاز کو انسانوں اور کتوں کے ساتھ بھرنا چاہتا تھا اور برف کے میدانوں میں سفر طے کرنا چاہتا تھا ……سیدھااس جانب جہاں پڑھش جنوبی ہوا کمیں چلتی تھیں۔''

کیکن قسمت کو پچھاور ہی منظورتھا۔اسکول کی تعلیم کمل کرنے کے فوراً بعداس ذبین کڑکے سے بیدد بیافت کیا گیا کہ کیاوہ ہا کو جانا چاہتا تھااورا یک چھوٹے لڑکے کے ٹیوٹر کے فرائض سرانجام دینا چاہتا تھا جہاں پراس کا والدا یک انجینئر کی حیثیت سے تعینات تھا؟ بید قطب شالی نہ تھا۔لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک مہم تھی ۔۔۔۔۔اور یہ ایشیا تھا۔۔۔۔۔ہنوز انجانا ایشیا۔۔۔۔۔سون ہیڈنے یہ پیش ش قبول کرلی۔ لہٰذااس نے اس عظیم اور پراسرار براعظم کا پہلا تجربہ حاصل کیا .....ایک ایسا تجربہ جواسے دوبارہ اس براعظم میں لے گیا.....بھی کبھار کئی رسوں کے لئے .....حتیٰ کہاس کی زندگی کےاختیام تک۔

برسوں کے لئے .....جتی کہاس کی زندگی کے اختتا م تک۔ اس نے ایشیا کی شخفیق تفقیش سرانجام دی .....انتهائی محنت کے ساتھ سرانجام دی .....اس نے بیکاوش 1893ء میں سرانجام دین شروع کی جبکہ اس کی عمر محض 28 برس تھی اور پہلی جنگ عظیم کے کافی بعد تک بھی وہ بیکاوش سرانجام دیتا رہا۔اس طویل دورامے کے دوران اس نے وہ مقامات دیکھے جوکسی یور پی نے اس سے پیشتر نہ دیکھے تھے۔

کیکن شایداس کی عظیم ترین مهم و مختی جس میں وہ محض اپنی جان بچانے میں ہی کا میاب ہوسکا تھا۔

یہ 17 فروری 1895ء تھا جبکہ وہ س کیا نگ میں کاشغر کے بلیک ٹاؤن سے روانہ ہوا۔۔۔۔کشمیر کے شال میں۔۔۔۔تبت کے شال مغرب میں ۔۔۔۔۔اس کی منزل مقصود شہر تکلا ۔ ماکن تھا۔۔۔۔ جوصحرا کی ریت میں فن تھا۔ اس کے ہمراہ اس کے ایشیائی مزدوراور ملازم تھے اور دو چھکڑے تھے جن کے دوبڑے پہیے تھے اوران کو چار گھوڑے کھینچتے تھے۔ان پر چٹائیوں کی چھتیں ڈالی گئتھیں۔

سفر طے کرتے ایک ماہ گزر چکا تھا۔اگر چہان کے سفر کی رفتار بہتر تھی حتی کہ وہ ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں پر ہیڈن نے یہ فیصلہ کیا کہ
اب وفت آن پہنچا تھا کہ چھکڑ وں اور گھوڑ وں سے نجات حاصل کرلی جائے اوران کی جگہ اونٹ حاصل کئے جا کیں کیونکہ جنگل اور نیچی پہاڑیاں پیچھے
رہ چکی تھیں اور آ ہستہ آ ہت صحرا کی ریت منظر عام پر آ رہی تھی۔ وہ جوسفر طے کر کے آئے تھا س دوران بھی ان کا ریت سے سامنا ہوا تھا لیکن دن
کے اختتا م پرانہیں کوئی نہ کوئی ندی ضرورنظر آ جاتی تھی۔ اور ہر طرف ریت ہی ریت دکھائی دیتی تھی۔ لہندا اس نے آٹھ اونٹ خرید لئے۔

اگرچہ بیٹمل درآ مدایک سادہ ساٹمل درآ مدد کھائی دیتا تھالیکن تجربہ کار ہیڈن کی نگاہ میں بیٹمل درآ مدایک سادہ ساٹمل درآ مدنہ تھا۔ جب انہوں نے آٹھ اونٹ خرید لئے اوران کے آ دمی ان کو چلانے لگے اس وقت 10 اپر بل تھی۔اس صبح ان کا حچھوٹا سا قافلہ عازم جوان تھے۔انہوں نے سرکٹ کے دیبات سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔اونٹ اچھلتے کودتے آگے بڑھتے چلے جارہ بے تھے۔وہ در پیش آنے والے خطرے سے بے نیاز تھے۔جول ہی وہ اچھلے کودے ان پرلدا ہوا ہو جھریت پر آن پڑا اوراسے دوبارہ اونٹول پرلا دنا پڑا اوررسے باندھنے پڑے۔ بیکام

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یہ قافلہا کیکتر تیب کے ساتھ رواں دواں تھا ..... چار چارا ونٹول کے دوگروپ تھے۔ ہیڈن بذات خود''بوگھرا'' کی پشت پرسوارتھا جو دوسرےگروپ کالیڈرتھا۔

پہلی شام غیرمتو قع طور پروہ ایک گہرے نالے پر جا پہنچ۔اس مقام پر انہوں نے خیے نصب کئے اور کھانا تیار کیا جو گوشت اور چاولوں پر مشتمل تھا۔ ایک گھنٹے تک وہ ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو اپنی ہی آگ کی روشنی میں دیکھتے رہے۔اس کے بعد سے جماعت اپنے کمبلوں میں گھس گئی۔ اگلی صبح 11 اپریل تھی۔ چندا فراد جو مرکٹ سے ان کے ساتھ بطور گائیڈ آئے تھے وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ یہ جماعت بھی اونٹوں پر سوار ہوئی اور عازم سفر ہوئی۔جلد ہی وہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان تھے۔لگا تار چلنے والی ہوانے ریت کی بڑی بڑی پہاڑیاں کھڑی کردی آتھیں۔اونٹوں نے اپنے پاؤں ان پہاڑیوں پرر کھ دیے جن کا نتیجہ بیڈنکلا کہ اونٹ گر پڑے اورا لیک مرتبہ پھران پرلدا ہوا سامنا بھی بکھر گیا جسے دوبارہ اونٹوں پرلا دنا پڑا۔اس رات جماعت کا کوئی فر دبھی خوش نہ تھاا ورسفرمشکل اور تکلیف دہ دکھائی دینے لگا تھا۔

بہرکیف انہوں نے سفر جاری رکھا اور 14 اپریل کو وہ ایک صاف اور میٹھے پانی کے تالاب پر پینچ بچکے تھے۔انہوں نے جی مجرکر پانی پیا۔۔۔۔انسانوں اور جانوروں دونوں نے جی مجرکراپی پیاس بجھائی۔۔۔۔ پانی کی بوتلیں بھریں۔۔۔۔اوروہاں ہے آگےروانہ ہوگئے۔اس کے بعدانہیں آٹھروز بعد مزید پانی میسر آیا تھا۔

23اپریل کوانہیں دوبارہ پانی میسر آیا۔وہ مجے سورے اپنے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔۔۔۔۔۔انہوں نے اپناسفر جنوب مشرق کی جانب جاری رکھا ہوا تھا۔ اونٹ بھی رواں دواں تھے اور خاموثی کے ساتھ سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہوا چل رہی تھی اور جوں جوں سورج بلند ہور ہا تھا اس کی شدت میں بھی اضافہ ہور ہا تھا۔ پچھ دیر تک ہوا شدت کے ساتھ چلتی رہی۔اب ان کے چاروں جانب ریت کے ٹیلے وجود میں آ چکے تھے۔ مختاط انداز میں سفر جاری رکھتے ہوئے وہ ان کے درمیان سے اپناراستہ بناسکتے تھے۔

25 اپریل کی صبح سانحہ کا پہلا اشارہ لل چکا تھا۔ جماعت نیند سے بیدار ہوئی۔ سامان اونٹوں پرلا دااور سفر کیلئے تیاری مکمل کی لیکن شال، مغرب کی جانب سے تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوا میں ریت کے ذرات کی آمیزش تھی۔ ہرطرف ریت پھیل چکی تھی اور پچھ بھی دکھائی نددے رہاتھا۔ اور تب ہیڈن نے محسوں کیا کہ پانی کا ٹینک جسے دواوٹ تھنچ رہے تھے وہ خالی تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔ ''یانی کا ٹینک تقریباً خالی ہے۔ کیا میں نے تہ ہیں اسے بھرنے کیلئے نہیں کہا تھا جب ہم نے پچھلی منزل پر پانی کے پاس پڑاؤ ٹالا تھا''

ایک ملازم نے جواب دیا کہ:۔

''بالکل درست ہے مالک …… آپ نے اسے بھرنے کے لئے کہا تھا۔اوراللّٰد آپ کا ساتھ دے۔'' ہیڈن نے دریافت کیا کہ:۔۔

http://kitaabghar.coiاکیاتم نے اسے بھراتھا ملازم نے جواب دیا کہ:۔

"مالك ....الله آپ كاساته دے \_ بميشه بميشه كيلئ .....

ہیڈن نے جواب دیا کہ:۔ ''اگر یہ ٹینک پانی سے بھرے گئے تھے تب کسی نے ہمارے ساتھ فریب کیا ہے ۔۔۔۔۔ مجھے فوراً جواب دو۔۔۔۔ کیا یہ ٹینک بھرے http://kitaabghar.com اور یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ٹینک بھرے ہی نہ گئے تھے۔لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہ تھی کیونکہ ٹینکوں میں کسی قدریانی موجود تھا اور پھر چند

🕻 دنوں کے سفر کے بعد وہ دریائے کھوتن تک پہنچنے والے تھے۔

اگر چہسون ہیڈن غیرمکلی اور بور ٹی باشندہ تھالیکن وہ وسطی ایشیا کے صحراؤں میں سفر کرنے کا زیادہ تجربہ رکھتا تھااوراس میدان میں اپنے ملاز مین کی نسبت زیادہ تجربہ کا رتھا۔لہٰذااس نے فورا میتھم دیا کہ ہرا یک شخص کے لئے پانی کاراشن مقرر کیا جائے اوراونٹوں کو پانی پلانے پر ککمل پابندی عاکد کردی۔اس طرح اونٹوں کے کمزور ہوجانے کا خدشہ تھا۔لہٰذا ہیڈن نے سیتھم بھی جاری کیا کہ آگلی کسی منزل پر پانی کی دستیا بی تک تمام لوگ پیدل سفر طے کریں گے۔

ان کی حالت قابل رحمتی کیکن وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا کے چلنے کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی۔ اور اس میں شدید اضافہ ہوتا چلار ہاتھا اور ریت کے شیلے او پنچ ہوتے چلے جارہے تھے۔ ہیڈن نے انداز دلگایا کہ ان میں سے پچھ ٹیلے 150 فٹ سے زیادہ او نچائی کے حال تھے اور کسی بھی اونٹ کے لئے بیموقع نہ تھا کہ وہ ان کوعبور کر سکے خواہ وہ کتنا ہی تازہ وم کیوں نہ ہواور اس نے خوب سیر ہو کر پانی کیوں نہ پیا ہوا۔ معمولی سفر طے کرنے کے بعد انہوں نے ایک ٹیلے کے سابے میں اپنا فیمہ نصب کرلیا لیکن رات ہونے سے قبل وہ بذات کر پانی کیوں نہ پیا ہوا۔ معمولی سفر طے کرنے کے بعد انہوں نے ایک ٹیلے کے سابے میں اپنا فیمہ نصب کرلیا لیکن رات ہونے سے قبل وہ بذات خود بید کیمنے کے لئے نکل کھڑا ہوا کہ قریب کہیں پانی ملنے کے وئی آٹارنظر آ رہے تھے یانہیں ۔۔۔۔۔۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موجود صورت حال کے تحت اس کی جماعت زندہ سلامت دریائے کھوتن تک نہیں پانی ملنی کے کوئی آٹارنظر نہ آئے تھے۔

میں جا عت زندہ سلامت دریائے کھوتن تک نہیں پانی ملنے کے کوئی آٹارنظر نہ آئے تھے۔

میں اس کے دورودور تک زندگی یا پانی کے کوئی آٹارنظر نہ آئے تھے۔

وہ بوجھل دل لئے اگلی مجے بھرعازم سفر ہوئے۔انہوں نے دواونٹ اسی منزل پر چھوڑ دیے تھے۔اونٹوں کومرنے کیلئے وہاں پر چھوڑ دیا گیا تھااور چنددنوں کےاندراندرانہوں نے موت ہے ہمکنار ہوجانا تھا۔

ہوا چانا بند ہو چکی تھی۔ وہ ریت کے ان ٹیلوں کے پاس جا پہنچے تھے جوان ٹیلوں سے کافی نیچے تھے جن کوعبور کرنے کی جدو جہدوہ کرتے رہے تھے۔ امیدیں ایک مرتبہ پھر جوان ہو کیں اگر چہ وہاں پر دور دور تک پانی کے کوئی آ ٹارنظر نہ آ رہے تھے۔ وہاں پر جلتی ہوئی ریت کے سمندر کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے ابھی ایک گھنے تک سفر طے کیا تھا کہ اس کے سامنے پھر ریت کے ایسے ٹیلے موجود تھے جن کی اونچائی 50 فٹ سے علاوہ کچھ بھی نہ دیکھے تھے۔ یہ ٹیلے اس قدراو نچے تھے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھے تھے۔ یہ ٹیلے اس قدراو نچے تھے کہ انہوں نے سورج کی روثنی کا راستہ روک رکھا تھا۔

تباچانک ...... بالکل اچانک طوفانی بادل نمودار ہوئے۔ان لوگوں کا مورال بلند ہوااور انہوں نے بارش کا پانی محفوظ کرنے کی تیاریاں شروع کردیں لیکن بارش نہ بری ..... بادل بھی چھٹ چکے تھے اوران کی جگہ جلتا ہوا سورج لے چکا تھا۔ پیلوگ پخت مایوی کا شکار تھے۔اسی مایوی کے عالم میں ایک شخص کوعر بی زبان میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ:۔ ''جم سب موت کا شکار ہوجا کیں گئے کیونکہ ہم ایک ہی دائرے کے گرد سکھوم رہے ہیں جیسے کہ وہ تمام لوگ کھو متے ہیں جو صحرامیں موت کا شکار ہوتے ہیں .....ہم اس راستے سے پہلے بھی گزر چکے تھے ..... آج .....'

ایک دوسر کے خص نے سوال کیا کہ:۔

'' تب ہمیں قدموں کے نشانات کیوں نظر نہیں آرہے ۔۔۔۔۔ ہمارے اپنے قدموں کے نشانات؟'' خصاری ایک پہلے محض نے جواب دیا کہ:۔

''احمق .....وه اس لئے نظر نہیں آ رہے کہ ہوانے انہیں مٹادیا ہے ....ان پرریت بکھیر دی ہے'' // http:// ہیڈن چلایا کہ:۔

#### ''اینی بکواس بند کرو!''

کیونکہاں شم کی بحث خطرناک ثابت ہوسکتی تھی۔ بیا بیے حماقت تھی .....خطرناک حماقت .....لہذااس بحث کوختم ہونا چاہئے تھا۔ ہیڈن نے اپنے آ دمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

om ''میری بات غور سے سنو .....ہم میں کچھا ہے لوگ موجود ہیں جو یہ خیال کررہے ہیں کہ ہم اس جانب نہیں بڑھار ہے جس جانب ہم بڑھنا چاہتے ہیں اور بیرکہ ہم اب صحرا کے رحم وکرم پر ہیں اورا یک ہی دائر سے میں گھوم رہے ہیں ۔۔۔۔ تم یہی کچھ

> مکمل خاموشی طاری رہی۔ ہیڈن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

''اگراییا ہی ہےتب مورج کیوں ہمیشہ ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب رہاہے ۔۔۔ ہرروز اور ہردو پہروہ بالکل ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب ہوتا ہےاور ہروفت ہمارے جسم کی دائیں جانب ہوتا ہے؟ اگرہم واقعی ایک ہی دائرے کے گردگھوم رہے ہوتے تب كيااييامكن موسكتاتها؟ بيشك تب ايباممكن ندتها."

> اب بھی خاموثی حیصائی رہی۔ ہیڈن نے پھرکہا کہ:۔

'' مجھے جواب دو …سورج کیوں ہمیشہ ہماری دا کیں جانب رہاہے؟ کیااس کا بیمطلب نہیں ہے کہ ہم ناک کی سیدھ میں ا سفر کررہے ہیں .....اور جنوب ہشرق کی جانب سفر کررہے ہیں؟''

ایک آ وازسنائی دی که: ـ

کتاب گھر کی پیشکش

کتاب گھر کی پیشکش

''اس کا مطلب ہے کہ سورج پاگل ہے'' ہیڈن ان لوگوں کو بیسمجھانے سے قاصرتھا کہ وہ درست سمت میں سفر طے کرر ہے تتھے اور انہوں نے اگلے دوونوں تک اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ وہ پیاسے تھےاوران کی حالت قابل رخم تھی اور 28 تاریخ کوریت کا ایک اورطوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت روش دوپہرتھی کیکن دیکھتے ہی و کیھتے رات جیسی تاریکی چھا چکی تھی۔ ہوا شدیدتھی۔ ریت کے ذرات ان کی آئکھوں اور کا نوں میں گھس رہے تھے ....ان کےجسموں کا گوشت کاٹ رہے تھے۔۔۔۔۔ہوا کی گھن گرج اس قدرشد بیٹھی کہاس گھن گرج میں کوئی اور آ واز سنائی نہ دےرہی تھی۔اب سفر جاری رکھناممکن نہ تھااور قیام کرناا پنے آپ کوزندہ ریت میں دنن کرنے کے مترادف تھا۔لہذاانہوں نے تھوڑی بہت حرکت جاری رکھی۔

130 پریل کو ہیڈن نے اپنی ڈائز کی تحریر کی ۔ اس کے خیال میں یے تحریراس کی آخری تحریر بھی ٹابت ہو سکتی تھی:۔ http://k میں ریت کے ایک کو ہیڈن نے اس کے خیال میں یے حرست برداری اختیار کی تھی۔ میں نے فیلڈ گلاس سے اطراف کا معائنہ کیا لیکن چاروں جانب ریت کی پہاڑیوں کے علاوہ مجھے بچھ نظر نہ آیا ۔۔۔۔۔زندگی کے کوئی آ ٹارواضح نہیں ہیں ۔۔۔۔ تمام لوگ معائنہ کیا گئر ور ہو چکے ہیں ۔۔۔۔خدا ہماری مددکر ہے۔''

اگےروز بیاس کی شدت ہے اس پراچا نک پاگل پن کا دورہ پڑا۔اس نے سپرٹ کی وہ بوتل تھا می جواسٹو وجلانے کیلئے موجودتھی اوراس میں سے سپرٹ کا ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق سے نیچےا تارلیا۔اس ممل درآ مد کے بعد وہ موت کے قریب جا پہنچا تھا۔ایک لمحے بعد وہ زمین پر گر چکا تھا۔ دیگر لوگ بھی اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ اسے سنجال نہ سکے ۔۔۔۔۔۔انہوں نے اس کی جانب دیکھااور یہ فیصلہ کرلیا کہ وہ موت کو سینے لگار ہاتھا اور آ گے بڑ دھ گئے۔۔

وہ چند کھوں تک وہاں پر پڑار ہااور یہ چند کمیے اسے چند دن محسوں ہور ہے تھے۔ سورج اس کے گھومتے سر پرآگ برسار ہاتھا۔ تب اس نے ایک مافوق الفطرت انسان کی طرح جدوجہد سرانجام دی اور زبردی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور ربت پر چلتا ہوا اپنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ ایک گھٹے بعدوہ اپنے قافے سے جاملا اور منہ سے ایک لفظ نکالے بغیران میں شامل ہو گیا۔ دونوں طرف سے کسی بھی قتم کے جذبے کا اظہار نہ کیا گیا۔ لیکن سورج جب ایک مرتبہ پھرغروب ہوا تب اس نے اپنی جماعت کور کئے کا تھم دیا:۔

''ہم اب آ رام کریں گے۔۔۔۔۔لیکن محض ایک گھنٹے تک کے لئے۔۔۔۔آج رات جب سورج کی ٹپش اپنے اختیام کو پھنٹی جائے گی تب ہم اپنا سفر شروع کریں گے۔۔۔۔ تمام رات سفر جاری رکھیں گے۔۔۔۔ بیدہارے لئے آخری موقع ہے کہ ہم موت کو گلے لگانے سے پیشتر دریائے کھوٹن تک پہنچ جائیں''۔

اس رات کچھالوگوں نے اونٹ کا بیشاب پی لیااور کئی گھنٹوں تک معدے کی تکلیف کی وجہ سے تریخے رہے۔اگلی مجھ وہ لوگ جنہوں نے اونٹ کا بیشاب پیا تھااور دیگرلوگ جواس حرکت سے باز رہے تھے ..... دونوں گروپ مزید سفر کرنے کے قابل ندرہے تھے۔ جیار مزیداونٹ پچھلی کی منزل پرمرنے کیلئے چھوڑ دیے گئے تھے۔ ہیڈن اپنی مختصری جماعت کود کیھر ہاتھا۔اس کارات بھرکا سفرنا کا می کاشکار ہو چکے تھے۔اس سفر کی نا کا می میں ان لوگوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے اونٹ کا پیٹا ب پیاتھا اور تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے اوران کی نگہداشت کیلئے دیگرلوگوں کو بھی رکنا پڑا تھا۔ ہیڈن کا خیال تھا کہ اب مزید تاخیران کے لئے نقصان وہ ٹابت ہوسکتی تھی۔لہذااس نے کہا کہ:۔

om ''ہم اکیلےا کیلے بی سفر جاری رکھیں گے … ہر مص محض اپنے لئے سفر جاری رکھے گا اور پہلا محص جے پانی دستیاب ہو جائے ……وہ واپس بلیٹ آئے اور ہاقی لوگوں کی مددسرانجام دے۔''

تین شخص باقی بے تھے اور ان کے پاس اونٹ کوئی نہ تھا۔

3 مئی کوامید کی پہلی کرن نظر آئی۔انہیں ایک چھوٹا سا سرسبز پودا دکھائی دیا جوان کیلئے کسی نعمت سے کم ندتھا۔انہوں نے اس کے پتے توڑےاورا پنے جسموں پر ملےاس امید کے ساتھ کہان کی جلد کو پچھنی میسر آسکے۔ پچھ ہی دورانہیں پچھاور پودے نظر آئے۔انہوں نے پھرا پنے

http://kitaabghar.com http://kitaabghall

کیکن جلد ہی وہ لوگ تین ہے کم ہوکر دورہ چکے تھے..... ہیڈن اوراس کا وفا دارملازم اسلام۔

اسلام بھی ڈھیر ہو چکا تھااور ہیڈن تنہا ہی آ گے بڑھ گیا۔تب اس کی خوشی کی کوئی انتہا ندر ہی کدایک اور شخص اس کےساتھ آن ملا ..... بیہ ۔

تشخص مرنے کیلئے پیچھےرہ گیا تھا۔اس کا نام قاسم تھا۔

قاسم دوبارہ گرچکا تھاا وراس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہیڈن تنہا آ گے بڑھر ہاتھا۔اب مزید درخت نمو دار ہور ہے تھے جواس بات کی

علامت تھے کہ کچھ فاصلے پر جنگل واقع تھا۔ لیکن اے دیکھنامشکل تھا۔ ہیڈن نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ http://kita

اوراحیا نک وہ منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا ..... بیدریائے کھوتن کا کنارہ تھا۔اییا دکھائی دیتا تھا کہ خدانے دریا کا کنارہ اٹھا کراس کے

سامنے رکھ دیا تھا۔اسے اس کنارے تک چینچنے کیلئے مزیدا کیک سوگز کا سفر طے کرنا تھا ۔۔۔۔۔ آخری ایک سوگز کا سفر ۔۔۔ کرچکا تھا۔اس نے جی بھر کریانی پیا۔۔۔۔۔اپنی یانی کی بوتل میں یانی بھرااور دیگرلوگوں کی تلاش میں واپس پلٹا۔

جلد ہی اسے قاسم دکھائی دیا۔اس نے پانی کی آ دھی بوتل اسے پلا دی اور دوبارہ دریا پر جا پہنچا تا کہاسے دوبار بھر سکےلیکن اس کے بعد اندھیرا چھا چکا تھااور وہ دوبارہ قاسم کونہ ڈھونڈ سکا۔اگلے روز بھی اسے قاسم نظر نہ آیا۔اگلے دن کے خاتمے پراسے چرواہوں کا ایک گروہ نظر آیا۔ انہوں نے اسے کھانا کھلایااور دودھ بھی پلایااور پچھ دنوں تک اسے اپنامہمان بنائے رکھا۔اس دوران اس کی توانائی بحال ہوچکی تھی۔اسے امیرتھی کہ

قاسم بھی محفوظ ہوگا اور وہ بیدعا بھی کرر ہاتھا کہ قاسم تومحفوظ ہو۔اس نے آ دھی بوتل پانی پیااور آ گے چل دیا۔

اور 10 مئی کواس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ نہ صرف قاسم کو ڈھونڈ چکا تھا بلکہ اسلام بھی اسے مل چکا تھا ..... وہ بھی محفوظ تھا اور چروا ہوں کے ایک اور گروہ میں موجود تھا۔انہوں نے باہم مل کر دیگرا فرا د کی تلاش کا کام شروع کیالیکن انہیں کوئی اور آ دمی نیل سکا۔سویڈن کا پیظیم مہم بجو اپنا مدفون شہر تلاش نہ کرسکا ....لیکن وہ واپس کا شغر پہنچ گیا ..... وہ کئی ماہ بعد واپس کا شغر پہنچ سکا تھا ..... اور تھکا ماندہ دکھائی ویتا تھا۔

..... 🕸 .....

# کتاب گھرکی پیمپری کنگزلی مغربی افزیقہ میں گھرکی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

میری ہنیر یٹا کنگز کی اگست 1893ء میں ''لاگوں'' نامی بحری جہاز میں سوار ہوئی ...... یہ جہاز لیور پول کا ایک تجارتی جہاز تھا جومخر بی افریقی بندرگا ہوں پر تجارتی سرگرمیاں سرانجام دیتا تھا۔اس نے حسب معمولی ایک کمباسیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز زیب تن کر رکھا تھا۔اس قتم کالباس وہ اپنی تمام ترمہمات کی سرانجام دبی کے دوران زیب تن کرتی تھی۔ وہ مغربی افریقہ کے خطرناک جنگلوں ..... ولد کی علاقوں اور دریاؤں میں اپنی مہمات سرانجام دبینے کی عادی تھی۔تاجر پیشہ حضرات اور آبائی باشندے دونوں اس سے خوش تھے۔اس نے بہت جلد نہ صرف عزت کمائی تھی بلکہ انتہائی تحریف وہ تھی۔تاجر پیشہ حضرات اور آبائی باشندے دونوں اس سے جوش تھے۔اس نے بہت جلد نہ صرف عزت کمائی تھی باتہائی تحریف کرتے نہ تھکتا تھا۔ دوران وہ جس سے بھی باہم روابط ہوتی وہ اس کی تحریف کرتے نہ تھکتا تھا۔ دوران مہم مصائب کووہ خندہ پیشانی اور انتہائی حوصلے اور جرائت کے ساتھ برداشت کرتی تھی۔اس کے دورک خواتین مہمات کی سرانجام دبی کے لئے کم ہی راغب ہوتی تھیں۔

اس نے 13 نومبر 1862ء کواز کنگٹن میں جنم لیا تھا۔ میری کنگز لی نے اپنی ابتدائی زندگی ایک گھر پلوعورت کی طرح گزاری تھی۔ وہ اپنی والدہ اور بھائی کی دیکیے بھال کرتی تھی۔ اس کا باپ ڈاکٹر جارج ہنری کنگز لی بھی ایک معروف سیاح تھا۔ وہ معروف ناول نگار چارس کنگز لی کا بھائی تھا۔ جارج کنگز لی اکثر گھرسے باہر رہتا تھا اور اگر چارس نے خود غرضانہ انداز میں اپنے اہل خانہ کونظر انداز کر رکھا تھالیکن اس کے باوجود بھی میری اس کے ساتھ یو چنے کی حد تک محبت کرتی تھی اور اس کی گھروا پسی یا اس کے خطوط کا شدت کے ساتھ انتظار کرتی رہتی تھی۔ اسے مہم جوئی اور سیاحت کا شوق اپنے والدسے ورثے میں ملاتھا۔

1892ء میں اس کے والدین انتقال کر گئے تھے اور اس نے مغربی افریقہ جانے کا فیصلہ کیا تا کہ وہ قدیم معاشروں اور اس کے افراد کے ندا ہمب کا مطالعہ سرانجام دے سکے ۔اس نے برطانوی عجائب گھر کے لئے دریاؤں اور جھیلوں سے مجھیلیوں کے نمو نے اکتھے کرنے کی بھی حامی بھر لی۔

''لاگوں''نامی جہاز پر میری مقبولیت حاصل کر چکی تھی اور بہت سے دوست بھی بنا چکی تھی ۔ تا جر .....مشنریاں ....سرکاری اہلکاراور جہاز کا عملہ ....سبھی اسے اپنے مفید مشوروں سے نواز رہے تھے کہ اسے اپنے آپ کوان خطرات سے کہتے بچانا تھا جو اسے مغربی افریقہ میں پیش آسکتے سے ۔انہوں نے اسے سمجھایا کہ اسے افریقہ کے آبائی باشندوں کے ساتھ کس طرح باہم روابط ہونا تھا۔

جب جہازاس کی مطلوبہ سرز مین پر جا پہنچااس وقت موسم ساز گارنہ تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش بھی برس دہی تھی۔اس کےعلاوہ گہری دھند بھی چھائی ہوئی تھی جس نے کئی روز تک جہاز کواپنے گھیرے میں لئے رکھا۔لیکن جب دھند چھٹی اور میری نے پہلی مرتبہ فری ٹاؤن کی بندرگاہ کا نظارہ کیا۔۔۔۔۔ بیہ مقام اس کے تصور سے بھی بڑھ کی خوبصورت اور دککش ثابت ہوا۔ اس نے''لاگوں''نامی جہاز۔۔۔۔۔اس کے کپتان اور عملے کو پر تگالی انگولا میں لوآ نڈا کے مقام پر خیر بادکہا۔اس نے پر تگالیوں کو بہتر مہمان نواز پایا۔انگولا میں اس نے مقامی طریقہ کار کے تحت مجھلی کا شکار کرنے کی مشق سرانجام دی۔ بیشکار کشتیوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ د

لئین میری کی مہم جوطبعت قرار نہ پاسکی۔اس نے دریا کے دور دراز مقام پرمچھلیوں کے شکار کوتر ججے دی۔ایک مرتبہ جب وہ مچھلی کے شکار میں مصروف تھی کہ اس کے آبائی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے ایک بڑی مچھلی پکڑلی اور اس جدو جہد میں ان کی کشتی الٹ گئے۔تمام لوگ دریا کی تہہ کی مٹی میں جا دھنے اور مٹی میں لت پت دوبارہ دریا کی سطح آب پرنمودار ہوئے۔اپنے سیاہ فام دوستوں کی مدد سے میری کشتی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ایک اور موقعہ پر جبکہ میری اکیلی مجھلی کے شکار میں مصروف تھی کہ ایک بڑا مگر مچھٹمودار ہوا اور اس کی کشتی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔میری بڑی مشکل سے اس سے جان بچانے میں کامیاب ہوئی۔

اگر چہاس نے برطانوی عجائب کے حکام کے ساتھ بیہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے لئے غیر معمولی اقسام کی حامل محچلیاں اپنے ہمراہ لائے گ لیکن اس کی اس مہم کا بڑا مقصد وہاں کے لوگوں کا مطالعہ سرانجام وینا تھا۔ وہ حسب وعدہ واپسی پر برطانوی عجائب گھرکے لئے مختلف اقسام کی محچلیاں اپنے ہمراہ لائی تھی اور عجائب گھر کے حکام اس کی اس کا وش سے از حدمتا تربھی ہوئے تھے۔

چونکہ اس کا بڑا مقصد یہاں کے لوگوں پر تحقیق کرنا تھالہذا اس نے اپنے مقصد کی جانب اپنی توجہ مبذول کروائی۔ اس موقع پر کرو۔
اگریزی اس کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوئی۔ بیا نگریزی اسے جہاز کے نائب کپتان نے سکھائی تھی کہ وہ آبائی باشندوں کے ساتھ گفت وشنید
سرانجام دے سکے۔ اس کی اس انگریزی کی بدولت سیاہ فام اس کی بات سمجھنے لگے تھے جنہوں نے اس سے پیشتر بھی کوئی سفید فام مردیا عورت نہ
دیکھی تھی۔ اس نے زیادہ تر سفرتن تنہا سرانجام دیا تھا۔ وہ سیاہ فاموں کی جھونپڑیوں میں قیام کرتی رہی اوران جیسی خوراک استعمال کرتی رہی ۔ طب
کے میدان میں اس کی تربیت اس موقع پر اس کے کام آئی اوروہ اکثر سیاہ فاموں کا علاج معالج سرانجام دیتی رہی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ استوار کرلی تھی۔

کے بہتر تعلقات استوار ہوئے۔ اس نے بہت سے ساحرڈ اکٹروں کے ساتھ دوئی استوار کرلی تھی۔

افریقہ کے اپنے پہلے دورے کے موقع پراسے بیاحساس ہوا کہ اس نے اس تاریک براعظم کے بارے میں جو پھھ کتا بوں میں پڑھرکھا تھا اور ان سے جوا فکارا خذکئے تنے وہ سب کے سب غلط تھے۔اس نے ان لوگوں کو معاون .....مبر بان اور قابل اعتبار پایاتھا۔ یہ سفید فام ہی تھے جو افریقہ پرحکومت کررہے تھے اور سیاہ فاموں کو اپنے ظلم وتشد دکا نشانہ بنارہے تھے۔اس طرح وہ ان پور پی طاقتوں کے لئے نقصان کا باعث ثابت ہو رہے تھے جن کی وہ نمائندگی سرانجام دے رہے تھے۔

وہ برطانوی عجائب گھر حکام کوخوش کرنے کیلئے جومجھلیاں اور حشرات الارض اپنے ہمراہ لائی تھی ان کی بنا پراس کے دوسرے افریقی دورے کےموقع پران حکام نے اسے اپنانمائندہ ہونے کا اعز از بخشا تھا۔

دورے کے موقع پران حکام نے اسے اپنانمائندہ ہوئے کا اعزاز بخشاتھا۔ میری کنگز لی نے 22 دسمبر 1894ء کواپنے دوسرے سفر کا آغاز کیا۔ اس مرتبہ اس نے'' بٹانگا'' نامی جہاز میں سفر طے کیا۔ اس جہاز میں لیڈی میکڈونلڈ بھی اس کی شریک سفرتھی اور میری کو کلا برتک اس کا ساتھ حاصل تھا۔ لیڈی میکڈونلڈ کا خاوندسر کلاڈی میکڈونلڈ ایک برطانوی کمشنز تھا جس نے انہیں کلا برمیں ملنا تھا اور اس نے دریائے کلا برمیں مجھیلیوں کی تلاش میں میری کی معاونت سرانجام دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ کلا برمیں اس کی

حامل تھیں ۔ان میں پچھ تھن رسوم عبادت کی ادائیگی کے نام پر ہلاکتیں کرتے تنے اور آ دم خوری کرتے تھے۔ -

لیپر ڈنخنی سوسائٹی ہلاکتیں سرانجام دین تھی اور قربانی کے نام پر آ دم خوری کرتی تھی۔ وہ چینے کی کھال زیب تن کرتے تھے اور مقامی قبیلے ان سے خاکف رہتے تھے اس کا اگلااقد ام دریائے اوگو میں نمونہ جات کی تلاش تھا۔ یہ مغربی ساحل کا ایک خوفنا کر بین حصہ تھا۔ وہ لمبرین کے مقام پر بہنچ چکی تھی جہاں پر ڈاکٹر شوٹزر 18 برس قبل آیا تھا اور اس فرم میسر زہائن اینڈ کک من جو کہ ایک تجارتی فرم تھی .....اس فرم نے اس کے لئے مقامی کرنی کا بندو بست سرانجام دیا جو تمیا کو کے چوں پر مشتمل تھی۔ اس کرنی کے حصول کے بعدوہ اپنے آ دمیوں کوادا میگی کرنے اور خوراک خریدنے کے قابل ہوئی۔ قابل ہوئی۔

وہ دریا کی بالائی جانب سفر طے کرنے کیلئے بے صبر ہور ہی تھی۔لہٰذااس نے ایک مضبوط کشتی حاصل کی اور کم از کم آٹھ افراد پر مشتمل عملہ بھی بھرتی کیا۔کشتی سے بڑھ کرعملہ اس کے لئے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ کیونکہ بہت سے سفید فام دریا کی بالائی جانب جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ اس خدشے کا شکار تھے کہ اس مقام کے قبائل انہیں ہلاک کر کے کھا جا کیں گے کیونکہ وہاں پر آ باد قبائل ایسی ہی شہرت کے حامل تھے۔بالآخراہے لاگل واز قبیلے سے عملہ دستیاب ہو گیاا وروہ نجولی کے لئے روز اند ہوئے جو یا نچے سومیل کے فاصلے پر واقع تھا۔

دریا بھیرا ہوا تھا۔ اپنے عملے کے سربراہ ما ہو کے تھم پر میری اکثر چھا نگ لگا کر دریا کے کنارے پر پڑھ جاتی تھی یا کسی چٹان کے ساتھ لٹک جاتی تھی جبکہ کشتی کو عملہ سنجا لے رکھتا تھا۔ کئی سرتبہ وہ چکنی چٹان سے نیچے گر پڑی تھی۔ وہ یا تو جھاڑیوں میں گرتی تھی یا پھر پانی میں گرتی تھی۔ حتی کہ کونڈ وکونڈ و جزیرے میں اس نے بیمسوں کیا کہ کونڈ وکونڈ و کونڈ وجزیرے میں اس نے بیمسوں کیا کہ آ دم خوروں کے درمیان رہنا کیا معانی رکھتا تھا۔ اس کی ملاقات اجتبا قبیلے کے تین ایسے افراد سے ہوئی جو ہاتھی دانت اکٹھا کرتے تھے۔ اس نے ان افراد سے درخواست کی کہوہ اس اپنی گئی میں دیبات کی جانب لے جائیں جہاں پروہ کسی تھم کی تجارتی سرگرمیاں سرانجام دے سکے۔ دوران سفر ایک سیاہ فام کی نظر اس پر پڑی۔ صاف فاہر تھا اس کے پاس فروخت کرنے کیلئے کوئی چیز موجود تھی۔ یہ چیز ایک انسانی ٹانگ تھی۔ ان لوگوں نے میری کوا گلے دیبات پہنچادیا تھا۔

دیہاتیوں نے میری کے ہاتھ ہاتھی دانت اور ربڑ فروخت کیا۔ وہ ان اشیاء کی خریداری میں دلچیپی نہ رکھتی تھی۔لیکن خریداری سے اٹکار کرنے سے بھی گھبراتی تھی۔ تباد لے میں دینے کے لئے اس کے پاس کپڑے اور تمبا کوموجود تھا۔ ۔ ہاتھی دانت اکٹھے کرنے والے افراد جواسے اس دیہات میں چھوڑ گئے تتھانہوں نے بیدوعدہ بھی کیاتھا کہ وہ واپسی پراسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔

اس کے بعد وہ اجنبا قبیلے کے چار سلے افراد کے ہمراہ دریائے رمبابوے چلی آئی۔ یہاں کے جنگلات بھی دلدل سے بھر پور تھے۔ایک روز میری اوراس کے ساتھی دلدل میں دھنس گئے تھے اور کیچڑ میں ات پت دلدل سے باہر نگلنے میں بمشکل کا میاب ہوئے تھے۔

ایک روز میری ایک گہرے گڑھے میں گر پڑی تھی۔اس سفر کے دوران میری نے ایک رات ایک خالی جھونپڑی میں بسر کی۔اس جھونپڑی سے نا گوار بد بواٹھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ سونے سے قاصرتھی۔اس نے اس جھونپڑی کی دیواروں پر لٹکتے ہوئے تھیلوں کی تلاشی لی اور ان میں سے ایک انسانی ہاتھ ۔۔۔۔ تین بڑی بڑی ایڑھیاں ۔۔۔۔۔ چارآ تکھیں ۔۔۔۔دوکان ۔۔۔۔انسانی جسم کے دیگر جھے برآ مدہوئے۔

وہ جن دیہاتوں کا دورہ کررہے تھے وہ دیہات ایک دوسرے کے ساتھ مصروف جنگ رہتے تھے اور ایک رات ان کے درمیان جنگ متوقع تھی۔لیکن میری ان لوگوں کا اعتماد حاصل کر چکی تھی اور وہ اس کی عزت کرتے تھے۔لبذا انہوں نے میری سے درخواست کی کہ وہ ان کے جنگڑے کو نیٹائے۔لہذا میری نے ان کے درمیان تصفیہ کروادیا۔

میری نے ہرایک خطرے کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔تمام تر مصائب خندہ بیشانی سے برداشت کئے۔وہ دلدلوں سے گزری۔ بھی کبھاروہ اپنی گردن تک دلدل میں ھنس گئی۔اس نے کئی ایک دریاعبور کئے۔وہ تیرنانہیں جانتی تھی لہٰذااس نے رسوں کی مدد سے دریاعبور کئے۔

اس نے ان وحثی لوگوں کااعتاد حاصل کیااوران کی نظروں میں پُر وقار تھہری۔ وہ اسے'' شیطانی روح'' کہدکر پکارتے تھےاوران کے نز دیک بیا لیک عظیم ترین خراج تحسین تھا جووہ اسے پیش کر سکتے تھے۔ وہ کئی ہفتوں تک بر ہندآ دم خوروں کے درمیان بھی رہی کیکن وہ اپنی تمام ترمہم کے دوران اپنی نسوانیت برقر ارر کھنے میں کامیاب رہی۔

انگلتان واپسی پراس کا استقبال ایک قومی ہیرو کی طرح کیا گیا۔اس نے کئی کتب تحریر کیس۔ان کتب میں اس نے اہل افریقہ کی حقیق تصوریشی کی۔ بید کتب اپنے وفت کی بہترین کتب میں شار ہوتی تھیں اور قابل ذکر تعداد میں فروخت ہوئی تھیں'لیکن اس کے باوجود بھی میری کنگز لی کو آج کل کوئی نہیں جانتا اور گذشتہ بچاس برسوں سے اس کی تحریر کردہ کتب کی اشاعت بھی بند ہوچکی ہے۔

اں کی مہمات میں ایک مہم کیمرون میں ایک عظیم چوٹی کوسر کرنے کی مہم بھی شامل تھی (13,760 فٹ اونچائی کی حامل )۔اس نے جس سمت سے اس چوٹی کوسر کیا تھا اس سمت سے کسی نے ابھی تک اس چوٹی کوسز ہیں کیا تھا۔

جنوبی افریقہ کی جنگ کے دوران وہ سیمنز ٹاؤن چلی گئی تھی اور بورجنگی قیدیوں کی دیکھے بھال میںمصروف ہوگئی تھی۔ان لوگوں سے وہ ایک خطرنا ک فتم کے بخار میں مبتلا ہوگئی تھی اور 3جون 1900 ء کوموت سے ہمکنار ہوگئی تھی۔اس کی اپنی خواہش کے مطابق اس کی لاش کوحوالہ سمندرکر دیا گیا تھا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشکراڑ سےقاہر ہ گلاب گھر کی پیشکش

یہ 1897ء کا برس تھا۔اوارٹ گروگن ..... 21 بچول کے حامل خاندان کا ایک رکن .....دوسری مرتبہ کیمبرج سے نکالا گیا تھا۔ پہلی مرتبہوہ ا ہے کالج کوآ گ لگانے کی پاداش میں نکالا گیا تھا ۔۔۔۔ بیآ گ بون فائر نائٹ (وہ آگ جوخوشی کےموقع پرجلائی جائے ۔۔۔۔۔الاوَ) کےموقع پرجلائی گئی تھی .....اب اس نے ایک پروفیسر کے کمر ہ مطالعہ میں ایک بکری کو بند کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں پروفیسر کی فیتن کتب بکری کی کارروائی کی نذر

کیمبرج کوچھوڑنے کے فوراُبعد گروگن کی ملاقات نیوزی لینڈ کی ایک لڑ کی ہے ہوئی اوروہ پاگل بین کی حد تک اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔اس لڑکی کا نام گرٹروڈ واٹ تھا۔اگر چہاس کے پاس نہ ہی کوئی ملازمت تھی اور نہ دولت تھی کیکن اس کے باوجود بھی گروگن بنفس تغیس گرٹروڈ کے سو تیلا باپ کے پاس جا پہنچااورلڑ کی کے ساتھ شادی کرنے کیلئے اس کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی۔

لڑکی کے سوتیلے باپ نے جواب دیا کہ:۔

'' میں نے ایسی ناعا قبت اندیشی کے بارے میں پہلے بھی نہیں سنا .....تم کسی بھی لڑ کی سے شادی کرنے کے قابل نہیں ہو..... جاؤاورکوئی قابل قدرکارنامہ سرانجام دو ۔۔۔۔۔کوئی ایسا کارنامہ سرانجام دوجویہ ثابت کرے کہتم ایک مردہو۔۔۔۔۔پیشتراس کے كةم شادى كاخواب ديكھو۔"

اوارٹ گروگن نے بیر پیلنج قبول کرلیا۔اس نے گرٹروڈ وارث کےساتھ اپنی محبت ثابت کرنے کی غرض سے براعظم افریقہ کوراس تا قاہرہ پہلی مرتبہ عبور کرنے کی کاوٹل سرانجام دینے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔ایک خطرنا کے مہم جوتقریباً 8,000 میل پرمحیط تھی ۔۔۔۔اسے تین برس کا عرصہ اس مہم کی نذر

کرناپڑا۔۔۔۔۔1897ءتا1900ء۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com پچھامیررشتے داروں نے اس کی مہم کے اخراجات برداشت کرنے کی حامی بھر لی اور ایک رشتے دار۔۔۔۔۔ ہنری شار جوگروگن ہے دوگنی عمر کا حامل تھا وہ اس مہم میں رضا کارانہ طور پراس کا ساتھ دینے پربھی رضا مند ہو گیا۔ان دونوں افراد نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ ملکے بھیکے ساز وسامان کے 

http://kitaabghar.com

http://kitaabghروروروراهر m ☆ كيڑوں كے چندجوڑے

🏠 مچھر دانیاں

ه بندوقین اوراسلحه ه ژبه بنخوراک

کتاب گھر کی پیشکش http://kitaabghar.com

http://kitaabgha្ជ,្រសួ

ﷺ اہل افریقہ کے ساتھ لین دین کرنے کی غرض ہے کچھٹر نکٹ ﷺ چنددیگراشیا کے صرف

1897ء کے موسم خزال میں وہ راس ٹاؤن سے عازم سفر ہوئے۔ بذریعہ افریقہ ان کے سفر کا پہلاحصہ آسان تھا۔ راس ٹاؤن سے انہوں نے بولا وابوتک کا سفرا یک پرانی ریل گاڑی میں طے کیا جوراستے میں کئی مرتبہ خرابی سے ہمکنار ہوئی۔اس کے بعدوہ ایک بیل گاڑی میں سوار ہوئے اور کئی سومیل کا سفر طے کرتے ہوئے موزمبیق کی بندرگاہ پر بیرہ جا پہنچے اور انہوں نے چرومو کے مقام پر خیمہ نصب کرلیا۔۔۔۔۔ بیرہ کے شال ،مشرق ک جانب۔۔۔۔۔ان کی اصل مہم کا آغاز اب ہوا تھا۔

پہلے گروگن بخار کا شکار ہوا۔اس کے بعد شارپ پرایک جنگلی بھینس نے حملہ کردیا۔خوش قسمتی سے پیھینس ابھی اس سے نین گز کے فاصلے پر ہی تھی کہاس نے اسے گولی مارکر ہلاک کردیا۔اس کے فوراً بعدا یک شیر گروگن پرحملہ آ ور ہوااور گروگن اس کے حملے سے بال بال بچا .... جوں ہی شیراس پر چھلا نگ لگانے کے پرتول رہا تھا توں ہی اس نے گولی مارکرا سے ہلاک کردیا۔

تقریباایک برس کاسفر طے کرنے کے بعد گروگن اور شارپ جھیل نیاسا تک جا پہنچے تھے۔ جوں ہی وہ وسطی افریقہ میں داخل ہوئے ان ک مہم زیادہ مشکل اور خطرناک ہوگئی۔ بڑے بڑے رقبے جن سے گزرنااس وقت انتہائی وشوار تمجھا جاتا تھا.....ان علاقوں میں آ وم خور آ باد تھے اور جنگ ہو قبیلے آ باد تھے جنہوں نے اس سے قبل کی سفید فام کونہ دیکھا تھا۔ اس خطرے کو بھا نبیتے ہوئے گروگن اور شارپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل افریقہ کی ایک فیم بھرتی کی جائے جوانہیں ان خطرناک علاقوں سے بخو بی اور بحفاظت گز ارسکے۔ لیکن بیا تک آ سان امر ثابت نہ ہوا۔ ایک شام حالت مایوی میں گروگن ایک ایسے مکان میں داخل ہو گیا جہاں پر پچھا فریقی کسی قتم کے اجلاس میں مصروف تھے اور اس نے 🕶 کیچھالوگوں کورضا کارانہ طور پراپی خد مات سرانجام دینے کی درخواست کی کہ:۔

التشمرا با ارتب بالسبب في منطويل سفر پررواند بونالپند کرے گا۔'' ''آپ ميں کون مير ہے ہمراہ ايک طويل سفر پررواند بونالپند کرے گا۔''

افریقی اس سفید فام کی احیا تک آید پرجیران ره گئے اور خاموش رہے۔

سروگن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

''پيايک طويل سفر ہوگا..... بہت طويل .....''

حروكن نے اپنى بات آ كے بڑھاتے ہوئے كہا: \_

'' کیکن میں آپ کوانتہا کی حیران کن چیزیں دکھاؤں گا۔۔۔۔ایسی چیزیں جوآپ نے پہلے بھی نہ دیکھی ہوں گی'' ۔ افریقی کسی سوچ میں پڑ گئے لیکن تا ہتہ آ ہتہ گروگن ان کااعمّا دجیتنے میں کا میاب ہوگیا۔

حارا فریقی سیاہ فام مکنجیر اسسے کا جا بوسسکما وُاور کیا چی اس کے ہمراہ جانے پرآ مادہ ہوگئے۔انگلے روز ایک حچھوٹالڑ کا جس کا نام پنے کا تھا وہ بھی رضا کارانہ طور پرساتھ جانے پر آمادہ ہوگیا۔ گروگن نے ان پانچوں سیاہ فاموں کو نیلے رنگ کے سوتی ملبوسات زیب تن کروا دیے۔ یہ پانچ وفا دارا فریقی اس سفر کے اختتام تک گروگن کے ہمراہ رہے۔

ان افریقیوں کی مدد ہے گروگن 150 افریقیوں کا ایک اور دستہ بھی تیار کرنے میں کا میاب ہو گیا۔اندھا دھند ہارش اور شدت کی گرمی میں یہ جماعت 200 میل کا سفر طے کرتی ہوئی جھیل ٹا نگانائیکا جا پینجی …… جہاں پرگروگن بخار کی زدمیں آ گیا۔ جوں ہی اس کے بخار کی شدت میں کمی واقع ہوتی وہ اپنی جماعت کو پیش قدمی جاری رکھنے کی تلقین کرتا۔

کئی ایک حادثات سے گزرنے کے بعد 1899ء کے موسم بہار میں بیرجماعت یوجیجی جانپیجی ..... جہاں پراشینلے نے 27 برس قبل لونگ اسٹون دریافت کیا تھا۔ یوجیجی کا مقام اس وقت جرمن تحفظ میں تھا۔للہذا گروگن اور شارپ نے ایک جرمن چوکی کارخ کیا تا کہ سفر کی آگلی منزل کے کئے سامان رسد کا بند و بست کر عمیں ۔ جرمنوں نے خند ہ بیشانی ہےان کا استقبال کیاا ورانہیں رات کے کھانے پر مدعو کیا۔

جب گروگن نے جرمنوں کواپنی منزل مقصود کے بارے میں بتایا تو وہ خوفز دہ ہو گئے :۔ '' ناممکن .....تم کبھی بھی قاہر ہنہیں چنچ یاؤ گے۔''

ىيەجرمنوں كا دعوى تھا۔

گروگن نے سوال کیا کہ:۔ "کیوں تاہرہ نہ پہنچ پائیں گے۔" "کیوں سے میں کیوں قاہرہ نہ پہنچ پائیں گے۔"

http://kitaabghar http://kitaabghar.com

"روآ نڈس .....تہبیں روآ نڈا قبائل کےعلاقے ہے گزرنا ہوگا ..... وہ لوگ اینے ظلم کے لئے مشہور ہیں''

100 عظیم مبتات

انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ:۔

''حتیٰ کے عرب بھی ان سے خا ئف ہیں ۔۔۔۔۔وہمہیں نیست و نا بودکر دیں گے۔'' بوجیجی کے عربوں نے بھی جرمنوں کی بات کی تصدیق کی اور مزید باور کروایا کہ:۔

''اگرتم روآ نڈس قبیلے سے نے بھی گئے تب مغم بیرو کے مقام پرآ تش فشال پہاڑتمہاراراستدرو کے کھڑ ہے ہوں گے۔۔۔۔ان کوعبور کرنا ناممکن ہوگا۔۔۔۔تم سب لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہوجاؤ گے۔'' عربوں نے گروگن کوقائل کرنے کی از حدکوشش کی۔

انہوں نے بہت می نکالیف اٹھا ئیں .....مصائب برداشت کئے .....انہوں نے مگرمچھوں سے بھر پورجھیل ٹا نگا نا پڑکا عبور کی .....پھھ افریقی ساتھ چھوڑ گئے تھے .....انہیں بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑی .....اورگروگن پر بخار کا ایک اورحملہ ہوا۔اس کا بخار 106 در ہے تک جا پہنچالیکن انہوں نے جان پرکھیل کر 400 میل کا سفر طے کیا اور روسسی وادی جا پہنچے۔اس کے بعد وہ جھیل کیوو کے جنوب میں ایک کھلے میدان میں جا پہنچے جوبلجیم کانگو کے روآ نڈ املک کے دل میں واقع تھی۔

ابھی وہ اپنے خیمے نصب کررہے تھے کہ روآنڈ اکا ایک سرداران سے ملاقات کیلئے آن پہنچا۔ان کی جیرانگی کی کوئی انتہا نتھی۔اس سردار کا نام نکنزی تھااور انہیں پیش کش کی کہ وہ انہیں بحفاظت جیمل کیووتک پہنچادےگا۔اس کے بعدا یک مرتبہ پھرمصائب کا آغاز ہوا۔ جبل کی طرف سفر طے کرتے ہوئے پہلی رات کے دوران ان کے خیمے پرحملہ ہوا۔ گروگن نے نکنزی کو بلایا اور اس کے ساتھیوں پر چوری کا الزام لگایا۔ نکنزی نے اس کے الزام کو جبٹلایا۔ گروگن نے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر آ دھی رات تک چوری کیا جانے والا سامان برآ مدنہ ہوسکا تو وہ ان کے خلاف بخت کا رروائی سرانجام دے گا۔ چوری کا سامان واپس نہ کیا گیا۔ لہذا گروگن منجیر ااور چاکا چاہو کے ہمراہ اس قبیلے کے مویش قابو کرنے کے لئے نکل کھڑ اہوا۔

ا چانک کئی ہزار روآ نڈی تمام اطراف سے برآ مدہوئے۔ان کے ہاتھوں میں نیز سے پکڑے تضاوراوروہ پاگلوں کی طرح چلارہے تضے۔ گروگن پُرسکون انداز میں کھڑار ہااور چلا یا کہ:۔

کرولن پُرسکون انداز میں گھڑ ار ہااور چلایا کہ:۔ ''خاموش!خاموش!میراتمہارےساتھ کوئی جھگڑ انہیں ہے۔۔۔۔میرا جھگڑ اتمہارےسردار کےساتھ ہے۔۔۔۔۔اس نے مجھے http://kitaabghar.co

اس مجمعے نے پیکیاتے ہوئے اپنے نیزے نیچ کر لئے۔

مروكن نے اپنى بات جارى ركھتے ہوئے كہا كه: ـ

تمہارے سردار نے چوروں کو بیاجازت فراہم کی کہ وہ ہمارے کیمپ پرحملہ آور ہوں .....لہذاہم چاہتے ہیں کہاپئی چوری شدہ اشیاء کے بدلے میں پچھ نہ پچھ بطور تا وان حاصل کریں .....اگر کسی مخص نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو ہم اسے گو لی سے اڑا

abghar.com وين ايكالله إني عبله إير كالريد ربو ..... مين تههين خبر دار كرته بالموق http://kitaa

اس کے بعدگروگن اوراس کے دونوں ساتھیوں نے مولیثی ہائلے .....اورکسی بھی روآ نڈانے مزاحمت نہ کی۔

شارپ خیمے میں ہی مقیم رہا جبکہ گروگن ملنجیر ااور جا کا چا ہو کے ہمراہ ان 30 افراد کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ 200 گر دور جا کرانہوں نے ان لوگوں کو پکڑلیا۔ گروگن نے ان لوگوں کے سرغنہ پررائفل تان لی جبکہ باقی تمام لوگ خوف کے مارے زمین پرآن گرے اور تا بعدار بچوں ک مانندا پینجمپ کی جانب روانہ ہوگئے۔ اس طرح پیر بغاوت اپنے اختنام کو پہنچ بچی تھی۔ جب ان کی خوراک کی مقدار کم ہورہی تھی اور پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا تب گروگن اوراس کی جماعت مغم بیرو کے آتش فشا پہاڑوں کی جانب رواں دواں تھی۔ جلد ہی وہ گھنے جنگل سے گزرر ہے تھے۔ اس کے بعدان کا گزرایک ایسے جنگل سے ہواجس میں جا بجادر خت گرے پڑے تھے۔ ان درختوں کو ہاتھیوں نے اکھاڑ بھینکا تھا۔

گروگن ایک مرتبہ پھراپی زندگ سے ہاتھ دھونے کے قریب تھا۔ ایک ہاتھی نے اچا تک اس پرحملہ کردیا تھا۔ جونی ہاتھی اس پرحملہ آور ہوا
اس نے چشمہ زدن میں اس کے سرکا نشانہ لے کرگولی چلا دی لیکن نشانہ خطا ہو چکا تھا۔ اس کا دوسر انشانہ بھی خطا گیا۔ ہاتھی نے اسے اٹھا کرکا نٹوں
بھری ایک جھاڑی پر پھینک دیا۔ اگر چہ وہ سرسے پاول تک زخمی ہو چکا تھا کین مجزانہ طور پر ہنوز زندہ سلامت تھا۔ جلد بی وہ آتش فشاں پہاڑوں تک
پہنچ چکے تھے۔ اس نے شارپ کو ہڑے تا فلے کے ہمراہ پیچھے چھوڑ ااور بذات خودا فریقی لوگوں کی ایک مختصر جماعت کے ہمراہ آتش فشاں پہاڑوں کو
عبور کرنے کیلئے کسی مناسب راستے کا کھوج لگانے کے لئے چل فکا۔ لا واعبور کرنے کے بعد گروگن ایک ایسے میدان میں پہنچ چکا تھا جہاں پر
وھانچے اور لاشیں بھری پڑی تھیں۔ یہلوگ آدم خوروں کا نشانہ سے نتھے۔ اچا تک سینکڑوں آدم خور نمودار ہوئے۔ اور گروگن کی جانب ہوسے گے۔
انہوں نے نیزے اٹھار کھے تھاور وحشیانہ انداز میں شور مجار ہے تھے۔

m گروگن کے افرایق ساتھی خوفز دہ ہو پچکے تھے اور بھا گئے کے لئے پرتول ایسے تھے۔ http://kitaabghar کے سے اسلامی گروگن نے انہیں تھم دیا کہ:۔ ''جہاں پر کھڑے ہوہ ہیں پر کھڑے رہو ....جرکت کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرو۔''

گروگن نے انتظار کیاحتیٰ کہوہ آ دم خوراس کے نشانے کی زدمیں آن پہنچے تب اس نے فائر کھول دیا۔ آ دم خورآ تشیں اسلح سے واقف نہ تھے۔لہذا وہ بھاگ نکلے۔۔۔۔۔گروگن کے ساتھی خوشی کے مارے ناچنے لگے اور تالیاں پیٹنے لگے۔

اس واقعہ کے بعد گروگن جلد از جلد واپس لوٹ گیا اور شارپ کے ساتھ مل کہ اس نے شال کی جانب جھیل ایڈورڈ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا جہاں پر ایک مرتبہ پھراس پر بخار کا حملہ ہوا۔ اسے 108 درج بخارتھا۔ اسے ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے اس کا جسم جل رہا ہوں ۔۔۔۔۔کسی کمسے اس کا جسم بخار کی تیش سے جل رہا ہوتا تھا اور کسی کمسے کا نپ رہا ہوتا تھا۔ اس کی انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ چکے تھے اور وہ نیم بے ہوتی کی حالت میں چلار ہا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کا دوست موت کے منہ میں جارہا تھا شارپ اس کے بستر کے ساتھ لگا رہا۔ وہ دن رات اس کی تیار داری میں مصروف رہا اور اسے کو نین کھلاتا رہا۔شارپ کی بہتر تیار داری کی بدولت گروگن روبصحت ہوگیا۔

اس دفت تک شارپ بذات خود د با وَاور پریشانی کی وجہ سے تو ژپھوڑ اورشکست دریخت کا شکار ہونا شروع ہو گیا تھا۔جھیل ایڈور ڈپر پہنچنے کے بعداس نے گروگن کو بتایا کہ وہ مزید سفر طے نہیں کرسکتا تھا۔

تَمَايِرُوكَ قِيهِ كُنَّ يُسِشِكش كتاب كَمَر كي پيشكش

http://kitaabghar.com/جھےمزیدتمہاراساتھ نہ دینے پرافسوں ہورہاہے''kitaabghar.com گورگن بین کرجیران رہ گیالیکن اس نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ:۔

"میرے بارے میں فکرمت کرو ..... میں تنہاہی اس مہم سے نیٹ لوں گا۔"

شارپ کا ساتھ چھوڑنے کے بعد ۔۔۔۔۔ بہت ہے افریقی بھی گروگن کا ساتھ چھوڑنے پر آ مادہ ہو گئے۔اباس کی جماعت کی تعداد ایک تہائی رہ چکی تھی۔وہ اس جماعت کے ہمراہ عازم سفر ہوااور جھیل البرٹ کے جنوب میں دلدل زدہ علاقے میں راستے سے بھٹک گیا۔وہ لوگ گرمی کی شدت میں إدھراُدھر بھٹکتے رہے بالآ خرا یک مقامی افریقی نے ان کی رہنمائی کی اوران کو جھیل تک پہنچایا۔ وہ جھیل کی مغربی جانب سے واڈیلی کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں پروہ بالائی نیل کے ساتھ جا ملے۔ گروگن نے محض پانچ افریقی باشندوں کےعلاوہ ہاقی تمام ترافریقی ہاشندوں کوواپس بھیج دیااوران کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوکر دریا میں اتر گیا۔

دریا میں ایک میل کا سفر طے کرنے کے بعد اسے ایک دریائی گھوڑے کو گی کا نشانہ بنانا پڑا جوان کی کشتی کے تعاقب میں تھا۔وہ ڈوفائل پہنچ کیے تھے جہاں پرایک آبشار کی وجہ ہے انہیں اپنا بحری سفر موقوف کرنا پڑا۔

ڈوفائل ہےوہ قلعہ برکلے جا پہنچے۔ وہاں ہے پچھاہال جیئم انہیں کشتی میں بوہڑ کے مقام پرلےآئے کین اس مقام ہے بحری سفرسرانجام

ادارٹ گروگن اب جگہ کی تکلیف میں مبتلا تھاا دریہ تکلیف اس کے لئے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی .....ابھی اس نے اپنے سفر کا بدترین حصہ طے کرنا تھا.....اوراب واپس جانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا۔

اس نے چندایسےافریقی اینے ہمراہ لئے جومقامی علاقے کاعلم رکھتے تھےاور 400 میل پر پھیلا ہوا دلدل زوہ علاقہ عبور کرنا شروع کیا۔ 24 گھنٹوں کے اندراندروہ گردن تک دلدل ہےلبریز ہو چکا تھا۔اس کےعلاوہ ہاتھیوں اورمگرمچھوں کے حملے کا خطرہ بھی موجود تھا۔رات کومچھر ننگ کرتے تھے اور دن کودیگرخون چوسنے والے کیڑے تنگ کرتے تھے۔لیکن اس تمام ترمصائب کے باوجود بھی اس نے اپناسفر جاری رکھا۔ جب انہوں نے دلدل سے پاک خشک سرز مین پرقدم رکھا تب تقریباً ایک سووحشی ..... نیز وں سے سکے گروگن کی اس مختصر جماعت کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے ۔ وہ انہیں گھیرے میں لے کرنیست و نابود کرنا چاہتے تھے۔ گروگن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنی بندوق سنجالی اورانہیں خبر دار کیا کہ:۔

''واپس چلے جاؤ.....ورنه میں تنہیں گولی سے اڑا دوں گا۔''

اس دوران اس کے اپنے آ دمی وحشیول کی زومیں آ چکے تھے۔وہ چلاتے ہوئے اپنے آ قاکی جانب دوڑے کہ:۔ ''ہم مارےگۓ'' کترائن چلایا کچر کی پیشکش 'کتاب گھر کی پیشکش

کیکن اب در ہو چکی تھی۔وحشی ایک آ دمی کو ہلاک کرنے کے بعد دیگر تین آ دمیوں کو بھی ہلاک کریچکے تتھے اور اب گروگن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گروگن نے فائر کھول دیا تھا۔

وحثی خوف کے مارے بھاگ نکلے تھے۔

وسی خوف کے مارے بھاک نگلے تھے۔ وہ سو بیٹ چنچ چکے تھے۔اس مقام پر دریا دوبارہ کشتی رانی کے قابل تھا۔اب وہ سخت ترین مشکل کا شکار تھے۔۔۔۔۔ان کے پاس نہ تو خوراک موجودتھی اور نہ بی یانی موجود تھا۔انہیں اب دریائی گھوڑے کے کیچے گوشت پرگز ارا کرنا تھااور دلدل سےنمی چوستے ہوئے یانی سے پیاس بجھانی ِ تَقَى ۔کھانا کھانے کے بعدوہ الٹیاں کرنے لگ جاتے تصاور کئی ایک افریقی پیچیش کی وجہ سے ہلاک ہوگئے تھے۔ کروگن کے پاس اب اسلے کے محض دس راؤنڈ باقی تھے۔اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ بیاس کی جراُت اورحوصلے کا امتحان تھا۔ ایک وقت ایسابھی آیا کہ وہ اس قدر کمزوری کا شکارتھا کہ وہ ایک کے بعد دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔لہذا وہ پیٹ کے بل رینگنے لگا۔افریقی بھی تقریباً آخری سانسیں لے رہے تھے۔

تبایک روز جاری نے ویکھا کہ دور فاصلے پرایک کھمباہوا میں جھول رہاتھا۔ http://kitaabghar میں جھول رہاتھا۔ اس نے اپنے آ دمیوں سے دریافت کیا کہ:۔

"پيکياہے؟"

كتابيرانے جواب ديا كه: - مستكث كتاب ك

'' یہ پام کاایک درخت ہے۔۔۔۔میراخیال ہے کہ یہ ہواسے جھول رہاہے۔''

کروگن کے اندرایک نئی توانائی جنم لے چکی تھی۔وہ جلدا زجلدا گے بڑھنے لگا تا کہ مزید نزدیک جا کراپنامعائنہ سرانجام دے سکے۔اس کے بعدوہ ساکت کھڑا ہوگیااور مابعداس نے ایک زوردار قبقہدلگایااور کہنے لگا کہ:۔

'' پیشتی کامستول ہے۔۔۔۔،ہماری جان پچ گئی ہے۔''

یے تشق ایک فوجی افسر کی تھی جو چند دنوں کی چھٹیاں شکار کھیلتے ہوئے گزار رہاتھا۔ جب اس کی چھٹیاں اپنے اختتا م کو پہنچے گئیں .....اس نے گروگن اوراس کے ساتھیوں کواپنے ہمراہ لیااورانہیں فشو ڈاپہنچا دیا۔اور وہاں سے وہ ایک اور کشتی میں سوار ہوکر خرطوم جاپہنچے۔ باقی سفراگر چہ ایک طویل سفرتھا لیکن اس سفر کے دوران گروگن کسی مشکل کا شکار نہ ہوا .....اور ماہ فروری 1900ء کی ایک شام وہ بالآخر قاہر ہ پہنچ حکا تھا۔

کتاب گھر کی پیشکش م

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## کتاب گھر کی پیشکٹافیگئگ کامحاضرہاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

دبلا پتلا اور جاذب نظر کرتل را برٹ بیڈن ۔ پاول جولائی 1899ء میں ہندوستان سے لندن واپس آیا۔ اس کی عمر 42 برس تھی۔ وہ قابل ذکر کا میابی سمیٹ کرواپس آیا تھا۔ اس کا باپ آسفورڈ میں جیومیٹری کا پروفیسر تھا۔ وہ اس کی تیسر ی بیوی کیطن سے آٹھواں بچہ تھا (اس کی بیوی ایک ایڈمرل کی بیٹی تھی )۔ را برٹ ذبین تھا۔ آرٹ کا ولدادہ تھا اور اس کی رگوں میں ایک مہم بھو خون دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک اچھی شخصیت کا حال تھا اور اس کی والدہ نے اپنے بچول میں اولوالعزی ۔ حوصلہ مندی اور بلندنظری کے بچہ بوئے تھے۔ ان خوبیوں کی بنا پر را برٹ مائل بہبلند پروازی تھا۔ اس کی والدہ نے اپنے بچول میں اولوالعزی ۔ حوصلہ مندی اور بلندنظری کے بچہ بندوستان میں 13 ویں جوزاروں میں اس کی تقرری کی گئی تھی۔ اس نو جوان افسر نے تھوڑ ہے ہی عمل اپنی قابلیتوں کا لوہا منوایا تھا۔ اس کا نشانہ بہترین تھا۔ وہ پولوکا کھلاڑی تھا۔ اس میں پیشہ وارانہ صلاحیتیں بھی کوٹ کوٹ کر بھری موڑ سے بی وہندوستان کی زندگی کے بارے میں اکثر اپنی تھی ہوئی تھا۔ اس بھی ولچپسی کا حائل اور ڈرامائی ڈہانت کا حائل تھا۔ اس جرنیل کی آئے جو نیل محائے کے لئے آیا تھا۔ اس جرنیل کی آئے ہوئی کی آئے ہی پر چڑھ گیا اور یہ گانا گائے دیا گائے۔ اس جرنیل کی آئے ہی پر چڑھ گیا اور یہ گانا گائے دگا گائے۔

http://kitaabghar،دمیر جزل المامونه ہوں http://kitaabghar.com

بيكرداراس يرخوب سجاتها\_

ہندوستان کے بعد وہ افریقہ چلا آیا ڈراکنس برگ پہاڑوں کی مہم کے سلسلے میں .....اس کے بعد مالٹا کے کمانڈرانچیف کا اے۔ ڈی۔ ی مقرر ہوا .....اس کے بعد واپس افریقہ چلا آیا .....اشانٹی مہم کیلئے اور بالآخر ہندوستان میں پانچویں محافظ سواروں کمانڈ نگ کرنل مقرر ہوا۔ اب جولائی 1899ء کو بیڈن۔ پاول چھٹی پر تھا اور فوجی کلب میں دو پہر کے کھانے سے لطف اندوز ہور ہاتھا جبکہ اسے برطانوی فوج کے کمانڈرانچیف لارڈولسلے سے ملاقات کے احکامات موصول ہوئے۔ اس کو بتایا گیا کہڑانسوال اوراور نج فری اسٹیٹ کے بورصوبوں میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے اور اسے شال مغربی سرحدی افواج کے کمانڈرانچیف کی حیثیت سے جنوبی افریقہ روانہ کیا جارہا تھا۔

اس ویران اورسنسان مقام پر بیژن \_ پاول کو پیادہ فوج کی دورجمنٹیں تیار کرنی تھیں ..... مابعد جورهوڈیشیا رجمنٹ اور پرویٹکوریٹ رجمنٹ کہلا کیں \_ان رجمنوں کی تیاری کا مقصد برطانوی سرحدوں کا دفاع سرانجام دینا تھااور دشمن کوجنوب مشرق میں ساحل یا جنوب میں راس سے دور رکھنا تھا کیونکہ ان مقامات پرفوری پیش قدمی کی تو قع تھی \_ باالفاظ دیگر بیژن \_ پاول کی ذمہ داری کا ایک حصداس چیلنج کا مقابلہ کرنا تھا جس چیلنج کا مقابلہ مافیکٹ میں بیٹھ کرنہیں کیا جاسکتا تھا۔ کرنل نے اپنی دورجمنفوں کوتر بیت فراہم کی ۔ان رجمنفوں کیلئے جوجوان بھرتی کئے گئے تھےوہ نہ تو گھوڑ سواری کر سکتے تھےاور نہ ہی نشانہ

بازی کرسکتے تھے۔ محض دو ماہ بعدر صوڈیشیار جنٹ نے مابعد کرتل ہربرٹ پولمر کی کمان میں بہترین خدمات سرانجام دی تھیں۔ پلومرح کت پذیر دہا۔

اس نے اپنے اسٹور کے کسی بھی سپلائی ڈ پو پر انحصار کرنے سے انکار کر دیا اور وہ بیل گاڑیوں میں اپنے ہمراہ اسلحہ لے گیا۔ لیکن جنگ شروع ہوئے سے قبل ہی بیٹرن ۔ پاول اپنی حرکت پذیری سے دست بردار ہو چکا تھا۔ اس نے گاؤں بیک ہانالینڈکواپی ہیں بنانا چہا مگر مابعد اس کی رائے بدل تی اور اس نے مافیلنگ کواپی ہیں بنانے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پیا کے چھوٹا سا قصبہ تھا جس میں 2,000 سفید فام آباد تھے۔۔۔۔۔۔راس تابولا والواور مرائی اور اس نے مافیلنگ کواپی ہیں بنانے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔۔۔ پیاول نے دووجو ہات کے پیش نظریہ فیصلہ سرانجام دیا تھا۔
مرانسوال سرحدسے تقریباً دس میں بہت سے لوگ تحفظ کا مطالبہ کرر ہے تھے جو کہ راس سے فراہم نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس مقام پر سامان حرب کا ذخیرہ وافر مقدار میں موجود تھا۔ پھوڈ خیرہ دھوڈیشیار واند کرنے کے لئے محفوظ تھا مگر جنگ کے خطرے کے تحت اسے آگے روانہ نہیں کیا گیا تھا اور اس مقام پر سامان حرب کا مطالبہ کرنے کے لئے محفوظ کرلیا گیا تھا۔

ایک مافیگنگ ٹھیکیدارراس ٹاؤن سے لاکھوں پونڈ ایک پرونوٹ کے ذریعے لایا تھا جومیجر لارڈ ایڈورڈسیسل نے جاری کیا تھا جووز براعظم کا بیٹا تھا اور بیڈن ۔ پاول کا چیف آف سٹاف بھی تھا۔

لبندا بیڈن ۔ پاول نئی پرویٹ کٹوریٹ رجنٹ کے ساتھ مافیکنگ کی جانب رواند ہوا۔ اس کے دوست اس رجنٹ کو'' بی ۔ پی'' کے نام سے
پکارتے تھے۔ اس رجنٹ میں 469 افسران اور جوان شامل تھے۔ اس نے جنگ کے آغاز سے ایک ہفتہ بل اس رجنٹ کی کمان سنجال لی تھی۔ اس
قصبے میں برطانوی جنوبی افریقی پولیس بھی موجود تھی ۔۔۔۔۔ بیک ہانالینڈ رائفل بھی موجود تھی ۔۔۔۔۔ بیسب ملاکر 578
جوانوں کی نفری بنتی تھی ۔۔۔۔۔اس طرح مافیکنگ میں مسلح جوانوں کی کل تعداد تقریباً 1,250 تھی۔

بی۔ پی نے پہلے ہی وفاع کومضبوط بنانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔شہری آبادی کے لئے خندقیں کھودی جارہی تھیں۔قصبے کے دونوں اطراف کی حفاظت کیلئے جنگلہ تعمیر کیا گیا تھا۔ بکتر بندگاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔اس کےعلاوہ بارودی سرنگیں بھی بچھا دی گئی تھیں۔

ہلکا اسلحہ بھی بھاری مقدار میں موجود تھا۔ بور فرانس اور جرمنی سے اسلحہ درآ مدکر رہے تھے اور ان کا اسلحہ زیادہ جدید نوعیت کا حامل تھا۔ بیڈن ۔ پاول کسی طویل محاصر سے کی تو قع نہیں کر رہا تھا اور اس نے اپنے لوگوں کو بیہ باور کروایا تھا کہ ان کے لئے بیضروری تھا کہ وہ مطمئن رہیں اور بوران کا کپچھیس بگاڑ سکیس گے وگرنہ ہم ان سے بخو بی نیٹ لیس گے۔

البندامافیکنگ .....جس کے معنی ہیں ''پھروں کی جگہ' ......تاریخ کے عجیب وغریب محاصر وں میں سے ایک محاصر کے کے طور پر منظر عام پر آیا۔ بی۔ پی ڈٹی رہی .....قصبے کی آبادی اوراپنے اسلیے کے ہمراہ ڈٹی رہی اوراس کوشش میں مصروف رہی کہ بوران سے ایک واضح فاصلے پر رہیں۔ ابوروں نے قلع تعمیر کئے اور زیادہ تر انحصار غیر موثر بمباری پر کیا۔ بیامور 217 دنوں تک جاری رہے۔

اس کا آغاز 13اکتوبر 1899ء بروز جمعہ کوہواتھا.....اعلان جنگ کے دوروز بعد۔ چھے ہزار گھوڑسوار بور جزل کرونج کی زیر قیادت روبہ عمل ہے۔ بی۔ پی بھی تیارتھی کیکن کرونج ابھی تذبذب کا شکارتھا کہ مافیکنگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے یانہ کی جائے۔

ا گلےروزطلوع فجریر قصبے کے جنوب میں بوروں پر کچھ گھوڑسوار حملہ آور ہوئے۔ان پر گولیوں کی ایک بوچھاڑ کی گئی۔وثمن منشتر ہو گیااور گھوڑسوارواپس بلیٹ آئے۔بی۔ بی نے شال کی جانب ایک بکتر بندگاڑی روانہ کی ۔جلد ہی بیگاڑی دشمن کے گھیرے میں آگئی۔ کیپٹن فٹز کلارینس کی کمان میں ایک اسکوارڈن اس کی بازیابی کیلئے روانہ کیا گیا۔ کیپٹن نے ایک پہاڑی کی چوٹی کی جانب دشمن کا تعاقب کیا جہاں پر آتشز دگی کی بنا پر تمام تر اسکوارڈ کومشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کافی ہلاکتیں و یکھنے میں آئیں اور اسلح بھی کم پڑ گیا۔ اور بی۔ پی کوٹیلی فون کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ وہ ایک اورفوجی دسته روانه کرے ۔للہٰ داایک اورفوجی دسته روانه کیا گیا۔ بوروں نے احیا نک فائز نگ بند کر دی اور واپس چلے گئے۔

ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کی بدولت اٹھارہ برطانوی ہلاک ہوئے ۔ بی ۔ پی نے کرونج کو پیغام بھیجا جس میں پیشکایت کی گئی تھی کہاس کی سیاہ نے ریڈکراس کے اہلکاروں پرحملہ کیا تھا۔اس کے جواب میں ایک بورڈ اکٹر معذرت کرنے کے لئے قصبے میں بھیجا گیا۔ بی ۔ پی نے اس ڈاکٹر کاخیرمقدم کیا۔اے دوپہر کا کھانا کھلا یا اور واپسی پراہے وہسکی اور بیئر کے تنحا نف بھی پیش کئے جواس کے کمانڈ رکے لئے تھے۔

ا گلے روز بمباری ..... جوتمام ترمحاصر ہے کے دوران جاری رہی ..... کا آغاز ہوا۔ بوروں کی تو یوں کی کارکرد گی بہتر نہتی اور گو لے ایک جنگی نمائندے کے بقول:۔

''اس نکے معیار کے حامل تھے کہان میں دھا کہ کرنے کی قوت سرے سے ہی موجود نہتھی۔''

وہ کوئی نقصان پہنچائے بغیرمٹی کی دیواروں میں پیوست ہو جاتے یا زمین پر گرکر کرنا کارہ ہو جاتے ۔نصف دن تک اس گولہ باری کی بدولت جو ہلاکتیں ہوئیں ان میں محض ایک مرغی شامل تھی اور ایک کتازخی ہوا تھا۔

اس کے بعد کرونج نے ایک اورا پلی بھیجا جس نے بیہ پیغام دیا کہ غیرمشر وططور پر قصبے کوخالی کردیا جائے تا کہ:۔

''مزیدخون خرابه رو کا جاسکے۔'' اس ایلچی کو کھانا کھلا یا گیا .....وہسکی اورسوڈ ہے سے اس کی تو قع کی گئی اور اس سوال کے ساتھ اسے واپس روانہ کیا گیا کہ:۔ ''خون خرابے کا آغاز کب ہوگا؟''

ایک ہفتے کے بعد کرونج کا جواب موصول ہوا کہ:۔

یب ہے ہے بعد رون کا جواب موصول ہوا کہ:۔ ''عزت مآ ب سر .....میرے خیال میں مافیکنگ پر تسلط قائم کرنے کا دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے ماسوائے بمباری .... البذامیں اسگلے سوموار شبح 6 بجے سے دوبارہ بمباری کا آغاز کر دوں گا۔''

یے خبر گرم تھی کہ دشمن کی ایک بڑی توپ بھی میدان جنگ میں پہنچے رہی تھی۔للہذاعوام کے لئے زیادہ گہری خندقیں کھودی گئیں۔خطرے کی

ماہ جنوری میں ٹائیفا کڈ کی وہا پھوٹ پڑی۔ بیمہینۃ اس وہا ہے نیٹنے اور اسٹور کی پڑتال کےعلاوہ اپنی کمزوریاں دورکرنے اور اپنے آپ کو مزید مضبوط بنانے میں گزرا۔

بیسب کچھ سی مہم سے کم نہ تھا ..... بیاس کئے عظیم تھا کہ برطانوی قوم نے اسے اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کی تھی۔ بیڈن ۔ پاول کی واہ،

واہ ہور ہی تھی۔ پانچ روز تک لندن اور انگستان کے ایک بڑے جصے پر پاگل پن جیسی کیفیت طاری رہی۔تقریبات اورخوشیاں منائی جارہی تھیں۔ لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی تھی .....فوجی ساز وسامان سے عاری کسان شیر کے مندمیں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتے تھے؟ مافیکنگ کے محاصرے کے دوران برطانیہ کا وقار داؤپر لگا ہوا تھا اوروہ شک وشبہات اور خوف وہراس کا شکار تھا اور بالآخریہ محاصرہ اپنے اختیام کو پہنچا تو برطانیہ کی جان میں جان آئی۔

..... 😩 .....

#### کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

### http://kitaabghar.com بازاد http://kitaabghar.com

بعض لوگ سیاست کاسہارالے کر کس طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چ**ود بیازاں** پڑھ کرآپ بخو بی اندازہ لگا سکیں گے ۔جرم و سراغرسانی کی دلچیپ کہانی۔ ایک سپر مارکیٹ میں ہونے والی مجیب وغریب چور یوں کا احوال جہاں دکا نوں کا ساز وسامان تالا توڑے اور نقب لگائے بغیر غائب ہور ہاتھا۔ اثر نعمانی کے خلیق کردہ سراغرساں ندیم اختر کا کارنامہ۔ چوا بازال کتاب گھرے جاسوسی نیاول سیکشن میں پڑھی جاسکتی ہیں۔

#### ھیرے کے آنسو مناہ//دیا

ہیں۔ کے کیے آنسو ایک نوجوان کی کہائی ہے، جس کے ساتھ اس کے اپنوں نے بی ظلم کیاتھا۔ ایک دن اچا تک اس کی زندگی میں ایک موڑآ گیا۔ ایک شخص نے اس کے والد کی کو سکے کی کا نوں کوفیمتی قرار دیتے ہوئے جبوت بھی فرا ہم کردیا کہ وہاں ہیرے موجود ہیں۔ جبوٹ فریب لالجے اور دھوکہ وہی کے تانے بانے سے بُنی جرم وسزا کے موضوع پر ایک دلچیپ کہانی۔ اثر نعمانی کے تخلیق کردہ سراغرساں ندیم اختر کا کارنا مہ**ے ہے آنسو** کتا ہے گھرے **جاسوسی نیاول** سیشن میں پڑھی جاسکتی ہیں۔

# كتاب كموركى بيوسى چرچل كى بورقيكت المربائي وركى بيشكش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وہ ایک خندق میں د بکا بیٹیا تھا۔موسم نم آلود تھا اوراند ھیرا بھی چھا چکا تھا۔سر دی بھی اپنے جو بن پڑتھی۔تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے اعصاب ور د کر رہے تھے۔مسائل کی وجہ سے اس کے اعصاب ور د کر رہے تھے۔اس کا ذہن ان مسائل کی وجہ سے پریٹان تھا جومسائل اس میں سائے ہوئے تھے۔وقت گزرتا جار ہاتھا اور اس کا جذبہ ماند پڑتا چلا جار ہاتھا۔

،گزرتاجار ہاتھااوراس کا جذبہ ماند پڑتا چلاجار ہاتھا۔ تباہے ریل گاڑی کی آ واز سنائی دی۔ بیآ واز ریلوے اسٹیشن سے آ رہی تھی جواس سے ایک فرلانگ کے فاصلے پرواقع تھا۔ بیریل گاڑی ابھی کافی دورتھی۔ایک میل یااس سے زائد دور .....اسٹیشن کی دوسری جانب .....نیکن جلد ہی نز دیک ترپینچ رہی تھی۔ کما یہ رکے گی؟

اگروہ نہ رکی اور پچاس ساٹھ میل فی گھنٹے کی رفتار ہے اس کی جانب بڑھتی رہی .....تب اس کے لئے اس میں سوار ہونے کا کوئی موقع نہ تھا۔ تا ہم اگر بیا شیشن پررکی ....تب وہ اس کے اشیشن پہنچنے تک اپنی رفتار بڑھا نہ پائے گی .....ایسی صورت میں اس کے لئے موقع تھا کہ وہ گاڑی پر سوار ہوسکتا تھا۔

بیسب پچھاس کی تقدیر پرمنحصرتھا۔اگر تقدیریاوری کرتی تو وہ گاڑی پرسوار ہوسکتا تھا۔۔۔۔۔اور تقدیراس کا ساتھ دیتی نظر آ رہی تھی۔ کیونکہ گاڑی کی رفتار آ ہتہ ہونی شروع ہوگئ تھی۔وہ ابھی تک خندق میں دبکا بیٹھا تھااور گاڑی کے رکنے کی آ وازسن رہاتھا۔۔۔۔ا لا دنے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔۔۔۔۔اور گاڑی ہے سامان اتارنے کی آ وازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔

پانچ منٹ بعدگاڑی دوبارہ چل پڑی۔گاڑی اس کےسرے ایک یا دوفٹ کے فاصلے پررینگ رہی تھی۔اس کی زردروشنی اس پر پڑرہی تھی۔وہ خندق کی دیوار کےساتھ چپک گیا کہبیں روشنی اس کی موجود گی کاراز ظاہر نہ کر دے۔اس کا دل زورز ورسے دھڑک رہاتھا۔بالآ خرانجن کی گھن گرج اپنے جوہن پر پہنچ گئی اوراس نے اپناسراو پراٹھایا۔

ا یک لمحے بعدوہ گاڑی کے دوڑیوں کے درمیان کپلنگ پراپی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔اس نے ایک اورکوشش سرانجام دی۔اب وہ کپلنگ پر بیٹھ چکا تھا۔

کپلنگ پر بیٹے چکا تھا۔ جب اس کا سانس بحال ہوا تب اس نے رینگتے ہوئے گاڑی کے اندر داخل ہونے کی جدو جہد شروع کی۔وہ گاڑی کے ایک ایسے ڈب میں داخل ہو چکا تھا جس میں کو کلے کی خالی بوریاں رکھی تھیں۔ یہ بوریاں اس قدر زم تھیں کہ کوئی بھی فردان پر لیٹ سکتا تھا۔وہ ان بوریوں پر دراز ہوکر سوگیا۔ابھی اس کی کافی زیادہ پریٹانیاں باقی تھیں۔لیکن ابھی اس کے پاس پچھ مہلت باقی تھی۔ گاڑی کے ایک سرے پرتین ویمنیں تھیں.....تقریباً درمیان میں ایک انجن تھا اور دوویکنیں دوسرے سرے پڑھیں۔ان ویسگنوں میں فوجی سوار تھے۔اس کے علاوہ اس گاڑی میں''مورننگ پوسٹ'' کا ایک نوجوان نمائندہ بھی موجود تھا۔

چودہ میل کاسفر طے کرنے کے بعد جب گاڑی پردشمن حملہ آور ہوا جو گھات لگائے بیٹھا تھا تب اس نوجوان نمائندے کا جوش وجذبہ دیدنی تھا۔اسے موقع میسر آرہاتھا کہ وہ اس کارروائی کو بنٹس نفیس دیکھےاورا نگلتان میں اپنے اخبار کے قارئین کی خدمت میں پیش کرے۔

بوروں نے ربلوے لائن تباہ کردی تھی للبذا گاڑی پڑئی سے اتر پھی تھی۔ ونسٹن چرچل پڑئی سے اتری ہوئی اس گاڑی کی فٹ پلیٹ پر کھڑا تھا۔ جوں ہی اس نے اپنا قدم زمین پررکھاا کیک گولی سنسناتی ہوئی اس کے کان کے قریب سے گزرگی۔اس نے بھا گنا شروع کر دیا اور گولیوں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ کہیں سے ایک گھوڑ سوار نمو دار ہوا اور اس پر چلایا اور اپنا گھوڑ ااس کے نز دیک کھڑا کر دیا۔

اس گھوڑسوارنے رائفل اس کے سینے پررکھی .....فسٹن چرچل نے دونوں ہاتھاو پراٹھادیے..... ہاالفاظ دیگر ہتھیار پھینک دیے۔ جلد ہی وہ پری ٹوریا کی جیل میں ہندتھا۔ایک جنگی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ افسروں جیساسلوک روارکھا گیا اوراسے دیگر ساتھی قیدیوں کے ہمراہ اسٹیٹ ماڈل اسکول میں رکھا گیا۔

چرچل نے دوافسران کے ساتھ ل کرجیل سے بھا گئے کا پروگرام بنایااور 12 دنمبر 1899 ءکواس پروگرام پٹمل کرنے کا آغاز کیا۔انہوں نے دیوار پچلانگ کرفرار ہونے کامنصوبہ بنایا تھا۔

چرچل دیوار پھلا نگنے میں کا میا ہے ہو چکا تھا۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے مصائب کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ سنتریوں کو پچھ پچھ شبہ ہو چکا تھا۔لہذا الارم بجادیے گئے تھے۔اب اس کے دیگر دونوں ساتھیوں کے لئے کوئی موقع نہ تھا کہ وہ بھی دیوار پھلانگ کراس کے ساتھ آن ملتے۔ چند لمحوں بعد تمام ترپری ٹوریااس کی تلاش میں مصروف تھی۔اس کے دیگر دونوں ساتھی سرگوشیوں میں اسے کہدرہے تھے کہ وہ دیوار پھلانگ کروا پس جیل میں آجائے کیونکہ ابھی اس ممل درآمد کیلئے بچھ وقت موجو دتھا۔

اب اگروہ جیل میں واپس کودنے کی خواہش بھی کرتا تو اس کی بیخواہش فضول تھی کیونکہ اب بیموقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔وہ دشمن کے علاقے کے وسط میں کھڑا تھا۔اس کے پاس کوئی نقشہ یا کمپیاس بھی موجود نہتھی۔اس نے اوراس کے ساتھیوں نے جوراشن انتہائی مختاط انداز سے بچایا تھاوہ ہنوز جیل میں تھا کیونکہ وہ اس کے ان دونوں ساتھیوں کی جیبوں میں محفوظ تھا جوجیل سے فرار ہونے میں کا میاب نہ ہوسکے تھے۔اس کے پاس کل 75 پونڈموجود تھے۔وہ نز دیک ترین جائے پناہ سے 300 میل دورتھا ۔۔۔۔ بیجائے پناہ پرتگالیوں کی اور بنکو مارکوئس کی بندرگاہتھی۔ وہ رات کوسفر طے کرتار ہا۔ پچھالوگوں نے اس کی جانب دیکھالیکن اسے نظرا نداز کر دیا۔

تھوڑی دیر بعدوہ ایک ریلوے لائن تک پہنچ چکا تھا اور اس کی خوش قتمی کہ بیلورینکو مارکؤس کی جانب جاتی تھی اور وہ بیریلوے لائن ایک دوسری ریلوے لائن نہھی جو اس نے نقشے میں دیکھی تھی جو شال کی جانب جاتی تھی ..... پیٹرز برگ کی جانب؟ وہ رات کے اندھیرے میں دو گھنٹوں تک اس ریلوے لائن پر چلتا رہا حتیٰ کہ وہ ایک اٹٹیشن پر جا پہنچا۔ اس کے بعد اس ریلوے لائن کوچھوڑ دیا اور اُٹیشن کی پیچھی جانب کا چکر کا شتے ہوئے 200 گز دوردو بارہ اس ریلوے لائن پر آن پہنچا۔ وہ دیکا ہیٹھار ہا اور گاڑی کا انتظار کرتارہا۔

جبیہا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ریل گاڑی میں سوار ہونے میں کا میاب ہو چکا تھااوران ممل کے دوران وہ زخمی ہونے سے بمشکل بچاتھا۔ اس کے بعدوہ نیند کی وادی میں گم ہوگیا تھا۔

جب وہ نیندسے بیدار ہوا تواسے بخت پیاس محسوں ہور ہی تھی۔اسے پہلاموقع میسر آتے ہی ریل گاڑی سے بینچا ترنا تھااور پانی تلاش کرنا تھا تا کہا پی پیاس بجھا سکے کیونکہ گاڑی نے منزل مقصود تک چہنچنے میں ابھی کافی دن لگانے تھےاوراس دوران اس کا پیاس کی شدت کے سبب ہلاک ہونے کا خطرہ سر پرمنڈلار ہاتھا۔

گاڑی کے رکنے کافی الحال کوئی پروگرام نظر نہ آ رہاتھا۔ چرچل کواب چلتی گاڑی سے نیچے کو دنا تھا۔ بیمل درآ مداس کے گاڑی میں سوار ہونے کے مل درآ مدسے بڑھ کرنا خوشگوار ممل تھا۔ وہ ایک خندق میں چھلانگ لگا چکاتھا اور اپنی کا میابی پرنا زاں تھا۔تھوڑی تی جدوجہد کے بعد اسے یانی میسر آ گیا اور اس نے ایک اونٹ کی موافق یانی بیا تا کہ اس کے اندرکئی گھنٹوں تک یانی کا ذخیرہ موجود رہے۔

> اندھیرے میں اس نے ایک غیرمتوقع مقام کی جانب دیکھا تواسے ایک نہیں بلکہ تین ریل گاڑیاں کھڑی دکھائی دیں۔ وہ سوچنے لگا کہ:۔

> > «میس کس ریل گاڑی میں سواری اختیار کروں؟"<sup>'</sup>

پری ٹوریا سے باہر نکانا اس کے لئے وبال جان بن چکا تھا۔ اس کے لئے فیصلہ سرانجام دیا جاچکا تھا۔

جب اس کے کان کے نزدیک سے گولی گزری تھی اس کے بعدوہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور کچھ فاصلے پر واقع ایک دیہات کی جانب چل دیا تھا۔وہ جانتا تھا کہ سیاہ فام بوروں سے نفرت کرتے تھے اورا گرییان لوگوں کا دیہات ہوا تب وہ محفوظ تھا۔دوسری صورت میں یہ بوروں کا گاؤں بھی

کتاب گھر کی پیشکش

ہوسکتا تھا۔

یہ کی کا بھی گاؤں نہ تھا۔۔۔۔۔ یہ کو سلے کی ایک کان تھی اوراس کے اردگر دچند مکان تھے۔اس نے تحاط انداز میں ایک گھر کا دروازہ نہ تخب کیا اور اس پر وحتک دی۔ دستک کے جواب میں ایک آ وازبلند ہوئی اور چرچل نے با آ وازبلند انگریزی میں جواب دیا کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔
ایک لمباتز نگا شخص جس کا چیرہ ذرو فقا اس نے وروازہ کھولا اور چرچل کی جانب دیکھا۔ برسوں بعد چرچیل نے اس ٹم بھیٹر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ:۔
'' میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ایک حادثے سے دو چارہ و چکا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے ملنے کو ماٹی پورٹ جارہا تھا کہ میں
گاڑی سے نیچ گر گیا تھا۔ میراخیال ہے کہ میرا کندھا اپنی جگہ سے بل چکا تھا۔''
گاڑی سے کہ کوئی کہتے ایسی چیزیں سوچ لیتا ہے۔ میں نے اپنی داستان ایسے بیان کی جیسے میں نے اسے
دل کی گہرائیوں سے یاد کر رکھا تھا۔''

چرچل نیندگی وادی میں گم ہو چکاتھا.....جب وہ بیدار ہوااورموم بتیاں جلانے کی کوشش کی تواس کے علم میں بیہ بات آئی کہ چوہے انہیں کھا چکے تھے۔ وہ کئی گھنٹوں تک اندھیرے میں ہیٹھار ہا۔

کتاب گھر کی پیشکش

۔ لاز ما گاڑی کی تلاشی لیں گے۔لہٰداوہ اپنامنداون کی بوریوں میں چھپائے لیٹار ہااور کئی گھنٹوں تک اسی صورت حال کا شکارر ہاحتیٰ کہ گاڑی اس اشیشن کے میں جھپائے کے اس اسٹیشن کے میں جھپائے کہ کاری اس اسٹیشن کے میں میں جھپائے کہ کاری اس اسٹیشن کے میں میں جھپائے کہ کاری اس اسٹیشن کے میں میں میں کے دوروں میں کے دوروں میں جھپائے کہ کاری اس اسٹیشن

ے آگے بڑھ گئی۔

رُھڻی۔ ابایک اورمسکلہ در پیش تھا۔ کیاوہ اسٹاپ کو مائی پورٹ کا تھا؟

سے بہرکیف اس نے باہر جھانکنے کی جراُت نہ کی۔اگریہ واقعی ہی کو ماٹی پورٹ کا اسٹاپ تھا تب وہ محفوظ تھا۔۔۔۔اگریہ کو ماٹی پورٹ کا اسٹاپ نہ تھا تب گاڑی کے معائنے کی تکواراس کے سرپر ہنوزلٹک رہی تھی۔

تباس کی خوشی کی کوئی انتہانہ تھی جب اس نے اگلے اسٹاپ پر پر تگالیوں کواپنی یو نیفارم میں ملبوس دیکھا۔اس نے انہیں ویکن کی ایک دراڑ سے دیکھا تھا۔اس نے اب بھی اپنے آپ کو چھپائے رکھا تھالیکن جب گاڑی دوبارہ حرکت میں آئی تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔وہ ویکن بے باہر جھا نکنے لگا۔۔۔۔خوشی سے چلانے لگا۔۔۔۔اور گانے لگا۔۔۔۔اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریوالور سے ہوائی فائر بھی کرنے لگا۔

اوراس روز بعداز دوپېرگاڑی لورینکو مارکوئس پینچ پچکی تھی۔ یہاں پر بھی پی خطرہ موجود تھا کہ بوروں کے تمائتی کہیںا سے گرفتار نہ کرلیس یا اغوا نہ کرلیس للبذااس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا حتی کہ وہ برطانوی کونسلیٹ جا پہنچا۔ چندلمحوں بعداس کی شناخت کاعمل کممل ہو چکا تھااور اب نمائندہ جنگ محفوظ تھا۔

اگر چہ چرچل میں بے بہاخو بیاں موجود تھیں لیکن اس کی سب سے بردی خوبی اس کی خوش قتمتی تھی۔اورای خوش تسمتی کی بناپراب وہ ایک ہیروکی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔

m ای کے دائے دہندگان مین کرخوشی ہے ویوانے ہوگئے تھے۔ ttp://kitaabghar.com

..... 🕸 .....

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# كتاب كحد كراجر يؤكاك كى كينيرا تاميكسيو كهور سوارى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ہوجا تا تھا مگر دوبارہ منظر عام پرآ جا تا تھا اورا پنی زندگی کی داستان کوآ کے بڑھانے لگ جا تا تھا۔ http://kitaabgha

اس نے 21 برس کی عمر میں رائل کینیڈین پولیس کوخیر باد کہددیا تھا۔اس سے پیشتر وہ ایک مبلغ کے فرائض سرانجام دیتا تھا اوراس سے بھی

پیشتر وہ ایک اخبار کے ساتھ منسلک تھا۔اب اس نے ان خطوط پرسو چنا شروع کیا تھا کہا سے کوئی ریکارڈ توڑنا چاہیے ..... بہت لطف آئے گا ..... بیہ

یا در کھا جائے گا کہاس نے کوئی کارنامہ سرانجام دیا تھا۔۔۔۔کوئی ایسا کارنامہ۔۔۔۔جواس سے پیشتر کسی نے سرانجام نہ دیا ہو۔

اگر چەراجر پوکاک نے اپنی زندگی میں کئی اہم کام کئے تھے لیکن وہ اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ بیکام دیگرافراد بھی سرانجام دیتے تھے..... شاید سی بھی شخص نے وہ کام نہ کئے ہوں جوکام راجر پوکاک نے کئے تھے....لیکن بیکام کوئی بھی شخص سرانجام دےسکتا تھا.....بیکام کوئی ریکارڈ قائم

نەكرتے تصاوروہ ريكارڈ قائم كرنے كامتمنى تھا۔

لہٰذا ایک ایسانو جوان جس کے پاس وافر مقدار میں دولت بھی موجود نہ ہو ..... 19 ویں صدی کے آخری دورا ہے کے دوران کیا کارنامہ

سرانجام دے سکتا تھا ۔۔۔۔اییا کارنامہ جوآنے والے دور میں اس کا نام زندہ رکھ سکے؟ ۔۔۔ ب کسل کسی بیسٹ کسٹ

اس نے بیرفیصلہ کیا کہاہے اتنی گھوڑسواری سرانجام دینی چاہئیے جنتنی گھوڑسواری کسی بھی شخص نے سرانجام نہ دی ہو..... وہ کتنی گھوڑسواری سرانجام دے سکتا تھا؟اسے بیتحقیقات سرانجام دینی تھیں۔

 لیکن اب 1899ء میں مخالفانہ رویے کے حامل استے انڈین موجود نہ تھے کہ کارین کے دیکارڈ پرحملہ آورہونے کا موقع میسر آتا۔
لیکن وہ ریکارڈ قائم کرسکتا تھا۔ اگر چہ وہ اتنا سفر طے نہیں کرسکتا تھا جتنا سفر روی نے طے کیا تھالیکن وہ ایک کھلے ..... نقشے کے نہ حامل مشکل ترین علاقے کا سفر طے کرسکتا تھا جو ہوٹلوں اور دیگر ایسی سہولیات کا بھی حامل نہ تھا جو سہولیات روی مہم جُو کو دوران سفر حاصل رہی تھیں اور کارین کی طرح نو جوان پوکا ک اگر چہ کسی خطرنا کے صورت حال کا شکار نہ ہوسکتا تھا لیکن وہ اس سے دوگنا سفر بخوشی طے کرسکتا تھا۔

کی طرح نو جوان پوکا ک اگر چہ کسی خطرنا کے صورت حال کا شکار نہ ہوسکتا تھا لیکن وہ اس سے دوگنا سفر بخوشی طے کرسکتا تھا۔

کیا یہا یک ریکارڈ ہوگا ؟

اس نے فیصلہ کیا کہ:۔۔

كتياب گھر كى سىيىشكىش"بان ..... يىانىكەرىكارۇلبوگائ گھر كى سىينىكىش

لبندا28جولائی 1899ء کی صبح ہمارا ہمیروالبرٹامیں فورٹ میک لیوڈ سے عازم سفر ہوا۔ جہاں تک امریکی سرحد کی حدود تھی وہاں تک چوکیاں قائم تھیں۔وہ ایک چوکی سے گزرتا ہوا دوسری چوکی کی جانب بڑھتار ہا۔ چوکی پرموجودا فرادا سے مختلف مشوروں سے نوازتے۔وہ اس کی انگریزی س کرلطف اندوز ہوتے۔وہ گلا بی رخساروں اور لمبی ناک کے حامل اس نو جوان کو پہند کرتے تھے اورا سے مختلف تحا کف پیش کرتے تھے۔

تھے۔ یہاں چرواہے بھی موجود تھے۔ 400 میل کے سفر کے دوران اس نے تھن تین را تیں کیمپ میں گزاری تھیں۔ اب وہ بیلو اسٹون پہنچ چکا تھا۔ میہ جنگل مچھروں سے بھرا پڑا تھا۔اس کے بعدوہ سیاحوں کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ جنگل سیاحوں سے بھرے پڑتے تھے اور یہاں کے کسان ان سیاحول کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔وہ ان سے زائد قیمتیں وصول کررہے تھے۔اس علاقے سے گزرنے کے بعدوہ ڈاگ رائچی پہنچ چکا تھا اوراس مقام کے بعدوریائے گرین کی وادی میں پہنچ گیا اور چندروز بعدا کیک مسئلے نے سرا ٹھایا ..... بیہ افتادا جا تک اس پڑتی تھا۔

لہٰذااس نے ایک اور راستے کا انتخاب کیا کیونکہ میکسیکو کی جانب تین راستے جاتے تھے۔اس راستے پرسفر طے کرنے کے دوران اسے کا وُبوائے اور جلاوطن لوگوں سے ملاقات کرنے کی تو قع تھی جو جارہ اور پانی کے حصول میں اس کی رہنمائی سرانجام دے سکتے تھے اور میکسیکو کی جانب

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

سفر طے کرتے ہوئے وہ سان فرانسسکو کے نز دیک پہنچ چکا تھا۔اس نے بیہ فیصلہ کیا کہا ہے دوگھوڑوں کوایک ہفتے کا آ رام بہم پہنچایا

اس سفر میں جووفت صرف ہواتھاوہ 28 جون 1899ء تا 21 جنوری 1900ء تھا۔۔۔۔جو کہ 200 دن بنتے تھے۔۔۔۔لیعنی ایک دن میں اوسط 18 میل کاسفر طے کیا گیا تھا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی سین**عشق کا شین (I)** گھر کی بیشکشر

#### کتاب کھا کے پیشکش http://kitaabghar.وہ://kitaabghar.com

مسید و جاوید کے باصلاحت قلم کی تحریر۔ جرم وسزااور جاسوی وسراغرسانی پرایک منفر دتحریر۔ ایک ذبین قابل اور خوبصورت خاتون (پرائیوٹ) سراغرساں کا دلچیپ قصّه ، ایک مجرم اس پرفریفته ہو گیا تھا۔ ان کی مکنه شادی کی شرط بھی عجیب وغریب تھی۔ ایک نہایت دلچیپ سنسنی خیز ناول۔ سراغرساں کے نام کی مناسبت سے ایک خاص ترتیب سے کون قبل کر رہا تھا؟ جانے کے لیے پڑھیے۔۔۔۔ ویشمی خطرہ۔۔۔۔جوکتاب گھرکے جاسوسی نیاول سیشن میں دستیاب ہے۔

## کتاب گھر کی پیشڈیڑی بٹیزآ سٹریٹیائیں۔ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ازابیل برڈ اور میری کنگز لی کی طرز کی قابل ذکر آخری وکٹورین مہم جوخوا تین میں سے ایک خاتون نے ہیں برس سے زائد عرصہ پیشتر وفات پائی تھی۔اس کا نام ڈیزی پیٹر تھااوراس کی طویل عمر کے ایک طویل دورا ہے کے دوران اس کے نام کے چرپے تھے۔اس نے اپنی تقریباً نصف زندگی مغربی اور جنوبی افریقہ کے قدیم ہاشندوں کے ہمراہ گزاری تھی۔اس کے ان کے ساتھ اس قدر قریبی تعلقات استوار تھے کہ کسی اور سفید فام کے حصے میں نہ آئے تھے۔

وہ ماہرانسانیات نہ تھی کہ ان کا مطالعہ سرانجام دیتی بلکہ وہ ان کی دوست ..... بیشیراوران کوآ رام وسکون سے دوجارکرنے والی ایک ہستی سے ساس نے ان کے دل جیت لئے تھے ...... ان کا وہ اعتماد حاصل کیا تھا کہ اسے ان قبائل میں ایک بزرگ خاتون کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی۔ وہ اسے کہار کی تبجیحتے تھے ..... بینی اپنی وادی جان تصور کرتے تھے۔ ڈیزی نے 1862ء میں جنم لیا تھا۔ اس کی جائے پیدائش اور ڈوائیر..... پڑیری تھی۔ وہ ایک فورگل افسر کی بیٹی تھی جو سمندر پار ملکہ اور شہنشاہ کی خدمات سرانجام دیتا تھا۔ وہ انگریزی طور طریقوں کی دلدادہ تھی۔ اس سے بڑھ کے کوہ تات برطانیہ اور جولوگ برطانوں سلطنت کا نظام چلاتے تھان کی دلدادہ تھی۔ وہ ان لوگوں کو انتہائی فدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور انہیں خراج تحسین پیش کرتی تھی جنہوں نے اس کی خدمت کی بجاآ وری میں دور دراز علاقوں میں اپنی جانمیں نچھاور کی تھیں۔ وہ آ وکٹ ریم فیمل سے بھی از حدمتا رہتھی جس کا سربراہ سرفرانسس آ وکٹ ریم تھا۔ وہ انہوں میں اپنی جانمیں نچھاور کی تھیں۔ وہ آ وکٹ ریم فیمل سے بھی از حدمتا رہتھی جس کا سربراہ سرفرانسس آ وکٹ ریم تھا۔ وہ وہ تھی ہواس کی تامیدا سے ہمکنار ہوگئی تھی اور مابعداس کی وادی بھی موت سے ہمکنار ہوگئی تھی جواس کی گلبداشت کے فرائنس سرانجام دیتی کا شہورہ اس کے بالغوص اس نے کم ترتی یا فتہ لوگوں کے تھی میں ذمہ داری کا مظاہرہ سرانجام دینے کا شہورہ حاسل کیا تعااوروہ اس کی زندگ سے بھی از حدمتا زئتھی۔

مجھی از حدمتا پڑتھی۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com پہلے پہل وہ صحت کی وجو ہات کی بنا پر آ سٹریلیا گئے تھی۔وہ سینے کی تکلیف میں مبتلاتھی اور ڈاکٹر وں نے اسے گرم آب وہوا میں مقیم ہونے کامشور ہ دیا تھا۔

کوئیز زلینڈ میں اس نے جیک پیڑ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ان دونوں کے ہاں ایک بیٹے نے بھی جنم لیا تھا۔ چند برسوں تک ان ک از دواجی زندگی خوشگوارر ہی مگراس کے بعدانہوں نے علیحد گیا ختیار کرلی۔

وہ اپنے خاونداور بچے دونوں کیلئے بہتر جذبات کی حامل نہتی۔الی کوئی علامت نہیں ملتی جو بیظا ہرکرتی ہو کہ وہ دونوں کے ساتھ جذباتی وابستگی کی حامل تھی اگر چداس نے بچے کے ساتھ اپنارابطہ بحال رکھا تھا۔ آسٹریلیا میں دس برس گزارنے کے بعد جو چیز اسے واپس لندن لائی تھی وہ اس کی زندگی کا نا قابل بیان خلاتھا۔ وہ ایک خود مختار خاتون کھی۔ اس کے چندعز بیز اور دوست تھے اور خاوند اور بیٹے دونوں کو وہ چھوڑ چکی تھی۔ اندن آنے کا اس کا بڑا مقصدا پی مدوآ پ کرنا تھا اور اپنے لئے روزگار تلاش کرنا تھا۔ پہلے وہ ایک سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئی۔ اس کے بعد پروف ریڈنگ کی اور مابعد صحافی بن گئی۔ لیکن آسٹریلیا بھی بھی اس کے ذہن اور اس کی سوچوں ہے کو خونہ ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک محدود شہر میں رہتے ہوئے طمانیت حاصل نہیں کرسکتی تھی۔ وہ آزادی کے مفہوم سے آشناتھی اور اس قدر آشناتھی کہ اس کے دور کی کوئی عورت اس سے بڑھ کر اس آشنائی کی حال نہتھی۔ وہ دوبارہ سیروسیا حت کے میدان میں قدم رکھنا جا ہتی تھی اور 1899ء میں اسے ایک موقع میسر آگیا

'' دی ٹائمنز' میں ایک خط چھپاتھا جواس کی آسٹر میلیا واپسی کاسبب بنا۔ یہ خط پرتھ مغربی آسٹر میلیا کے رومن کیتھولک بشپ نے تحریر کیا تھا۔ اس خط میں اس نے بیانکشاف کیا تھا کہ سفید فام آبا د کارقد یم باشندوں پرظلم وستم ڈھاتے تھے۔ ڈیزی بیٹر نے بذات موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دی ٹائمنر کے دفتر سے رابطہ قائم کیا اور انہیں اپنی خدمات پیش کیں اور کہا کہ وہ موقع پر جا کر تحقیقات سرانجام دینا چاہتی تھی اور اخبار کواس تحقیقات کی مکمل رپورٹ سے نوازنا چاہتی تھی۔ لہذا اس کی پیشکش قبول کرلی گئی۔

اس کو برطانیہ کا وقار زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس وقار کو مدنظر رکھتی ہوئی پرتھ جا پینچی۔اس نے ایک بگھی اور گھوڑے خریدے۔۔۔۔۔۔اس میں ضروری ساز وسامان رکھااورتن تنہا 800 میل کے سفر پرروانہ ہوگئ اورا پنے سفر کے اختیام پراسے دی ٹائمنرکور پورٹ پیش کرتے ہوئے فخرمحسوس ہو رہاتھا۔اس نے تحریر کیا کہ:۔

''میں شاید پہلی عوت ہوں گی جوٹراپسٹ کے بستر پرسوؤں گی۔'' جب وہ بشپ کے ہمراہ منزل مقصود پر پینچی تو را ہب اسے دیکھے کرخوفز دہ ہو گئے۔

taabghar.com و المنظم المنظم

اس نے اپنالائحمل وضع کرنے کا فیصلہ کیا .....اپی پالیسی مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ..... وہ چاہتی تھی کہان قدیم باشندں کے ساتھ باہم

۔ روابط ہونے کی اس کی پالیسی ایک مثالی پالیسی ہونی چاہئے اوراسے اپنی تمام ترقوت اورتوانائی صرف کرتے ہوئے انہیں آ دم خوری ترک کرنے کی جانب راغب کرنا چاہئے۔

جانب راغب کرنا چاہئے۔

اس نے بشپ کے ساتھ مل کرمٹن کے 10,000 یکٹر رقبے کا سروے سرانجام دیا۔ وہ سخت گری میں کام سرانجام دیے رہے۔ بھی بھار درج رات 106 درج سے بھی زائد ہوتا تھا۔ وہ سخت گری میں بھی اپنا کام جاری رکھتے تھے اور بھی بھارایک دن میں 12 میل سفر طے کرتے تھے۔

بروم میں اس نے آٹھ ماہ کا عرصہ گزارا۔ اس عرصے کے دوران اس نے مقامی قبائل کا مطالعہ سرانجام دیا۔ ان کے رسم وروان اور اعتقادات کا مطالعہ سرانجام دیا۔ یہاں پر بچھ مجرم بروم جیل میں بند تھے اوران کی گردنوں میں زنجیریں ڈالتے ہوئے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ بیا یک ظالمان فعل تھا جو جیل حکام سرانجام دے رہے تھے۔ لیکن اس وقت اس کی جیرائی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اسے باندھ رکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ بیا یک ظالمان فعل تھا دورا پی گردنوں میں زنجیریں ڈلوانے میں بہتری محسوں کرتے تھے کیونکہ چھکڑی پہنچ سے انہیں کم سے بتایا گیا کہ یہ مجرم چھکڑی پہنچ سے انکاری تھے اورا پی گردنوں میں زنجیریں ڈلوانے میں بہتری محسوں کرتے تھے کیونکہ چھکڑی پہنچ سے انہیں کم

اس نے تحریر کیا کہ:۔

''آ ہتہ آ ہتہ میراعلم روبداضافہ ہوتار ہاحتیٰ کہ مجھے شالی قدیم باشندوں کے تمام ترساجی نظام سے واقفیت حاصل گئی اوران کی طرز زندگی سے بھی بخو بی آشنائی حاصل ہوئی ۔۔۔۔۔ان کے بچپن سے لے کران کے بڑھا پے تک ۔۔۔۔ میں نے ہرا یک لحمہ ان کا مطالعہ سرانجام دینے کے لئے وقف کررکھا تھا۔''

اس سے پیشتر کسی نے بھی اس طرز کا کام سرانجام نہ دیا تھا۔

''وہ مجھےایک مہربان ہستی تصور کرتے تھے اور مجھ سے خوش تھے۔''

وہ کممل طور پران کی زندگیوں میں داخل ہو چکی تھی۔انہوں نے اسے اپنے مقدس مقامات میں داخل ہونے کی اجازت بھی فراہم کررکھی تھی۔وہ ان کی مختلف تقریبات میں بھی شرکت کرتی تھی بلکہ وہ اصرار کرتے ہوئے اسے شرکت پرآ مادہ کرتے تھے۔ان کی کئی الیم تقریبات بھی تھی۔ جوان کی خواتین کیلئے بھی ممنوعہ تھیں اورا گران کی کوئی خاتون اس تقریب میں شرکت کرتی تو اس کے لئے موت کی سزاتجویز کی جاتی تھی۔لیکن وہ اسے الیم تقریبات میں بخوشی شامل کرتے تھے۔

1914ء میں اسے سائنس کا نگریس میں شرکت کی دعوت موصول ہوئی۔وہ اس دعوت کو پاکراز حدخوش ہوئی۔ یہ کانگریس ایڈی لیڈ..... ملبورن اور سڈنی میں منعقد ہور ہی تھی۔اس نے ایک بھگی کرائے پر حاصل کی جسے دواونٹ تھینچتے تھے۔اس بھی کے ذریعے اس نے 240 میل کا سفر مطے کیا جہاں سے اس نے ایڈی لیڈ کیلئے بحری جہاز پر سوار ہونا تھا۔

کانگریں کے موقع پراس کی ملا قات کئی ایک معروف ہستیوں ہے ہوئی جن میں بیٹ سن سالی نووسکی سسار پورز سے گرابز وغیرہ شامل تھے۔وہ ان لوگوں سے مل کراز حدخوش ہوئی ۔لیکن اس کی میخوشی اس وقت ماند پڑگئی جب اس نے پورپ میں جنگ کی خبریں سی ۔ در میں بین الاقوائی معاملات ہے اس قد را لگ تھاگ ہوکررہ گئی تھی کہ جھے بین الاقوائی معاملات کی پھونجر نہتی۔''
جلد بی اس کی اس مایوی کا از الدیمکن ہوا کیونکہ اسے لیچر دینے کی درخواسٹیں موصول ہونے گئی تھیں بالخسوس آسٹریلیا کے خواشین کے
ادار ہے اس میں جواس کے کام میں از حدد کھیجی لے رہے بھے۔ اس کے نتیج میں قدیم ہاشتہ دن کی فلاح و بہود کے وزیرے درخواست کی گئی کہ اس
کی ان خدمات کو جاری رکھا جائے جوہ ہو لی آسٹریلیا ہے آبائی باشندوں کے لئے سرانجام در دری تھی۔
اس نے ایڈی لیڈ سے 900 میں وور ثال مغرب کی جانب اولڈیا کے مقام پر اپنا نحیدہ نصب کیا۔ یہاں پروہ اس علاقے کو گول کا
مطالعہ سرانجام دینا جا ہتی تھی۔ مختلف قبیلوں کے سرداور کور تین زیادہ ترآ دم خور شے بھورتوں کوان کے نوز ائیدہ نیچ کھانے کے لئے دیے جاتے تھے۔
اس نے ان کی اس حرکت کی بھی ندمت سرانجام ندی تھی اور نہ بی انقلاب بر پاکرنے کی کوشش کی تھی۔
وہ اولڈیا کے مقام پر اس وقت تک متیم رہی تی کہ اس کی عمر 70 برس ہوگئی۔ اسے اس وقت از مدد کھی پیٹیا جب کینبرا حکومت نے اب
ارن ہم لینڈ کے سفری اجازت فراہم ندگی ۔وہ اس مقام پر اس لئے جانا جا ہتی تھی تا کہ وہ اس بین کی ہلاکت کے سلسلے میں تفتیش سرانجام دے
سکہ جے وہاں کے مقامی آبائی باشندوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ والی ایڈی لیڈ لوٹ آئی تھی تا کہ اپنے زندگی مجر کے کام کو سیٹ سے اور اس
داستان کواس کے مقام میں آبائی باشندوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ والی ایڈی لیڈ لوٹ آئی تھی تا کہ اپنے زندگی مجر کے کام کو سیٹ سے اور اس

وہ جدید دور کی ایک قابل ذکر خاتون تھی بلکہ بیے کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ تاریخ کی ایک قابل ذکر خاتون تھی۔وہ پرتھ سے منہ موڑ کر دریائے مُرے کے کنارے اپنے خیمے میں قیام پذیر ہوگئ تھی۔وہ جس مقام پرخیمہ زن تھی وہ مقام پیاپ کہلا تا تھا۔اس کی خدمات کے اعتراف میں کامن ویلتھ حکومت اسے ایک قلیل رقم سالانہ بطور امداد عطا کرتی تھی۔

بڑھتی ہوئی عمراورجسمانی کمزوری کے چیش نظر بالآخروہ اپنی مہم کوخیر باد کہنے اور خانہ بدوشوں جیسی زندگی ہے دست بردارہونے پر مجبورہو چکی تھی۔ لہندا اس نے دریائے مُرے کوخیر باد کہا اور اپنی زندگی کے آخری ایام گزار نے کیلئے ایڈی لیڈ کے مضافات میں آباد ہوگئ ۔ 18 اپریل 1951 ء کواس نے اس مقام پروفات پائی ۔ اس وفت اس کی عمر 90 برس تھی ۔ اس نے اپنی کتاب کے آخری صفحے پریتر کریکیا تھا کہ : ۔ ن ان تمام برسوں کے دوران میں نے اپنے وفت کا ایک لمح بھی ضائع نہ کیا تھا۔ میں نے وہی کچھ کرنے کا میں ارادہ http://kitaabghar.com

.....

# کتاب گھر کی پیشکا ہے اس کا تقرب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کرنل فرانس بنگ ہسبنڈ کا 1903ء کا تبت کامشن پُر اسراریت کےعلاوہ خوف وہراس کا بھی شکارتھا۔ آج بھی اس علاقے کی قدیم پر اسراریت مشہور ہے۔ جب کرنل بنگ ہسبنڈ کو احکامات موصول ہوئے اس وقت صورت حال دھا کہ خیزتھی۔ تبت کے فوجی دستوں نےسکم کی ریاست پرحملہ کردیا تھا۔انہوں نے سرحدوں کی تمیزختم کرڈ الی تھی اوروائسرائے ہندلارڈ کروزن کے خطکونظرانداز کردیا تھا۔

کئی ایک افواہیں گردش کررہی تھیں۔ پچھافواہیں روس کے ساتھ سیاسی اور تنجارتی سمجھوتے کی نشاندہی کررہی تھیں ..... پچھافواہیں بیہ

نشاند بی کرر بی تھیں کہ چین بھی فعال طور پرملوث تھا۔ ہندوستان کوخطرہ لاحق تھا۔ http://kitaabghar.com لارڈ کروزن اس نکتہ نظر کا حامل تھا کہ ایک دوستانہ شن تبت روانہ کیا جائے تا کہ وہ صورت حال پرگفت وشنیدسرانجام دے سکے اور حقا کق تلاش کرنے کی کوشش کرے۔

وہ اس مشن کے حقیقی رہنما کی تلاش میں تھا اور ادھراُ دھر نظر دوڑا رہا تھا کہ کوئی موز وں شخص اس مشن کی رہنمائی کیلئے میسر آجائے۔اس کی نظر کیفٹٹینٹ فرانس بنگ ہسبنڈ پڑی جو کہ شاہ کے محافظ دستے کے سواروں میں شامل تھا۔اس نے کلفٹٹن اور سینڈ ہرسٹ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ بنگ ہسبنڈ ایک قد آور شخصیت کا حامل تھا۔ وہ مشرقی لوگوں کو بھتا تھا اور ان کی زبانوں سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔اس نے کافی شخصی و تفتیش سرانجام دے رکھی تھی۔اس کا احتجاب بہترین تھا۔الہٰذا بنگ ہسبنڈ کوکرٹل کے عہدے پرترتی دی گئی اور دار جیلنگ میں اس کے فوجی دستوں کو منظم کرنے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کی گئی۔اس کے پاس ایک گورکھا بٹالین تھی۔ دود میگر کہنیاں تھیں اور دو پہاڑی تو بیں بھی تھیں۔

اگر چاڑا کاافواج رائل انجینئر ز کے ہر یگیڈئر جنزل کے زیر کمان تھیں لیکن ان کوکارروائی سرانجام دینے کے احکامات جاری کرنے کی ذمہ داری ینگ ہسبنڈ پڑھی۔وہ یہ فیصلہ کرنے کامجازتھا کہا ہے کب اور کیسے اپنی سلح افواج کوروبہ ل کرنا تھا۔میجر بریتھرٹن سپلائی اورٹرانسپورٹ افسر کے

فرائض مرانجام دینے کے ملئے نتخب کیا گیا تھا!۔/http://kitaabghar.com http://ki

تبت....." دنیا کی حیت" کے نام سے جانا جاتا تھا.....دور دراز اورا لگتھلگ مقام تھا۔اس کا دارالخلا فہلحاسا تھا جوایک" ممنوعہ" شہرتھا ...... بدھمت کی عبادت گاہوں .....خانقا ہوں کا مرکز تھا۔

ماه جون میں ابتدائی جائز ہسرانجام دیا گیااور آ ہستہ آ ہستہ کامیابی کی جانب قدم اٹھنے گلےلیکن پھھنا گزیر وجوہات کی بناپر کامیابی زور نہ نکی

اس دوران شملہ میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی اور لیگ ہسبنڈ کوبھی اس کانفرنس میں شمولیت کے لئے بلایا گیا۔اس کانفرنس میں لارڈ کر وزن اور ہندوستان کا کمانڈ رانچیف کچز آف خرطوم بھی شرکت کرر ہاتھا۔ ینگ ہسبنڈ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی افواج کی تنظیم نوسرانجام وینے کی کوشش کی ۔اس کی درخواست پراسے دومزید کمپنیاں عطائی گئیں اورایک پہاڑی توپ بھی فراہم کی گئی۔

اس نے لا تعداد بھیٹروں کی کھالوں کی فراہمی کی بھی درخواست کی۔اس کےعلاوہ اس نے سردی سے بیخے کیلئے ویگرا قسام کی گرم یو نیفارم کی بھی درخواست کی کیونکہ اس کے پچھ ساتھی اسے یہ مشورہ دے رہے تھے کہ موسم بہار تک انتظار کیا جائے لیکن وہ اپناسفرموسم سر مامیں ہی جاری رکھنا چا ہتا تھا۔ وہ اہل تبت کو یہ باور کروانا چا ہتا تھا کہ موسم کی صورت حال اگر چہ کسی قدر شدید ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔وہ اہل برطانیہ کوا پنا دوستانہ مشن جاری رکھنے سے نہیں روک سکتی۔

اباس کے پاس 2,000 لڑا کا جوان تھےاور 4,000 غیرلڑا کا جوان تھے..... بیاس لئے ضروری تھے کہانہوں نے ناگوارنوعیت کے حامل ملک کوعبور کرنا تھا۔ان کے راستے میں آنے والانجلاتزین میدان مرتفع بھی سطح سمندر سے 12,000 فٹ بلندتھا۔

ایک اوراییا واقعہ بیان کیا جاسکتا ہے جواس مہم کے رہنما کے فولا دی عزم کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ یا نگ کے مقام پر پیش قدمی کرتے ہوئے وستوں نے پھروں کی بید دیواراس نگ راستے پر اہل تبت نے ہوئے وستوں نے پھروں کی بید دیواراس نگ راستے پر اہل تبت نے رات ہی رات ہی رات میں قائم کر دی تھی۔ یگ ہسبنڈ نے موقع کا معائنہ سرانجام دیا۔ اسے اس دیوار میں ایک جگہ ایک خلانظر آیا۔ وہ انتہائی سکون کے ساتھ اس خلا کو عبور کر گیا۔ بتی کا ماس کے اردگر دا تعقیم ہوگئے۔ یگ ہسبنڈ نے انہیں انتہائی پُرسکون انداز میں بتایا کہ ان کامشن ایک پُر امن نوعیت کا حامل تھا۔ اس نے اپنے مشن کے افراض ومقاصد پر روشنی ڈالی۔ تبتیوں نے اس کی بات کو غور سے سنالیکن اسے نگ کرنے کی کوئی کوشش سرانجام نہ دی اوراسے بیا جازت فراہم کر دی کہ وہ اس دیوار کے خلاسے گزرجائے۔

سے انہیں بھی بھی معاف نہ کیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بنگ ہسبنڈ نے اپنے فوجی دستوں کے ہمراہ پیش قدمی جاری رکھی اوروہ ٹیونا کے مقام پر پہنچ کیے تھے جوسطے سمندر سے 15,200 فٹ بلند تھا۔

نامساعد حالات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔اس دوران ان کوایک پیغام موصول ہوا جس سے بیاشارہ ملتا تھا کہ لحاسا گفت وشنید کیلئے آمادہ تھا۔لہذا بنگ ہسبنڈ نے اپنے پولیٹیکل افسر کو حقائق معلوم کرنے کیلئے روانہ کیا۔اس کا نام ایف۔او۔کونر تھا۔لیکن جب اس نے بیش حکام سے رابطہ کیا تواسے بتایا گیا کہ وہ یا ٹنگ واپس چلے جا کیں۔اسے ریجی بتایا گیا کہ وہ اپنے حکام جانب ان کی پیش قدمی کو پوری قوت کے ساتھ روکا جائے گا۔اگلے روزینگ ہسبنڈ غائب پایا گیا۔

ہیڈ کوارٹر میں افراتفری مجی رہی اورا یک دن کی افراتفری کے بعدوہ اسی طرح اچا تک واپس آ گیا جس طرح اچا تک غائب ہوا تھا۔وہ

و وہارہ تبتیوں کے ساتھ محوگفت وشنیرتھا۔اس کا خیال تھا کہ ان تک اس کی ذاتی رسائی ان کااعتاد حاصل کرنے کا ہاعث بن سکتی تھی اگر چہ انہوں نے اس کی ہات انتہائی توجہ کے ساتھ سی تھی کیکن اسے یہ یا دو ہانی بھی کروائی تھی کہ لحاساا یک منوعہ شہرتھا۔ تبتیوں نے دوہارہ اس امر پراصرار کیا کہ اس مشن کووا پس چلے جانا چاہئے ۔

یگ ہسبنڈ نے ایک اورکوشش سرانجام دی اورلحاسا جنزل کے ساتھ ملا قات کی جو تیونا میں تھا۔اس نے کسی گرمجوشی کا مظاہرہ نہ کیا اور نہ ہی کوئی حوصلہ افز ابات کی ۔ بیگ ہسبنڈ کے علم میں بیربات بھی آئی کہ تبتی افواج گورو کے مقام پر جمع ہور ہی تھی ۔

جنزل نے اس درخواست کو دہرایا کمشن کو واپس چلے جانا چاہئے کیکن ایک مرتبہ پھرینگ ہسبنڈ نے بیاصرار کیا کہ وہ اپنے پرامن مشن کو لر منہ ہوا سے گا

جزل مشتعل ہو چکا تھا۔اس نے اپنار یوالور نکالا اور بنگ ہسبنڈ کے ایک جوان کو گولی کا نشانہ بنادیا۔لہٰذا فائزنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیج میں 300 تبتی ہلاک ہوئے اور دوبرطانوی زخمی ہوئے۔

اب انجینئر وں کو بیموقع میسر آیاتھا کہ وہ بھی اپنی فنی مہارت کا مظاہر ہ کریں۔للہٰ داانہوں نے کشتیوں کا ایک پل تیار کیا جس پر سے بیک وقت ایک سوجوان گزر سکتے تھے۔

ا نتین دن کے اندراندرنمام ترفوج اورسامان حرب دریا کے پار پہنچایا جا چکا تھا۔ http://kitaabghar جوں ہی وہ ممنوعہ مشن نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور 3اگست کوانہیں لحاسا کی پہلی جھلک نظر آئی تو انہیں اپنی کا میابی کا انعام ل گیا۔ جوں ہی وہ ممنوعہ

شہرمیں داخل ہوئے انہوں نے ولائی لامدی رہائش گاہ کارخ کیا۔

کیکن مایوی ان کے انتظار میں تھی۔ دلائی لامداپنی رہائش گاہ میں موجود نہ تھا۔ان کو بتایا گیا کہ وہ مراقبہ کرنے کی غرض ہے منگولیا جا چکا تھا۔ تاہم وہ اپنی عظیم مُہر اپنے خصوصی نمائندوں کےحوالے کر گیا تھا۔ چاروز راء کی کا بینہ اور تمام تر تو می اسمبلی .....اب ینگ ہسبنڈ نے ان

کے ہاتھ نیٹنا تھا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar

دو ہفتے تک گفت وشنید جاری رہی۔ بیگفت وشنید ایک آسان گفت وشنید کی نوعیت کی حامل نہتی بلکہ بیا یک کٹھن مرحلہ تھا جس کو بخو بی طے کرنے کی ضرورت در پیش تھی۔

بہرکیف دو ہفتے تک جاری رہنے والی گفت وشنید کے بعد طرفین ایک معاہدہ طے کرنے پرمتفق ہو چکے تصاور 6 ستمبرکواس معاہدے پر دستخط کئے گئے اوراس پرمُہر شبت کی گئی۔کرنل مینگ ہسبنڈ نے ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کی اورا پنی اس کا میابی کی خبر شملہ میں اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا

بندوبستایاه.http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c

یہ ایک عظیم مشن تھا جو ینگ ہسبنڈ جیسے مخص کے حوالے کیا گیا تھاا وریہ ینگ ہسبنڈ کی ذاتی کامیا بی تھی ۔مبار کیا دی تاریس وصول ہونی شروع ہوچکی تھی .....لارڈ کروزن .....وائسرائے ....جس کاامتخاب انتہائی درست ثابت ہو چکا تھا..... ہندوستان کے کمانڈ انچیف .....لارڈ کچز آ ف خرطوم .....اور دیگر کئی شخصیتوں کی جانب سے مبار کیا د کی تاریس موصول ہور ہی تھیں۔

یک ہسبنڈ مزید دو ہفتے لحاسا میں مقیم رہا۔اس دوران اس نے حکام کوئی ایک تنحا نف بھی پیش کئے اور ہروہ فعل سرانجام دیا جواہل تبت کے ساتھاس کی دوستی کے رشتے کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوسکتا تھا کیونکہ اس نے لاکھوں مصائب جھیلتے ہوئے ان کی دوستی حاصل کی تھی۔ اس کی انتہائی کامیابی سیھی کہ جواب میں تبت کے حکام نے بھی دوتی کے جذیبے کا مظاہرہ کیا۔ حتیٰ کہ بڑے یا دری نے ذاتی طور پرعبادت خانے کے دروازے پراس کا استقبال کیا ..... بیا یک ایسااعز از تھا جوکسی غیرملکی شخصیت کونصیب ہونامشکل تھا۔

جب بنگ ہسبنڈ کی واپسی کی گھڑی آن پینچی تب اہل تبت نے انہیں جیران کن الوداعی پارٹی دی۔انہوں نے مخفی طور پرسڑک پرایک بہت بڑا خیمہ نصب کیا جب بنگ ہسبنڈ اوراس کے ساتھی اس خیمے کے نز دیک پہنچنے تو انہوں نے انہیں روک لیا اور انہیں الوداعی پارٹی ہے نوازا۔ اس تقریب میں انہیں طرح طرح کی کھانے پینے کی اشیاء پیش کی گئیں اور مابعد گرمجوش کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ بیان لوگول کیلئے خراج تحسین تھا جنہوں نے ایک انجانے دلیں میں اپنے مشن کی تھیل سرانجام دی تھی اور بے انتہامصا ئب جھیلے تھے۔

فتح سے ہمکنار ہونے والے اس مشن کے گھر چہنچنے پر بھی مختلف تقاریب اس کے انتظار میں تھیں۔ اگر چہ ینگ ہسبنڈ کونشانہ تنقید بھی بنایا گیا اوراس پر بیالزام عائد کیا گیا کہاس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کواس جھٹڑے سے بچائے رکھا۔اس نے اس مشن کی تکمیل بخو بی سرانجام دی تھی جواہیے سونیا گیا تھا۔اس کا میابی پرینگ ہسبنڈ کوخطاب ہے بھی نوازا گیا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیشکظنبشالی پر پہلاقلام گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جب اس عظیم مہم کی سرانجام دہی کالمحہ قریب آیا تب اس نے امریکی بحربہ سے دوبرس کی رخصت عطا کرنے کی درخواست کی۔اس وفت وہ امریکی بحربہ میں اپنی خدمات سرانجام دے رہا تھا۔ وہ طبیج کولمبیا کواپنی بڑی ہیں بنانا چاہتا تھا (نیویارک تاروز ویلٹ میں طبیح شریڈن کا بحری سفر مطے کرتے ہوئے )۔اس نے اپنے منصوبے پڑممل درآ مدکا آغاز کردیا۔

http://kitagle.com/separe.com/separe.com/separe.com/separe.com/separe.com/separe.com/separe.com/separe.com/sep اس نے اپنے معاونین کا بھی انتخاب سرانجام دے دیا تھا۔اس کے معاونین میں درج ذیل افرادشال تھے:۔ راس مارون .....کارنل یو نیورٹی کا پر وفیسر ......وہ گرین لینڈ میں بھی اس کے ہمراہ رہاتھا۔

میتھیو ہین س...ایک نیگروخادم جوعرصہ دراز ہےاس کے ہمراہ تھا۔

كتبارج بروپ الله الله العاليف الكان الله العاليف الكان الكان العاليف الكان العاليف الكان العاليف الكان العاليف الكان العاليف الكان الكان العاليف الكان العاليف الكان الكان العاليف العاليف الكان العاليف الكان العاليف العاليف العاليف الكان العاليف العال

ڈ و نالڈ بی۔میکملن.....وارکیٹراکیڈ نمی کاانسٹرکٹر..... بیکالج میں بھی پیری کا ہم جماعت تھا.....اور بیبھی اٹھلیٹ تھا۔ ڈ اکٹر جے۔ڈ بلیو۔گڈسیل.....اوراس کاتعلق پینسلوانیا سے تھا۔

كىپينن باب بارك لئ .....اس كاتعلق نيوفا ۇنڈلىنڈ سے تھا۔

پیری کاسازوسامان بھی ایسا تھا جسے ہاتھ میں اٹھایا جاسکتا تھا۔جس میں گرین لینڈ کے کتے اور برف گاڑیاں بھی شامل تھیں۔اس نے اپنی جماعت میں کافی تعداد میں اسکیمو بھی شامل کر لئے تھے جن کے ساتھ وہ پہلے بھی کام کر چکا تھا۔اس نے تمام ترمنصوبہ بندی انتہائی نظم ونسق کے تحت سرانجام دی تھی۔اس کی جماعت چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹی ہوئی تھی۔اور بیرچھوٹی چھوٹی جماعتیں ایک آزادا کائی کی حیثیت کی حامل تھیں۔ ہر ایک جماعت کوملیحدہ فلیحدہ ذمہ داری سونچی گئی تھی۔ ۔ کی کیٹین بارٹ لٹ کی سربراہی میں رہنما جماعت 28 فروری 1909ء کوفیج کولمبیا سے روانہ ہوئی۔اس کے بعد جارج بروپ کی پارٹی روانہ ہوئی جو پہلی جماعت کے روانہ ہونے کے دو گھنٹے بعدروانہ ہوئی۔

روانہ ہوئی جو پہلی جماعت کے روانہ ہونے کے دو کھنٹے بعدر دانہ ہوئی۔ پیری نے اپنی جماعت کے ہمراہ اگلے روز روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ روانہ ہونے سے قبل اس نے برف گاڑی کھینچنے والے کول کیلئے دو گئے راشن کا تھم جاری کیااوراپٹے تمام ساتھیوں کو بھی بہتر این کھانا فراہم کیا۔ دن ڈھلنے سے بیشتر وہ عازم سفر ہو چکاتھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے ہیرے جواہرات چیکتے ہیں۔

پیری ابھی زیادہ دورنہیں پہنچاتھا کہاہے دواسکیمو ملے جوہیں کی جانب واپس آ رہے تھے۔اس کے ہمراہ خالی برف گاڑیاں تھیں جو تباہ ہو چکی تھیں اور قابل مرمت نہتھی ۔ کھر دری اور ناہموار برف کی وجہ ہے میگاڑیاں تباہ ہوئی تھیں اور انہوں نے انہیں تبدیل کرنا تھا۔ جلد ہی اس کی ملاقات دیگرافراد ہے ہوئی وہ بھی اپنی گاڑیاں مرمت کرنے کے لئے رکے ہوئے تھے۔

اس شم کے حادثات تو قعات کے عین مطابق تھے اور ان سے دو چار ہونالاز می امرتھا۔ پیری کی بڑی جماعت بارٹ کے لگائے ہوئے پہلے یمپ بینچ چکی تھی۔اس مقام پر دوجھونپڑیاں قائم کی گئی تھیں۔ایک میں پیری اور اس کی جماعت اقامت پذیر ہوگئی جبکہ دوسری میں راس مارون اور اس کے آدمی اقامت پذیر ہوگئے۔دیگر جماعتوں نے بھی اپنی اقامت گاہیں قائم کرلی تھیں۔اس طرح ایک مکمل بجب آباد ہو چکا تھا۔

پیری رات کے آرام کیلئے دراز ہواہی تھا کہ بین ان کے کہپ سے ایک آ دی آ ن پہنچا۔ ان کا اسٹووٹیس جل رہا تھا۔ پیری اس کے ساتھ چلا آ یا اور دیکھا کہ جھونپرٹری کی فرش پر جا بجا جلی ہوئی ما چس کی تیلیاں بکھری پڑی تھیں۔ پیری نے کاغذ کا ایک ٹکڑ الکو ل میں ڈبویا اور جلد ہی اسٹوو جلنے لگا۔ دواسکیموجو برف گاڑیاں تبدیل کرنے کے لئے گئے تھے ان میں سے ایک اسکیمورات گئے نئی برف گاڑی کے ساتھ واپس آ ن پہنچا تھا جبکہ دوسرا اسکیمواس مہم سے بددل ہوکر پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ پہلے ہی دن ایک آ دمی کی کمی کسی و چکے سے کم نتھی۔

سفر کی دوسری منزل پہلی منزل کی نسبت مشکل واقع ہوئی تھی۔ برف اس قدر کھر دری اور ناہموارتھی کہانہیں بیلچوں کے ساتھا پی برف گاڑیوں کے لئے راستہ صاف کرنا پڑتا تھا۔

ووسرے روز کے سفر کے اختیام تک پیری اور اس کی مختلف جماعتیں باہم اکٹھی ہوچکی تھیں۔ان کی آ گے بڑھنے کی راہیں مسدود تھیں کیونکہ ایک چوتھائی میل تک یانی پھیلا ہوا تھا۔

پیری سمجھ چکا تھا کہ برٹ لٹ اور بروپ اس مقام ہے آ گے بڑھ چکے تھے پیشتر اس کے کہ تندو تیز ہوا کیں برف کو پکھلا کر پانی میں بدیل کرتیں۔

تبدیل کرتیں۔ اب اسے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا گہاس مقام پر قیام کیا جائے۔لہذااسکیموؤں نے چارجھونپڑیاں تیارکیں اوریہ جماعت ان جھونپڑیوں میں اقامت پذیر ہوگئی۔ان کوامیدتھی کہ پانی جلد ہی جم کر دوبارہ برف کی صورت اختیار کر جائے اور وہ اس مقام سے آگے بڑھ سکیں گے۔ دن چڑھنے سے پیشتر ہی ان کی امید بھر آئی تھی۔لہذا پیری نے جلدی جلدی دیگرلوگوں کو بیدارکیا۔انہوں نے جلداز جلد ناشتہ کیا اورا پنی برف گاڑیاں " کے کرآ گے بڑھے کیونکہ پانی جم کر برف کی صورت اختیار کرچکا تھا۔لیکن ان کا سفر بغیر کسی نقصان کے جاری رہا۔

اگلی صبح ہوا کی شدت کی بناپران کی روانگی ملتوی رہی اور جب انہوں نے روانگی کا ارادہ کیا انہیں ایک مرتبہ پھر پانی کا سامنا کرنا پڑا جوان کا راستہ رو کے ہوئے تھا۔اس کی چوڑائی سینکڑوں فٹ پرمحیط تھی۔ پانچ روز تک وہ انتہائی بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے رہے کہ کسی مقام سے پانی دوبارہ جم کر برف کی شکل اختیار کرے اوروہ اس مقام ہے کوچ کرنے کے قابل ہوں۔ان کے اسکیمواس مہم سے اکتا چکے تھے اوراپٹے اپنے اہل خانہ کے پاس واپس جانا چا ہتے تھے مگر مارونِ نے انہیں ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔

اس دوران پیری بہت بہتر جار ہاتھا۔ وہ ایک اور جھونپڑی تک پہنچ چکا تھا جو بارٹ لٹ خالی کر کے آگےنگل چکا تھا۔ اس میں ایک رقعہ رکھا تھا جس میں بیا نکشاف کیا گیا تھا کہ کیپٹن شال کی جانب ایک میل کے فاصلے پر مقیم تھا کیونکہ اس کاراستہ بھی پانی نے روک رکھا تھا۔ پیری اس کے کیمپ تک جا پہنچا تھا۔

اب پچھ دنوں تک جماعت غیر فعال پڑی رہی۔اگر چہ بیری کواس پانی کوعبور کرنے کا ایک موقع میسرا یا تھالیکن وہ پیچھے آنے والی جماعت کے بارے میں فکرمند تھا۔وہ ان کی جانب سے کوئی خبر سننے کامتمنی تھا۔اگر رابطہ بحال نہ رہتا توسب لوگوں کی نا کامی بیٹین تھی۔

اس نے بدترین حالات کیلے منصوبہ بندی سرانجام دینی شروع کر دی۔اس نے سوچا کہ اگر ضرورت محسوں ہوئی تو وہ اپنی برف گاڑیوں کو ایندھن کے طور پرجلاڈا لے گاختی کہ موسم کی شدت میں کی واقع ہوجائے اوروہ پچھ گرم ہوجائے۔وہ اپنے اسکیموؤں میں بھی سرکشی کے پچھ آ خارد کیور ہا تھا۔ ان کے نتعاون کے بغیروہ کامیابی کی تو تع نہ کرسکتا تھا۔لیکن وہ ان کے مزاج کو بچھتا تھا کیونکہ اس نے کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا تھا۔ جب دو اسکیموؤں نے بیاری کا بہانہ بنایا تو اس نے انہیں واپس روانہ کر دیا اور ان کو مارون کیلئے ایک تحریب میں بیواضح کیا گیا تھا کہ وہ ایندھن کے بندوبست کے ساتھ فوراً پہنچے۔

چے دن کے انظار کے بعد بالآخر ہوئی جماعت دوبارہ حرکت میں آئی۔لیکن عازم سفر ہونے سے بیشتر اس جماعت نے مارون کیلئے ایک اور تحریر چھوڑی جس میں اسے بیہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہلکی برف گاڑی میں ان سے آن ملنے کے لئے کیلئے تیز رفتار سفر سرانجام دے۔اس نے اس پر زور دیا تھا کہ وہ اس بھی کہا گیا تھا کہ:۔

زور دیا تھا کہ وہ اس بھی تیام نہ کرے اور جلدا زجلد آگے پہنچے۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ:۔

"اپنے کوں کو پیٹ بھر کرراشن کھلا وَ اور ان کو تیز رفتاری کے ساتھ بھگاؤ۔ کیونکہ تمہارا ہمارے ساتھ آن ملنا انتہائی ضروری

ہے تا کہتم ہمیں اندھن فراہم کرسکو۔''

13 مارچ کودرجہ حرارت نقطه انجما دیے 53 درجے کم تھا۔انہوں نے ابھی 12 میل کاسفر طے کیا تھا کہ ایک اسکیموخوش سے چلاا ٹھا کہ:۔ '' کتے آ رہے ہیں''

پیری نے پیچھے مڑکرد یکھااوراس نے جلد ہی مارون کے ایک اسکیموکو بیپپان لیا جس نے مارون کا بیہ پیغام پہنچایا کہ وہ اور بروپ اسگلے روز پہنچ رہے تھے۔۔۔۔۔ان کی آمدا گلے روزمتو قع تھی۔وہ 30 گیلن الکحل اور سامان رسدا پنے ہمراہ لا رہے تھے۔

بڑی جماعت دوہفتوں سے برف پررواں دواں تھی جبکہ معاون جماعتیں واپس پلٹنا شروع ہو پچکی تھیں۔ان کے تمام کا مکمل ہو چکے تھے۔ پہلی واپس آنے والی جماعت کی قیادت ڈاکٹر گڈسیل کررہاتھا۔ واپس آنے کے دوران اس کی ملاقات مارون اور بروپ سے بھی ہوئی تھی اور ان کے درمیان خبروں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ پیری اس جوڑے کوخوش آمدید کہنے کا منتظر تھا۔

اب پڑتال سرانجام دی گئی۔اس پڑتال ہے بیانکشاف ہوا کہ بڑی جماعت 16 افراد ..... 12 برف گاڑیوں اور 100 کتوں پرمشمل تھی۔جونہی یہ پڑتال جاری تھی کہوہ ایک سانحہ سے دو حیار ہوگئے۔ بروپ برف کی دوپٹیوں کے درمیان سے کتوں کی ایک ٹیم کوگز ارنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔اس دوران ایک جانور پیسل کریانی میں جاگرااور باقی ماندہ ٹیم بھی اس کے پیچھے پیٹھے پانی کی نذر ہونے گئی۔ پیری نے بڑی دفت کے ساتھ گاڑی کوروکا اور باقی ٹیم پانی کی نذر ہونے ہے نے گئی۔اس کی حاضر د ماغی اور فوری عمل درآید کی بدولت سینٹلڑوں پاؤنٹر مالیت کی رسد پانی

20 مارچ کو بروپ کی ٹیم واپس بیس کی جانب روانہ ہوئی اور چھروز بعد مارونِ بھی اپنی جماعت کے ہمراہ ان کے پیچھےروانہ ہو گیا۔ پیری اور بین سن نے آ گے کی جانب اپناسفر جاری رکھا۔وہ اسی راستے پر سفر کرتے رہے جس راستے پر برٹ لٹ اور اس کے پیشروسفر کرتے رہے تھے۔وہ ان کے بنائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔وہ اس کے بمپ پہنچ چکے تھے جبکہ وہ اگلی منزل کی جانب روانہ ہور ہاتھا۔قطب شالی کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چیک رہاتھا اور گا گلول کامسلسل استعال ضروری تھا۔لیکن برف کی سطح ہنوز کھر دری اور تیز تھی۔جسمانی تھا وٹ کے حصول کے بغیر سفر طے کرنا ناممکن تھا۔وہ اب زمین سے 240 میل دور تضاور زندگی کی واحدعلامت دوقطب شالی کے بیل تھے جو دور فاصلے پر برف پر کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔

کیم اپریل کو پیری کی ہدایات کے تحت کیمپٹن برٹ لٹ نے واپسی کی راہ لی۔اس کے ہمراہ دواسکیموضے .....ایک برف گاڑی اور 18 کتے تصے۔ایک اور برف گاڑی تباہ ہو چکی تھی اور دو کتے بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ ب گھر کی پیشکش

اب وقت آن پہنچا کہ پیری تنہاا پی جماعت کے ہمراہ سفرسرانجام دے۔

حتی مہم سرکرنے کے لئے پیری کی جماعت میں دواسکیمو .....اس کا دیرینہ خادم پتھیو ہین من جس کے ہمراہ بھی دواسکیمو تھے شامل تھے۔ اس کےعلاوہ ان کے پاس پانچ برف گاڑیاں اور 40 بہترین کتے بھی موجود تھے۔ پیری اپنی اس جماعت پر کممل اعتماد رکھتا تھا۔ اس کےاس اعتماد کا اظہاراس فیصلے سے ہوتا تھا جواس نے ڈرامائی انداز میں سرانجام دیا تھا۔ کہ وہ فوری طور پر عازم سفر ہوں گےاور یا نچے منازل میں اپنا سفر طے کریں گے۔ ہرمنزل میں تقریباً 25 میل کا سفر طے کرنا ہوگا محض موز وں ترین افراد ہی بیام سرانجام دے سکتے تھے لیکن پیری پانچویں روز انہیں منزل مقصود تک پہنچانے کامتمنی تھا۔اگرضرورت محسوں ہوتی تو وہ سفر کی آخری منزل دگنی رفتار سے طے کرنے کیلئے بھی تیارتھا۔اس نے اپنی جماعت کو http://kitaabghar.com http://kitaabghar\_com

" بہتر رفتار سے سفر طے کریں ..... چائے سے لطف اندوز ہوں اور خوب ڈٹ کر دوپہر کا کھانا کھا نیں ..... کتوں کو کچھ دیر تک

#### آ رام کرنے دیں اور تب سوئے بغیر سفر جاری رکھیں۔''

اگرچہتمام افرادا چیمی صورت حال کے حامل تھے لیکن پیری نے جس طرح انہیں منظم کیا تھاوہ اس قابل تھے کہ حسب پروگرام ابناسفر طے کر سکتے تھے۔انہیں اب زیادہ جراکت اورحوصلہ در کا رتھا تا کہ وہ شدید سر دی اور چبرے کو کاشنے والی ہوا میں بھی ابناسفری جاری رکھ سکیں۔ 5 اپریل کوسر دی اس قدر شدید تھی حتی کہ اسکیسو بھی اپنے مصائب کا رونا رونے گئے۔لیکن اس موقع پروہ اس امرکیلئے مجبور تھے کہ کمزور کتوں کو ہلاک کر کے اپنی خوراک کا بندوبست کریں۔

پیری اپنی جماعت کوبرق رفتاری کے ساتھ سفر طے کرنے کی برابر تلقین کرنار ہااور یہی وجتھی کہ انہوں نے اپنے سفر کی آخری منزل 6 اپریل کودس بیجے تک طے کر لی تھی۔ ہین من نے دیکھا کہ اس کا آقا ایک چھوٹا سا پیک کھول رہا تھا۔ اس پیک سے اس نے ایک رکیٹی پیری نے اپنے خاوند کیلئے چند برس پیشتر بنایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بیری نے اس جھنڈے کوایک ڈنڈے کے ساتھ باندھااوراسے برف میں گاڑھ دیا۔ اس کے بعد پیری پچھ مشاہدات سرانجام دینے لگا۔ اس کی مہم بخو بی اپنے اختیام کو پہنچ چکی تھی۔ وہ کا میا بی سے ہمکنار ہو چکا تھا۔



#### کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

### http://kitaabghar.com اللي فالسام http://kitaabghar.com

سبی شاپ، مظہرکلیم کی عمران سیریز کا ایک ناول ہے جس میں پاکیشیا کا ایک انتہا کی اہم سائنسی فارمولا یورپ کی مجرم تنظیم کے ہاتھ لگ گیا ہے جسے خرید نے کے لئے ایکر بمیااوراسرائیل سمیت تقریباً تمام سپر پاورز نے اس مجرم تنظیم سے خدا کرات شروع کردیئے۔گو یہ جرم تنظیم عام بدمعاشوں اورغنڈوں پرمشمل تھی لیکن اس کے باوجود تمام سپر پاورز اس تنظیم سے فارمولا حاصل کرنے کے لئے اسے بھاری رقم دینے پرآ مادہ تھیں حتی کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو بھی اس فارمولے کے حصول کے لئے اس تنظیم سے بار بارسود سے بازی کرنا پڑی اور بھاری رقم دینے کے باوجود فارمولا حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اس کے باوجود وہ اسے مزیدر تو مات دینے پرمجبور ہوجاتی تھی۔ ایسا کیوں ہوا۔ کیا عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس ایک عام سی مجرم تنظیم کے مقابل ہے بس ہوگئے تھے؟ ہر لحاظ سے ایک منفر دکہانی ، جس میں پیش آنے والے جیرت انگیز واقعات کے ساتھ ساتھ تیز رفتارا کیشن اور بے بناہ سسپنس نے اسے مزید منفر داور ممتاز بنادیا ہے۔ معدی

## کتاب گھر کی پیشکانٹوپٹوکی دریافتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

بیابیکسرداورآ زردگی بھرادن تھا۔ بوندابا ندی بھی جاری تھی۔اس کی آ زردگی میں اضافہ ہو چکا تھا۔اس کی آ زردگی میں اضافے کا سبب اس کے گائیڈ کا وہ انکشاف تھا جس کے تحت اس نے بید کہا تھا کہ کھنڈرات' وہاں اوپ' موجود تھے۔بنگہم نے ناخوشگواری کے ساتھ چوٹی کی جانب دیکھا جو کہاوپرواقع تھی۔

و یکھاجو کہاو پرواقع تھی۔ اس مہم کا مقصدا نکا کی گمشدہ دولت کو تلاش کرنا تھا۔اس نے پہاڑ پرایک اور نگاہ ڈالی .....مرعوب کردیئے والاعمودی ماشو پکشو ..... یقییناً کوئی کھنڈرات نہ تھے ....کوئی آبادی نہتھی ....کیاوہال پر پہنچناممکن تھا؟

24۔ جولائی 1911ء کی اس سردمجے دیں ہے ہمیرام ہنگہم اپنے گارڈ کراسکو کے سارجنٹ کے ہمراہ روانہ ہوا۔اس کے سامنے ایک طویل ..... دشوار ترین .....شاید بے ثمر چڑھائی تھی۔لیکن پہلے پہل راستہ ہموارتھا جو دریائے یورو بمبا کے کنارے کے ساتھ تھا۔اس کے دومیل بعد برفانی ...

چوٹیاں تھیں۔اب گھر کی سیٹیکش کتاپ گ

جلد بی انہیں ایک قدیم بل عبور کرنا پڑا۔ اس قدرقدیم بل اس نے اس سے پیشتر بھی نددیکھا تھا۔ یہ چھکٹڑی کے تختوں پر مشمل تھا جن کی لمبائی اس قدر زائد نہ تھی کہ پانی پر محیط ہو سکے لیکن میہ شختے آپس میں مجوے شے۔ سار جنٹ اور دیگر لوگ جوان کے ہمراہ بطور گائیڈشمولیت اختیار کرر ہے تھے انہائی پھرتی کے ساتھ اس بل کوعبور کر بچکے تھے جبکہ ہنگہم ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا پر بیثانی کے عالم میں اس بل کوعبور کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غلط اٹھنے والا ایک قدم بھی اسے پانی کے حوالے کرسکتا تھا۔

اس کی خوشی کی کوئی انتہاندری جب وہ اس بل کو بخو بی عبور کرچکا تھا۔

اس کے بعد چڑھائی شروع ہوتی تھی۔ان چاروں نے تقریباً ایک سوگز پرمحیط چڑھائی سرانجام دی۔ سے بعد چڑھائی شروع ہوتی تھی۔ان جاروں نے تقریباً ایک سوگز پرمحیط چڑھائی سرانجام دی۔

اس کے بعد وہ ایک سٹرھی تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ بیا ایک قدیم سٹرھی ھی جو کہ درخت کی شاخوں سے بنائی گئی ھی۔اس سٹرھی کی بدولت وہ ایک سوگز مزید چڑھائی چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔

ہیرام بنگہم کےاندر بیخواہش سرابھار رہی تھی کہ کاش وہ بھی اپنے دودوستوں کے ہمراہ نیچے رک گیا ہوتا۔اس رفتار سےاگروہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جاتا۔۔۔۔۔اوراگر وہاں پر کھنڈرات بھی موجود یا تا۔۔۔۔۔تو وہ انہیں اپنی توجہ سے فیض یاب کرنے میں محروم رہتا۔جس

سے جان گھبرار بی تھی کیونکہ وہ پیرو کےالیسے علا بے بیس تھے جہال پر بارشیں کثر ت ہوتی تھیں۔ http://kitaabgha ایک گھنٹے اور ہیں منٹ بعدوہ سطح دریا سے 2,000 نٹ بلندی پر پہنچ چکے تھے .....دریائے یورو بمباسے 2000 نٹ کی بلندی پر .....کین سطح سمندر سے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکے تھے .....اوران کے پھیپھڑے در دکرنے لگے تھے۔

ان کی حیراً نگی کی کوئی انتہانہ رہی جب انہوں نے دوانڈین کواپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔

یقیناً کوئی بھی درست د ماغ کا حامل فرداتنی بلندی پر قیام نہیں کرسکتااوران چٹانوں کے درمیان ..... بیے کیسے یہال زندہ رہ سکتے تھے؟

انڈین ہننے لگے ....وہ کسان تضاوراس بلندی پرانہوں نے زمین کواز حدز رخیز پایا تھا بلکدان کے پیش روا ہے ہموار بھی کر گئے تھے۔ ''پیش رو؟ کتنی دیریہلے؟''

ا نڈین کو تاریخوں ہے کوئی دلچیسی نتھی .....انہوں نے جواب دیا کہ:۔

یشتر ..... برس بابرس پیشتر ..... بسیانوی حمله آوروں ہے بھی پیشتر ..... '

وہ اس سفید فام کواپنی زمین دکھانا چاہتے تھے۔اس کو دکھانے چاہتے تھے کہ بیکس قدر ہموازتھی....بیئنکڑوں فٹ لمبائی کی حامل.....اور 10 فٹ اونچائی کی حامل.....انہوں نے اس سفید فام کواپنی زمین دکھائی اورانہیں اپنی فصلیں بھی دکھائیں.....ان فصلوں میں مکئی کے علاوہ آلواور گئے کی فصل بھی شامل تھی۔انہوں نے کہا کہ:۔

'' پیجگہ قیام کیلئے انتہائی بہترین ہے۔۔۔۔۔اس جگہ پرفوجی بھرتی کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہےاور نہ بی ٹیکس ادا کرنے کی کوئی فکر ہے''

اس نے زمین کامعائنہ سرانجام دیا۔اس کواس بات پر کوئی شبہ نہ تھا کہ زمین کوقابل کاشت بنانے میں انکاس کا ہاتھ تھا۔ انہوں دوستانہ اطوار کے حامل ان دونوں انڈین سے اجازت کی اور جلد ہی گھنے جنگل میں جا پہنچے .....ان جنگل میں مزید زمین قابل کاشت دکھائی دے رہی تھی۔

''اجا نک میں نے اپنے آپ کوتباہ شدہ مکانوں کی دیواروں کے بالمقابل پایا جوا نکاس کے پیھر کے کام کی منہ بولتی تصویر تھیں۔ان دیواروں پرنظر پڑنا کوئی آسان امر نہ تھا بلکہا کیے مشکل امرتھا کیونکہ وہ جزوی طور پر درختوں اور گھاس پھوس سے

taabghar.comۋھى ہوئى تھيں جومىديوں سےانہيں ڈھانچے ہوئے تھے۔'taabghar.com

وہ ایک غارمیں داخل ہوئے۔وہ محض اس کی اندرونی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کیلئے اس میں داخل ہوئے تھے۔ بیر غاربھی پھر کے کام کا ایک بہترین نمونہ پیش کررہی تھی۔

اوراس تغییراتی جنت کودوانڈین نے کاشتکاری کے لئے منتخب کیا تھا۔ان کے بقول زمین زرخیزتھی اورکاشتکاری کے لئے موزوں بھی تھی۔ وہ سبزیوں کے ایک باغ کے پارچلا آیا اوراس نے اپنے آپ کوقدیم امریکہ کے دوبہترین اور دلچسپ ترین ڈھانچوں کے کھنڈرات میں کھڑا پایا۔ اس تغییر میں خوبصورت سفید پھراستعال کیا گیا تھا۔ دیواریں ایک مرد کے قدسے قدرے او نچی تھیں۔ لہذا جولائی 1911ء کے اس نم آلود دن سسر دیول کے ایک دن سسکیونکہ ماشو پکشو خط استوا کے جنوب میں واقع تھا۔۔۔۔۔امریکن ہیرام بنگہم دنیا کے بہترین قدیم شہروں میں سے ایک شہر میں داخل ہو چکا تھا۔وہ اس کو پانے کامستحق تھہرتا تھا کیونکہ بنگہم نے برس ہابرس انکا کی زندگی اور ان کے رسم ورواج کے مطالعے میں گزارے تھے۔اور سال بہ سال تمام ترپیرو کار ہزاروں میل کا دشوار گزار سفرطے کیا تھا۔۔۔۔۔انکا کی باقیات کا جائزہ لینے کے لئے ۔۔۔۔۔اور آخر کاراس کا صبر قمل رنگ لایا تھا اور اسے اپنے صبر کا انعام بھی مل چکا تھا۔۔۔۔۔وہ ایک دریافت سرانجام دے چکا تھا جواس کی امیدول سے بھی بڑھ کرتھی۔

، اس نے اس شہرکو'' ماشو پکشو'' کا نام دیا تھا۔۔۔۔۔یعن عظیم چوٹی ۔۔۔۔۔لیکن ہیرام بنگہم کوکمل ادراک تھا کہ بیقدیم شہر کیا تھا۔۔۔۔۔اوراس کاحقیق نام کیا ہونا جا ہے ۔۔۔۔لیکن وقتی طور پر ماشو پکشو سے بھی کام چل سکتا تھا۔

اس دریافت نے آثار قدیمہ کی راہیں کلمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دی تھیں۔ ملک میں انکا کے ٹی ایک مقامات بکثرت موجود تھے..... لیکن یہ 16 ویں صدی میں ہسپانوی حملہ آوروں کا نشانہ ہے تھے۔اب'' ماشو پکشو'' کی صورت میں بنگہم نے نہ صرف ایک بہترین مقام دریافت کیا تھا بلکہ اس کا خیال تھا کہ بیہ مقام انکا کا دارالحکومت تھا..... چونکہ بیالیی جگہ پرواقع تھا کہ کوئی بھی اہسپانوی اس تک نہ بھنچ پایا تھا۔ بدانکا کون الوگ تھے؟

اور ہیرام بنگہم اس دریافت سے کیوں اس قدرخوش تھا؟

کے دور میں لوہایا فولا دبھی دستیاب نہ تھا۔ انکا کے تغییر کر دہ پل .....رکیس اور آبپاشی کے لئے نہریں اتنی بہترین تھی جتنی بہترین دنیا میں ممکن ہوسکتی تھیں۔ان کی زراعت کسی بھی دیگر قوم کے مقابلے میں ترقی یافتہ تھی۔ http://kitaabghar.com http://kitaa

حیرائگی کی بات سے ہے کہ انکامیں لکھائی کا رواج نہ تھا۔ لاطینی امریکہ کے دیگر حصوں کی طرح یہاں پر ہسپانوی حملہ آوروں نے تباہی و

کتاب گھر کی پیشکش

323 / 506

. بربادی میادی تھی۔انکاہسیانویوں سے خا نف تھے کیونکہ وہ آتشیں اسلح کا مقابلہ نہیں کرسکتے تھے۔ 1572ء میں آخری انکا حکمران کوانتہا کی بے در دی کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھااورا یک عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بیان حکمرانوں کا آخری گھر تھا جسے ہیرام بنکہم نے دریافت کیا تھا۔وہ اس بارے میں پُراعتاد تھا کہ بیان حکمرانوں کا آخری گھرتھا۔ان کوکوز کوسے نکال باہر کیا گیا تھا۔ ہسپانویوں نے انہیں کوزکوسے نکال باہر کیا تھا اورانہوں نے يهارُ ول پراپي گرفت مضبوط كر كي هي ران كواپنا گرُه بناليا تقار وه اسے و لكا ياميا كہتے تھے . http://kitaabghar

ا پنی جراًت اور بہادری کےعلاوہ غداری کی آمیزش سے ہسپانو یوں نے ٹو پاک امار دکوگر فتار کرنے کا بند و بست کیا تھا..... آخری ا نکا انہوں نے ونکا پامپا کا وہی راستہ دریافت کیا تھا جس کے بارے میں ہیرام بنگہم کوکامل یقین تھا کہاس نے بھی وہی راستہ دریافت کیا تھا۔ایک اورمہم کی سرانجام دہی کے دوران جو کہ 1940ء میں سرانجام دی گئی تھی ..... ما شوپکشو اور کوز کو دیگریا نچے شہر دریافت ہوئے تھے۔ان میں سے کوئی بھی شہر اس قدر برزااور کامل نه تھا جس قدر برزااور کامل وہ شہرتھا جوہنگہم نے دریافت کیا تھا۔

میرام بناہم کی دریافت ..... ماشوپکشو ..... تا ثار قدیمه کی تظیم دریافتوں میں سے ایک دریافت تھی۔

## کتاب گھر کی پیشکش

# abghar.com اردو ادب کے مشہور افسانے

کتاب اردو ادب کے مشھور افسانے بھی کتاب گرردستیاب ہے جس میں درج ذیل افسانے شامل ہیں۔ ( آخری آ دمی، پسماندگان، انتظار حسین )؛ ( آیا، متازمفتی )؛ ( آنندی، غلام عباس )؛ (اپنے وُ کھ مجھے دے دو، وہ بڑھا، راجندرسنگھ بيدى)؛ (بلاؤز، كالىشلوار، سعادت حسن منٹو)؛ (عيدگاه، كفن، شكوه شكايت، منثى يريم چند)؛ (گذريا، اشفاق احمد)؛ (توبهشكن، مانو قدسیه)، ( گنڈاسا،احمدندیم قانمی)؛ (حرام جادی،محم<sup>و</sup> سن<sup>عسک</sup>ری)؛ (جینی،شفیق الرحمٰن)؛ (لحاف،عصمت چغتائی)؛ (لوہے کا کمربند، رام لعل)؛ (مال جی، قدرت الله شهاب)؛ (مٹی کی مونالیزا، اے۔ حمید)؛ (اوورکوٹ، غلام عبّاس)؛ (مہالکشمی کا بُل ، کرش چندر)؛ (ٹیلی گرام، جوگندریال)؛ (تیسرا آ دی،شوکت صدیقی) اور (ستاروں ہے آ گے،قرا قالعین حیدر)۔ یے کتاب افسانے سیشن میں پڑھی جاسکتی ہے۔ http://kitaabghar.com

## كساب كمد اسكاب كى قطب جنو بى كى مهم الميكا شكار بهوكرره كى سنت

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

سین جب' میرانو وا' اوراس میں سوارمہم بُو جماعت 12 اکتوبر 1910ءکوملبورن پینچی تو ایک ٹیلی گرام ان کی منتظر تھی۔اس ٹیلی گرام کے نفسِ مضمون نے برطانوی مہم جو جماعت کےاعتا دکووقتی طور پرمتزلزل کر دیا تھا۔

''میں قطب جنو بی کارخ کرر ہاہوں.....امنڈس''

ناروے کامہم بھو ۔۔۔۔عظیم ہم جواسکاٹ کی پہلی مہم سرانجام دینے سے پیشتر ہی قطب جنو بی پر قدم رکھ چکا تھا۔وہ اب بھی اپنی برتری قائم رکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔اسکاٹ کی جماعت جغرافیائی قطب جنو بی کی مہم سرکرنا چاہتی تھی۔۔۔۔ونیا کاالگ تھلگ مقام بنی نوع کے قدم نہ پہنچے تھے۔۔۔۔۔ان کی کامیا بی کی دعا کی جاسکتی تھی۔۔۔۔گرامنڈس اس مقام تک ان سے پہلے رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں خبر دارکر دیا تھا۔

برطانوی مہم جو جماعت نے اس انتہاہ کومحسوں کیا اور ایک یا دوروز تک ان کے جذبات قدر سے سردر ہے۔ کیکن جونہی'' میرانو وا'' نیوزی لینڈ کی جانب روانہ ہوا ۔۔۔۔۔نارو کے کامیم جوان کے ذہن میں سے محوہو چکا تھا۔

''میرانووا''قطب جنوبی کی مین لینڈ تک رسائی حاصل کر چکا تھااور خالی ہونا شروع ہو چکا تھا۔اس ممل درآ مدمیں ایک ہفتہ صرف ہوا تھا ……دو ہفتے انہیں ایک جھونپڑ کی تغییر کرنے میں گئے تھے۔انہوں نے ایک جماعت جنوب کی جانب روانہ کی تا کہا شیائے خوردونوش کا ذخیرہ قطب جنوبی کےاتنے نزدیک کرسکے جتنا نزدیک ممکن تھا۔

اس جماعت نے 200 پونڈ سے زائداشیائے خوردنی کا ذخیرہ جنوب کی جانب 150 میل کی دوری پر ذخیرہ کرلیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 7,72 میل کی دوری پر بیذ خیرہ واقع تھا۔اشیائے خوردنی کا بیذ خیرہ انتہائی ضروری تھا بشرطیکہہ کا میابی چاہتے تھے۔۔۔۔۔۔ بیا یک الیکی مہم تھی جو ماہ اکتوبر میں آئندہ موسم گرما تک سرانجام نددی جاسکتی تھی ۔۔۔۔۔۔کیونکہ دن پہلے ہی چھوٹے ہوئے شروع ہو چکے تھے۔۔۔۔۔ہوائیں چل رہی تھیں۔ " ٹیرانو وا''نے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سفر طے کرتے ہوئے امنڈین کے جہاز کوئنگر انداز ہوتے دیکھا تھا اور انگلتان روانہ ہونے سے قبل اسکاٹ کواس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔امنڈس کو بھی دوسرے موسم گر ما کا انتظار کرنا تھا۔اسکاٹ کی جماعت اس سائنسی کام کی سرانجام دہی میں بخوشی مصروف ہو پچکی تھی جوانہوں نے سردیوں کے موسم میں سرانجام دینے کا پروگرام بنایا تھا۔ان کام میں معدنیات اورنمونہ جات اکٹھے کرنا بھی شامل تھا۔اس کےعلاوہ انہوں نے دیگر مشاہدات بھی سرانجام دینے تھے۔

ایک مقام پر ....جس کا فیصله اسکاٹ نے کرنا تھا ....محض ایک گاڑی نے اسکیلے آ گے بڑھنا تھا۔

جنوب کی جانب اس سفر کے دوران آٹھ اسٹور۔ ڈپو قائم کئے جانے تھے۔ بید ڈپواس بڑے ڈپو کے علاوہ تھے جس میں ایک ٹن اشیائے خور دنی ذخیرہ کی جانی تھیں تا کہ واپس بلٹنے والی جماعتوں کوراشن میسر آسکے۔

بالآ خرموٹرگاڑیاں حرکت میں آ گئیں۔اس روز 24 اکتوبر 1911 ء تھا۔ساڑھے تین گھنٹے بعد موٹرگاڑیاں ساڑھے تین میل کاسفر طے کر چکی تھیں۔

ان گاڑیوں کا سفر کی روز تک جاری رہا اور انہوں نے کل 51 میل کا سفر طے کیا تھا کہ ان سے دست برداری اختیار کرلی گئی۔ ان کا ساز دسامان کتوں اور خچروں پر نتفل کر دیا گیا۔ سواروں کے رسالے کے ایک نوجوان افسر اواٹیز کوان خچروں کا گلران مقرر کیا گیا۔۔۔۔۔اس نے اس ذمہ داری کوائنټائی توجہ کے ساتھ نبھایا اور اس فرض کو نبھاتے ہوئے وہ اور اس کے ساتھی بالآ خرموت سے ہمکنار ہوگئے۔ ہرایک پڑاؤ پر۔۔۔۔ہرایک منزل پروہ جانوروں کے اردگر دبرف کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرتا تھا تا کہ وہ ہوا کی شدت کی بنا پر ہلاک نہ ہوجا کیں۔۔۔۔۔اور اس محمل درآ مدمیں قابل ذکر توانائی اورونت صرف ہوتا تھا۔

اگرچہ جماعت کا کوئی رکن بھی اس عمل درآ مدکوسرانجام دینے کے تق میں نہ تھالیکن صورت حال پیھی کدان کے اور قطب جنوبی کے درمیان ہنوز سینکڑ دں میل کا فاصلہ تھا۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے کیونکہ خچراس رفتار سے سفر بطے نہ کررہے تھے جس رفتار سے سفر بطے کرنے کی ان ۔ سے امید کی جاتی تھی۔اب وہ ہلاک ہونا بھی شروع ہو گئے تھے۔اوالمیز کی انتہائی کوشش اور جدو جہد کے باوجود بھی وہ بیار پڑ چکے تھے اورا یک ایک کر کے ان سے خلاصی یا ناضروری تھا۔

ہے خلاصی پانا صروری تھا۔ وہ ناگزیر وجوہات کی بنا پرکئی روز سے سفر ملتوی کئے ہوئے تنصے۔اواٹینر اپنے خچروں کی دیکھے بھال میں مصروف تھا۔ وہ محض رات

گزار نے کے لئے خیمے میں آتا تقااورا پناتمام تروفت خچروں کی دیکھ صال میں صرف کرتا تھا۔ http://kitaabghar

وہ دوبارہ عازم سفر ہوئے اور تھوڑ ہے ہی دنوں کے بعد پانچوں خچروں کو ہلاک کردیا گیا اوران کا گوشت ذخیرہ کردیا گیا تا کہ واپسی پر کام آ سکے۔ مزید چندروز بعد کتے بھی واپس بھیج دیے گئے۔ ان کو طے شدہ پروگرام سے زائد وقت تک اپنے ساتھ رکھنا پڑا تھا کیونکہ خچروں کی کارکردگ حوصلہ افزانہ تھی۔ اس طرح وہ طے شدہ پروگرام سے بڑھ کرراشن ختم کر چکے تھے اور راشن کی کمی منظر عام پر آ رہی تھی۔ لہٰذا ہرایک کے کھانے پینے میں تخفیف سرانجام دے دی گئی۔

اب بنی نوع انسان السیلےرہ گئے تھے ۔۔۔۔۔4افراد پرمشمل ٹیمیں (جماعتیں) ۔۔۔۔۔ان میں سے تین برف گاڑیاں تھینچ رہے تھے۔۔ 21 دسمبرکو پہلی جماعت دالیسی آگئی۔۔۔۔۔ یہ پروگرام کے عین مطابق تھا۔۔۔۔اور جارافرادانتہائی مایوسی کاشکار تھے۔۔۔۔۔کیونکہ اسکاٹ نے آخری مرحلے کیلئے ان کا انتخاب نہ کیا تھا۔

سکاٹ سے ایک فلطی سرز دہو چکی تھی ۔۔۔۔۔اگر چہا ہے۔اس فلطی کا احساس ہو چکا تھا۔اس نے اپنی ڈائزی میں تحریر کیا ۔۔۔۔۔۔ ڈائزی کے بارے میں اس کا نظریہ تھا کہ کسی روز وہ اس کی لاش کے ہمراہ ضرور دریا فٹ کرلی جائے گی ۔۔۔۔۔۔ ''باورز ہمارے خیمے میں آرہا ہے اورکل ہمارا یونٹ پانچ افراد پر شتمل ہوگا''

وه دوسری برفگاڑی واپس بھیج رہاتھا.....دو ہارہ .....منصوبے کےعین مطابق ....لیکن اس ٹیم کا ایک رکن اپنے ہمراہ رکھ رہاتھا۔ آخر کیوں؟۔

اس کی سادہ می وجہ پیتھی کہ مہر بان ول کے حامل اسکاٹ نے بیٹھسوس کیا تھا کہ باورز نے اس قدر بہتر کا کردگی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ ان کے ہمراہ قیام کرنے کامستحق تھبرتا تھا۔اس نے اس حقیقت کونظرا نداز کردیا تھا کہ آخری برف گاڑی ہمراہ ولسن .....اوامیز .....ایا ٹیڈگر ایونز اور وہ بذات خود .....منصل چارافراد کے راشن کا بوجھا تھاسکتی تھی۔اس کے خیمے میں بھی چارافراد بخو بی قیام کر سکتے تھے....ان کے پاس چار پلیٹی تھیں ..... چار بچھ تھے ....۔اور چارافراد کیلئے کھانا تیار کرنے کا انتظام موجود تھا۔

اور بیرجماعت بالحضوص اوالمینر انتهائی تیزی کے ساتھ کمزور ہور ہی تھی۔اسکاٹ نے اپنی ڈائری میں مزید تحریر کیا کہ: '' پانچ افراد کیلئے کھانا تیار کرنا چارا فراد کیلئے کھانا تیار کرنے سے زائدوقت در کاررکھتا تھا۔''

15 جنوری کوانہوں نے قطب جنو بی ہے 15 میل دورخیمہ نصب کیا ۔کسی کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ امنڈ سن ان پر سبقت لے جائے گا۔۔۔۔۔ان کامورال بلند تھا۔ کین انگلن انگلے روز ان کی مایوی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے امنڈ من کا حجنڈ الہرا تا دیکھا۔تھوڑے فاصلے پر .....وہ امنڈ من کے خیمے میں کی نہوں کے خیمے میں کی تھے۔ پہنچ بچکے تھے ....ان کی تو جان ہی نکل گئ تھی ....اس خیمے پر ناروے کا حجنڈ ا ہوا میں لہرا رہا تھا .....اردگر دکتے اور برف گاڑی کے پہیوں کے نشانات موجود تھے۔

ان کے دل مایوی اورغم وغصے سے لبرین تھے۔ برطانویوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔لیکن واپسی کی راہ اختیار کرنے سے پیشتر انہوں نے قطب جنوبی پراپنی تصاویرا تاریں .....پس منظر میں یونین جیک لہرار ہاتھا۔ باورز بھی اتنا دل برداشتہ دکھائی دے رہاتھا جتنے دل برداشتہ باقی چارافراد دکھائی دے رہے تھے۔

ایونزاپنے جھے کی گاڑی تھینچنے میں مصروف تھا کہ اچا تک موت سے ہمکنار ہو گیا۔انہوں نے اسے برف میں دفن کر دیااوراوا ٹیز بھی اپنی زندگی کے آخری کھات گزارر ہاتھاا گرچہوہ اس حقیقت کوشلیم کرنے سے انکاری تھا .....وہ نچروں کی دیکھے بھال کرتے ہوئے ہی تو ڑپھوڑ اور شکست و ریخت کا شکار ہوچکا تھا ....اب وہ کلیل بھی تھا۔

اسكاٹ نے اپنی ڈائری میں تحریر کیا کہ:۔

المستنجاراسانى .....جارے لئے ایک تکلیف دہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔'

ایکٹن خوراک کا حامل ڈیو 63 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔۔۔۔۔اوران کے پاسمحض سات روز کاراثن موجود تھا۔لیکن ان میں سے کوئی فرد بھی محض سات یوم میں 63 میل کاسفر طےنہیں کرسکتا تھا۔

اسكاٹ نے اپنی ڈائری میں تحریر کیا کہ:۔

''ہم جانتے تھے کہ بیچارہ اوالیمیز موت کی وادی کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ہم جانتے تھے کہاس نے ایک بہادر شخص کا کر دار سرانجام دیا تھااور میکر دارا یک انگریز ہی سرانجام دے سکتا تھا۔ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اسی بہا دری کے ساتھ موت کو گلے اگا کیل گے اور یقینا ہماری موت ہم سے زیادہ دورنہیں ہے۔'' Laab یہ سے زیادہ دورنہیں ہے۔''

۔ مزید دوہفتے گزر چکے تھے۔اسکاٹ ۔۔۔۔۔۔ولسن اور باورز کی جدوجہد جاری تھی۔ان کے اعصاب جواب دے چکے تھےاوران کی ایک ٹن خوراک کے حامل ڈیو تک چنچنے کی امیدیں دم توڑ چکی تھی کیونکہ موسم بھی از حدغیر موافق تھا۔

29مارچ کواسکاٹ نے اپنی ڈائزی میں تحریر کیا کہ:۔

'' 22 مارج سے ہم طوفان کی زومیں تھے۔ ہمارے پاس اتنا ایندھن تھا کہ ہم دوکپ چائے بناسکتے تھے۔ ہم روزانہ اپنے ڈپو کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں سے اب 13 میل کے فاصلے پر ہے کیونکہ ہم خیمے سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ طوفان اپنا منہ کھولے کھڑا ہے۔ مجھے نہیں یقین کہ اب ہم بہتری کی امیدر کھ سکتے ہیں۔ ہم آخری دم تک جدوجہد جاری رکھیں گے لیکن ہم کمزور ہوتے چلے جارہے ہیں اور اب ہمارا خاتمہ دور نہیں ہے۔

کتا ہے کہ ایس سے زائد لکھنے کی سکت موجود نہیں ہے' کہ کے سات کم جو دنہیں ہے'

(آر/اسکاٹ)

ایک ٹن خوراک کے حامل ڈپوسے 13 میل کے فاصلے پرولسن اور ہاورزموت سے ہمکنار ہو گئے۔امدادی پارٹی نے ان کوآٹھ ماہ بعدان

کی ڈائر یوں کے ہمراہ دریافت کیا۔ان کے آخری خطوط بھی ان کے ہمراہ تھے اور کی ایک اہم جغرافیائی نمونہ جات بھی ان کے ہمراہ تھے۔انہوں نے

اسکاٹ کو بتایا تھا کہ وہ ان نمونہ جات کو واپس اپنے ہمراہ لے جائے اور اگر چہوہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی موت کو بیٹی سیجھتے تھے لیکن وہ اپنی ڈیوٹی
سے دست بردار نہ ہوا تھا۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com



کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیکرٹروڈ بیل کی عرب دنیا کی مہماکت کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

گرٹروڈ بیل نے بڑا نام کمایا ..... وہ اپنے دور کی ایک معروف شخصیت کےطور پر جانی جاتی تھی۔اس کی زندگی مہمات کی کئی ایک داستانوں کا مجموعہ تھی۔وہ پراسراراوراجنبی عرب دنیا میں اپنی مہمات سرانجام دیتی تھی۔وہ مشرق کی ایک راز پبند خاتون کے نام ہے مشہورتھی .....

عراق کی ہےتاج ملکہ .....صحرا کی ڈیایا .....اس کی داستانیں روئے زمین پر بکھری پڑی تھیں۔

وه اپنے دور کی ایک انتہائی قابل ذکرخالون تھی .....دانش ور .....فعال .....نتظم .....تاریخ دان .....ماہر آثار قدیمه .....کوه پیا .....وغیره ...

وغیرہ۔وہ ذاتی جرائت اور حوصلے کا بھی ایک نمونہ تھی اور عربوں کے ساتھ والہا نہ لگا و کرھتی تھی۔۔ http://kitaabgh وہ سرھوگ بیل کی دختر تھی .....وہ اس کی پہلی شادی کی نشانی تھی۔اس کا دادااسحاق لوٹھین بیل تھا۔....وہ کو سکے کی ایک کان کا ما لک تھا۔ اس نے مڈلز بروگ میں لو ہے اور فولا دکی ایک بڑی صنعت قائم کی تھی۔وہ ایک معروف سائنس دان بھی تھا اور رائل سوسائٹی کا فیلو بھی تھا۔ گرٹروڈ بیل

ہ کی کے میر دبروں میں وہے در روز دوں میں برق مست کا ہاں کے گھر واقع یارک شائز میں ایک اعتدال پینداور دانش ورانہ ماحول میں گزارا تھا نے 1868ء میں جنم لیا تھااور اپنا بچپین اپنے باپ اور سوتیلی مال کے گھر واقع یارک شائز میں ایک اعتدال پینداور دانش ورانہ ماحول میں گزارا تھا

.....اس کی سوتیلی ماں کا نام لیڈی فلورنس بیل تھا۔اس نے اپنی ابتدائی تعلیم بخو بی حاصل کرنے کے بعد 1887ء میں آ کسفورڈ میں داخلہ لیا تھا۔اس

کے بعداس نے اپنے دور کے دانش دارانہ حلقے میں اپنے لئے بخوبی جگہ بنائی تھی۔ http://kitaabghar.com کے بعداس نے زندگی کے تفریح پہلوکو کبھی نظر انداز نہ کیا تھا اور مختلف تفریحات میں بخوبی حصہ لیتی رہی تھی .....مثلاً رقص کے علاوہ لندن کی مختلف پارٹیوں میں شرکت کرنا اور شکاروغیرہ کھیلنا اس کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ اس کا چچا سرفرا نک لاس سیس تہران میں برطانوی وزیر تھا۔ اس کی اپنے پچپا کے ساتھ ملاقات اسے مشرق کے قریب لے آئی تھی ..... وہ مشرق جوزندگی ہمراس کے حواسوں پر چھایار ہا۔ وہ ایک ہمنہ مشق سیار تھی اور کسی نہ کسی

مقام کی سیاحت پر کمر بسته رہتی تھی .....بھی یورپ میں گھوم رہی ہوتی تھی .....بھی مشرق قریب میں گھوم رہی ہوتی تھی ....بھی دنیا کے گر دبحری چکرلگا

http://kitaabghar.com

رې بوتي آن http://kitaabghar.c

اس نے بحرالکا ہل عبور کرتے ہوئے بیتحریر کیا تھا کہ:۔

'' دنیا کواپیخ سامنے پاتے ہوئے میں کس قدرخوشی ہے دو چار ہوتی ہوں اس کا انداز ہ کرنامشکل ہے۔''

کیکن وہ ایک سنجیدہ خاتون تھی۔اس نے اس وسیع دنیا کوانتہائی سنجید گی کے ساتھ دیکھا تھااوروہ ہمیشہاس دنیا کے مطالعے میں مصروف رہی اس کی جیمان بین اور شخصیق میں مصروف رہی ۔اس کا ذہن کسی ایک میدان تک محدود نہ تھا۔وہ مفکر .....شاعر .....تاریخ دان ..... ماہر آ ثار قدیمیہ

. ..... آرٹ کی نقاد .....فطرت پرست ....سیاست کی طالبہ ....غرضیکہ سب کچھٹی۔اور مزیداری کی بات بیٹمی کہاس کوان تمام میدانوں میں ایک

سند کا درجہ حاصل تھا۔ بید رست تھا کہ وہ منہ میں سونے کا چیچ لئے پیدا ہوئی تھی لیکن اس قتم کی دولت کی حامل محض چندخوا تین ہی ایسی تھیں جنہوں نے

ا بني دولت كوملك كي خدمت كيليّ خرچ كيا تفايه

اس کی زندگی مہمات ہے بھر پورتھی اوروہ جان بو جھ کرمہمات کی تلاش میں رہتی تھی ۔سوئٹز رلینڈ کے دشوارگز ارپہاڑوں پر چڑھنااور دیگر مہمات سرانجام دینااس کامشغلہ تھا۔

20 ویں صدی کے پہلےعشرے کے دوران وہ ایشیا مائیز اور عرب کے شالی جسے کے شمن میں ایک سند کے درجے کی حامل تھی .... بیتمام علاقے اس وقت ترک سلطنت کا حصہ تھے جوموجودہ استنبول تامشرق میں عراق .....جنوب میں موجودہ شام۔اسرائیل اور اردن .....اور الحجاز کے تمام جزیروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ترکی نے اندرون عرب کے بیشتر علاقے بذات خود فئتے کئے تھے۔۔۔۔۔اگر چیاس ملک کے زیادہ ترلوگوں کووہ سدھانہ سکا تھا ....اس کے بہت سے جنگجو قبیلےا بنے وحثی بین کے لئے مشہور تھے .....وہ اپنے حکمرانوں کے سامنے اپنی گردنیں جھکانے پرآ مادہ نہ تھے۔ اس صدی کے ابتدائی برسوں کے دوران ابن سعود ..... جو مابعد سعودی عربیبیرکا بادشاہ بنا تھا.....اس نے ترکوں کو وسطی عرب سے نکالنا شروع کردیا تھا۔اس کی سربراہی میں بیڈو کے آوارہ گرد قبائل (بیڈو ..... بینام ان عرب قبائل کے لئے استعال ہوتا تھا جوجیموں میں رہتے تھے اور خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے ) کوزرعی علاقوں میں آباد کیا گیا تھا۔عرب کا بیہ حصہ پہلی جنگ عظیم کے دورن ٹی۔ای۔لارنس کی قابل ذکر مہمات کا میدان بناتھا جبکہاس نے بہت معلومات کے ممن میں گرٹروڈ پرانحصار کیا تھا۔اس نے بیمعلومات اندرون عرب کی مہمات سرانجام دیتے ہوئے حاصل کی تھیں .... بیمہمات اس نے 1913ء اور 1914ء کے موسم سر مااور موسم بہار میں سرانجام دی تھیں۔

عرصہ دراز ہےاس کا دل اس سفر کے لئے مچل رہاتھا .....جو کہ ہےا نتہامشکل اورخطرناک تھا۔نومبر 1913ء میں وہ الیگزینڈریا چلی آئی

اور ما بعدواً ثق چلى آ فَى يَّة http://kitaabghar.com http://kitaabgh

ومشق ہے اچھی خبریں سننے میں آ رہی تھیں اور وہ جانتی تھی کہاب وہ مناسب لمحہ آن پہنچا تھا کہ وہ اپناطویل سفرسرانجام دے۔وہ قبائل جو کئی نسلوں سے آپس میں جنگیں کرتے چلے آ رہے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تصفیہ کرلیا تھا اور اب عظیم صحرا کے مقامات پُرسکون اور پُرامن تھے۔ اس نے 29 نوبر کو گریکیا کہ:۔ '

m ''اس سفر کو مطے کرنے سے اس سے بڑھ کر بہتر کوئی اور برس نہ ہوگا ۔۔۔۔ا بین ال راشد کے دارالحکومت ہا۔ال اور اس ہے آ مے کا سفر طے کرنے میں کوئی مشکل حائل بھی۔''

ہا۔ال نجد کا دارالحکومت تھا جہاں پر ابن راشد کی وسطی عرب پر غیریقینی حکمرانی قائم تھی اور تر کوں اور ابن سعود کے ساتھ وہ مستقل حالت

جنگ میں تھا۔ ومثل کے مقام پر گرٹروڈ بیل نے اپنے یا د گارسفر کی تیاری سرانجام دی ....اسے تقریباً تمام ترسفرانجانی را ہوں پر طے کرنا تھا۔اس نے

17 اونٹ خریدے ۔۔۔۔۔ان کی اوسط قیمت 13 پونٹر فی اونٹ تھی ۔۔۔۔۔ان نے 50 پاؤنٹر کی اشیائے خورد نی خریدیں ۔۔۔۔۔ 50 پونڈ کے عربی کپڑے کے تحا نَفْخریدے .....اس نے 80 پونڈ نفذا ہے ہمراہ رکھے....اس کےعلاوہ اس نے 200 پونڈ کے لیٹر آف کریڈٹ کا بھی بندوبست کیا۔اس نے نجد کے ایک تا جر کے تعاون سے اس کا بندو بست کیا تھا تا کہ وہ ہا۔ ال میں بیر قم حاصل کر سکے۔ اس طرح اس کی مہم پر 600 سے زائد پونڈ خرچ ہوئے تھے۔ بید 1913ء کا دور تھا جبکہ 600 پونڈ ایک بڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنے اوسط خرچ سے زائد خرچ کر چکی تھی البندا اس نے اپنے اگلے برس کی آید نی اس مدمیں خرچ کی ۔۔۔۔۔ بیرتم اس کے باپ نے اس کے بنگ کے کھاتے میں پہلے ہی جمع کروار تھی تھی۔ وہ اپنے سفر کے بارے میں ایک کتاب کر برکرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اسے امریکھی کہ اس کتاب کی آید نی سے وہ اپنی مہم کے اخراجات بخو بی وصول کرے گی۔ بارے میں ایک کتاب کر مرکز واسے دمشق میں ایک شاندار پارٹی دی گئی۔ اس تقریب میں ال راشد کا ایجنٹ بھی شریک ہوا تھا جس نے دور در از کے علاقے بار ال میں اپنے آتا کو کو انگریز خاتون کے مجوزہ دورے کی اطلاع دے دی تھی۔

۔ لیکن وہ16 تاریخ سے بل روانہ نہ ہو تکی کیونکہ اس کا گائیڈ فتو بیاری کا شکار ہو گیا تھا۔اسے ٹائیفا کڈنے آن گھیرا تھا۔لہذا اسے اپنے اس گائیڈ کی ہمراہی کے بغیر ہی عازم سفر ہونا پڑااوروہ اس امر سے از حد مایوس ہوئی۔

ساں نے اپنے سفرکود ومراحل میں طے کرنے کی منصوبہ بندی سرانجام دی۔ پہلامرحلہ شامی صحرا کی سیاحت سرانجام دینے سے متعلق تھا۔ بیسیاحت اس نے آثار قدیمہ کے نکتہ نظر کے تحت سرانجام دینی تھی کیونکہ وہ بازنطینی کے کھنڈرات کی تحقیق سرانجام دینا جا ہتی تھی۔

یہ ہے۔ سردیوں کے وسط میں شامی صحرا کی را تیں سردتر تھیں اور صحراد ھند ہے بھی بھر پورتھی۔اس دوران ٹھنڈی بارشیں بھی برسیں اور تیز ہوا ئیں بھی چلیں۔اونٹ بھی کچپڑ میں ڈ گرگاتے رہے اور جماعت کا ہرا یک فردنہ صرف گیلا ہو گیا تھا بلکہاس کی ہڈیوں تک سردی دفسر چکی تھی۔ لیکن سردترین را توں کے باوجود بھی صحرا کے دن حیران کن تھے۔

http://kitaabghar.com http://kitaabಚ್ಚುತ್ತಾರೆಂದು

'' خاموشی اور تنہائی کا پردہ ہمارے اردگر دایک نقاب کی طرح پھیلا ہوا تھا اور سفر کے طویل دورانیے طے کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی کام کرنے کو نہ تھا۔''

ایپے سفر کے 17 ویں روز وہ عرب چروا ہوں کے ایک کیمپ تک جا پہنچے تھے جو جبل ڈروز کی پہاڑیوں سے آئے تھے۔ کئی ایک عرب ان کے قافلے کی جانب بڑھے اور ان پر گولیاں برسانے گئے۔ اگر چہان کی گولیاں ہوائی فائر ثابت ہوئے لیکن بیا بیک خوفناک لمحہ تھا۔ انہوں نے بیل کے قافلے کو گھیرے میں لے لیا اور اس کوغیر سلح کر دیا۔ بیا بیک خوفناک مرحلہ تھا اور گرٹروڈ بیل نے سوچا کہ کھیل ختم ہوچکا تھا لیکن وہ پُرسکون انداز میں اینے اونٹ پر بیٹھی رہی اور تماشد دیکھتی رہی۔

اس دوران شیخ بھی آن پہنچے تھے۔وہ اپنے کیمپ سے آئے تھے اور وہ علی اور محمد کو جانتے تھے ..... بید دونوں اس کے گائیڈ تھے۔لہذا معاملہ سلجھ چکا تھاا وران لوگوں کوان کا چھیٹا ہوااسلحہ بھی واپس کر دیا گیا تھا۔

سلجھ چکا تھااوران لوگوں کوان کا چینا ہوااسلح بھی واپس کردیا گیا تھا۔ ان وحشی چروا ہوں سے نجات حاصل کرنے کے بعدوہ دوبارہ عازم سفر ہوئے۔کرسمس کے روز وہ برقا کے قدیم قلعے تک پہنچ چکے تھے ...... ایک بازنطینی چوکی .....اس قلعے کوصد یوں ہے کسی یور پی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس ضلع میں اپنی آثار قدیمہ سے متعلق سرگرمیاں سرانجام دینے کے بعد گرٹروڈ بیل دوبارہ مشرق کی جانب روانہ ہوئی اور مجان جا پہنچی جہاں پرفتو بھی اس سے آن ملا .....وہ ٹائیفا کٹر سے روبصحت ہو چکا تھا۔ ۔ اب بیرقافلہ جنوب کی جانب نیفڈ کی طرف بڑھ رہاتھا جوعر بیبیے کا وسطی حصہ تھا اور بیعرب لوگوں کا سرچشمہ کہلاتا تھا۔ بیدعلاقہ ریت کی پہاڑیوں پرشتمل تھا۔اس علاقے میں دریا بھی موجود تھے جن میں سال میں بھی کبھارہی پانی بہتا تھا۔

جنوری 1914ء میں جب گرٹروڈ بیل نیفڈ میں داخل ہوئی اس وقت اس علاقے میں موسم بہارا پنے جو بن پرتھا۔علاقے میں سبزے اور پھولوں کاراج تھا۔لہذااونٹوں نے پیٹ بھرکررا تب کھایا۔وہ چلتے جاتے تھے اورا پنا پیٹ بھرتے جاتے تھے۔لہذا سفر کی رفتار سُست پڑ چکی تھی۔ یہ صحراا یک باغ کی طرح تھا۔لہذااونٹوں کوکمل اجازت فراہم کی گئی کہوہ اپنا پیٹ بخو بی بھرلیں تا کہاس کے بعد آنے والے رتیاے علاقے میں سفر طے کرنے کے لئے ان کی تو انائی بحال رہے۔

کی روز تک سفر طے کرنے کے بعد 8 فروری کو وہ عربوں کی ایک آبادی میں پہنچ چکے تھے۔اس علاقے کے باشندوں نے گرٹروڈ کی اس سرز مین پرموجودگی پراعتراض کیا کیونکہ اس سے بل عرب کے اس جھے پر کسی بھی عیسائی نے قدم ندر کھے تھے۔انہوں نے نقو کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ بھی ان کا ساتھ و سے اور اس خاتون اور اس کی جماعت کو ہلاک کر کے اس کا ساز وسامان لوٹ لیا جائے اور اس مال غنیمت کو آپس میں باہم تقسیم کر لیا جائے۔لیکن اس کے وفا دارگائیڈ نے ان کی اس تجویز کو تھکرا دیا اور بالآ خرعر بوں نے انہیں اپناسفر جاری رکھنے کی اجازت فراہم کر دی۔لیکن نیفڈ کے دیگر عرب اس کے ساتھ پیش آئے آگر چہ انہوں نے اس سے پہلے کسی بور پی کوند و یکھا تھا۔

اس نے تحریر کیا کہ:۔

#### ر و معرا کے اور داب بہتر تھے ، معرا کے ادب و آ داب بہتر تھے ،

وہ نیفڈ سے گزرتے ہوئے قطیم چٹانول کے حامل ایک علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ بالآخر سفر طے کرتے ہوئے ہا۔ ال جا پہنچے تھے۔ وہ اس مقام پر پہنچنے کی خواہش مند تھی۔ 25 فروری کواس کی بیخواہش پوری ہو چکی تھی۔

ہا۔ال میں اس کے ساتھ سر دمہری برتی گئی تھی۔اس کا استقبال کرنا تو دور کی بات تھی بلکہ اس مقام پراس کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی اور اس کو اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا بلکہ جنوب کی جانب سے اسے مزید سفر جاری رکھنے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ حکمران شہر میں موجود نہ تھا۔وہ باغی قبائل کی بغاوت کچلنے کی مہم پر نکلا ہوا تھا۔اسے عربیین نائٹ طرز کے ایک مل میں رکھا گیا تھا اور سیچکم دیا گیا تھا کہ وہ بغیرا جازت اس محل سے روانہ نہ ہو۔

جب اس نے 200 پونڈ کے لیٹر آف کریڈٹ کیش کروانے کی کوشش کی تواسے بتایا گیا کہ چونکہ ان کی ادائیگی امیر کے خزانچی نے کرنی تھی لہٰذاامیر کی واپسی تک ان کے کیش ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔اسے امیر کی واپسی کا انظار کرنا تھا۔خزانچی بھی امیر کے ہمراہ گیا ہوا تھا اورا یک ماہ تک ان دونوں کی ہا۔ال میں واپسی کی کوئی امید نہ تھی۔

تک ان دونوں کی ہا۔ال میں واپسی کی کوئی امید نہ تھی۔ اس نے بے باک روبیا ختیار کیااوران کو تخق کے ساتھ بتایا کہ وہ اگلے روزاس مقام سے کوچ کرنے کاارادہ رکھتی تھی۔ اس کے اس عمل کی بدولت حسب خواہش نتائج برآ مدہوئے ۔سردار کا خواجہ سراایک شخص کے ہمراہ آن پہچا۔ان کے ہمراہ بیگ میں 200 پونڈ کی رقم بھی موجود تھی اوراسے بینو پر بھی سنائی گئی کہ وہ جب چاہاس مقام سے کوچ کرسکتی تھی۔اس کو بیا جازت بھی فراہم کی گئی کہ وہ جس قشم کی للمجمى تصاويرا تارنا حابتي تقى بخوشى ا تاريكتي تقى ـ بيايك ايبامعامله تفاجس كيضمن ميں عرب حساس واقع ہوئے تھے ـ

تاہم وہ بحفاظت 29 مارچ کو بغداد پینی چی تھی۔ جہاں پراس تاریخی سفر کے خاتے پراس کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا۔ تب اس نے واپسی کاسفرشامی صحرا تادمشق کا آغاز کیا۔ وہ پالمائیرہ کے گھنڈرات سے بھی گزری ..... ''بحفاظت اور بیآ سانی'' ..... جیسا کہ اس نے مابعد تحریر کیا۔
اس کا سفراگر چہا کیک بہت بڑی مہم تھی لیکن اس کے ساتھ وہ انتہائی معلوماتی سفر بھی ثابت ہوا۔ اس نے صحرا کے تمام تران کنووں کو نقشے پر دکھایا جو کہ اس سے پیشتر کسی کے علم میں نہ تھے۔ اس کے علاوہ صحرائی سرحدوں کے بارے میں نت نئے انکشافات بھی کئے جوروم .... پالمائیراور مسلطنتوں کے زیر حکومت تھیں۔ اس نے قبائل کے بارے میں جومعلومات اسٹھی کی تھیں وہ معلومات اوراطلاعات 1917ءاور 1918ء کی لارنس کی مہمات کے دوران اس کے لئے گراں قدر ٹابت ہوئی تھیں۔

گرٹروڈ نے اپنی ہاقی ماندہ زندگی عرب دنیا کے لئے وقف کر دی تھی۔ بیاس کی ان تھک کاوٹن تھی جس کے طفیل امیر فیصل 1911ء میں عراق کا بادشاہ بنا تھا اور اس کی تحکر انی کے ابتدائی برسوں میں وہ اس کے تخت کے پیچھے ایک بھر پور توت تھی۔ وہ اس ملک کوچھوڑنے پر آمادہ نہ تھی کیونکہ وہ اس ملک کے ساتھ انتہائی جذباتی وابستگی کی حامل تھی۔ لہٰذااس نے بغداد میں نوا درات کے اعزازی ڈائز بکٹر کا عہدہ سنجال لیا اور اس نے بغداد کے بجائب گھر کی بنیا در کھی۔اس بجائب گھر کا بڑا حصہ اس کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔

سالہاسال کے محنت طلب کام نے اسے تو ڑپھوڑ کرر کھ دیا تھا .....اس نے بغدا دمیں جولائی 1926 ءکو وفات پائی اور وہیں پر دفن ہوئی۔

کتاب گھر کی پیشکش 🗝 کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### کتاب گھر کی پیشج<sup>نگل</sup> م*یں ہیتال کا قام* گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کی بیستند "بیمیرے لئے ایک انتہائی نا در موقع ہے۔ " ایک بیستند کش

لبندااس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس آرٹیکل کے تحت کی گئی درخواست کے جواب میں اپنی خدمات بطور طبی مشنری پیش کرے گا۔ شوٹزر نے فوری طور پر ہیلن ہرسلا کواپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہ اس یہ نیورٹی کے ایک پر وفیسر کی صاحبز ادی تھی۔ وہ ہیلن ہرسلا سے محبت کرتا تھا اور اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اپنی جیب سے فرانسیسی مشن اشیشن پر ایک ہمپتال قائم کرنا چاہتا تھا جو لمبارین میں واقع تھا۔ مہیتال قائم کرنا چاہتا تھا جو لمبارین میں واقع تھا۔ ہمیان جو بذات خودا کیکٹریں تھی وہ اس کی ہات من کراز حدخوش ہوئی لیکن اس نے کہا کہ:۔۔ ''البرٹ ۔۔۔ ہمہیں ادویات کے میدان کا کہتے بھی علم نہیں ہے۔۔۔۔ ہمہیں ایک طبی مشنری بیننے سے پیشتر ایک ڈاکٹر بنتا ہوگا۔''

الربث شوٹزرنے جواب دیا کہ:۔

''میں جا نتا ہوں .....اوریہی سب کچھ میں کرنا بھی جا ہتا ہوں''

وه پہلے ہی تین ڈگریوں کا حامل تھا۔۔۔۔فلسفہ۔۔۔۔ مذہبی تعلیم اورموسیقی۔

وہ پہنے ہی مین و سریوں کا حال کھا مسلمہ معنی میں اور حویاں۔ ہمیلن نے ان مشکلات اور قربانیوں کا ذکر بھی کیا جواسے دینی تھیں اور جب اس نے بیددیکھا کہ شوٹز راپنے ادارے پر مضبوطی سے قائم تھا

تباك بنے انتہائی زی کے بیاتھ کہلاکہ:http://kitaabghar.com http://kit

'' درست ہےالبرٹ .....میں تمہارے کا رخیر میں تمہاری مد دسرانجام دوں گی .....اگرتم مناسب مجھوتو میں تمہارے ساتھ ا فریقہ جانے پر بھی تیار ہوں۔''

چند ہفتوں بعد شوٹزرنے طب کے میدان میں تعلیم وتربیت حاصل کرنے کا آغاز کردیا۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے گرجا گھر کے منتظم اور دین کالج کے پرنسل کےعہدے پربھی اپنی خدمات کی بجا آ وری جاری رکھی۔اس کےعلاوہ اس نے موسیقی اورتصنیف کے ذریعے بھی رقم اکٹھی کرنی شروع کر دی تا کہ شنری کے کام کے لئے پچھرقم لیں انداز ہو سکے۔ وہ ایک ایساشخص تھا جو کئی ایک خوبیوں اور ذبانتوں کا حامل تھا۔ وہ کئی ایک تقریبات کے موقع پر آرگن بھی بجاتا تھا۔اس نے تین کتب بھی تحریر کیں ۔اس نے موسیقی کی کتاب بھی تحریر کرنی شروع کی۔

چے برس کے طویل عرصے تک شوٹزرنہ صرف طب کے میدان میں تعلیم حاصل کرتار ہا بلکہ مختلف ذرائع سے رقم کما کرپس انداز بھی کرتار ہا۔ طبی تعلیم حاصل کرنااس کے لئے آسان کام نہ تھااور طبی کلاس کے اختتام پروہ اکثر مایوی کاشکار ہوجا تا تھا۔لیکن اس نے انتہائی صبر وکمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میدان میں بھی ڈگری حاصل کر لی ..... بیاس کی چوتھی ڈگری تھی .....اب وہ ایک سندیا فتہ ڈاکٹر تھااورسرجن بھی تھا.....اس وقت اس کی ہر 36بریں تھی http://kitaabghar.com http://kitaabgha

جوں ہی اس نے طب کی تعلیم وتربیت مکمل کی ..... شوٹزراس وقت تک کافی رقم جمع کر چکاتھا....اس نے اپنی مہم کی تیاری کا آغاز کیا۔

'' میں نے مختلف کیٹیلا گوں سےان اشیاء کی فہرست مرتب کی تھی جو مجھے در کارتھیں ۔۔۔۔ میں روز اندان اشیاء کی خریداری کے کے نکل جاتا تھا۔۔۔۔۔ دوکان دوکان پھرتا تھا۔۔۔۔خریداری سرانجام دیتا تھا۔۔۔۔حساب کتاب اور ڈیلیوری نوٹ کی پڑتال کرتا

bg har.com فغانه الله کےعلاوہ میں دیگرامور کی سرانجام دہی میں بھیمصروف اربتا تھا۔'ہ http://kita ان امور کی سرانجام دہی میں ہیلن نے اس کی معاونت سرانجام دی تھی۔

شوٹزرنے جباییے رشتہ داروں اوراحباب کو بیہ بتایا کہ وہ بطور طبی مشنری مغربی افریقنہ میں خدمات سرانجام دینا حیا ہتا تھا تو اس کے بہت سے

رشتہ دارا دراحباب خوف وہراس کا شکارہ و گئے اور اسے تلقین کرنے لگے کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آجائے۔ اس کے رشتہ دارا وراحباب اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ:۔

و دنتم اپنی ذ ہا نتوں کوضا کئے کرو گے ....بطور موسیقارا یک بہترین کیریئر سے محروم ہوجاؤ گے .....اورتم بالآ خرجنگل میں وفن ہوجاؤگے۔''

اب جبکہ شوئزر بہت آ گےنکل چکا تھاللہٰ زااس کے کئی دوستوں نے اپنارویہ تبدیل کرلیا تھاا وربہت سے دوستوں نے اس کے مجوز ہ ہپپتال کیلئے اسے مالی امداد سے بھی نواز اتھا۔

مالی امداد سے بھی نوازاتھا۔ شوٹزر کے پاس اب ہپتال کی تغییر کیلئے معقول رقم جمع ہو چکی تھی۔وہ ہپتال تغمیر کرنے کےعلاوہ پچھ عرصہ تک اسے بخو بی چلا بھی سکتا تھا۔ جب اس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئیں تب البرث شوٹز راور ہیلن برسلانے شادی کرلی اور فروری 1913ء کو وہ مغربی افریقہ کی جانب ا پنے بحری سفر پرروانہ ہوئے۔اس کے ہمراہ ادویات کے 70 صندوق تضےاور کئی ہزار مالیت پونڈ کا سونا بھی موجود تھا۔ دو ماہ بعدوہ پورٹ کینفل پہنچے چکے تھے۔اس مقام پرگرمی نا قابل برداشت تھی۔ یہاں پرانہیں دریائے ہیلو میں سفر طے کرنا تھاا ورلمبارین پہنچنا تھا۔اس سفر کے دوران انہوں نے جنگلوں میں ہے بھی گزرنا تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

شوئزرنے سوچا کہ:۔

ن نیکیساملک ہے۔۔۔ درخت ہی درخت ۔۔۔۔ ہرجانب درخت ہی درخت ۔۔۔۔اگریہاں پراتنی زیادہ بیاریاں ہیں تواس ا میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔''

لمبارین میں موجودمشنریوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اوران کی رہائش کیلئے لکڑی کا ایک بنگلہ بھی فراہم کر دیا۔شوٹز راوراس کی بیوی نے اس بنگلے کوایک ڈسپنسری میں تبدیل کرلیا تھا۔ بذات خودوہ ایک دوسری رہائش گاہ میں جا پہنچے تھے۔انہوں نے ہیپتال کی تغییر تک اسی رہائش گاہ میں رہائش اختیار کرنی تھی۔ بیر ہائش گاہ دریا کے قریب واقع تھی۔

جلد ہی جنگل میں پیزرچیل گئی کہا کیے عظیم سفید فام اوگا نگا .....مقامی زبان میں ڈاکٹر کے لئے یہی لفظ استعال ہوتا تھا ....لمبارین پہنچ چکا تھا تا کہ بیارلوگوں کاعلاج سرانجام دے سکے۔لہذا جنگل میں واقع دوراورنز دیک کے دیہاتوں سےلوگ .....جن میں مرذعورتیں اور بیچ بھی شامل تھے شوٹزر کے پاس علاج معالیج کی غرض سے آنے لگے۔ان مریضوں میں زیادہ تر مریض کوڑھ .....پیچش ....ملیریا .....معدے کے السراور دیگر بیار یوں میں مبتلا تھے۔ بہت سے مریض اس قدر کمزور تھے کہ چل بھی تہیں سکتے تھے۔ان کے رشتے داراور دوست ان کو دور دراز کے مقامات سے اٹھا کر لاتے تھے..... یاوگ50 میل یااس سےزا کد فاصلے سے اٹھا کرلائے جاتے تھے....ان میں سے پچھمریض راستے میں ہی مرجاتے تھے۔ m شونزرنے افریقی لوگوں کے مصائب کا جوانداز ولگایا تھامصائب اس انداز سے سے کہیں بڑھ کریتھے http://kita

لمبارین میں چند ہفتے گزار نے کے بعداس نے کہاتھا کہ:۔

''میں کس قدرخوش ہوں .....تمام ترمخالفت کے باوجود بھی میں نے اپنے منصوبے پڑمل درآ مدکویقینی بنایا ہے اور یہاں پر

ایک ڈاکٹر کی حثیت سے مقیم ہول'' شوٹزر کی مشکلات پیچیدہ ترتھیں۔اس کی وجہ بیتھی کہاس کے مریض انتہائی جاہل تضاورانہیں زندگی گزارنے کے بارے میں ایک بھی چیز نہیں بتائی گئی تھی۔شوٹزر کے لئے بیامرانتہائی مشکل ہوتا تھا.....اور کبھی کبھار ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو سمجھا سکے کہ اس نے انہیں جو ا دویات دی تھیں ان کوئس طرح استعال کرنا تھا۔ا کثر مریض اس کریم کوکھا جاتے تھے جو وہ انہیں ان کی جلد پر لگانے کے لئے دیتا تھا اور جوسفوف

ان کو کھانے کیلئے دیتا تھااس کوجلد پرمل لیتے تھے۔

جوزفاس قدرمختی تھا کہ ٹوٹزرنے بیے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی خدمات سے زیادہ استفادہ حاصل کرےگا۔اس نے جوزف کوابتدائی طبی امداد اور ادویات کی تربیت فراہم کی اور اسے مردانہ نرس کے عہدے پر فائز کر دیا اور پچھ ہی عرصہ بعداس نے آپریشن کے دوران بھی شوٹزر کی مددسرانجام دین شروع کردی جیلن بھی آپریشن کے دوران شوٹزر کی مددسرانجام دین تھی۔

چونکہ بنگلے میں آپریشن تھیٹر کے لئے کوئی کمرہ موجود نہ تھالہذا تمام آپریشن کھلی فضامیں کئے جاتے تھے۔شوٹزرجو کہ ایک ماہر سرجن تھا بہت سے آپریشن سرانجام دیتا تھا حالانکہ کی آپریشن پیچیدہ نوعیت کے حامل ہوتے تھے۔افریقی لوگوں نے آپریشن کیلئے بے ہوش ہونے کے بارے میں نہیں سنا تھالہٰذا شوٹزرکوخطرہ تھا کہ کہیں وہ بے ہوش ہونے کے ممل سے خوفز دہ نہ ہوجا کیں۔لہٰذا وہ انہیں بے ہوش کرنے سے بیشتر تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر دیتا تھا کہ جب ان کے چہرے پر ماسک ڈالا جائے گا توان کے ساتھ کیا وقوع پذریہوگا۔وہ ان کو مجھاتے ہوئے کہتا تھا کہ:۔

http://kita '''' اور مجس بیدار ہو گے تو تمہیں کوئی در دمحسوں نہیں ہوگا۔'' bghar com جب افریقی آپریشن کے لئے آتے تھے اور جب بیمسوں کرتے تھے کہ ان کی در دھیقت میں رفع ہو چکی تھی تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ بیسجھتے تھے کہ شوٹزر کسی قسم کا جادوگر تھا۔۔۔۔۔ شاید ایک دیوتا تھا۔۔۔۔ اس کے علاوہ کون شخص ایسا تھا جوالیسے جیران کن کارنا ہے سرانجام دے سکتا تھا؟ تشکر کے جذبات سے مغلوب مریض اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو بتاتے تھے کہ نئے سفید فام ڈاکٹر کے ہاتھ میں کس قدر شفاتھی جوان لوگوں کی خدمت کے لئے آیا تھا۔۔۔۔ انہیں بیاریوں سے نجات دلانے کے لئے آیا تھا۔ آپریشن سے قبل بے ہوشی ان کے زدیک انتہائی جیران کن امر تھا۔

شوٹزر کی شہرت اب دور دور تک پھیل چکی تھی اور اس کے پاس دور دراز کے علاقوں سے بھی مریض علاج کی غرض ہے آنے گئے تھے۔ مریض 200 میل کا سفر طے کرتے اس کے پاس آتے تھے اور بیسب پچھ چند ماہ کے اندرا ندر وقوع پذیر ہوا تھا۔ شوٹز را کیک دن میں کئی سومریضوں کا معائنہ سرانجام دیتا تھا اور اس نے ان سے بھی ایک پیسے بھی وصول نہ کیا تھا۔

وه ان کوبتا تا تھا کہ:۔

'' مجھے کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔۔۔اگرتم میراشکر بیادا کرنا چاہتے ہو۔۔۔۔تب ایک روزتم میری معاونت سرانجام دے سکتے ہو''

شوئرز صبح سویرے سے لےکررات گئے تک کام میں مصروف رہتا تھا۔ مریضوں کی آمدے دوران جوتھوڑ ابہت وقفہ اسے میسر آتا تھااس و تنفے کے دوران وہ اپنے نئے ہپتال کی تغمیر کی منصوبہ بندی سرانجام دیتا تھا۔ وفا دار جوزف کے تعاون سے اس نے نم آلوداور حشرات الارض سے بھر پور جنگل کا کافی زیادہ حصہ صاف کرلیا تھا۔

ہیلن جیران تھی کہاس کا خاوند کتنی دیر کام کے اس بوجھ کوا ٹھا پائے گا۔ کیونکہ آ ب وہوا بھی غیر صحت مندانہ تھی اوروہ اکثر اسے تلقین کرتی رہتی تھی کہ وہ کچھ دیر کیلئے آ رام بھی کرلیا کرے۔وہ کہا کرتی تھی کہ:۔

۔ یہ سے میں ہوں تا ہوں۔ ''اگرتم اسی شدت کے ساتھ کام کرتے رہے تو تم بذات خود بیار پڑجاؤ گے''

http://kitaabghar.com htt:المناتها كرزاتها كر

'' تب میں اپنے نئے اسپتال کا ایک مریض بن جاؤں گا اورتم میری تیار داری کروگی۔''

کوئی چیز بھی اسے اس کے کام سے ندروک سکی۔

جب ہیںتال کے لئے جگہ تیار ہوگئی تب شوٹرز اور جوزف نے ان درختوں کوکا ثنا شروع کیا جن کووہ جگہ صاف کرنے کی غرض سے گرا چکے تھے۔اس کے بعدانہوں نے جھونپر ایوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔

سے کئی ماہ تک محض جوزف بی شوٹزر کی مدد کرتا رہا۔اس کے بعد ڈاکٹر کے وہ مریض بھی آنے شروع ہو گئے جوصحت یاب ہو چکے تھے اور ڈاکٹر کے انتہائی مشکور تھے۔انہوں نے بھی اپنی خد مات پیش کر دیں۔وہ کافی زیادہ تعداد میں رضا کارانہ طور پراپنی خد مات کی سرانجام دہی کے لئے آن پہنچے تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ:۔

''آپ نے ہماری مدو کی تھی .....اب ہم آپ کی مدوکر نا چاہتے ہیں''

شوٹرزنے اب بنگلہ بھی چھوڑ دیا تھااور دریا کے نز دیک اپنی رہائش گاہ بھی حچھوڑ دی تھی اورنگ جگہ پرمکٹنگ ہو چکا تھا۔ پچھ عرصے کے بعداس نے مزید جھونپر ٹیاں تغییر کرتے ہوئے اپنے ہپتال کو وسعت عطا کر دی تھی۔ جوں جوں ہپتال وسعت اختیار کرتا گیااور مریضوں کی تعداد میں بھی ۔ اضافہ ہوتا چلا گیا توں توں شوٹرز کومزید معاونین کی ضرورت کا احساس بڑھتا چلا گیا۔لہٰذا اس نے لا تعداد افریقی مردوں اورعورتوں کوتر ہیت فراہم کی۔اس نے جوزف کو پہلے ہی تربیت دے رکھی تھی۔اس نے ان لوگوں کوبطور نرس خدمات سرانجام دینے کیلئے تیار کرلیا تھا۔ مزیدتین برس تک شوٹرز نے جنگل میں ہی اپنے کام کو جاری رکھا۔وہ افریقی عوام کےمصائب کا خاتمہ کرتا اورلوگوں کی زندگیاں بچا تا ر ہا۔ تب 1917ء میں ایک سانحہ پیش آگیا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کا تیسراسال تھااور شوٹز رفرانسیسی حدود میں ایک جزمن قومیت کا حامل شخص تھا .... فرانسیسی حكومت نے اسے اچا تک فرانس طلب كرليا تھا تا كداسے زير مگراني ركھا جائے۔

بوجھل دل کے ساتھ شوٹرزاوراس کی بیوی نے اپنے ہیتال کو بند کیا .....اپنے مریضوں کو خدا حافظ کہاا ور دریا کی جانب چل دیے۔جونہی ان کا اسٹمیر روانہ ہواوہ افریقی جواسے خدا حافظ کہنے کے لئے آئے تھے دھاڑیں مارکررونے لگے۔ وہ چلانے لگے کہ:۔

http://نجارى جانب واليس لوث آؤسس آپ واليس آئيس كے؟ كيا آپ واليس بيس آئيس كے؟ "را الله كيا آپ الله كيا الله اليس شوٹرزنبیں جانتا تھا کہ ستقبل کیا کروٹ لیتا تھا ....اس نے اداسی کے ساتھ ہاتھ ہلاتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہالیکن ان کے ساتھ کوئی

شوٹزرکومخش ایک مختصر سے دورا نیے کیلئے زیرنگرانی رکھا گیالیکن کئی ایک ناگریز وجوہات کی بناپروہ پانچ برس بعدلمبارین واپس آنے کے پنی واپسی پراسے اپنا ہپتال عملی طور پر نتاہ شدہ حالت میں ملا۔ قابل ہوا۔اپنی واپسی پراسےاپنا ہپتال عملی طور پر تناہ شدہ حالت میں ملا۔

m دليكن المبيني المليح بعول نه يات عنظ تنصير أو چلا بي في لك كه: ما الملكن المبين المبيني الم

''اوگا نگا( ڈاکٹر) واپس آ گیاہے۔۔۔۔۔اوگا نگاواپس آ گیاہے۔''

اس کے واپس آنے کی خبر جنگل میں جنگل کی آگ کی طرح کھیل گئی اور جلد ہی مریض بھی آنے شروع ہو گئے .....مریض جوق در جوق آ نے لگے تھے۔ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جوموت کی دہلیز تک جا پہنچے تھے۔ شوٹزر نے افریقیوں کی مدد اور تعاون سے فوری طور پر ہمپتال کی تغییر کو بحال کرنے کے کام کا آغاز کیا اور چند ماہ بعدا ہمپتال دوبارہ

پورےز در شور کے ساتھا پی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ http://kitaabghar.com کیچھ عرصہ بعد شوٹزرنے ایک اور مقام پر نیا .....کشادہ اور بہت بہترین ہیپتال تعمیر کرلیا۔

1952ء میں اسے انسانیت کی خدمت کے صلے میں نوبل پرائز سے نوازا گیا اور وہ 1965ء میں اپنی وفات تک وہیں پراپنے کام میں

مصروف ر ماتھا۔اے لمبارین میں دفن کیا گیا تھا۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیشکیٹرن نامیجنگی جہازب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اگست 1914ء میں جنگ کے شعلے بھڑ کئے کے ایک یا دوہفتوں بعد جرمن بحربیاور تجارتی جہاز سیون سنیز سے غائب ہو چکے تھے۔ بیرائل نیوی کا کمال تھا جوان دنوں اپنے جو بن پڑھی۔اس میں بحری اصلاحات سرانجام دی گئی تھیں اور اس کی رفتار اور گولہ باری کی صلاحیت بڑھانے کی جانب خصوصی توجہ دی گئی تھی۔

د ں دہبدن ں ۔ رائل نیوی کوشالی سمندر ( جنگ ہے پیشتر اکثر نقشوں میں جرمن سمندر ظاہر کیا جاتا تھا ) پر دسترس حاصل تھی۔اس نے جرمن کے بحری جنگی

جہاز ول ' گوبن' اور ' برسلا'' کوجان بچا کر بھا گئے پر مجبور کردیا تھا۔ http://kitaabghar.com

محض مغربی بحراو قیانوس اور جنو بی بحرا لکاہل میں دشمن کی بحری قوت کو پاش پاش کرناممکن نہ ہوا تھا۔

''ایمڈن'' 3,593 ٹن وزنی جہازتھا۔اس پر 4.1 ٹی دہانے کی 12 تو پیں نصب تھیں۔اس جہاز کی کمان کیپٹن وون ملر کے سپر دتھی جس کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ ایک انگریز مال کا بیٹا تھاا وراس نے ایک انگریز عورت سے شادی کر رکھی تھی۔ آنے والے ہفتوں میں اس نے جہاز کی قیادت اس خوبی سے سرانجام دی کہ راکل نیوی میں اس کی تعریف وتو صیف کے چرچے عام ہوئے۔

چوہفتوں تک''ایمڈن' اوراس کی کارگزاری آنکھوں سے اوجھل رہی حتیٰ کہ وہ اچا تک خلیج بنگال میں رونما ہوا۔ اسٹور سے لدے ہوئے کئی ایک جہاز مختلف مقامات کی جانب روانہ کئے گئے تھے لیکن'' ایمڈن' کے کپتان نے اپنی سپلائی کے لئے زیادہ تر انحصار مال غنیمت پر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یونانی جہاز'' پونٹو پورس' 6,500 ٹن ہندوستانی کوئلہ لے جارہا تھا۔ یہ کوئلہ'' ایمڈن' کے کام آیا۔لیکن اس کو کلے کا معیار ناقص تھا جس کی وجہ سے اس کی رفتار متاثر ہوئی۔ اس نے جن دیگر اسٹوروں پر قبضہ کیاوہ اس کے لئے خوش قتمتی کا باعث ثابت ہوئے۔

10 اور 14 ستمبر 1914ء کے درمیان''ایمڈن''نے سات تجارتی جہاز وں کا پیچھا کیا .....ان میں سے چھکوڈ بودیااورایک جہاز کو قابوکر

ليا- "ايمدُك كافرست ليفشين ميوك تفاع http://kitaabghar.com http://ki

ہرنئ کارروائی کے بعد' ایمڈن' غائب ہوجا تا تھا۔ چارروز بعد ہرایک برطانوی اورا تحادی تجارتی جہاز ...... بحری ہند کے شالی حصے میں یا تو سمندر کی تہدمیں ڈوب چکا تھایا پھر بندرگاہ پر کھڑا تھا تا کہا ہے۔ سمندر کی تہدمیں نہ پہنچادیا جائے۔

''ایمڈن' نے اپنی کامیاب کارروائیاں جاری رکھیں اور اس نے اپنی تو پوں کا رخ مدراس کے آئل ٹینکوں کی جانب موڑ دیا۔ رات کو اچا تک حملہ آ ورہوکرتیل کونذر آتش کردیا اور شہر پر بھی گولے برسائے جس سے شہر کی آبادی ہراساں ہوگئی۔ اس صدھے سے منبطلنے کے فوراً بعدمقامی ساحل کی تو پیں بھی حرکت میں آگئیں اور 'ابیڈن' پر آگ اگلے لگیس لیکن وہ جلد ہی غائب ہوجانے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ کیپٹن وون مگر نے ''ابیڈن' کوشال ،مشرقی ست کی جانب گامزن ہونے کا تھم دیا۔ وہ بیتا تر دنیا چا ہتا تھا کہ وہ کلکتند کی جانب بڑھ رہاتھا تا کہ دشمن کومزیدنقصان سے دو

چارکر سکے لیکن نظروں سے دورہونے کے بعداس نے اپناراسۃ تبدیل کرلیا اورجنوب کی جانب کارخ کیا اور سیلون کی شرقی بندرگاہ جا پہنچا۔
ان پانیوں میں دشمن کے جہاز کی موجودگی خصرف سیاسی اعتبار سے پریشان کن تھی بلکہ معاشی اعتبار سے بھی پریشان کن تھی اور ہرایک برطانو کی اور اتحاد کی جنگی جہاز وں کو جو بخر ہندیا اس کے قرب وجوار میں موجود تھے چوکنا کردیا گیا تھا کہوہ ''ایمڈن' روکیس اور اس پرحملہ آورہوں۔
کیپٹن وون مگر کی پالیسی میتھی کہوہ ایک علاقے میں لگا تاردوکارروائیاں سرانجام نہیں ویتا تھا۔ اس نے اپنے شکار کی نقل و حرکت سے
باخبر ہونے کے لئے وائر لیس ٹیلی گرامی سے بھر پور فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ دیگر مفید معلومات اتحادی جنگی جہاز وں کے ایک دوسرے کو بھیج گئے پیٹامات
سے حاصل کر لیتا تھا۔ ایک برطانو می جہاز براہ راست ''ایمڈن'' کے ساتھ مواصلاتی را لیطے میں رہا۔ وہ اس کی شناخت سے بے خبر تھا اور اس سے
دریافت کررہا تھا کہ:۔

ے ایس ''کیامہیں' ایمڈن' کے بارے میں کوئی خبرہے؟''

اوراس کےعلاوہ وہ جہاز رانی کے دیگر معاملات کے بارے میں بھی دریافت کرتار ہا۔اس کےفوراً بعد ہی اس برطانوی بحری جہاز کوقا بوکر لیا گیاا ورغرق کردیا گیا۔

ماہ تمبر کے آخری پانچ دنوں کے دوران' ایمڈن' نے سیلون کے جنوب میں چار جہاز وں کوغرق کر دیا تھااور'' بورسک' نامی جہاز پر قبضہ کرلیا تھا۔ اس جہاز میں 6,600 ٹن ویلش کو کلہ لدا ہوا تھا۔ اس کے بعد تین ہفتوں تک'' ایمڈن' کے بارے میں پچھنہ سنا گیا۔ اس کے بعد 10 اکتوبر کو وہ سیلون سے 1000 میل دورا لگ تھلگ واقع جزیرہ ڈیگوگارشیا پہنچ چکا تھا۔ اہل جزیرہ تک جنگ کی خبر تا حال نہ پہنچ پائی تھی۔ وہاں پر برطانوی رعایا آبادتھی لیکن جرمنوں نے ان کے ساتھ بہتر سلوک روار کھا۔ جنگ کی جزیرے کی واحد موٹر۔ شتی بھی مرمت کر دی جو پچھ عرصہ سے مرمت طلب چلی آر بی تھی اور ناکارہ کھڑی تھی۔

20 اکتوبرکو''ایمڈن' ایک مرتبہ پھرسرگرم عمل تھااور کامیا بی سے دو جار ہور ہاتھا۔اس نے اتحادیوں کے پانچ بحری تجارتی جہاز ڈبوویے تھےاورا کیک کو بلے کے جہاز پر قبضہ کرلیا تھا جو کولہواور عدن کے درمیان تجارتی روٹ پر گامزن تھا۔انہوں نے بروقت کو کلے کے جہاز پر قبضہ کیا تھا کیونکہ ان کے جہاز کا ایندھن ختم ہونے کے قریب تھا۔کیپٹن وون مگر مشرق کی جانب آ بنائے ملاکا کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔

سیرسدس به برمامیوس ۱۰۰ بریت سے رتیب ماہ بس درس موسوں بیاب بربات میں باب برسد رہوں ہوں ۔ سے گئی ایک مقامات پر میآ بنائے اتن تنگلے تھی کہ جہاز رانی کاعمل مشکل دکھائی دیتا تھا بالخصوص رات کے وقت جہاز رانی ایک مشکل امر دکھائی دیتا تھا۔

''ایمڈن' جس وقت بندرگاہ کی جانب بڑھااس وقت اس پرسفید حجنڈالہرار ہاتھا۔ بندرگاہ پرپہلے ہی کئی ایک جہاز کھڑے تھے۔ان میں یک روی بلکا جہاز'' زہم جگ ''بھی شامل تھا۔

ایک روی ہاکا جہاز'' زہم گیگ'' بھی شامل تھا۔ پانچ صدگز کے فاصلے پر''ایمڈن' نے سفید جھنڈ ااتر ااوراس پر جرمنی جھنڈ الہرادیا گیا۔اس دوران اس نے روی جہاز کوتار پیڈو کا نشانہ بھی بنایا۔ http://kitaabghar.co

اس کے ساتھ حملہ آور بذات خود حملے کی زومیں آگیا۔اس کے اردگرد بارودی گولے گرنے لگے۔اس دوران اس نے روی جہاز کوایک

آورتار پیڈوکا نشانہ بنایا۔روی جہاز''زہم چگ' ڈوب چکا تھا جبکہ''ایمڈن' نے اپنے حملہ آورکارخ کیا۔۔۔۔۔ بیحملہ ایک فرانسیسی تباہ کن جہازنے اس پر کیا تھا۔اس کا نام'' ماس کوایٹ' تھا۔''ایمڈن' نے اپنی پوری رفتار کےساتھ آبنائے میں بھا گناشروع کر دیااورجلد ہی وہ فرانسیسی جہاز کی پہنتے سے دورنکل چکاتھا۔

130 کتوبرکواس نے ''بورسک' نامی جہاز پر قبضہ کرتے ہوئے کوئلہ حاصل کیا اور کوکاس ..... جزیروں کے ایک گروپ کی جانب روانہ ہوا اور ان جزیروں کے مغرب میں جا پہنچا جسے اب انڈو نیشیا کہتے ہیں۔ یہاں کا کیبل اشیشن برطانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ کیپٹن وون ملراس کیبل اشیشن کو نتاہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تا کہ آسٹریلیا کے ساتھ مواصلاتی رابط ختم ہوجائے۔ کیبل اشیشن کے آپریٹر نے فور آیہ پیغام دیا کہ ایک ' غیرملکی جہاز' دیکھا گیا تھا۔ کیپٹن وون ملراس حقیقت سے بے خبرتھا کہ اس کا راستہ آسٹریلیا تا کولہوجانے والے ٹرانسپورٹ بحری بیڑے نے کاٹ رکھا تھا جو آسٹریلیا کے حفاظتی جہاز'' ملبورن' (کیپٹن سلور) اور سڈنی (کیپٹن گلوسپ) کی معیت میں روبہ کل تھا۔ ان کے درمیان 50 میل کا فاصلہ حاکل تھا۔ لیکن میں ہوجہ کے حفاظتی جہاز' مہورن' (کیپٹن سلور) اور سڈنی (کیپٹن گلوسپ) کی معیت میں روبہ کل تھا۔ ان کے درمیان 50 میل کا فاصلہ حاکل تھا۔ لیکن میں ہوجہ کے حقاظتی جہاز' میں ہوری کی سے خدم میں ہوجہ کے ختم

مشرق کی جانب''ایمڈن' کی پیپائی اختیار کرنے کی راہیں مسدود ہوچکی تھیں۔ http://kitaabghar.com کیبل اسٹیشن سے''ملبورن'' کوخبر دارر ہنے کا پیغام مل چکا تھا۔''ملبورن'' کے کپتان نے''سڈنی'' کوفوراً احکامات صادر کئے کہ کوکاس کے جزیروں تک پہنچے اور چھان بین سرانجام دے۔''سڈنی 5,600 ٹن وزنی جہازتھا۔اس جہاز کے افسران رائل نیوی کے تجربہ یافتہ تھے۔وہ جزیروں کی جانب روانہ ہوچکا تھا۔

وانہ ہو چکا تھا۔ ''سڈنی'' جلد ہی''ایمڈن'' سے برسر پرکار ہو چکا تھا۔''ایمڈن'' کے پاس محض تین تارپیڈ و ہاقی تھے۔لیکن کسی فنی خرابی کی بنا پروہ

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c

جرمنی کپتان نے''سڈنی'' پر گولہ باری کی بارش کر دی تھی اس کی بارہ میں سے نونو پیں آ گ اگل رہی تھیں کیونکہ ان کا کپتان پہلی مرتبہ شکست کی تخی سے آشنا ہور ہاتھا۔'' ایمڈ ن'' کی جارحیت اب دم توڑ چکی تھی اور''سڈنی''اس پر تابرتوڑ حملے کرر ہاتھا۔

کیپٹن گلوسپ نے اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کردیا تھالیکن اسے کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔اس نے پچھ دیر تک انظار کیا اور دوبارہ
''ایمڈن' پر بمباری کا تکم دیا۔''سڈنی'' کے فتح کے نشے میں سرشار عملے نے دیکھا کہ''ایمڈن' سے جرمنی جھنڈاا تارلیا گیا تھا اوراس پر سفیہ جھنڈالگا
دیا گیا تھا۔ فتکست خوردہ جہاز کا کپتان انتہائی مہارت اور ہے جگری کے ساتھ لڑا تھا۔اس جنگ میں اس کے 110 فراد ہلاک ہوئے تھے اور 50 افراد رخی ہوئے تھے جن میں پچھ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مابعد ہلاک ہوگئے تھے۔''سڈنی'' کے نقصانات میں چار ہلاک شدگان اور 16 زخمی افراد شامل تھے۔
افراد شامل تھے۔

''ایمڈن''اپنے اختیام کوپینے چکا تھا۔''سڈنی'' نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔اس کی کارروائی اتحادیوں بالحضوص برطانیہ کے حق میں انتہائی مفید ثابت ہوئی تھی۔اب وہ کولمبو کی جانب روال دواں تھا۔اس پر گیارہ جرمن افسر بشمول کپتان وون ملرسوار تھے۔ کپتان وومن ملر کے ساتھ ایک قابل احترام دشمن جیساسلوک روار کھا گیا تھا۔



## کتاب گھر کی باور لارٹس نے ریل گاڑی اجام کردگی کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

تقریباً اسی اونٹ سواروں کا ایک مسلح دستہ جس کی قیادت ایک انگریز کے ذمہ تھی ریت کی پہاڑیوں کے عقب میں چھپا ہوا تھا جو حجاز ریلوے کواڑانے کے منصوبے پڑمل پیراہونے کیلئے بے قرارتھا۔

یہ 18 ستمبر 1917ء تھا۔ دمشق اور مدینہ کے درمیان ریلوے لائن برطانیہ کے ساتھ ان کی جنگ کے دوران انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔
اس وقت سلطنت ترکیہ میں وہ سب علاقے شامل تھے جوآج کل شام ..... لبنان .....اسرائیل .....عراق .....اردن اور مغربی عربیبی پرمشتل ہیں۔
لہذا برطانیہ کیلئے یہ ایک مشکل امر نہ تھا کہ وہ عربوں کوترک حکام کے خلاف آ مادہ بغاوت کریں ۔ میجر تھامس ایڈورڈ لارنس بطورا یک رہنما قابل ذکر حد تک کا میاب ثابت ہور ہا تھا۔ ترکوں نے پہلے ہی ایل ۔ اور نز کے سرکی قیت مقرر کر رکھی تھی ..... جس نے انجنوں کوتیا ہی و بربادی سے جمکنار کیا تھا۔ اپنے مسلح افراد کووادی میں جھوڑ نے ..... جوریلوے لائن کے عین متوازی حیثیت کی حامل تھی اوران کو حملہ آ ورہونے اور دفاع کی صورت حال سے آگاہ کرنے کے بعد لارنس چندافراد کے ہمراہ ریلوے لائن کے عین متوازی حیثیت کی حامل تھی اوران کو حملہ آ ورہونے اور دفاع کی صورت حال سے آگاہ کرنے کے بعد لارنس چندافراد کے ہمراہ ریلوے لائن کا معائد کرنے کے لئے آگے بڑھ گیا تھا۔

محل وقوع ٹداوارااسٹیشن کے قدر ہے جنوب کی جانب واقع تھا جوعقبہ کے مشرق میں تقریباً 70 میل کے فاصلے پرواقع ہے۔اس مقام پر ریلوے لائن ایک پشتے پر سے گزرتی ہوئی ایک شیمی وادی کوعبور کرتی تھی جس کے وسط میں ایک پل بنا ہوا تھا تا کہ بارش کا پانی وادی تک رسائی ماصل کر سکد

لارنس نے بیہ فیصلہ کیا کہا ہے اس بل پر اپنا مور چہ قائم کرنا چاہئیے ۔اس طرح وہ دہرے فوائد ہے مستفید ہوسکتا تھا تباہی و بر با دی کے ساتھ میل کی تباہی و بر با دی بھی اس کی دسترس میں تھی۔

اس نے مناسب جگہ پرمشین گنیں نصب کروا دی تھیں۔ بیدو برطانوی سارجنوں کی زیر کمان تھیں جوعارضی طور پرلارنس کی ہمراہی اختیار کئے ہوئے تھے تا کہ عربوں کوان ہتھیاروں کےاستعال کی تربیت فراہم کرسکیں۔

لارنس نے ٹل پرسلپر وں( ککڑے کے وہ تختے جن پر پڑیاں رکھی ہوتی ہیں) کے نیچے 50 پونڈ دھا کہ خیزمواد چھپادیا۔اس نے انتہائی احتیاط سے کام لیااور سے یقین دہانی حاصل کی کہان سیلپر وں کوادھراُ دھر ہٹانے کی کوئی واضح علامت ہاتی نہ رہے۔اباس نے بھاری تاریں بچھانی تھیں جنہیں بم کےاس جھے کے ساتھ منسلک کرنا تھا جس سے بم پھٹتا ہے۔اس نے تاروں کو بخو بی چھپادیا تھا۔

چونکہ اس مقام ہے بل دکھائی نہ دیتا تھا جس مقام پر دھا کہ کرنے والاشخص چھپا بیٹھا تھالبندااسے چٹان کی چوٹی ہےاشارے کا انظار کرنا تھا۔اس اعز از کوحاصل کرنے کے لئے عرب بے چین تھے اور ان کے درمیان سخت مقابلے کی فضا منظرعام پر آئی تھی۔اس ذمہ داری کو نبھانے کے ۔ کے سلیم ..... جوامیر (مابعد شاہ) فیصل کامعتبر غلام تھااس کاامتخاب کیا گیا۔ دھا کہسرانجام دینے کی ذمہ داری اس نے نبھانی تھی۔ دوروز تک اسے اس کام کی تربیت فراہم کی گئی۔

اس کام کی تربیت فراہم کی گئی۔ سورج غروب ہونے تک تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی اور جوں ہی لارنس اپنے بھپ کی جانب والیس آرہا تھااس نے چٹان پر کئی ایک عربوں کو ہیٹھا و یکھا جومیلوں دور سے بخو بی وکھائی و سے رہے تھے۔اس نے انہیں اس مقام سے ہٹ جانے کی تاکید کی لیکن اسے دریر ہو چکی تھی۔ دور کے فاصلے سے ترک انہیں مڈاوارا اسٹیشن سے دکھر چکے تھے۔اس کے علاوہ ہالاٹ مماراسٹیشن سے بھی انہیں دکھرلیا گیا تھا۔ بیاسٹیشن ریلوے لائن سے چار میل کے فاصلے پر جنوب کی سمت واقع تھا۔

رات پڑنچی تھی۔انہوں نے ایک گہری کھائی میں کیمپ لگار کھا تھا۔انہوں نے آگ جلائی اور کھانا تیار کیااور پُرسکون انداز میں سوگئے۔ صبح کے وقت ترک سپاہ کا ایک دستہ جس کی تعدادتقر یباً 40افراد تھی وہ ہالاٹ عمارا شیشن سے گشت کے لئے نکلا۔اس دوران لارنس اوراس کے ساتھ اپنی کمین گاہوں میں چھپے رہے۔وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بارودی سرنگ کسی گڑ بڑکا شکار ہو۔

دوپہر کے وقت لارنس نے ٹراواراائیشن کی جانب دوربین سے دیکھا۔اس نے دیکھا کہ تقریباً ایک سوترک سپاہ ریت کا میدان عبور کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔وہ ابھی ان سے چندمیل کے فاصلے پر تھے اور تیز رفتاری کے ساتھ پیش قدی نہیں کررہے تھے کیونکہ دو پہر کے وقت شدیدگری تھی۔لارنس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنے موجودہ مقام سے نکل جانا چاہئے اوراس بارودی سرنگ کوچھوڑ دینا چاہئے ۔۔۔۔۔اس امید کے ساتھ کہ ترک اسے تلاش نہیں کر کئیں گے۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com المعادر ا

عرب اپنی پوزیشنیں سنجال کچلے تھے۔ رائفل بردارریتلی چٹان کے عقب میں لیٹے ہوئے تھے جہاں پروہ 150 گز ہے کم فاصلے سے
ریل گاڑی کواپنی گولیوں کا نشانہ بناسکتے تھے۔ لارنس بذات خودا یک ٹیلے پر بیٹھا گیا تا کہ لیم کواشارہ کر سکے۔
جب ریل گاڑی اس مقام پر بیٹجی جہاں پرلارنس اوراس کے آدمی چھپے ہوئے تھے تواس پر گولیوں کی بوچھاڑ کردی گئی لیکن زیادہ تر گولیاں
ریت میں دھنس رہی تھیں۔

اس دوران ریل گاڑی کے دونوں انجن واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ان سے بھاپٹکل رہی تھی۔انجنوں کے پیچھے دی ڈب تھے جن میں سپاہ بھری ہوئی تھی۔۔۔۔۔ان کی بندوقیس ریل کی کھڑ کیوں اور درواز وں سے باہر جھا تک رہی تھیں۔گاڑی حبیت پر بھی ریت کے بوروں کے پیچھے مسلح ترک سپاہ لیٹی ہوئی تھی۔ دیگرترک سپاہ نے اندھادھند فائر نگ کی۔وہ اپنے ان دیکھے دشمن پر گولیاں برسار ہے تھے جوریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپاہوا تھا۔ ۔ پاکلٹ انجن پل پر پہنچ چکا تھااور جونہی دوسرے انجن کا پہلا پہیہ پُل پر پہنچالا رنس نے سلیم کواشارہ دے دیا۔جس نے دھا کہ کرنے والے لیور کو پوری قوت کے ساتھ سینچ دیا۔

یورلو پوری ہوت نے ساتھ بھی دیا۔ اچا تک قیامت خیز دھا کے گی آ واز سنائی دی اور تمام تر گاڑی دھو ئیں اور گردوغبار میں چپپ گئی۔اس دھا کے کے بعد قیامت خیز خاموثی چھا گئی اور مابعد چیخنے چلانے گی آ وازیں سنائی دیے گئیں۔ جو نہی دھو ئیں کے بادل چھننے لگے لارنس کے آ دمیوں نے تباہ شدہ گاڑی پر گولیاں برسانی شروع کردیں اور گاڑی کوئکڑوں میں بھیر کرر کھ دیا۔ نج جانے والے ترکوں نے گای سے باہر چھلانگیں لگا ئیں اور ریلوے کے پیچے پناہ لی۔ جوترک سیاہ ریل گاڑی کی حجیت پر موجود تھی وہ کم خوش قسمت ثابت ہوئی اور وہ شین گنوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔

عربی چیختے چلاتے گاڑی کے ملیے کی جانب بھا گےتا کہ لوٹ مارکرسکیں۔لیکن وہ ترک سپاہ جو جان بچاکر گاڑی سے نکلنے میں کا میاب ہو چکی تھی اور پشتے کے چیچے پناہ گزین تھی انہوں نے عربوں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔لارنس نے بھی جوابی فائزنگ کی۔ترک اس فائزنگ کی تاب نہ لاکر صحراکی جانب بھا گےلیکن وہ مشین گنوں کی گولیوں کا نشانہ بننے سے نہ پچھے۔اس کے بعد عرب دوبارہ چیختے چلاتے ہوئے گاڑی پر ٹوٹ پڑے۔۔۔۔۔وہ وحثی جانوروں کی طرح چلار ہے تھے اورانہوں نے لوٹ مارکاعمل شروع کر دیا تھا۔

لارنس نے دیکھا کہ ترکوں کا ایک فوجی دستہ نڈا واراائٹیٹن سے جائے وقوعہ کی جانب بڑھ رہاتھا۔ وہ ابھی پچھ فاصلے پر پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہالاٹ عمار کی جانب سے بھی مزید ترک فوجی اس جانب بڑھ رہے تھے۔لارنس جانتاتھا کہ دونوں اطراف سے بڑھنے والے ترک فوجی کم از کم نصف گھٹے تک اس مقام پر پہنچ یا کیں اور اس سے پیشتر اسے کوئی خطرہ نہتھا۔

وہ تباہ شدہ رمیل گاڑی کی جانب چل دیا۔ پل تباہ ہو چکا تھااور رمیل گاڑی کا پہلا ڈبہ جوزخمیوں اور ہلاک شدگان سے بھراپڑا تھاوہ ایک شگاف میں گر چکا تھا۔ لارنس اس ڈبے کی جانب بڑھااور اس پرایک نظر ڈالی اور مابعد اس نے انتہائی سرعت کے ساتھ ڈبے کا دروازہ بند کر دیا اور اس ڈبے کے کمینوں کوان کی قسمت پرچھوڑ دیا۔

اس کے بعداس نے ریل گاڑی کے انجنوں کا معائنہ کیا۔گاڑی کا دوسراا نجن نتاہ ہو چکا تھالیکن پہلاا نجن محض پٹری ہے اترا تھا۔لارنس کا میں معد

منصوبہ پیضا کہ وہ جتنے زیادہ سے زیادہ انجی تباہ کرسکتا تھا کرگز رہے۔ لہذااس نے اس انجی کوبھی تباہ کرنے کا بندوبست سرانجام دیا۔
عربوں کی تمام تر دلچی محض لوٹ مارتک ہی محدودتھی۔ گاڑی میں پناہ گزینوں کے علاوہ بیار اور زخمیوں کا ایک ہجوم تھا۔۔۔۔۔ اور ترک افسران کے خاندان دشق واپس جارہے تھے۔ ان میں زیادہ ترعورتیں اور بیچے شامل تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ریل کی پیٹری پر کھڑے تھے۔ وہ رورہے تھے اور بال نوچ رہے تھے جبکہ عربی ان کے مال واسباب کی رورہے تھے اور بال نوچ رہے تھے جبکہ عربی ان کے مال واسباب کی لوٹ مار میں مصروف تھے۔ وہ ان کی قیمتی اشیاء اسپنے اونٹوں پر لا درہے تھے اور جس چیز کوگراں قدرتصور نہ کرتے تھے اس کی تو ڈپھوڑ سرانجام دے ڈالتے تھے۔ قالینیں ۔۔۔۔۔کم بی اسلیم انسلیم انسلیم و فیرہ ۔۔۔۔۔گمڑیاں ۔۔۔۔کم فیل سے وراک ۔۔۔۔۔۔ اوراسلیم و فیرہ ۔۔۔۔۔لارنس فی انسام کے گیڑے۔۔۔۔۔گمڑیاں ۔۔۔۔کم فیل اورٹ ماریش مصروف تھے اورلوٹ ماریختمن میں آپس میں لڑ جھگڑ بھی رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح لوٹ مار میں مصروف تھے اورلوٹ ماریختمن میں آپس میں لڑ جھگڑ بھی رہے تھے۔

تقریباً 40 کے قریب خوفز دہ ترک خواتین کے حواس بحال ہو چکے تضاور وہ لارنس کی جانب بڑھی تھیں۔اس کے بہترین ملبوسات سے انہوں نے بیاندازہ لگایاتھا کہ وہ دشمنوں کا سربراہ تھا.....انہوں نے اس سے رحم کی درخواست کی ۔اس نے انہیں یقین دلایا کہ سب کچھٹھیک ہو جائے گا۔ان کے پچھمردوں نے خواتین کولارنس سے پرے ہٹایا اور بذات خود لارنس کے پاؤں پکڑ کراس سے رحم کی درخواست کرنے لگے۔ 

لارنس نے ان لوگوں کو بتایا کہاس کے پاس زخمیوں اور بیاروں کے لئے ڈاکٹر کا کوئی بندوبست نہتھا۔ تاہم اس نے انہیں یقین دلایا کہ ترک فوجی ٹرواراایک گھنٹے تک جائے وقوعہ پر پہنچ جائیں گے۔لارنس نے انہیں جان بخشی کی بھی نوید سنائی کیکن جلد ہی اہل آسٹریا اورعریوں کے ما بین جھکڑااٹھ کھڑا ہوا جوعر بوں کا مال اسباب لوٹ رہے تھے۔اس دوران اہل آسٹریانے ایک شخص کو ہلاک کرڈالا۔لارنس صورت حال پر قابو یانے کی بوزیشن میں نہ تھا۔

اس دوران لارنس اور دو برطانوی سارجفوں نے ہلاک شدگان کا معائنہ سرانجام دینا شروع کیا۔ 20 ترک دھاکے سے کلڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور مزید 30 ترک مشین گنوں کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے کیونکہ انہوں نے صحرا کی جانب بھا گنے کی کوشش کی تھی اور فائرنگ کی ز دمیں آ گئے تھے اور کئی ایک ترک عربوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔تقریباً 70 ترک ہلاک ہوئے تھے اور 30 زخمی ہوئے تھے جن میں ہے اکثر مابعد موت کے جمکنار ہوگئے تھے کی بیشکش کتاب گھر کی بیشکش

اب لارنس کیلئے وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ وہ وہاں ہے کوچ کر جائے کیونکہ دشمن اس کے قریب پہنچ رہا تھا اور اس کے ساتھ عربی لوٹ مار کے اسباب سمیت غائب ہو چکے تنے۔لارنس ....اس کاعرب ہاڈی گارڈ اور دوسار جنٹ اپنے اسلحہ سمیت ان کا پیچھا کرنے کی تیاری میں مصروف تنے۔ ایک قدیم عرب لیڈی جو گاڑی کے آخری ڈ بے میں سوارتھی اس نے لارنس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ اسے بتایا جائے کہ بیسب کچھ کیا تھا۔لارنس نے اس جنگ کی نا گہانی ضروریات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا۔اس لیڈی نے بتایا کہ وہ امیر فیصل کی دہرینہ دوست اورمہمان تھی جوعرب باغی افواج کا کمانڈر تھا۔اس نے ریھی بتایا کہ وہ اب مزید سفر کرنے سے خاکف تھی اوراس مقام پراپنی موت سے ہمکنار ہونے کی آرز ومند تھی۔لیکن لارنس نے اسے یقین ولایا کہ وہ بالکل محفوظ رہے گی۔ کیونکہ ترک پہنچنے ہی والے تنصاورا سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نکھی۔لارنس نے اسے پینے کیلئے پانی دیا۔اس کے بعدلیڈی عائشہ آف مدینہ نے لارنس کوایک خط اور بلوچی قالین مخفے کے طور پر پیش کی ..... بیان کی اس ملا قات کی یادگار تھے۔

اب وہاں سے لارنس کاراہ فراراختیار کرناا نتہائی ضروری تھا کیونکہ دونوں جانب سے ترک فوجی اس تباہ شدہ گاڑی کے قریب تر پہنچ رہے تھے۔وہ صحرامیں اپنی رائفلوں سے فائرنگ کرتے چلے آ رہے تھے۔وہ جتنافیمتی فوجی ساز وسامان اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھایا اور لارنس اوراس کے چند بقایا ساتھی ترکوں کے پینچنے سے پیشتر وہاں سے راہ فرارا ختیار کرنے کیلئے تیار ہو گئے۔لیکن راہ فرارا ختیار کرنے سے بیشتر انہوں نے ردی ساز وسامان کا ایک ڈعیرا کٹھا کیاا دراس کے عین اوپرتو پوں کے پچھ گولے رکھے اوراس کو آگ لگائی اور بذات خو دراہ فرارا ختیار کرگئے۔

جب آگ کے شعلے اسلے اور گولوں تک پہنچے تو اس طرح شور بریا ہوا جس طرح ایک مختصر فوج گولہ باری میں مصروف تھی۔ جائے وقوعہ کی جانب بڑھنے والے ترکوں نے بیرخیال کیا کہ دعمن کی ایک کثیر فوج ان کے انتظار میں موجود تھی۔للہٰ دانہوں نے محفوظ جگہہ تلاش کرنے اورا پی پوزیشنیں سنجالنے کی تیاری شروع کر دی۔لارنس اوراس کے ساتھی ریت کے ٹیلوں کی اوٹ میں فرار ہونے میں کا میاب ہو چکے تھے۔انہوں نے اپنے اونٹ سنجا لےاور م کی جانب بڑھناشروع کر دیا .... مغرب کی جانب پہاڑیوں کے دامن میں۔/

ان کا نقصان نہ ہونے کے برابرتھا .....ان کا بڑا نقصان سلیم کی ہلا کت تھی جس نے لیور تھینچ کر گاڑی کو دھا کے سے اڑا دیا تھا۔ اپنی ذمہ داری سرانجام دینے کے بعدوہ دیگر عربوں کی جانب بھا گاتھا تا کہان کے ہمراہ لوٹ مارکر سکے اور لارنس کو بتایا گیاتھا کہ آخری مرتبہاسے زخمی حالت میں انجن کے پیچھے پڑا ہوا و یکھا گیا تھا۔ میں شکش کیا ہے کہ کے میں شکش

لارنس....جوسلیم کے شمن میں ذمہ دارتھا....اس نے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ وہ واپس جا ئیں اوراسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ 13 عرب اپنے اونٹوں پرسوار ہوئے اور لارنس کے ہمراہ روانہ ہوئے۔وہ بھا گم بھا گ صحرامیں سے گزرر ہے تھے تا کہ جلداز جلد جائے وتوعہ پر پہنچے سکیں۔ انہوں نے دیکھا کہزک فوجی دستوں نے تباہ ہونے والی گاڑی کو گھیرر کھا تھا۔اب سلیم کو تلاش کرنے کی کوئی امید باقی ندر ہی تھی۔ترک عربوں کوقیدی نہیں بناتے تھے بلکہ انہیں خوفتا ک انداز میں ہلاک کر دیتے تھے۔ تاہم انہیں اپنی ایک مشین گن دکھائی دی اور پیشتر اس کے کہ تر کوں کوان کی موجود گی کی خبر ہوتی

وہ وہاں کے نوج کرگئے کھر کی بیبائیکائی کتاب کھر کی بیبائیکائی

24 ستبرکولارٹس نے ایک دوست کوتحریر کیا کہ:۔

24 ستمبرکولارٹس نے ایک دوست کو تحریر کیا کہ:۔ http://kitaabghar.com ''میں دوروز سے عقبہ میں مقیم ہوں اورخوش ہاش ہوں۔میرا گذشتہ کا رنامہ حجاز ریلوے کواڑ انا تھا۔اس کا رنامے کے دوران ہم نے دوانجنوں کی حامل ایک ریل گاڑی کو تباہ کیا تھا (ویوتا مجھ پرمہر بان تھے) اوراس کے علاوہ ہم نے کئی ایک ترک بھی ہلا*ک گئے۔''* کتاب گھر کی پیشکش ہے کتاب گھر کی پیشکش

#### وطن پرست

ا پچ ا قبال کے جاسوی کردار، میجر پرمود کا ایک اور کارنامہ۔ ملک کے غداروں سے دست وگریباں ہونے والے اور جان پرکھیل جانے والے وطن پرستوں کا احوال، جس میں فوجی ہی نہیں، عام شہری بھی شامل ہیں۔ **وطین پرست** کتاب گھرپر دستیاب۔ جسے http://kitaabghar.com **نياول** سيشن ميں ديکھاجاسکتاہے۔

### كتاب كحركى بيىثالكاكواور براؤن كى پادادكموركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

وه ایک برس میں ایک مرتبه آتا تھا۔۔۔۔درمیانی عمر کا حامل ایک وبلاپتلاشخص۔۔۔۔۔اگر چہوہ بوڑھادکھائی ویتا تھا۔وہ سائنس میوزیم کنسٹکٹن کی بڑی گیلریوں میں سے ایک گیلری کی جانب آ ہنتگی کے ساتھ بڑھ جاتا تھا۔۔۔۔۔اس کے بعدوہ رک جاتا تھا اور اپنی نظریں گیلری کی حصت پر جما ویتا تھا۔۔۔۔۔وہ کھڑار ہتا تھا اور حیصت کی جانب تکتار ہتا تھا اور تھوڑی دریتک اس کا یہ معمول جاری رہتا تھا تب اپنی حیمڑی پر جھکتے ہوئے وہ وہاں سے رخصت ہوجا تا تھا۔۔۔۔۔اور مزیدایک برس تک وہ نظر نہ آتا تھا اور ایک برس بعد ہی ادھرکار خ کرتا تھا۔

میوزیم کاعملہ اسے انتہائی احترام کے ساتھ سلام کرتا تھا جونہی وہ ان کے زدیک سے گزرتا تھا اور وہ جس مقام پر کھڑا ہوتا تھا وہ اس کے اردگر دکھڑے سے گزرتا تھا اور یہ سوچتار ہتا تھا کہ یہ کیسار ہے گا کہ وہ پہلا اردگر دکھڑے رہتے تھے اور وہ اس زر دہوائی جہاز کی جانب دیکھتار ہتا تھا جوچھت کے ساتھ لئکا ہوا تھا اور یہ سوچتار ہتا تھا کہ یہ کیسار ہے گا کہ وہ پہلا شخص ہوجو بحراو قیانوس پر پر وازکرے گا۔

وکرزوی بمبارطیارے آج بھی سائنس میوزیم میں لظکے ہوئے ہیں۔ آج کل کے بمبارطیاروں کے ساتھ اگران کا موازنہ کیا جائے تو یہ اس سے بہت چھوٹے اور مختصر دکھائی دیتے ہیں۔اس کے پرول کی پیائش 68 فٹ تھی ۔۔۔۔اس کی لمبائی 42 فٹ تھی۔۔۔۔۔اس کا وزن پٹرول ۔۔۔۔۔50 گیلن ٹیل ۔۔۔۔۔اوردوافراد جواس میں پرواز کرتے تھے بمعہان کے سازوسامان تقریباً 14,000 پونڈ تھا۔۔۔۔آخ کل کے حساب سے پیوزن ایک سامان سے لدی ہوئی ڈیلیوری وین سے زائد ہرگزنہ تھا۔

سرآ رتھروٹن براؤن کی سائنس میوزیم کی سالانہ زیارت اس کی موت کے ساتھ ہی اپنے اختیام کو پہنے گئی تھی۔اس نے 1948ء میں وفات پائی تھی۔اس کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔اس کا ساتھی سرجان الکاک وہ 29 برس قبل دوران پرواز ایک ہوائی حادثے میں 1919ء میں ہلاک ہوا تھا۔اس وفت اس کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔مسافر ...... جو پیتھروائر پورٹ پر جہاز میں سوار ہور ہے ہوتے ہیں یا اپنا فضائی سفرختم کر کے برے براے برٹ جو جٹ طیاروں سے باہرنگل رہے ہوتے ہیں ...... مجراوقیا نوس کی تھکا دینے والی اور بورکر دینے والی پرواز کے خاتمے پروہ لوگ اس پرواز کی راہ دکھانے والے دوافراد کی یادگاریں دیکھ سکتے ہیں .....ان کی حقیقی یادگار بحراوقیا نوس پر پرواز بذات خود ہے۔

لارڈ نارتھ کلف جس نے کئی ایک اشیاء متعارف کروائیں .....اچھی بھی اور پُری بھی .....اس نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔وہ فضائی برتری کاخواب و کچے رہاتھا اور برطانوی حکومت کی بے حسی پرکڑھتا تھا۔اس نے''ڈیلی میل'' کی وساطت سے 10,000 پونڈ کے انعام کا اعلان کیا ..... یا انعام اس فرد کے لئے تھا جو بحراو قیانوس پر پہلی پرواز ہوائی جہاز .....واٹر پلین ..... یا ائرشپ سے سرانجام دیتا۔یہ پیش کش کیم اپریل 1913ء کوگ گئی مسلم ہوائی جہاز کی پرواز کو محض دس برس بیت سے کھے تھے۔

۔ جنگ کی وجہ سے بیپٹی کش معطل کر دی گئی اور 1918ء میں بیپٹیکش دو بار بحال کر دی گئی .....اس دور میں اس پیش کش کا مقصد بیانے شروع کردیے۔ بنانے شروع کردیے۔

محض بید دونوں ہی تیاریوں میںمصروف نہ تھے بلکہان کے حریف بھی تیاریوں میںمصروف تھے۔ان کے پاس ہیری ہا کرجیسے ذہین یا کلٹ بھیموجود تھے۔ان کےعلاوہ دیگرافراد بھیان کےہمراہ جدو جہد میںشامل تھے۔

ان تمام لوگوں کے لئے سنجیدہ چیننج ایک امریکی ٹیم تھی۔ایک مرحلے میں شالی بحراوقیا نوس کا مکنہ چھوٹے سے چھوٹا روٹ نیوفا وُنڈ لینڈ تا آئر لینڈ 1,880 میل پرشتمل تھا۔مئی 1919ء کے آغاز میں الکاک اور براؤن اور ان کی جماعت کے دیگر ارکان نے بحری سفراختیار کرتے ہوئے نیوفا وُڈ لینڈ کا رخ کیا۔ جب وہ وہاں پنچے اس وقت وہاں پر بارش برس رہی تھی اور برف باری بھی ہور ہی تھی۔ یہ سلسلہ گذشتہ ایک ہفتے سے جاری تھا۔ان کے بڑے حریف ہا کراور رے ہام بھی ان سے پہلے وہاں پہنچ بچکے تھے۔انہوں نے بہترین کھیت کرائے پر لے رکھے تھے اور ان کی مشینیں اڑ ان کسلئے تنارخیں۔۔

سخت سردی کے باوجودالکاک اور براؤن اپنے کام پر ڈٹے رہے۔وہ کھلی فضامیں کام سرانجام دےرہے تھے۔کئی روز کی جدوجہد کے بعدوہ جہاز اسمبل کر چکے تھے۔اب انہیں ایک ائر فیلڈ کی تلاش تھی۔

8 جون تک فیلڈ بھی تیار ہو چکا تھا اور ومی بھی تیار تھا۔الکاک نے اپنے جہاز کوٹیٹ کیا۔ جہاز نے اچھے نتائج پیش کئے ۔لیکن چند گھنٹوں بعد تند ہوا چلنے گلی اوران کو ہوا کے تھمنے کا انتظار کرنا ہڑا۔ یا نظار کئی روز تک جاری رہا۔14 جون بروز ہفتہ ساڑھے تین بجے شیح ابھی تاریکی طاری تھی کہایک آواز نے اچا نک الکاک کو گہری نیند سے بیدار کر دیا۔اس نے آواز کو کان لگا کرسنا۔ بیر آواز نہتی بلکہ خاموثی کا ایک دھاوا تھا چونکہ طوفان اچا تک تھا۔اس نے براؤن کو نیند سے بیدار کیا اوروہ اپنے ائر فیلڈ کی جانب بھاگے۔

ہوادوبارہ چیناشروع ہوچک تھی کیکن بہترصورت حال کی توقع کی جاسکتی تھی۔ بینڈے کے جہاز کی پرواز کی افواہ گشت کررہی تھی جو کہ مابعد غلط ثابت ہوئی۔ کئی گھنٹے گزر چکے بتھے مگر ہوا ابھی تک ساز گار نہ ہوئی تھی۔ دو پہر کے کھانے تک ان کے گردلوگوں کا جوم اکٹھا ہو چکا تھا کیونکہ فیلٹریاں اورورک شاپس تیجر ڈے دو پہر کے لئے بند ہو چکی تھیں۔ ہواابھی تک چل رہی تھی لیکن آ ہستہ آ ہستہ موسم صاف ہوتا چلا گیا۔ لہذا الکا ک اور براؤن نے جہاز کے کا ک پٹ میں قدم رکھے تا کہا پی پرواز کی پڑتال کرسکیں۔

وہ دونوں خصوصی ترمیم شدہ کھلے کاٹ پٹ میں ایک دوسرے کے ہمراہ براجمان تھے۔اس کی زخمی ٹا نگ اس کے لئے مسلسل تکلیف کا http://kitaabghar.com باعث ثابت ہور ہی تھی۔

ان کے پاس کھانے پینے کے لئے سینڈوج ۔۔۔۔۔ چاکلیٹ ۔۔۔۔۔کافی اور بیئر موجود تھی۔ایک ٹارج بھی موجود تھی تا کہ اندھیرا چھا جانے کے بعدانجن کا معائنہ سرانجام و یا جاسکے اورا یک پستول بھی تھی تا کہ ہنگا می حالات میں وہ شکل دے سکیں۔ان کے پاس پیرا شوٹ موجود نہ تھے۔ ربڑ کے زندگی بچانے والے سوٹ ۔۔۔۔ اگر خدانخو استہ وہ سمندر میں گرتے تو ان کے کام آسکتے تھے۔۔۔۔۔ وہ بھی ان کے پاس موجود نہ تھے۔ ان کے پاس جو بڑی آئٹم تھی وہ کیوس کا ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں 197 ہوائی ڈاک کے خطوط تھے۔۔ ان کے پاس جو بڑی آئٹم تھی وہ کیوس کا ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں 197 ہوائی ڈاک کے خطوط تھے۔۔ یہے کھڑ انہوم اس لیمے کے انتظار میں تھا کہ وی نامی جہاز بھی اسی طرح حادثے کا شکار ہوجائے گا جس طرح رہے ہام کا جہاز حادثے کا

ینچے کھڑا ہجوم اس کمھے کے انتظار میں تھا کہ وئی نامی جہاز بھی اس طرح حادیتے کا شکار ہوجائے گا جس طرح رے ہام کا جہاز حادیتے کا شکار ہوا تھا۔ وہ ایک پہاڑی کے پیچھےان کی آئکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا مگر چندلمحوں بعدوہ دوبارہ ان کی نظروں کے سامنے تھا اور سینٹ جون کی بندرگاہ اور سمندر کی جانب محویر واز تھا۔

وہ سمندر کے اوپرمحو پرواز تھے۔انہیں نیلاسمندرواضح طور پرنظر آ رہا تھا۔مناسب ہواان کی رفتار بڑھانے میں معاون ثابت ہور ہی تھی اوروہ 140 ناٹ کی اطمینان بخش رفتار کے ساتھ محو پرواز تھے۔

جلد بی صورت حال سازگار ندر بی تقی ۔ وہ گہری دھند میں اندھا دھند پرواز کررہے تھے۔ الکاک کی کوشش تھی کہ وہ ومی کو دھند سے او پر اٹھانے میں کامیاب ہوجائے ۔لیکن آ دھ گھنٹے تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا تھا۔ ان کا وائر لیس کا نظام بھی کام چھوڑ چکا تھا۔ اب وہ کوئی پیغام نشر نہیں کر سکتے تھے۔ ان کارابط تمام تر دنیا سے کٹ چکا تھا اور بیسب پچھ گہری دھند کی بنا پر ہوا تھا۔ وہ دوبارہ بادلوں کی زدمیں تھے اور ابھی تک مزید بلندی کی جانب بڑھ رہے تھے کہ یکدم وہ ایک زبر دست آ وازین کر چونک اٹھے۔ بیہ

وہ دوبارہ بادلوں کی زدمیں تھےاورا بھی تک مزید بلندی کی جانب بڑھ رہے تھے کہ یکدم وہ ایک زبردست آ وازس کرچونک اٹھے۔ یہ ایسی آ وازتھی جیسے کوئی مشین گن سے فائرنگ کررہا تھا۔لیکن بیمشین گن کی فائرنگ نتھی بلکہ ان کےاسٹار بورڈ انجن کاا نگزاسٹ پائپ اپنی مہلت پوری کرچکا تھااورتوڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا تھا۔انہوں نے اسے شدیدحرارت کی بناپرسرخ ہوتے دیکھا۔۔۔۔۔اس کے بعد سفید ہوتے دیکھا۔۔۔۔۔اس کے معرف . بعدوہ اچانک غائب ہوگیا۔اب چےسلنڈروں کا حامل انجن ایگزاسٹ پائپ کے بغیر ہی اپنی کارکردگی سرانجام دےرہا تھا۔اور بےانتہا شورسنائی دےرہاتھا۔

وہ ایک مصیبت سے خلاصی پاکردوسری مصیبت کاشکار ہوجاتے تھے۔اب دن چڑھ چکاتھا۔لیکن سورج گہرے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ 8,000 فٹ کی بلندی پر برف جہاز پرگررہی تھی۔اگرا لکاک ومی کوفضا میں مزید بلندی پر نہ لے جاتا تب وہ سورج کونبیں دیکھ سکتے تھے اور سورج کے بغیر براؤن جہاز رانی سرانجام دینے سے قاصرتھا۔

صبح 7 بگر 20 منٹ پر وہ 11,000 فٹ کی بلندی پر پر واز کررہے تھے۔سورج کی بدولت وہ بیا ندازہ لگانے میں کا میاب ہوئے تھے کہ وہ درست سمت پر گامزن تھے اور آئرش کے ساحل ہے ایک گھنٹے کی پر واز پر تھے۔اس دوران جہاز کے انجن نے مس فائر کرنا شروع کر دیا اوراس میں زور داردھا کے بھی ہونے لگے۔

لیکن بیاس پرواز کا آخری ڈرامہ ثابت ہوا۔8 بجکر 15 منٹ تک ان کوز مین نظر آچکی تھی اور دس منٹ بعدوہ کلفڈن کے نزدیک سے

آئرش کا ساحل عبور کررہے تھےاوران کووائرلیس اسٹیشن بخو بی نظر آرہا تھا۔ براؤن نے اپنی پستول سے دوفائر کئے .....اورانہوں نے دیکھا کہاوگ بھاگے چلے آرہے تھےاور دوستاندانداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔لوگ ایک لحاظ سے انہیں مبار کباد پیش کررہے تھے۔ بالآخروہ جہاز کو بخو بی زمین پر اتار نے میں کامیاب ہوسکتے تھے۔ان کی اڑان ایک فاتحانداڑان ثابت ہوئی تھی۔

جی ہاں ۔۔۔۔۔ یہ آیک فاتحانہ پروازتھی۔انہوں نے کہیں رکے بغیر 1,890 ویل کا سفر طے کیا تھا ۔۔۔۔۔سفر کا زیادہ تر حصہ سمندر کے او پر طے کیا گیا تھا اور بیسفرمحض 16 گھنٹوں میں طے کیا گیا تھا ۔۔۔۔۔۔ان کی اوسط رفتار 118 میل فی گھنٹہتھی۔ آٹھ برس بعدایک اور جہاز اس جیسی پرواز سرانجام دینے میں کا میاب ہوا تھا۔

### ‱کتاب گھر کی پیشکش

#### taabghar.com http://kitaabghar.com کیا آپ کتاب چھپوانے کے خواہش مند ہیں؟

کتاب گھر کی پیشکش

اگرآپ شاع/مصقف/مولف ہیں اوراپنی کتاب چھپوانے کے خواہش مند ہیں تو مُلک کے معروف پبلشرز''علم وعرفان پبلشرز'' کی خدمات حاصل تیجئے، جسے بہت سے شہرت یافتہ مصنفین اور شعراء کی کتب چھاپنے کا اعزاز حاصل ہے فیوبصورت دیدہ زیب ٹائش اور اغلاط سے پاک کمپوزنگ،معیاری کاغذ،اعلی طباعت اور مناسب دام کے ساتھ ساتھ پاکتان بھر میں پھیلا کتب فروشی کاوسیع نمیٹ ورک ..... کتاب چھاپنے کے تمام مراحل کی کمل گرانی ادارے کی ذمہ داری ہے۔آپ بس میٹر (مواد) دیجئے اور کتاب لیجئے ...... خواتین کے لیے سنہری موقع ....سب کام گھر بیٹھے آپ کی مرضی کے عین مطابق .....

ادارہ علم وعرفان پبلشرزایک ایسا پبلشنگ ہاؤس ہے جوآپ کوایک بہت مضبوط بنیا دفراہم کرتا ہے کیونکہا دارہ ہذا پاکستان کے کٹی ایک معروف شعراء/مصنفین کی کتب حچاپ رہا ہے جن میں سے چندنام یہ ہیں .....

#### http://kitaabghar.com

عمیره احمد ما باملک فرحت اشتیاق رخسانهٔ نگارعدنان قیصره حیات انجم انصار نازید کنول نازی گلبت عبدالله رفعت سراج تنزیله دیاض گلبت سیما میمونهٔ خورشید علی وصی شاه سعیدواثق طارق اساعیل ساگر ایم ۱ اے راحت اعتبار ساجد شیما مجید (شخفیق) محی الدّین نواب علیم الحق حقی امجد جاوید جاوید جاوید چومدری ایس ایم اخفر

مكمل اعتاد كے ساتھ رابط بيجئے علم وعرفان پبلشرز، 40 \_الحمد ماركيث، أردوبازارلا ہوں 9450911 و0300 & 0303 -37352338)

# كتاب كموركى پروثيٹافوربس كا تفراكى تبائب سفوركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

عمر البنانی صحرائے وسط میں واقع ہے۔ بیسینسی کی حفاظت کرنے والا ایک مقدی قلعہ تھا۔ بیدہ سرز مین تھی جس پرکسی کے قدم نہ پڑے سے سے۔ بے دین ملحداور کا فروں کیلئے بیمنوعہ علاقہ تھا۔ روسیٹا فوربس نے پہلی بار کفرا کے بارے میں اس وقت سنا تھا جبکہ وہ 1919ء میں صحرا کا ایک سفر طے کر رہی تھی۔ ماسوائے ایک جرمن مہم بُو کوئی بھی اہل یورپ کفرانہیں گیا تھا۔ اس جرمن مہم بُو کا نام گر ہارڈ رولف تھا۔ وہ 1870ء میں اس مقام تک پہنچا تھا اور تن تنہا واپس لوٹا تھا۔ اس نے بیدواستان سنائی تھی کہ اس کی تمام ترجماعت کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور اس کے کیمپ کولوٹ لیا گیا تھا۔

http://kitaabghar.com احمد بےحسنین اس کے سفر کا ساتھی تھی۔ وہ مصر کے شاہ فواد کا چیمبر لین تھااور اس کے علاوہ وہ سینٹ مچل اور سینٹ جارج کا اس وقت نائٹ کمانڈ ربھی رہا تھا جب وہ شاہ فواد کی ہمراہی میں انگلتان گیا تھا۔

سنسی اسلامی اخوت کا ایک طاقتور مقام تھا۔ اس علاقے پرسنسی خاندان کی حکومت قائم تھی۔ یہ کٹر ندہبی لوگ تھے۔ وہ عیسائیوں اور ترکوں دونوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے تق میں نہ تھے۔ان کی قوت کا راز درحقیقت مشرقی سہارا کی وسعت میں پنہاں تھا جود نیا کاغیر آباد ترین اور سنسان ترین علاقہ تھا اور معمولی آبادی کا حامل تھا۔

19 ویں صدی کے آخر میں سنسی پسپائی اختیار کرتے ہوئے کفرا کے الگ تھلگ اور نا قابل رسائی مقام تک محدود ہوکررہ گئے تھے اور

∑ فرانس كے شال مغربی افریقه میں نوآ بادیاتی فتح کے خلاف شدید سلح مزاحمت سرانجام دےرہے تھے۔ 1900ءاور 1910ء کے دوران وہ جھیل جا ڈ تاوادی نیل فرانسیسیوں کےخلاف کڑے تھےاور 1910ء تا 1911ء وہ اٹلی کےخلاف برسر پرکیاررہے تھے۔1916ء میں وہ مصر کی سرحد پر برطانیہ ہے بھیلڑے تھے۔سنسی اپنی لڑا کا صلاحیتوں کی وجہ سے شہرت یا چکے تھے۔

1918ء میں سیدی محدال اور لیں سنسی کا رہنما بنا۔ وہ امن پیند شخص واقع ہوا تھا اور اس نے برطانیہ اور اٹلی دونوں کے ساتھ معاہدے سرانجام دیے۔ تاہم لیبیامیں اٹلی حکام ساحلی فوائد ہے آ گے نہ بڑھ سکے۔ ساحل کے عقب کے علاقے میں سنسی اثر ورسوخ کا چرچا تھا اورا در لیس کے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے تھے۔

مسز فوربس کسی قتم کی اتھار ٹی کی عدم موجود گی میں کفرا کا سفر طے نہیں کرنا جا ہتی تھی۔شالی افریقہ کے سفر کے دوران وہ اورحسنین بے نے اٹلی کے راستے سفراختیار کیا جہاں پرامیر فیصل مقیم تھا جسے فرانسیسی حکام نے شام میں اس کے تخت سے معزول کر دیا تھا اور جلا وطن کر دیا تھا۔ فیصل شریف مکہ تھااوراسلامی دنیامیں ہے بہااٹر ورسوخ کا حامل تھا۔

اٹلی میں مسز فوربس کی ملا قات مسولینی ہے ہوئی جواس وقت ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا اور اس نے ایک ریلوے اشیشن پر کمیونسٹوں کے ایک ہنگاہے کے دوران اس کا سامان تلف ہونے سے بچایا تھا۔اس کے جواب میں اس نے اسے اپنے اس سفر کی داستان سنائی تھی جس کا وہ منصوبہ بنا چکی تقی....آبالفاظ ویگر کفر کی بیب شکش کتاب کھر کی بیب شکتر

> مسولینی ہنس پڑا تھااوراس نے اسے بتایا تھا کہوہ اس مقام تک بھی بھی رسائی حاصل نہ کرسکتی تھی۔ '' کیچھالوگ تنہاری محبت میں گرفتار ہوجا ئیں گےاوراس طرح پیکہانی اپنے انجام کو پہنچ جائے گ''

اس نے جواب دیا تھا کہ:۔

''محبت ایک عارضی صورت حال کا درجه رکھتی تھی اور وہ ایک سے زائد مرتبہ محبت کر چکی تھی ۔'' ال نے ریا تھا کہ کے بیش

'' بیز ہن کی ایک انتہائی خوشگوارحالت ہوتی ہے لیکن بیر پہلی ترجے نہیں ہوتی ۔اس کےعلاوہ ایک سنجیدہ سفر کے دوران محبوب ایک بارعب شخصیت کا حامل ہونا حامیے''۔

مسولینی نے اس دلکش خاتون کو بتایا کہاس کی زندگی میں 'سہارا'' ایک مرد کی جگہیں لے سکتی تھی۔

بہرکیف اس نے امیر فیصل سے ملاقات کی۔اس نے اسے سیدی محمدال اور لیس کے نام ایک تعارفی خط دیااور بیخط اس کے لئے انتہائی كارآ مدثابت ہوا۔

مسز فوبس اورحسنین بے بذریعید میل گاڑی عیلس کی جانب روانہ ہوئے اوران کی گاڑی دوران سفر پٹری سے اتر گئی اوران کواپیخ سامان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے ۔مسولینی کے حصول اقتدار سے پیشتر اٹلی ریلوے کا بیرحال تھا کہ ریلوے گارڈ کے لئے بیام معمول سے ہٹ کرنہ تھا کہ وہ فرسٹ کلاس کے ریل کے ڈیے میں داخل ہواور مسافروں کا قیمتی سامان پستول کی نوک پران سے چھین لے۔صاف ظاہرتھا کہ انہیں مسولینی جیسے ڈکٹیٹر کی ضرورت تھی جواٹلی ریلوے کانظم ونسق برقرارر کھ سکےاوراس کی کارکر دگی میں اضا فہکر سکے۔

http://kitaabghar.com

امير فيصل كاخط جوانتهائى ابميت كاحامل ثابت ہوا۔

حسنین بے کی قائل کرنے کی صلاحیت۔

سنسی رہنما کی وہ خواہش جس کے تحت وہ اٹلی کی بجائے برطانیہ کے ساتھ نز دیکی روابط استوار کرنا جا ہتا تھا۔

میں اسے امیر ادر ایس کا تعاون بھی حاصل تھا جس کے اہل اٹلی کے ساتھ تعلقات سردمہری کا شکار تھے۔

انہیں خفیہ طور پر بن غازی ہے نکلنا تھا کیونکہ اگراہل اٹلی کوان کے ارادے کی خبر ہو جاتی توانہوں نے انہیں بن غازی ہے نکلنے ہی نہیں دینا تھا۔ وہ ڈبی ڈابیا کی جانب روانہ ہوئے ۔۔۔۔۔ایک عرب دیہات جوصحراکے کنارے پرواقع تھاجہاں پرسیدرداال سنسی قیام پذیرتھا جوادر ایس کا بھائی تھا۔ ردانے مسز فوربس کے ساتھ گرمجوثی اور دوستانہ انداز میں ملاقات کی اورانتہائی راز داری کے ساتھ سفر کی تیاری سرانجام دیے میں اس کی معاونت سرانجام دی۔

اس نے ان کے لئے اونٹوں کا بندوبست کیا ۔۔۔۔ گائیڈوں کا بندوبست کیا۔۔۔۔۔اورسیاہ فام غلاموں کا بندوبست کیا جوان کی حفاظت کر سکیس ۔انہوں نے مقامی لباس زیب تن کیاا وررات کے وقت عازم سفر ہوئے۔

سنسی کے متعصب افراد میں بھتے تھے کہ وہ زندہ سلامت مقدس کفرانہیں پہنچ سکتے تھے۔ان کوراستے میں بی ہلاک کردیا جائے گایا پھروہ صحرا کے ریتلے طوفان کی نذر ہوجا کمیں گے اور ہے آ ب صحرامیں پیاس کے ہاتھوں دم تو ڑجا کمیں گے۔ ان کو بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ان کے بمپ میں گائیڈ عبداللہ ایک غدارتھا۔اس کو بیا دکامات دیے گئے تھے کہ وہ ان کو ہلاک کردے۔لیکن

ان کو بعد میں معلوم ہواتھا کہان کے بمپ میں گائیڈ عبداللہ ایک غدارتھا۔اس کو بیا حکامات دیے گئے تھے کہ وہ ان کو ہلاک کر دے۔لیکن بہت سے عرب ان کے وفا دار تھے۔ردا کے دوو فا دارخا دم محمداور پوسف بھی ان کے ہمراہ تھےاورردانے ان کوئتی کے ساتھ ہدایت کی تھی کہ:۔

"اس مرداوراس عورت کے تحفظ کے ذمہ دارتم دونوں ہو''

چنانچہوہ 8 دسمبر 1920ء کورات کے اندھیرے میں ڈی ڈابیادیہات سے روانہ ہوئے۔

ان کا سامان اونٹوں پرلدا ہوا تھا اور وہ ریت کے وسیع ترسمندر میں تقریباً دومیل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کررہے تھے۔ وہ ایک کنوئیں سے دوسرے کنوئیں تک پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھے کیونکہ ان کی زندگی کا دارومداریا فی پرتھا۔ بھی بھاروہ صحراکے اس صحیمیں محوسفر ہوتے تھے جہاں پرکسی کنوئیں کا نام ونشان بھی نہ ہوتا تھا اور بھی کھارریت کے اندھے کردینے والے طوفان ان کے اونٹوں کو بیار کردیتے تھے۔ وہ بے خوابی کی حالت میں سندھتے ہوئے یاوئ کے ہمراہ 17 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہوئے جب آبادی کے حامل علاقے میں چنچنے تھے تب ان کواس آبادی کے خالفانہ روپے کا سامنا کرنا ہڑتا تھا۔

جب وہ اپنے سفر کا پچھ حصہ طے کر چکے تب ان پر بیانکشاف ہوا کہ ان کے کیمپ میں ایک غدار بھی موجود تھا۔ وہ اس غداراور اس کے ارادوں کے بارے میں آگاہ ہو چکے تھے۔روسیٹافوربس اور حسنین بے بیسوچ رہے تھے کہ:۔

'' کیاانہیں راز داری کے ساتھ عبداللہ کوموت کے گھاٹ اتار دینا چاہئے پیشتر اس کے کہوہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دے؟''

اگروہ بیا نتبائی قدم اٹھا لیتے تو ان پرکس نے الزام نہیں دھرنا تھا۔لیکن انہوں نے اس انتبائی قدم کواٹھانے سے گریز کیالیکن و پختاط ضرور ہوگئے ۔لیکن عبداللہ کواب پی موت واضح طور پرنظر آربی تھی بالخصوص وہ تحد کی جانب سے شکارتھا جواس غدار کو گوئی سے اٹراد سے سے کوئی میں تھا۔ ماہ جنوری کے آغاز میں وہ اس مقام پر پانچ کچے تھے جس مقام کوان کے نقشے کے مطابق کفرا ہونا تھا۔لیکن اس مقام پر انہیں جو پچھ نظر آربا تھا وہ گہرے براؤن رنگ کے صحرا کے سوا کچھ نہ تھا جس نے انہیں چاروں جانب سے گھیرر کھا تھا۔سائے میں درجہ حرارت 100 سے بھی زائد تھا۔ انہوں نے اپنی کا آخری قطرہ بھی نہیں کھایا تھا۔ تمام انہوں نے اپنی کا آخری قطرہ بھی پی لیا تھا۔ان کے اونٹ گیارہ روز سے بیا سے تھے اور ایک ماہ سے انہوں نے سبز چارہ بھی نہیں کھایا تھا۔تمام لوگ سے جانے تھے کہا گرانہیں پانی میسر نہ آیا تب 24 گھنٹوں کے اندراندر موت ناگز برتھی۔انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔وہ بشکل ہی بات کرنے یا پچھد کے قابل تھے۔ان کے پاؤل سے خون ٹیک رہا تھا۔۔

وہ ال اتاش پہنچ چکے تھے ۔۔۔۔جس کا مطلب تھا'' پیاس''۔۔۔۔۔اس مقام پر وہ انتہائی مایوی کاشکار ہوئے جب انہوں نے اہل قافلہ کی ہڈیاں دیکھیں جو اپناراستہ کھو چکے تھے اور موت کاشکار ہو چکے تھے ۔۔۔۔۔۔انسانوں اور اونٹوں کے ڈھانچ بکھرے ہوئے تھے محض نم آلود دھندتھی جس نے ان کی زندگیاں بچائیں۔۔۔۔۔ان کے گلوں کو پچھ سکون میسر آیا اور وہ پیاس کی شدت کے سبب پاگل ہونے سے پچ گئے۔

انہوں نے جدوجہد جاری رکھی۔اب مسزفور بس اس دلبر داشتہ اور دل شکستہ جماعت کی قیادت کے فرائف بذات خود سرانجام دے رہی تھی کیونکہ گائیڈ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس وقت کس مقام پر موجود تھے۔اپنی قوت ارادی کے زور پر وہ جماعت کو متحدر کھے ہوئے تھی۔اسے یقین تھا کہ کفراکے خلستان ان سے زیادہ دور نہ تھے۔اگلے روز انہیں کھارا پانی میسر آ گیا جس نے ان کی زندگیاں ہجا کیں۔ انہوں نے اپناسفر جاری رکھا۔وہ ایسے مقام تک جا پہنچے تھے۔ جہاں پر انہیں ایک قافلے میں شامل افراد کی ہڈیوں کے پنجر دکھائی دیے۔

وہ لوگ پیاس کے ہاتھوں مجبور ہوکر موت سے ہمکنار ہوئے تھے۔

بالآخر 14 جنوری کووه کفراپینچ چکے تھے.....ایک ایسی وادی جوبصورت اورزنگین چٹانوں میں گھری ہوئی تھی اوراس میں تین جھیلیں بھی بہدر ہی تھیں۔تاج ....سنسی کامقدس مقام ایک چٹان کی چوٹی پرواقع تھااور بڑی جھیل کےاس پاروادی میں ایک قبضہ جوف آ بادتھا۔

تاج کے مقام پرانہوں نے امیر ادر لیل کا خط پیش کیا۔لہٰذاانہیں کسی شم کی دفت پیش نہ آئی۔لیکن جب وہ بینچے وادی جوف میں پہنچے تو قبیلے کے لوگوں نے ان کی انتہائی مخالفت سرانجام دی اوران کو ہلاک کرنے کی کئی ایک کوششیں بھی سرانجام دیں۔

غدارعبداللہ جوف کے گورز کو بیہ باور کروانے میں مصروف رہا کہ مسز فوربس اور حسنین بے دونوں اٹلی کے عیسائی تنے اور انہوں نے مسلمانوں کا بھیس بدلا ہوا تھا جو کفرا کے مقام پر جاسوی کی غرض ہے آئے تھے تا کہ مابعدا س سرز مین کوفتح کرنے میں آسانی رہے۔ گورزاس امر پر اصرار کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس امیر اور اس کے بھائی کے خطوط تھے لیکن عبداللہ بیاصرار کرتا رہا کہ مسز فوربس اور اس کے ساتھی نے سنسی کے شہزادوں کودھوکا دیا تھا۔

اس نے گورنر کومزید بتایا کہ:۔

''جب سے بیلوگ سفر کے لئے روانہ ہوئے تھے بیلوگ خفیہ طور پر نقشے تیار کرتے رہے تھے ۔۔۔۔۔انہوں نے اونٹوں کے پاؤں کے ساتھ گھڑیاں باندھ رکھی تھیں اور بیخا تون بھی ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک گھڑی پکڑے رکھتی تھی (بیہ پھاس تھی)'' اس نے بیرومیٹر کو جوسفر کرنے والے لوگ اپنے خیمے میں لٹکاتے ہیں کوایک ایسا ہتھیا رہتایا کہ:۔

'' ایک ایسا ہتھیا رجوالیی صورت میں ہمیں ہلاک کردیتا اگرہم اس کے نز دیک بڑھتے۔''

اس نے گورنر کومزید بتایا کہ:۔

"ان کے پاس ایسے چشمے بھی ہیں جوملک کے دور دراز کے حصوں کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں۔"

منزفوربس اورحسنین بے تاج کے مقام پردس روز تک مقیم رہے۔ وہ ایک سنسی کے گھر میں عربی بن کرمقیم رہے۔ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ عبداللہ ان کے قتل کے منصوبے بنار ہاتھا۔ وہ یہ منصوبے علاقے کے سنسی انتہا پہندوں کے ساتھ مل کر بنار ہاتھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ واپسی کے سفر کے آغاز میں ہی ان دونوں کو ہلاک کر دے۔ وہ ان کوالیسے علاقے میں ہلاک کرنا چاہتا تھا جہاں پراکٹر ریت کے طوفان آتے رہنے تھے اور صحراکی تندو تیز ہوائیں چلتی رہتی تھیں۔۔۔۔ایسے مقام پر قافلے اکثر غائب ہوجاتے تھے اور ان کا نشان بھی نہ ملتا تھا۔ کیکن انہوں نے بڑی راز داری کے ساتھ اپنے واپسی کے سفر کامنصوبہ تبدیل کرلیا اور مصر کے راستے واپسی کا سفر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔اس سلسلے میں انہوں نے تاج کے غدمہی رہنماؤں کواپنے اعتماد میں لیااوران کے ممل تعاون سے استفادہ حاصل کیا۔

ان کا سفرایک ایسی صحرا کوعبورکرنے پرمشمتل تھا جس میں سینکٹر وں میلوں تک کنووں کا نام ونشان بھی نہ تھاا دریہی وجہھی کہ قبائلی اورسنسی

قا فلے اس را سے پر سفر سرانجام نہیں دیتے تھے۔ شک ش

ابھی انہوں نے زیادہ سفر طےنہیں کیا تھا کہ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ ایک مسلح گروہ ان کے انظار میں تھا اور وہ تمام رات رہت کے شیاوں پر بیٹھے رہے۔۔۔۔۔۔ان کی رائفلیں ان کے ہاتھوں میں پکڑی تھیں ۔۔۔۔۔ وہ انتہائی جرائت کے ساتھا پنی جانیں واؤ پر لگانے کیلئے تیار تھے۔لیکن قبائلی ان کو تلاش نہ کر سکے اور سورج طلوع ہونے پروہ ہے آ بصحرامیں کہیں گم ہو چکے تھے۔ ہارہ روز مسلسل سفر طے کرنے کے بعدوہ ایک کنوئیں پر جا پہنچ تھے۔ وہ روز انہ 17 گھٹے سفر طے کرتے تھے اور رات کے وقت ان میں اتنی سکت نہ ہوتی تھی کہ وہ رات گزار نے کے لیے خیمہ نصب کرسکیں۔ جا پہنچ تھے۔ وہ روز انہ 17 گھٹے سفر طے کرتے تھے اور رات کے وقت ان میں اتنی سکت نہ ہوتی تھی کہ وہ رات گزار نے کے لیے خیمہ نصب کرسکیں۔ 10 فروری کو بالا خروہ جاگ حبوب پہنچ تھے۔ وہ تھکے ماندے تھے۔ بیہ مقام سنسی کا ایک اور مقدس مقام تھا۔ ان کو خوش دلی کے ساتھا س مقام پر قبول کیا گیا۔ چندروز آ رام کرنے کے بعد انہوں نے مصر کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔

کچھ دنوں کے بعد حسنین ہے اپنے اونٹ پر کھڑا ہوکرار دگر دکے ماحول کا بہتر طور پر جائز ہ لینے میں مصروف تھا کہ وہ اونٹ سے بنچ گر پڑا اور اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئے۔مسز فوبس نے اس کی ہڈی کواس کے مقام پرسیٹ کیا۔اس کا باز واور کندھا با ندھا اور اسے مار فیا دیا۔۔۔۔۔اسے اس کے اونٹ پرسوار کیا اور وہ دوبارہ مصر کے جانب روانہ ہوئے۔اونٹ کی سواری کے دوران جھنگنے لگنے سے حسنین بے کو تکلیف محسوس ہورہی تھی۔وہ اس وقت ایک انتہائی ہُری صورت حال کا شکار تھا جب ایک قافلہ ان کی مدد کو آن پہنچا۔اس قافلے کوان کی مدد کیلئے خصوصی طور پر روانہ کیا گیا تھا۔
اس وقت ایک انتہائی ہُری صورت حال کا شکار تھا جب ایک قافلہ ان کی مدد کو آن پہنچا۔اس قافلے کوان کی مدد کیلئے خصوصی طور پر روانہ کیا گیا تھا۔
لہذار وسٹیا فوربس کی عظیم مہم اپنچا انتہام کو پہنچ چکی تھی۔ اپنی بقایا زندگی کے دوران بھی اس نے ویگر مہمات سرانجام دیں لیکن اس کی کوئی

..... 🛞 .....

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی ٹیوٹان خامین کے مقبرے کی وریافت کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1920ء میں ٹیوٹان خامین کے مقبرے اور ممی (حنوط شدہ لاش) کی دریافت اور اس کے معائنے کی قابل ذکر داستان نے ایک ہیجان بریا کر دیا تھا۔ مقبرے میں وہ خزانہ دریافت ہوا تھا جس کا تصور خواب میں بھی نہیں کیا گیا تھا ۔۔۔۔۔ خالص سونے کے ڈھیر دور کی دستکاری اور آرٹ کے بہترین نمونے بھی منظر عام پر آئے تھے۔

روری رسی رہی اور ارت سے اس کے دیات مندسر پرست اچا تک موت سے ہمکنار ہوگیا تب جماعت کے دیگر لوگوں کیلئے اس کی موت جب لارڈ کارنر وون سسکھدائی کا دولت مندسر پرست اچا تک موت سے ہمکنار ہوگیا تب جماعت کے دیگر لوگوں کیلئے اس کی موت ایک سانحہ سے کم نہ تھی سساس داستان نے جنم لیا تھا کہ اس کی موت'' ٹیوٹان خامین کی لعنت'' کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔عرصہ دراز پہلے سے موت سے ہمکنار ہونے والے فرعون کے مقبر سے کی کھدائی آٹار قدیمہ کی تاریخ کا ایک مشہورا وربیجان خیز واقعہ تھا۔

ٹیوٹان خامین کی داستان کا آغاز 31 صدیاں بیشتر ہوا تھا جب مصر کی دوسلطنتیں ایک عظیم قوت اور طاقت کی حامل تھیں۔شال میں فلسطین اور شام .....اور جنوب میں سوڈان تک پھیلی ہوئی تھیں۔اس قوت اور خوشحالی کی بدولت آسائشوں نے ڈیرے ڈال لئے تھے اور مصری آرٹ اپنی انتہا کوچھور ہاتھا۔

یں بیافین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹیوٹا خامین کے والدین کون تھے۔ عین ممکن ہے کہ اس کا باپ امین ہوٹپ III یا امین ہوٹپ IV یا اختاش جیسا کہ وہ جانا جا تا تھار ہا ہو۔ ان ماہرین نے ٹیوٹان خامین کی جسمانی مشابہت اختاش کے ساتھ پائی تھی جنہوں نے 1925ء میں اس کی ممی کا معائنہ سرانجام دیا تھا۔ ان دنوں بیقسور کیا جاتا تھا کہ اختاش یا تو اس کا باپ تھایا پھراس کا خسرتھا۔ پچھ جدید مفکر اس نکتہ نظر کے حامل تھے کہ اختاش اس کا بڑا بھائی تھا۔

اخناش کی ملکہ نصرف معروف ہستی تھی بلکہ خوبصورت بھی تھی۔اس کا نام نفرٹی تھا۔اس نے قدیم مصر کی درود یوارکو ہلا کرر کھ دیا تھا۔اس نے بہت سے دیوتا وَں کو ماننے والا پرانا ند ہب مستر دکر دیا تھا اورا لیک دیوتا کا حامل ند ہب متعارف کروایا تھا۔۔۔۔اٹن ۔۔۔۔۔سورج دیوتا ۔۔۔۔۔ ٹیوٹان خامین نے اس ندہبی جیجان کے وسط میں جنم لیا تھا۔اس کی نو جوانی کے دور میں ملک انقلاب کی زدمیں رہاتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ند ہب کے ندہبی رہنما تھے۔

اخناش نے نفرٹی ہے جھکڑا کرلیا تھااوراس کے ساتھ رہنا بند کر دیا تھا۔اس نے اپنے دامادکواپنے ہمراہ اقتدار میں شریک کرلیا تھا۔تھوڑی دیر بعد دونوں ہی پراسرارطور پر ہلاک ہو گئے اور ٹیوٹان خامین فرعون بن گیا۔وہ 8 واں فرعون تھااور بیدور 1350 قبل از سیح کا دورتھا۔

ہم بیاندازہ کر سکتے ہیں کہ نوعمر فرعون کو تخت نشین کروانے کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے۔ اس پراس کے مشیر حکومت کرتے تھے اور پہلا کام اس نے بیسرانجام دیا کہ اس نے مصریوں کی زندگی میں قدیم دیوتاؤں کو دوبارہ بحال کر دیا اور اس طرح اس نے اخناش کے کئے پر پانی پھیر ۔ ویا۔اس کی شادی انک ہسینامن نامی لڑ کی سے ہوئی تھی جوعمر میں اس سے دوبرس بڑی تھی۔وہ اخناٹن کی بیٹی تھی اور اپنے ہی باپ سے بیاہی رہی تھی اور یہ بھی کہاجا تا تھا کہاس سے اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔

یہ ں ہم ہوں سے مصرف کے بیان میں میں اور اور کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا بلکہ وہ مصرکے پُرتوت مذہبی رہنماؤں کی خوشنودی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوا تھا۔ // http://kitaabghar.com

اگرچاس کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہیں لیکن اس کی موت کی وجدا کیے معمد ہی بنی رہی تھی اور صدیاں گزرنے کے باوجود بھی معمد ہی بنی رہی تھی اور صدیاں گزرنے کے باوجود بھی معمد ہی بنی رہی ۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس کی نوجوان ہیوہ نے مایوی کی حالت میں شاہی سلسلہ برقر ارر کھنے کی کوشش کی۔ اس نے شاہ ہٹی سے درخواست کی کہ وہ ایک شنبراد ہے اس شنبراد ہے۔ اس شنبراد ہے نے جو نہی مصر کی سرز مین پرقدم رکھا تو وہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔ غالبًا اس کی موت میں ہورم ہب کا ہاتھ تھا۔ لہذا اس سانحہ کا ذمہ داروہی تھا۔ داروہی تھا۔

الرچہ ہورم ہب نے عبادت گا ہوں اورعوامی مقامات سے ٹیوٹان خامین کا نام حرف غلط کی طرح مثادیا تھالیکن اس نے اس نوجوان فرعون کے مقبرے کو ہاتھ لگانے کی قطعاً کوشش نہ کی تھی جس کو انتہائی پُرشکوہ انداز میں تغییر کیا گیا تھا اور اس میں سونے کے ذخائر بھی وفن کئے گئے تھے۔ ہورم ہب نے ملک میں مختلف اصلاحات سرانجام دیں اورمصر کی فوجی عظمت کودوبارہ بحال کیا۔

70روزتک مذہبی رہنماٹیوٹان خامین کی لاش کو حنوط کرتے رہے اور اس کو دفنانے کی تیار یوں میں مصروف رہے۔ اس کے جسم پر کئی سوگز بہترین رہنمی کپڑے میں لپیٹا گیا جس میں نایاب ہیرے اور موتی گئے ہوئے تھے۔ مقدس سیال اس کی لاش پر چھڑ کا گیا اور اس کی لاش کو ٹھوں سونے کے تابوت میں بند کیا گیا۔ اس کی لاش کے چھرے پر سونے کا ایک ماسک سجایا گیا جونو جوان فرعون کی مشابہت کا حامل تھا۔ اس کے بعد سونے کے تابوت کودیگر دوتا بوتوں میں بند کیا گیا اور ہرایک تابوت میں موت کا شکار ہونے والے فرعون کا سونے کا ماسک موجود تھا۔

اس کے بعد ٹیوٹان خامین کواس کے زیر زمین مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔اس کے بعد مقبرے کا داخلی درواز ہ بند کر دیا گیا اور نوجوان بوٹان خامین کواس کے سونے کے تابوت میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔

ٹیوٹان خامین کواس کے سونے کے تابوت میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس داستان کے اگلے مرحلے نے 1902ء میں جرمنی میں جنم لیا جبکہ کار زوون کا ایک امیر ارل اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔اس کی نکر ایک دوسری گاڑی ہے ہوگئی تھی اور اس کے سینے پرزخم آئے تھے۔اس کے ڈاکٹروں نے اسے بیہ مشورہ دیا کہ اسے گرم اور خشک آب وہوا میں رہائش اختیار کرنی چاہئے ۔لہذاوہ مصر چلا آیا اور اس نے مصر کی قدیم تہذیب میں دلچپتی لینا شروع کردی۔اس کی ملاقات ڈاکٹر ھوورڈ کارٹر سے ہوئی اور اس کے بعداس کی ملا قات مصری حکومت کے نوادرات کے متلے کے انسپلٹر جنرل سے ہوئی۔ کارٹرٹیوٹان خامین کے گمشدہ مقبرے کی تلاش میں دلچپی رکھتا تھا اور 1907ء میں کارنروون نے مطلوبہ کھدائی کے لئے سرمایہ مہیا کردیا۔ کھدائی کا کام ایک ہولنا ک اور بھیا تک کام تھا۔ تقریباً ہرایک فرعون کا مقبرہ ان لوگوں کی لوٹ مارسے نہ نتی سکا تھا جومقبرے لوٹے والی نسل سے متعلق تھے۔ ٹیوٹان خامین کو وفنا نے کے دس برس بعد .....مقبرہ لوٹے والے نسل سے متعلق تھے۔ ٹیوٹان خامین کو وفنا نے کے دس برس بعد .....مقبرہ لوٹے والے مقبرے میں واضل ہوئے لیکن جلد ہی وہ حکام کی نظروں میں آ گئے لہٰذا وہ اپنی کا وش میں کا میاب نہ ہوسکے۔ اس کے بعد اس مقبرے میں کوئی سانحہ پیش نہ آیا۔ اس کے بارے میں قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس کی نگرانی شخت کر دی گئی تھی۔ دوسو برس بعد رامیسس VI کے مقبرے کی کھدائی کے سانحہ پیش نہ آیا۔ اس کے بارے میں قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس کی نگرانی شخت کر دی گئی تھی۔ دوسو برس بعد رامیسس VI کے مقبرے کی کھدائی کے سنچے میں ٹیوٹان خامین کا مقبرہ کھمل طور پرٹنوں کے حساب سے چونے کے پھر کے نیچ دب چکا تھا۔

ٹیوٹان خامین کے مقبرے کی تلاش کئی برسول تک جاری رہی اوراس دوران پہلی جنگ عظیم چیئر گئی اور بیکا وش بھی خلل کاشکار ہوئی۔ بہر
کیف کھدائی کے کام کا دوبارہ آغاز ہوا اور مقبرے کا داخلی دروازہ 4 نومبر 1922ء کو دریافت کرلیا گیا۔ اپنے سر پرست اور سر پرست کی لیڈی کی ہمراہی میں کارٹر نے سولہ عدد سیڑھیاں اور برآ مدول کی کھدائی سرانجام دی جہاں پر گذشتہ 30 صدیوں سے کسی نے قدم نہ رکھا تھا۔ انہیں چاروں طرف سونا بی سونا نظر آیا۔ کارٹر کو یقین تھا کہ ٹیوٹان خامین اپنے پورے شاہی وقار کے ساتھ ای مقام پر دفن تھا۔ اس طرح کامقبرہ جسے اس سے پیشتر کسی نے چھوا تک نہ تھا آٹار قدیمہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑی دریافت تھی۔

اس دریافت کی خبر دنیا بھر میں پھیل چکی تھی اور سیاح اور رپورٹر حضرات نے اس مقام کا محاصر ہ کر رکھا تھا۔مقبرے میں داخل ہونے کا راستہ لو ہے کا ایک درواز ہ نصب کرتے ہوئے بند کر دیا گیا تھا اور دن رات بختی کے ساتھا اس کی گلرانی کی جاتی تھی۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

'' کمرے کا نظارہ قابل دید تھااوروہ اس نظارے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔اس کمرے کی پیائش 26×12 فٹ تھی اور پیکرہ دیدہ زیب فرنیچر سے بھراہوا تھا۔اس کے علاوہ خوبصورتی کی حامل تقریباً تمام تراشیاءاس کمرے میں موجود تھیں۔ی اشیاء مصرکے فرعونوں کے دور کے بہترین آرٹ کی نمائندہ تھیں۔ پینی لوپ فوکس نے کہا کہ:۔

http://kitaali کا جیران کن فرنیچرا یک شاندارماضی کی عکاسی کرتا تھا۔'http://kitaali کے ساندارماضی کی عکاسی کرتا تھا۔'http://kitaali کے ساندر کا مقبر کے کہ ساز کرنا تھا۔ قبر کی کھدائی کے دوران انہیں سونے کے تابوت میں عرصہ دراز پیشتر موت سے جمکنار ہونے والے فرعون کی لاش دریا فت ہوئی۔

دنیامیں پہلے ہی ٹیوٹان خامین کی لعنت کی داستانیں گردش کررہی تھیں جوان لوگوں کواپٹی نشانہ بناتی تھی جواس کے مقبر کے کونقصان پہنچاتے تنے ۔ لارڈ کارنروون اپریل 1923ء میں موت سے ہمکنار ہوگیا۔اسے مقبر سے کی کھدائی کے مل کے دوران کسی زہر ملے کیڑے نے کاٹ اپاتھا۔

کارٹر اور اس کے معاونین کئی برس تک مقبر سے میں اپنا کام سرانجام دیتے رہے۔ بالآ خرکی ایک اعلی حکام ....سائنس دانوں اور مصری تہذیب کے ماہرین کی موجودگی میں تا ہوت کو کھولا گیا۔

پہلے تابوت کے بعد دوسرا تابوت تھا۔اس کے بعد جو تابوت تھا وہ ٹھوں سونے سے بنایا گیا تھا اوراس میں فرعون کی ممی (لاش) موجود تھی۔ بیاس قدر بھاری تھا کہ آٹھ تھو توانا افراد بمشکل اسے اٹھا سکے تھے۔ٹھوں سونے کے اس تابوت کی دریافت ایک حساس معاملہ تھا۔ ٹیوٹان خامین ایک چھوٹا فرعون تھا۔وہ خزانے جو بڑے فرعونوں کے ساتھ دفن کئے جاتے تھے ان کی مالیت کا اندازہ آپ بخو بی لگا سکتے ہیں۔

ٹیوٹان خامین کی داستان کا نقط عروج سونے کے اس تا بوت کو کھولنا اور اس میں رکھی ممی کا معائنہ سرانجام دینا تھا۔می بذات خود ایک خوبصورت انداز میں بنائی گئی تھی اور اس کے سر پرسونے کا ماسک تھا۔می کو ایک بہترین ریٹمی کپڑے میں لپیٹا گیا تھا جس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے سجایا گیا تھا۔ ٹیوٹان خامین کا جسم درست حالت میں تھا۔

11 نومبر 1926ء کوممی کا معائنہ سرانجام دینے کے کام کا آغاز ہوا۔اس موقع پر بہت سے اعلیٰ حکام اور سائنس دان بھی موجود تھے۔ ھوورڈ کارٹراورڈ اکٹر ڈوگلس ای۔ڈیری .....مصری یو نیورٹی کا پروفیسر .....معائنے کا کام سرانجام دینے کا آغاز کیا۔

جب می سے کپڑا ہٹایا گیا تو ٹیوٹان خابین کاشیوزوہ سراور دیگر نین نقش سامنے آئے۔ ہڈیاں اور گوشت اس قدر نازک صورت اختیار کر چکا تھا کہ معمولی سی غلطی سی بڑے نقصان کا موجب بن سکتی تھی۔اس کے چہرے کے تاثر ات پُرسکون تھے۔اس کی اپنے خسراخناٹن کے ساتھ غیر معمولی مشابہت کو بھی محسوس کیا گیا۔

چونکہ اس کا جسم تابوت کے ساتھ چپکا ہوا تھا لہندا اس کے جسم کے گرد کیٹے گئے کپڑے کو کا ٹنا پڑا اور اس کے اندر ہے گراں قدر ہیر ئے جواہرات و نیون تھے دواہرات کی تھے اور دانت دکھائی و رہے تھے دور سے تھے معمولی ہے کھلے تھے اور دانت دکھائی و رہے تھے دور سے تھے دور نوبھورت نوبھورت نوبھورت نوبھورت تھے دور نوبھورت تھے دور

کی افرادا پسے بھی تھے جو ٹیوٹان خامین کے مقبرے میں خلل اندازی کوقدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ان کا خیال تھا کہا سے پُرسکون انداز سے مدفون رہنے دیا جائے۔لیکن آٹار قدیمہ کا برزعلم حاصل کرنے کے علاوہ اعلیٰ حکام اس امر سے بھی بخو بی واقف تھے کہاس مقبرے میں مدفون عظیم خزانے جلد ہی مقبرے لوٹنے والے جدید ڈاکوؤں کواپنی جانب راغب کرلیں گے۔لہٰذاخزانوں کو نکال لینا ہی بہتر تھا۔

بالآخر ٹیوٹان خامین کو دوبارہ سپر د خاک کر دیا گیا تھا اور اس کے مقبرے سے دریافت کئے جانے والے بہت سے خوبصورت خزانے

قاہرہ کے عجائب گھر کی زینت بنادیے گئے تھے۔

کتاب گھر کی پیشکش ....ھ

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# كتاب كموكى بيمالكوم كالميل كى وليرانة واستان هوكى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

صدی کے آغاز سے بی یورپ بھر میں یہ بحث عام تھی کہ تین اقسام کی حامل موٹر گاڑیوں میں سے کون بی تم کی حامل موٹر گاڑی بہتر رہے گی:۔ بھاپ سے چلنے والی۔

کتاب گھر کی پیشکش

بجلی سے چلنے والی۔ پٹرول سے چلنے والی۔

ان دومقابلوں ہے مونزا۔۔۔۔مونٹ کارلو۔۔۔۔ لی مین ۔۔۔۔انڈیا ناپولس اورتمام تر دیگرمقا بلےمنظرعام پرآئے جوآج کل مقبول عام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کار کی رفتار بھی ایک اہم پہلو کے طور پر منظرعام پرآئی۔آ ہت آ ہت دفتار میں اضافہ ممکن ہوتا رہا۔۔۔۔ 50 میل۔۔۔۔۔60 میل فی گھنٹہ گر 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار فی الحال ناممکن دکھائی دیتے تھی۔

1904ء میں ایک فرانسیسی لؤکس رگولی نے رفتار کا سابقہ ریکارڈ تو ڑتے ہوئے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا ریکارڈ قائم کیا.....اب اگلا ہدف150 میل فی گھنٹہ تھا۔

ہدت 130 میں بروک لینڈز میں کاروں کی دوڑ کے ایک نےٹڑ یک کا افتتاح کیا گیا تھااور کاروں کی دوڑ کی برطانیہ کی نئی نسل بھی منظرعام پر آ چکی تھی لیکن اس دور میں نہ بی یہاں اور نہ بی دنیا کے کسی حصہ میں 150 میل فی گھنٹے کی رفتار کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ 1914ء تا 1918ء کی جنگ نے ان مقابلوں کو فتم کر کے رکھ دیا تھالیکن 1920ء تک رفتار کا مسئلہ دوبارہ زیرِغور تھا۔ اسی برس بروک لینڈر میں ایک کارمنظرعام پر آئی ..... 35 اوا پچ ' پی وی12 سن بیم …… جنگ کے بعد کا بیہ پہلا کار کا ڈیز ائن تھا اور بیڈیز ائن اس لئے تخلیق کیا گیا تھا کہ کار کی رفتار کے سابقہ ریکارڈ کوتو ڑسکے اور دو برس بعداس کار کے ساتھ کے ۔لی کینس نے رفتار کا ایک نیاعالمی ریکارڈ قائم کیا جو 133.75 میل فی گھنٹہ تھا۔

17 جون 1922ء کو کیمپیل من ہیم کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ انتہائی پُر اعتادتھا کہ وہ گنس کاریکارڈ تو ڑتے ہوئے ایک بہتر ریکارڈ قائم کرنے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اس کا چیف میکنیک لیوولا تھا۔۔۔۔۔ وہ اپنے میدان میں انتہائی ماہر تھا اور ولانے کی گھنٹے اس گاڑی کے انجن پر صرف کے حتی کہ وہ اتنا کامل ہو چکا تھا جتنا کامل بنانا اس کے بس میں تھا۔ مقابلے کا حجن ڈالہرایا گیا۔۔۔۔۔ انجن گر جا۔۔۔۔۔ اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔۔۔۔۔ گاڑی تیز رفتار پکڑچکتھی ۔۔۔۔۔ کی پہلی دوڑ 130.6 میل فی گھنٹہ کی رفتار ہے تھی۔۔۔۔اس کی واپسی کی دوڑ ۔۔۔۔اگر چہ اچا تک ایک کتا اس کی گاڑی تیز رفتار پکڑچکتھی۔۔۔۔۔ کی بہتر رہی تھی۔۔۔۔۔ بہتر ان کراز حدخوثی گاڑی کی دوئی سے باہر نکلا۔۔۔۔۔اسے یہ جان کراز حدخوثی ہوئی کہ اس کی اوسطر دفتار گئنس کی رفتار سے خاصی بہتر رہی تھی۔۔۔۔۔اب یہ عالمی ریکارڈ تھا۔

تاہم اسے مایوی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پیرس کے بین الاقوامی کمیشن نے ٹائم کی تصدیق نہ کی کیونکہ ٹائمنگ ہاتھ میں پکڑنے والی اسٹاپ واچ کی وساطت سے کی گئی تھی اوراس لئے بیت قابل قبول نہتھ ۔لیکن کیمپیل ایک مضبوط قوت ارادی کا حامل شخص تھا۔اس نے کوٹالن پرایک مرتبہ پھر زورد یا کہ وہ یہ کا راس کے ہاتھ فروخت کر دے اور کوٹالن کواس امر پر راغب کرنے کے بعد وہ بین الاقوامی اپیٹے مقابلوں میں شرکت کرنے کی تیار ی کرنے لگا جوفین آئی لینڈ ۔فرنمارک میں منعقد ہونے تھے ۔س بیم تھا بلے 1923ء کے موسم بہار میں منعقد ہونے تھے ۔س بیم کو بروک لینڈ زمیس اس کے گیراج سے باہر نکالا گیا اوراس پر نیلا رنگ کیا گیا۔۔۔۔۔۔ کیمپیل کا لگی رنگ تھا۔۔۔۔۔ اوراس کانام بھی بلیو برڈ رکھا گیا۔لیکن اسے محسوس ہوا کہ ابھی اس کار کی مرمت کے سلط میں بہت ساکام سرانجام دیتا ہاتی تھا۔ دوڑ شروع ہونے 24 گھنٹے پیشتر ایک اورسانچہ پیش آگیا کیونکہ گاڑی کوٹمیٹ کرنے کے دوران اس کی شاک ابزار برکی بریکھیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ان کوتبدیل کرنے کیلئے دن رات کام سرانجام دیا گیا۔ جرمن اس مقابلے میں بردی او پل گاڑی کے ساتھ حصہ لے دے تھے اوروہ اپنی جیت کے بارے میں پہر امید تھے۔۔

چود گیراقوام بھی اس مقالبے میں حصہ لے رہی تھیں ۔۔۔۔۔ایس نے اس دن کا ہرایک مقابلہ جیتا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رفتار 137.72 میل فی گھنٹھی ۔۔۔۔۔اس کی نز دیکی حریف اوپل گاڑی ہے پانچ میل فی گھنٹہ زائد۔۔۔۔۔اورایک نیابین الاقوامی ریکارڈ قائم ہو چکا تھا۔ کیکن اس مرتبہ بھی کیمپیل کو مایوی کا سامنا کرنا پڑا۔اس مرتبہ بین الاقوا می ادارے نے ٹائمنگ کےاس ساز وسامان پراعتراض اٹھایا تھا جو بروئے استعال لایا گیا تھا اورا گرچہ ڈنمارک کے نتظمین نے اس ساز وسامان کو پیرس بھیجا تھا جہاں پراس کی پڑتال کی گئی تھی اور اسے درست ہونے کی سند بھی دی گئی تھی لیکن کیمپیل کاریکارڈ سرکاری طور پرتشلیم نہ کیا گیا تھا۔

میں کیمپیل اپنی گاڑی کی رفتار مزید بڑھانے کی جدوجہد میں مصروف رہا۔للہذااس نے اس میں کئی ترامیم سرانجام دیں اوراب بلیو برڈ ایک اور مقابلے کے لئے تیارتھی۔ 1924ء سے پیشتر بین الاقوامی مقابلے کا موقع میسر نہ آسکا۔ 1924ء میں بین الاقوامی مقابلے کا موقع ایک بار پھرمیسر آیا جبکہ فین مقابلے دوبارہ منعقد ہونے تھے۔

وہ تین مرتبہ بین الاقوامی ریکارڈ توڑ چکا تھالیکن تینوں مرتبہاس کے نئے ریکارڈ کوشلیم ہیں کیا گیا تھا۔

اگست 1924ء میں فین مقابلے منعقد ہونے سے قبل کی گنس کا ریکارڈ دومر تبہ تو ڑا جا چکا تھا۔۔۔۔ پہلے ایک فرانسیسی رین تھامس نے 143.31 میل فی گھنٹہ 146.01 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیر یکارڈ تو ڑا تھا۔۔۔۔اس کے بعدایک برطانوی ارنسٹ ایلڈری نے نے 146.01 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور بیمظاہرہ کی رفتار کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور بیمظاہرہ وہ بذات خود کرنے کا متمنی تھا۔لیکن جب وہ فین پہنچا تب وہ اس راستے کود کھے کراز حد مایوں ہوا جس پرگاڑیاں دوڑنی تھیں۔اس راستے میں کئی ایک رکاوٹیس موجود تھیں۔اگر چہکافی رکاوٹیس دور کی جا چکی تھیں کیئوز کسی فی دررکاوٹیس باقی تھیں۔

کیمپیل نے ان رکاوٹوں کے بارے میں انتظامیہ سے پرزوراحتجاج کیا اوراس کے علاوہ تماشائیوں کے عدم تحفظ کے بارے میں بھی احتجاج کیا کیونکہ محض ایک رسے کی بدولت ان کوتیز رفتار کا روں سے دورر کھنے کی کوشش کی گئی تھی۔اس احتجاج کے بعدوہ اپنی بلیو برڈ میں سوار مقابلے میں شرکیک ہوا۔ غیر ہموار راستے کی وجہ سے اس کے پچھلے ٹائر جواب دے گئے تھے اور اسے دونوں ٹائر بدلنے پڑے اور مابعد وہ دوبارہ گاڑی دوڑانے لگا۔اس مرتبہ اس کے اگلے ٹائروں میں سے ایک ٹائرگاڑی سے الگ ہوا اور تماشائیوں کے بچوم میں جاپڑا۔ کیمپیل نے بڑی مشکل سے گاڑی کو قابو کیا اور اسے تماشائیوں کے بچوم سے دورر کھنے میں کامیاب رہا وگر نہ ایک خوفناک المیہ ناگز می تھا۔اس کے تم میں بیر بات آئی کہ اس کی گاڑی کو قابو کیا اور اسے تماشائیوں کے بچوم میں جا گرا تھا اس کے گرنے کی بدولت ایک نوجوان لڑکا بلاک ہوگیا تھا۔مقابلہ کوفوری طور پرختم کر دیا گاڑی کا جوٹائر علیحدہ ہوکر تماشائیوں کے بچوم میں جاگرا تھا اس کے گرنے کی بدولت ایک نوجوان لڑکا بلاک ہوگیا تھا۔مقابلہ کوفوری طور پرختم کر دیا گا اور اور لڑکے کی ہلاکت پر لے دے ہونے گئی کیمپیل چونکہ پہلے ہی اس سلسلے میں احتجاج کرچکا تھا لہذاوہ بری الذمہ قرار پایا گیا۔لیکن سے ماہ تک اس کے ذہن پر چھایار ہا۔

اب تک وہ چارمرتبہ عالمی ریکارڈنو ڑنے کی کوشش کر چکا تھالیکن ہرمرتبہ وہ حالات کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر 25 ستمبر 1925ء کو ہلیو برڈ کومیدان میں اتارا۔ بیہ مقابلہ کار مارتھن شائر میں پینیڈن بچ کی نرم اور گیلی ریت پر منعقد ہوا تھا۔۔۔۔۔ہوا تندو تیز تھی جوریت اڑا کراس کے منہ میں دھکیل رہی تھی اوراس کا چشمہ بھی ریت کے غبار سے بھر چکا تھا۔۔۔۔۔اس نے 146.16 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر مطے کیا تھا۔۔۔۔۔اس موقع پر۔۔۔۔۔اس کی 5 ویں کا وش کے موقع پر۔۔۔۔۔اس مقابلے کوشلیم کرلیا گیا تھا۔۔۔۔۔ بالآخر عالمی ریکارڈ

اس کی جھولی میں تھا۔

اس کے دوسرے حریف اب 150 میل فی تھنے کا ہدف عاصل کرنے کے متمنی تھے۔ بہت سے افراد مثلاً پاری تھامس .....اچ۔ او۔ ڈی۔ میگر بواس ہدف کو حاصل کرنے میں مصروف تھے اور ٹی گاڑیوں کے آرڈر دے رہے تھے جواس ہدف کو حاصل کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی تھیں۔ کیمیل نے بھی اپنے لئے ایک ٹی گاڑی کا آرڈر دے دیا ....لیکن اس کی تیاری کیلئے وقت در کارتھا۔ لہٰ ذاا کی سرتبہ پھر 21 جولائی 1925ء کووہ اپنی وفا دار بلیو برڈ کو پینیڈن سینٹرز پر لے آیا اور 150.87 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا نیاعا لمی ریکارڈ تائم کر دیا۔ فورا ہی اس ریکارڈ کی تھند کی رفتار کا نیاعا لمی ریکارڈ تو ٹرنے کی منٹ .....عام لوگوں کو بہ کی تصدیق کردی گئے۔ اب اس نے اپنا ہدف مزید بڑھا دیا تھا۔ سیار نے دولائی کی منٹ بھی آئے میں از حدد لیجی کا مظاہرہ کررہے تھے اور ریکارڈ تو ٹرنے کی ان کوششوں میں از حدد لیجی کا مظاہرہ کررہے تھے اور ریکارڈ تو ٹرنے کی ان کوششوں میں از حدد لیجی کے دہے تھے۔

اب ایک مرتبدریکارڈ پھراس کی جھولی میں آنے پڑا تھا۔لیکن اس کی اس فتح پراس کے حریف اور دوست پاری تھامس کی موت کاالمیہ چھا گیا۔کیمپیل کے ریکارڈ قائم کرنے کے ایک ماہ بعدوہ اپنی کار پینڈن سینڈز سے باہر بالبز لے گیااوراس وقت ہلاکت کاشکار ہوا جب آف۔سائیڈ ڈرائیونگ چین پوری رفنار کے ساتھ ٹوٹی اوراس کے سر پر آن گی۔ چھ بفتے بعد .....سگر یوجوا پنی سن بیم کوامریکہ میں ڈےٹو نا بھی لیے گیا تھااس نے 203.792 میل نی گھنٹے کاریکارڈ قائم کردیا جوایک نا قابل یقین فتح تھی۔

کیمپیل اس ریکارڈ کوتو ژنا چاہتا تھااور فروری 1928ء کو وہ اپنی بلیو برڈ کے ہمراہ ڈےٹو نا پہنٹے چکا تھا۔۔۔۔۔اب میں 900 ہارس پاور کا انجن نصب تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ بیساحل پینیڈن کے ساحل سے قدر ہے بہتر تھا۔ اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنی گاڑی بھگا دی لیکن جب وہ پیائش شدہ فاصلے کے اختیام پر پہنچا تب ایک صاور شے کی نذر ہونے سے بال بال بچا۔ بہر کیف اس نے اپنی گاڑی واپسی کے سفر کے لئے بھگا دی۔ اس نے اس مقابلے میں 206.96 میل فی گھنٹے کی رفتار کا نیاعالمی ریکارڈ قائم کیا۔

 فی گھنٹہ تھی۔ بالآخر وہ مطمئن ہو چکا تھا۔اس نے سرکاری طور پر عالمی لینڈ اسپیڈ کے ریکارڈ نومر تبدتوڑے تھے۔اسے روئے زمین کے تیز ترین شخض کا خطاب دیا گیا تھا۔اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ نوجوانوں کوموقع ملنا چاہیئے کہ وہ اپنی زندگیاں داؤپرلگا ئیں ۔۔۔۔۔اس کے زمینی دوڑ کے دن ختم ہو چکے تھے ۔۔۔۔۔اب اس میں ایک نئی دلچپی نے جنم لیا تھا ۔۔۔۔۔واٹر اسپیڈکار یکارڈ قائم کرنے کا شوق اس کے دل میں چرایا تھا۔

کسی قدر مشق سرانجام دینے کے بعدوہ اپنی نگی کشتی کوجیل میگی اور ......اٹلی لے آیا تھا اور تتبر 1937ء میں اس نے 128.3 میل فی گھنشہ کی رفتار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سابقہ ریکارڈ تو ڑ ڈالا تھا۔ تاہم وہ جانتا تھا کہ بیا ایک بہتر ریکارڈ نہ تھا جواس نے قائم کیا تھا لہٰذا اس نے فوری طور پرایک بالکل نگ کشتی کی تقییر کا آرڈ روے دیا ..... بلیو برڈ السساس کشتی کا ڈیز ائن ایک انقلائی ڈیز ائن تھا اور روائتی ڈیز ائن ہے ہے کرتھا۔ نگ کشتی کوئوسٹن واٹر میں جھوڑ اگیا اور اگست 1939ء میں کہمپیل نے جھیل کے ساکن پانیوں میں کشتی رانی کا مقابلہ سرانجام دیا اور اپنی کشتی کو برق رفتاری کے ساتھ بھگایا اگر چاہے یہ بتایا گیا تھا کہ 150 میل فی گھنٹہ کے لگ بھگ رفتار اس کے لئے خطر ناک ثابت ہو سکتی تھی اور کشتی کسی حادثے کا شکار ہو سکتی تھی۔

وه 141.47 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے واپس آیا ..... بیا یک ایسار یکارڈ تھا جو گیارہ برس تک قائم رہا .....اوراس ریکارڈ نے اسے بیاعز از

بھی بخشا کہوہ دنیا کا پہلافردتھا جس کے پاس بیک وقت خشکی اور پانی کے سپیڈر ایکارڈ موجود تھے۔ 1939ء تا 1945ء کی جنگ نے ان مقابلوں کو تم کر کے رکھ دیا تھاا ور کیمپیل کودیگر خدمات کی سرانجام دہی کیلئے طلب کرلیا گیا تھا۔ جب

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

#### کتاب گھر کی پیشکشرفناکی ہیروکتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ا کی جانسن نے جب26 برس کی عمر میں آسٹریلیا کی جانب اپنی پہلی پروازسرانجام دی اس وقت امریکہ کی اس معروف ہواباز کی عمر 34 برس تھی اور وہ اس وقت بحراو قیانوس پر اپنی تنہا پرواز کی حساس تیاریوں میں مصروف تھی۔ پانچ برس پیشتر چارلس لنڈ برگ پہلا تھنص تھا جس نے بحراو قیانوس پر تنہا پروازسرانجام دی تھی اورامیلا ارہائے جا ہتی تھی کہوہ پہلی خاتون ثابت ہوجو بیکارنامہ سرانجام دے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک تجربہ کار اور ماہر ہوا باز بن چکی تھی اگرچہ 1928ء تک اس نے کوئی کارنامہ سرانجام نہ دیا تھا۔
1928ء میں اس سے بیدوریافت کیا گیا کہ کیاوہ ایک مسافر کی حیثیت سے بحراوقیانوس پر پرواز کرنے کی خواہش کی حامل تھی .....اسے اس پرواز ک پیش کش ایک ایسے جہاز میں کی گئی تھی جے دوافر اواڑ ارہے تھے ..... ولم سلان ابطور پائلٹ اورالؤس گورڈ ن بطور فلائٹ میکنیک .....اس نے بغیر کسی ایک ایسے اس پیش کش کو بھول کر لیا۔ یہ پرواز کا میابی سے ہمکنار ہوئی اور اسے بھی کافی شہرت حاصل ہوئی اور اس کو بیشہرت دلانے کا اہتمام جارج پالمرپٹنام نے کیا تھا جو ایک پہلشر تھا اور اس نے پہلے ہی کنڈ برگ کی پہلی پرواز کی تفصیل چھاپ کر مظیم کا میابی حاصل کی تھی اور اس نے امیلا جارج پالمرپٹنام نے کیا تھا جو ایک پہلشر تھا اور اس نے اپنے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے مصروف ترین خاتون اس نے اپنی بیوی سے طلاق مامیل بیوی کی خوبیاں محسوس ہو کیں .....اور اس نے اپنی بیوی سے طلاق حاصل کرنے کی کوشش شروع کردی ..... 1930ء میں پیطلاق ہو چکی تھی اور آئندہ برس امریکہ کی مصروف ترین خاتون اس نے اپنی بیوی سے طلاق حاصل کرنے کی کوشش شروع کردی ..... 1930ء میں پیطلاق ہو چکی تھی اور آئندہ برس امریکہ کی مصروف ترین خاتون اس نے اپنی بیوی سے طلاق میان بین چکی تھی۔

سین وہ بحراو قیانوں پر پرواز کرنے والی پہلی مسافر خاتون کے اعز از سے طمئن نتھی بلکہ وہ تن تنہایہ پرواز سرانجام وینا چاہتی تھی۔اس نے اپنے مقصد میں کامیا بی حاصل کرنے کی خاطر پانچے برس تک بخت محنت کی۔اس عرصے کے دوران امیلا اپنے پرانے ائر کرافٹ کے ذریعے ایک کے بعد دوسرار یکارڈ قائم کرتی رہی۔اس کی اس کارکردگی ہے لاک ہیڈ کمپنی از حدمتاثر ہوئی کہاس کمپنی ہےا ہے ایک نیاجہاز پیش کر دیا۔۔۔۔۔ایک سرخ ہائی۔ونگ لاک ہیڈ ویگا۔۔۔۔۔بالآخرامیلا اس قابل ہو چکی تھی کہ وہ اپنی خواہش کی تنجیل سرانجام دے سکے۔

اس کا خیال تھا کہ چارس لنڈ برگ کی تاریخ ساز پرواز جواس نے پانچ برس قبل سرانجام دی تھی کی سالگرہ کے دن اپنی پرواز کا آغاز کرے لیکن وہ خرابی موسم کی بنا پرا بیانہ کرسکی اوراس کی پرواز تاخیر کا شکار ہوگئ۔امیلا پرواز سرانجام وینے کیلئے بے صبری ہوئی جارہ کی تھی۔اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جونہی موسم سازگار ہوا توں ہی وہ اپنی پرواز کا آغاز کردے گی۔اس نے اپنے نقشے اور فلائنگ کٹ کے علاوہ دوڈ بےٹماٹروں کے جوس کے بطور خوراک استعمال کرنے کے لئے اپنے ہمراہ رکھے تھے اور 20 مئی 1932ء کی شام سات بجے کے بعدوہ نیوفا وُنڈ لینڈ سے پرواز کرگئی۔

ایک زبردست طوفان ایک شدیدر کاوٹ ثابت ہور ہاتھا۔اندھیرے میں جہاز ہوا میں بچکو لےکھار ہاتھا۔اس نے کوشش کی کہ وہ طوفان سے اوپرنکل جائے لیکن جہاز کے پرول پر برف جمنی شروع ہو چکی تھی اوراس کی رفتار میں کمی واقع ہونی شروع ہو چکی تھی۔وہ دوبارہ نیچ آگئی لیکن آلٹی میٹر کے بغیروہ زیادہ نیچ آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی ۔۔۔۔۔لہذا یا پچ گھنٹوں تک وہ اندھی پرواز سرانجام دیتی رہی ۔۔۔۔۔۔ پر بھروسہ کرتے ہوئے ۔۔۔۔۔ہوا۔بارش اور چمکتی ہوئی بچلی سے دوجیار ہوتے ہوئے وہ روال دوال رہی۔۔

طلوع فجر ۔۔۔۔ اگر چہ بیخوش کن تھی لیکن میراس کے لئے ایک اور صدیے کا باعث ثابت ہوئی۔ پٹرول کی پچھ مقدار لیک کررہی تھی اور جہاز کے پر کے باہر کی جانب بہدرہی تھی اور بیدا بگزاسٹ پائپ کے بالکل قریب بہدرہی تھی ۔۔۔۔۔اور دن کی روشنی میں اگر چہ وہ ایگزاسٹ پائپ سے نکلنے والے آگ کے شعلے نہیں د کھے تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ بیشعلے بدستور موجود تھے۔وہ کئی ایک خطرات سے دوچارتھی:۔

> کیاوہ آگ کی نذرہوجائے گی؟ کیاوہ اپنے جہاز کے تمام پٹرول سے محروم ہوجائے گی؟

کیاوہ سمندر میں گرنے پرمجبور ہوجائے گی؟

كيااے اتناوفت ميسرآ جائے گا كەوەخىشكى پراپناجہازا تارسكے؟

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

۔ جلد ہی علاقے کے کمین امیلا تک آن پنچے تھے۔انہوں نے اس کا والہا نہ استقبال کیا اور جلد ہی اس کی کا میابی کی خبرلندن پڑنچ پچکی تھی۔ اخباری نمائندےاور فوٹو گرافراسے گھیرے میں لئے ہوئے تھے۔اس کی کا میابی پراس کے ہم وطن از حدخوش تھے اوراس کا میابی کے حصول کے بعد سے وہ''سویٹ ہارٹ آف امریکۂ' کے نام سے جانی جانے گئی تھی۔

اس کے بعد بھی اس نے اپنے فضائی معر کے جاری رکھے۔اس کے فضائی سفر دنیا بھر میں جاری رہے اور بیسفراسے برازیل .....وینز ویلا .....میکسیکو .....میامی اور بحرالکابل کے پار لے گئے۔اس پر اعزازات کی بارش ہوتی رہی۔اس نے پرڈیو یو نیورٹی کےصدر کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے خواتین طالبات کیلئے بطوروزیڈنگ ووکیشنل کونسلرفیکلٹی میں شمولیت اختیار کرلی۔

ا پنے اس نے کردار میں امیلانے اپنے آپ کوخواتین اوران کے حقوق کا پیمپئن ثابت کیا۔ یو نیورٹی کا صدراس کی کارکردگی سے اس قدرمتا ژاورخوش ہوا کہاس نے ایروناٹیکل ریسر چ کے لئے خصوصی فنڈ قائم کردیااور یو نیورٹی نے امیلا کے لئے 50,000 ڈالر کے فنڈ کا بندو بست

کیا تا کہ وہ نیا ہوائی جہاز خرید سکے۔اب اس کے لئے بیموقع تھا کہ وہ اپنی اگلی خواہش کی تکیل سرانجام دے۔۔۔۔ و نیا کے گرد فضائی چکر۔ اس نے ایک جدیداور کمبی پرواز سرانجام دینے کا حامل ہوائی جہاز خریدا۔۔۔۔ یہ جہاز اس قدرجدید تھا جس قدرجدیداس دور میں دستیاب ہوسکتا تھا۔ بیہ جہاز دوانجنوں کا حامل تھا۔ لاک ہیڈ 10- ای الیکٹراایئر لائیز ۔۔۔۔۔اس کے کیبن کی دس نشستوں کوشتم کرتے ہوئے ساز وسامان سے آراستہ جہاز رانی کے کمرے اور فاضل پٹرول کے ٹینکوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اس طرح جہاز میں 1200 گیلن پٹرول ذخیرہ کرنے کی ' گنجائش موجود تھی اوروہ 4500 میل تک کاسفر بخو بی سرانجام دے سکتا تھا۔ اپنی 38 ویں سالگرہ کے موقع پر بیہ جہازاس کے قبضے میں آپ چکا تھا اورا لیک برس سے کم مدت کے بعد ۔۔۔۔۔ مارچ 1937ء میں ۔۔۔۔۔وہ دنیا کے گرد پرواز سرانجام دینے کے لئے تیارتھی۔اگر چداس وقت وہ بینیں جانتی تھی کہ بیہ پروازاس کی آخری پروازتھی۔

آسٹریلیا میں امیلا اور فریڈنو نان نے دوروز تک آرام کیا اوراس کے بعد 30 جون کو پورٹ ڈارون سے روانہ ہوئے۔انہوں نے ابھی
اپنی پرواز کے 7,000 میل طے کرنے تھے ..... بیان کے کل سفر کامحض ایک چوتھائی حصہ تھا۔لیکن ان کے سفر کا اگلا مرحلہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔
انہوں نے بحرالکا ہل پر 2,500 میل کاسٹر سرانجام دیتا تھا اورا یک چھوٹے سے جزیرے ہاؤلینڈ پنجا تھا۔ اس کے بعد ان کا اگلا اشاپ ھونو لولوتھا۔
موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ تا خیر کا شکار ہو چکے تھے۔لہذا دو دن کی تا خیر کے بعد الکیٹر انے 2 جولائی 1937 ء کوساڑھے دس بجا پٹی پرواز کا آغاز کیا۔ اس میں پوری مقد ار میں ایندھن موجود تھا۔لیکن 3 جولائی کے بعد لاک ہیڈ الیکٹرا کو دوبارہ ند دیکھا گیا تھا۔ امریکہ کے بحر کی جہاز وں اور ہوائی جہاز وں نے اس جہاز کی تلاش شروع کر دی تھی۔انہوں نے بحرالکا بلی کا تقریباً ایک چوتھائی ملین رقبہ چھان ہارالیکن امیلا اور فریڈ و نان کی سمندر میں گمشدگی کا علان کر دیا گیا اور مید بھی اعلان کیا گیا کہ انہیں مردہ تصور کی اساس کا۔بلآخر سرکاری طور پرامیلا اور فریڈنو نان کی سمندر میں گمشدگی کا علان کر دیا گیا اور مید بھی اعلان کیا گیا کہ انہیں مردہ تصور

دوبرس بعداس کے خاوند جارج پٹنام نے دوبارہ شادی کرلی اوراپنی تیسری بیوی کو 1944ء میں طلاق دے ڈالی اور دوبارہ شادی کرلی۔ جنگ کے دوران اس نے امریکی فضائی فوج میں خدمات سرانجام دی اور جنوری 1950ء میں موت سے ہمکنار ہوگیا۔

امیلا کا دنیا کے گردفضائی چکرنگانے کا خواب المیےاور پُراسراریت کی نذر ہو چکا تھا۔ کچھ برسوں بعد بیافواہ گردش کررہی تھی کہ ایک امریکن خاتون ہواباز سائی پان کے مقام پردیکھی گئ تھی …… چاپانی جزیروں میں سے ایک جزیرہ …… ہاؤلینڈ سے پینکڑوں میل دور …… بالآخرایک 🕇 امریکی صحافی جوکولمبیا برا ڈ کاسٹنگ سسٹم کیلئے خدمات سرانجام دے رہاتھا اس نے ان افوا ہوں کی مفصل چھان بین کی ۔کئی برسوں کی صحفیق کے بعدوہ اس نتیجے پر پہنچاتھا کہامیلااورفریڈنو نان دونوں امریکی حکومت کیلئے جاسوی کےایک غیرسرکاریمشن کی سرانجام دہی میںملوث تھے۔ اس کے خیال میں ان کے اس مشن میں جایا نیوں کے ہوائی اڈوں کا مشاہدہ کرنے کے علاوہ کارولائن جزیروں میں فضائی ہیڑے ک سروس کی سہولیات کی وسعت کا جائزہ لینا بھی شامل تھا۔ جیران کن تدبیراور تیز رفتار جہاز استعال کرنے کی بدولت انہیں جاپانیوں کی جانب ہے کوئی خطرہ لاحق ہونے کا اندیشہ نہ تھا اور ان کے پاس اس کارروائی کی سرانجام دہی کیلئے کافی ایندھن بھی موجود تھا۔ تاہم ان کامشن مکمل ہو چکا تھا اور ہاؤلینڈ جزیرے کے واپسی کے سفر کے دوران وہ اپنے راہتے ہے بھٹک گئے تھے۔ بالآخر جب ان کے پاس ایندھن ختم ہو گیا تو وہ ایک جایانی جزیرے ملی اٹال اتر نے پرمجبور ہوگئے۔ وہاں ہے انہیں سپین لے جایا گیا ...... بحرالکاہل میں جایانی فوجی ہیڈ کواٹر ..... جہاں پر کون جانتا ہے کہان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا .....امیلا کے بارے میں بیکہا گیا تھا کہوہ تشدد کی تاب نہلاتے ہوئے ہلاک ہوگئی اورنو نان جاپانیوں کی قید میں ہی رہاتھا۔ حقیقت کیاتھی ۔۔۔۔۔شایداس ہے بھی پردہ نہاٹھ سکے۔

# کتاب کفر کی پیشکش لکال (شیطان کابیٹا) http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

انگریزی اوب سے درآ مدایک خوفناک ناول علیم الحق<sup>ح</sup>قی کا شاندارا ندازِ بیاں۔شیطان کے پجاریوں اور پیروکاروں کا نجات د ہندہ شیطان کا بیٹا۔ جسے ہائبل اور قدیم صحیفوں میں بیسٹ ( جانور ) کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔انسانوں کی وُنیامیں پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان پرورش پار ہاہے۔شیطانی طاقتیں قدم قدم پہاسکی حفاظت کر ہی ہیں۔اسے دُنیا کا طاقتورترین شخص بنانے کے لیے مکروہ سازشوں کا جال بناجار ہاہے۔معصوم ہے گناہ انسان ، دانستہ یا نا دانستہ جو بھی شیطان کے بیٹے کی راہ میں آتا ہے،اسے فوراً موت کے گھاٹ إا تاردياجا تاہے۔

<mark>د حبّال</mark> ..... یہودیوں کی آئکھ کا تارہ جسے عیسائیوں اورمسلمانوں کو تباہ و ہر با داور نیست و نابود کرنے کامشن سونیا جائے گا۔ یہودی کس طرح اس دُنیا کاماحول د**جال کی آمد کے لیے**ساز گار بنار ہے ہیں؟ د**جالیت** کی کس طرح تبلیغ اوراشاعت کا کام ہور ہاہے؟ دخال کس طرح اس دُنیا کے تمام انسانون پر حکمرانی کرے گا؟ 666 کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو بیناول پڑھ کے بی ملیس گے۔ جارا دعویٰ ہے کہ آپ اس ناول کوشروع کرنے کے بعد ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ وجال ناول کے تینوں جھے <mark>کتاب گھر</mark>پر دستیاب ہیں۔

# کتاب گھر کی پیشش نامی آبدوزسمندرکی نذر ہوگئی کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کیم جون 1939ء کی مجھ صاف شفاف اور پُرسکون پانی میں ..... بالکل نئی سب میرین 'دھیٹس' برکن ہیڈ سے روانہ ہوئی ..... جہاں پر
اس کی تغییر سرانجام دی گئی ...... و خلیج لیور پول میں آز مائٹی سفر سرانجام دے رہی تھی۔ جیسا کہ ایسے موقعوں پراکٹر دیکھنے میں آتا ہے ایک بلکی پھلکی
پارٹی جیسا ساں تھا۔ ایک نئی گئی ..... ایک نیا عملہ ..... اس کی تغییر میں صرف ہونے والا ایک لمباد وراند یہ جواب اپنے اختیا م کو پہنی چکا تھا اور بہت سے
مہمانوں کی موجود گی بھی اس تقریب کا حصرتھی ۔ کیمل ئیرڈ سے فٹر تھے ....۔ کئی بنانے والے تھے ....سویلین عملہ تھا ....سب میرین ہیڈ کو افراد
افران تھے ..... برکن ہیڈ سے دیگر سب میرینوں کا عملہ اور افران موجود تھے ....۔ کل 101 افراد موجود تھے۔ لیور پول سے کیٹرنگ کے دوا فراد
دو پہر کا کھانا فراہم کرنے کے لئے موجود تھے۔ سب لوگ مطمئن تھے ..... بین الاقوامی افق پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جلد ہی
دو پہر کا کھانا فراہم کرنے کے لئے موجود تھے۔ سب لوگ مطمئن تھے ..... بین الاقوامی افق پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جلد ہی

''جھیٹس''مغرب کی جانب رواں دواں تھی ۔۔۔۔۔اس میں موجود تمام افراد کوشاندار کھانا مہیا کیا گیا تھا اور مابعدا یک شخص پیریاد کر کے انتہائی خوثی سے دوحیار ہور ہاتھا کہ اسے بیئر کی ایک فاضل بوتل ہے بھی نوازا گیا تھا۔اس دوران دوپہر کا ڈیڑھن کی چکا تھا اور دُتھیٹس'' اپنی غوطہ خوری کی پوزیشنیں اختیار کر چکی تھی۔وہ لیور پول سے 38 میل اور 15 میل شال ہے مغرب کی جانب تھی۔نوجوان کیپٹن بولس نے اعلان کا تھا کہ جوفر دہھی اس سب میرین سے اترنا جیا ہتا تھا اس کواتارا جا سکتا تھا۔

اس کے ڈیزائن میں کوئی خاص جدت نہیں یائی جاتی تھی۔ بیا ایک عام مقصد کی حامل کشتی تھی جوسابقہ کشتیوں سے بردی تھی۔اس کی ریج

گاہ 8,000 میل تھی۔سطح آ ب پراس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 16 ناٹ اور زیرآ ب اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 9 ناٹ تھی۔اس کی لمبائی 270 فٹ تھی۔اس میں 4اٹج کی ایک توپ نصب تھی اور 10 اکیس انچ تار پیڈوکی ٹیو ہیں بھی نصب تھیں۔اس کا ڈیزائن اس نکتہ نظر کے تحت سرانجام دیا گیا تھا کہاس کا آپریشن آ سان تر ہواوراس کی کارکردگی قابل اعتاد ہو۔

الہذا وہ پہر دو ہے تک بیسب میرین اعتاد پر پوری اترتی رہی۔ کیپٹن بولس نے کنٹرول روم کارخ کیاتا کہ اس کوغوطہ زن کر سکے لیکن وہ حصول مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اس نے ضروری دیکھ بھال سرانجام دیے ہے بعد حصول مقصد کی کوشش سرانجام دی۔ اس مرتبہ 'تھیش''ایک بطخ کی مانند پانی پر بیٹھ گئی۔ لہذا اس کے ہائیڈرو پلینز کوغوطہ زنی کے ایک وسیع زاویے کے ہمراہ زیادہ اسپیڈفراہم کی گئی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہیں فٹ پانی کے اندر چلی آئی اور دہاں پر جانکرائی۔ اس کے کوننگ ٹاور پانی کے سطح سے او پر تھے۔

صاف ظاہرتھا کہ سب میرین بہت ہلکی تھی۔اس کے تمام ٹینک بھرے ہوئے تھے۔فرسٹ کیفٹینٹ نے وزن برابر کرنے والی سٹیٹ منٹ کو دیکھا اوراسے معلوم ہوا کہ ٹیوب نمبر پانچ اور چھ بھی پانی سے لبریز تھیں ۔لیکن ایسا کیول ممکن ہوا تھا؟اس دوران تاریڈ وافسر بھی اپنے آپ سے یہی سوال پوچے رہاتھا۔وہ بھی اسٹیٹ منٹ کو دیکھ چکا تھا اور جب کشتی نے مناسب طور پرغوطہ زن ہونے سے انکار کر دیا تھا تو اس نے ٹیو بوں کا معائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھ تاریڈ ویٹو بیس دوعودی قطاروں میں نصب تھیں اوران کے نمبر دو۔چار۔چھا اورایک۔تین۔پانچ تھے۔نمبر پانچ اور چھ قطاروں کی تہد پرنصب تھیں۔ہرایک تاریڈ ویٹوب ایک ہونے کی اجازت قطاروں کی تہد پرنصب تھیں۔ہرایک تاریڈ ویٹوب ایک ہوئے کی اجازت فراہم کرتی اور عقبی درواز وہ ہمیشہ بندر ہتا تھا۔اسے اس وقت کھولا جاتا تھا جبکہ کوئی ٹیوب لوڈ کی جارہی ہوتی یاصاف کی جارہی ہوتی تھی۔صاف ظاہر قطا کہ دونوں درواز وں کو بیک وقت کھولئے سے سانچے رونما ہوسکتا تھا۔

ووڈ زنے پہلے یہ پڑتال کرنا چاہی کہ کیا ٹیوب نمبر پانچ اور چھ میں پانی موجود تھا۔ یہ پڑتال ایک سٹیٹ۔کاک کے ذریعے ممکن تھی جوعقی دروازوں پرنصب تھا۔اس نے لیورکو ٹیوب نمبر چھ کی جانب حرکت دی اورایک قلیل مقدار میں پانی ہاہر نکلاجس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیوب نصف بھری ہوئی تھی۔ تب وہ ٹیوب نمبر پانچ کی جانب متوجہ ہوااور لیور گھمایا ۔۔۔۔۔اس میں سے پانی بالکل بھی برآ مدنہ ہوا۔

 آگئ ہی۔ مثال کے طور پرنبرایک بیگیارہ بجے بندہ واتھااور نمبر پانچ پر بیڈراہائی طور پرخالف صورت حال کا شکارتھا یعنی پانچ بجے بندہ واتھا۔
ووڈز نے ڈائیلوں کا معائنہ سرانجام دیا اور ان مشکلات کے باوجوداس نے اطبینان محسوں کیا کہتمام تر ڈائل بند سے اس کے بعداس نے شیٹ کا کز کا معائنہ سرانجام دیا اور فبرائیک سے اس معائنے کا آغاز کیا۔ وہاں پر ہوا کی معمولی ک''سی گ' کی آ واز موجود تھی۔ اس نے عقبی وروازہ کھولا اور جیسا کہا ہے امید تھی ٹیوب خشک تابت ہوئی اور بھی کارکردگی ٹیوب نمبر دو۔ تین اور چار کے ساتھ سرانجام دی گئی اور اس کا بھی بھی متبجہ سامنے آیا۔ اب ووڈز کے ذبن میں اس امر کے بارے میں کوئی شک و شبہہ باتی نہیں رہا تھا کہ ٹیوب نمبر پانچ بھی خالی تھی۔ اس نے دوبارہ متبحہ سامنے آیا۔ اب ووڈز کے ذبن میں اس امر کے بارے میں کوئی شک و شبہہ باتی نہیں رہا تھا کہ ٹیوب نمبر پانچ بھی خالی تھی۔ اس نے دوبارہ میں سے ایک پر پنجہ آزمائی کی لیکن پر چھوٹ کے سامتھ نے عقبی ورواز نے وفعال کرنے والے لیور کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ یہ ویگر لیوروں کے مقابلے میں شخت واقع ہوا تھا لیکن زیادہ توت استعمال کرنے کی بدولت اس نے آ ہت آ ہت آ ہت ہو ہو ہوں کہا تھا کہ کی وہ سے دیکھی تھی۔ کچھوٹے سوراخوں میں سے ایک سوراخ اس ریک روفن کی وجہ سے معائنے کے دوران یہ انگرشاف ہوا تھا کہ شدے۔ کا ک بیکارموچ کا تھا کیونکہ اس کے چھوٹے سوراخوں میں سے ایک سوراخ اس ریک روفن کی وجہ سے معائنے کے دوران یہ انگرشاف ہوا تھا کہ شنے اس کے کھوٹے سوراخوں میں سے ایک سوراخ اس ریک روفن کی وجہ سے معائنے کے دوران یہ انگرشاف ہوا تھا کہ شدہ کا کہا کہا کہا تھا کیونکہ اس کے چھوٹے سوراخوں میں سے ایک سوراخ اس ریک کوئی کی وجہ سے معائن کے دوران یہ انگرشاف ہوا تھا کہ دوران کی ان معالم کے اس کے کھوٹے کی میں اس کے کھوٹے کے میں میں میں کے میں کے دوران کی انہوں کی کیوران کی ان کے دوران کی ان کی کھوٹے کوئی کی کھوٹے کی میں کے دوران کی ان کی کھوٹے کی کھوٹے کے دوران کی ان کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کیوران کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کے دوران کی کھوٹے کی کھوٹے کوئی کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کوئی کے دوران کی کوئی کے کوئی کھوٹے کی کھوٹے کوئی کوئی کوئی کی کھوٹے کے کھوٹے کی کھوٹے کوئی کھوٹے کوئی کوئی کوئی کوئی کھوٹے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کھوٹے کوئی کی کھوٹے کی کھوٹے کوئی کی کھوٹے کوئی

دروازے کالیور آ ہنتگی کے ساتھ حرکت میں آ چکا تھا۔ کسی کے وہم وگمان میں بھی ندتھا کہ سانحہ پیش آنے والاتھا۔

بندہو چکا تھاجودروازے کی اندرونی جانب کیا گیا تھا۔اس وفت ٹیوبنمبریا پچ کاانڈیکٹیر بھی بندیایا گیا تھا۔

''گریبی کاک' جو کرتقریباً آ دھ میل کی دوری پر گھڑی تھی۔۔۔۔۔اس نے ''تھیٹس'' کو انتہائی سرعت کے ساتھ غوطہ زن ہوتے ویکھا تھا۔ اس تتم کی غوطہ زنی کوئی بھی دیکھنا پسندنہ کرتا تھا۔لیکن ابھی الارم کے لئے کوئی جواز نظر نہ آر ہاتھا حتیٰ کہ دو گھنٹے بیت گئے اور' تھیٹس'' ہنوز سطح آب پر نمودار نہ ہوئی تھی۔لہذا'' گریبی کاک' نے پورٹ ماؤتھ میں پانچویں سب میرین کے ہیڈ کواٹرکوسٹنل روانہ کیا کہ:۔ ''تھیٹس'' کی غوطہ زنی کا دورانیہ کتنا تھا؟''

سی نہ کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر یہ پیغام شام چھ بجگر پندرہ منٹ تک اپنے مطلوبہ مقام تک نہ پہنچ سکا۔ کیکن اس وقت سے ہیڈ کوارٹر آ دھ گھنٹے سے زائد عرصہ پیشتر سے اس سب میرین سے وائرلیس کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کی ناکام کوشش کر رہاتھا۔ اس پیغام کے موصول ہونے بعد فوری آ پریشن کا آغاز ہوا۔''آ پریشن سب شمیش'' (سب میرین کے تباہ ہونے کا آپریشن) کے احکامات جاری کردیے گئے۔فوری فضائی اور بحری تلاش کا آغاز ہوا لیکن بے سود ۔۔۔۔۔اس روزکوئی کامیابی حاصل نہ ہو تکی۔۔

لیکن اگلی مینی ''کوڈھونڈ نامشکل ثابت نہ ہوا ہے سات بجکر بچاس منٹ پر تباہ کن جہاز'' برازن'' نے اس مقام سے ثال مشرق کی جانب پانی میں کوئی شے دیکھی جہاں پر'' گریبی کاک'' کھڑی تھی اور' دھمیٹس'' دریافت ہو پچکتھی لیکن اس کی دریافت صدمے کا باعث ثابت ہوئی تھی ۔ بیفرض کیا جار ہاتھا کہ اس میں موجودا فراد ہنوز زندہ تھے۔

اس دوران جب پچھلے روز تین بجے بعداز دو پہر 'وقعیش ''میں پانی بھر چکاتھااس کوسطے سمندر پرلانے کی کوشش کی گئے تھی۔ووڈ زاوراس کے ساتھی تار پیڈ و کے مقام سے باہر چلے آئے تھے کیونکہ اس مقام پر پانی کی سطح تیزی کےساتھ بلند ہور ہی تھی۔ووڈ زنے پہلے بیسو چا کہ ٹیوب نمبر پانچ ٹوٹ چکی تھی۔ کافی دیر بعداسے میراس ہوا کہ بو۔ کیپ شاید کھلی تھی وگر نہ وہ اسے بند کرنے میں ضرور کامیاب ہوجا تا۔ جب سطح آب تک پہنچنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود سب میرین نیچے ہی نیچے دھنستی چلی گئی تب بہت سے افراد نے ل کریدکوشش کی کہ واٹرٹائٹ دروازہ بند کردیں۔ انہوں نے پانی کے بڑھتے ہوئے دباؤکے خلاف دروازہ بند کرنے کی بحر پورکوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اب اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس مقام کوچھوڑ دیں اورا سے بیل کردیں وگر نہ سندر کانمکین پانی بیٹر یوں تک جا پہنچتا اور کلورین گیس پیدا ہوجاتی جو چند کھوں کے اندراندر سب لوگوں کو ہلاک کرے رکھ دیں۔ وہ دوسرے واٹرٹائٹ دروازے کی جانب بھا گے اور انہوں نے اسے بند کرنے کی کوشش کی۔

اب 103 افراداس مقام پرموجود تھے اور جلد ہی' جھیٹس'' 160 نٹ گہرائی تک جا پنچی تھی اور مٹی میں جا دھنسی تھی۔ پانی سے بھرے کمپارٹمنٹوں سے بلو۔ کیپ بند کئے بغیر پانی نکالناممکن ندتھا اور بیامرناممکن ثابت ہوا تھا اور امداد پہنچنے تک لوگوں کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ دکھائی دیتا تھا۔ اگرا گلے روز یعنی 2 جون کو تین ہے بعداز دو پہران کے سطح آب پر چینچنے کا بندوبست ہوجا تا تب ان لوگوں کا زندہ بچناممکن تھا۔ امدادی کا رروائی شروع ہوچکی تھی۔ 197 فراد لقمہ اجل بن چکے تھے جبکہ باتی افراد کو بچالیا گیا تھا۔ بعد میں 'دتھیٹس'' کا ملہ بھی سمندر سے نکال لیا گیا تھا۔

.....

#### شهرتميا

خواتین کی پبندیدہ مصنفہ ..... سیائرہ عادف کابہت خوبصورت اورا چھوتاا ندازتحریر.....زندگی کے تمام رنگوں سے سجا.... دکھوں کے بحربیکراں اورخوشیوں کے نخلستانوں سے آباد .....ایک دلچسپ اورطویل ناول ..... مشعق تبصفا ..... کتاب گھر کے دومانی معاشرتی ناول سیشن میں پڑھا جاسکتا ہے۔

#### كريك ڈاؤن

طارق اساعیل ساگر کا ایک بہترین ولولہ انگیز ،خون گرما دینے والا ناول۔کشمیر حریت پہندوں اور سیاچن گلیشئر زیرلڑی جانے والی جنگوں کے پس منظر میں لکھا گیا بہترین ناول۔جلد کتاب گھر پر آرہاہے ، جسے **ضاول** سیشن میں دیکھا جاسکے گا۔

#### کتاب گھر کی پیشکٹٹیوی یہاں کے اب گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.ورالطاع المساورالطاع المساورالطاع المساورالطاع المساورالطاع المساورالطاع المساور ال

دوسری جنگ عظیم کےابتدائی مہینوں کے دوران ......عجیب وغریب''نفلی/جعلی جنگ''جوجلد ہی تبدیل ہوکرایک حقیقی جنگ کاروپ اختیار کرگئ تھی ..... برطانوی لوگوں کو دو بحری فتو حات نصیب ہوئیں جس نے برطانوی مردوں اور عورتوں کو بیہ باورکروایا کہ جرمن برطانیہ کوسمندر میں چیلنج مک سے تاسیمیں ساند یا سمجھ بھی محظیمہ بھی تھیں۔

نہ کرسکتے تھے۔ برطانیاب بھی ایک عظیم بحری قوت تھی۔

یددونوں فتو حات ایک دوسرے سے باہم منسلک تھیں۔الائیڈ مرچنٹ شپنگ کا'' گراف پی' نامی جہاز تین برطانوی گشتی جنگی جہازوں کے ہتھے چڑھ گیا اور بری طرح تباہی سے ہمکنار ہوا۔اس کے کپتان نے اس کے پیندے میں سوراخ کردیا تا کہ جہاز ڈوب جائے اور بذات خود بھی خود کشی کی جھینٹ چڑھ گیا۔دو ماہ بعد'' پسی'' کا سپلائی جہاز''الٹ مارک'' جوتقریباً تین سو برطانوی جنگی قیدی لے جارہا تھا ڈرامائی انداز میں جنگی جہاز کے ہتھے چڑھ گیا اور جنگی قید یوں کو آزاد کروالیا گیا۔'' گراف پسی'' کے خلاف کارروائی جود مبر 1939ء کے وسط میں سرانجام دی گئی اس کی ڈرامائی داستان اکثر سنائی جاتی تھی۔لیکن بیماں برہم'' پسی'' کے ساتھ''الٹ مارک'' کا ذکر کرس گے۔

ڈرامائی داستان اکثر سنائی جاتی تھی۔لیکن یہاں پرہم'' پی '' کے ساتھ''الٹ مارک'' کاذکر کریں گے۔ 6 اگست 1939ء کو''الٹ مارک'' انگلش چینل کے ذریعے مغرب کی جانب بڑھا'' پی'' بھی اسی راستے سے گزرا تھا۔اس امر کا بھی انکشاف ہوا کہ'' پی'' کا بنیادی مقصد ہرممکن ذرائع سے دشمن کے تجارتی جہاز وں کو تاہی سے ہمکنار کرنا تھا۔''الٹ مارک'' نے بطور'' تیرتی ہوئی سپلائی بیس''اس کا پیچھا کرنا تھا اور اسے نہ صرف ایندھن فراہم کرنا تھا بلکہ اسلح۔۔۔۔۔۔اسٹوراور راشن بھی فراہم کرنا تھا۔

۔ چند دنوں کے بعد'' پی' نے اپنی پہلی کارروائی سرانجام دی۔ بیکارروائی غیر سلح تجارتی بحری جہازوں کےخلاف تھی۔اس کا پہلا شکار برطانوی'' ایس۔ایس کلیمنٹ'' تھا۔۔۔۔اس کا وزن 5,050 ٹن تھا۔۔۔۔۔ بیا بیک ٹیئنگر تھا جو نیویارک تا کیپ ٹاؤن پیرافین لے جارہا تھا۔ مزاحمت فضول تھی۔لہذا کپتان ہیرس نے عملے کوکشتیاں سنجالنے کا تھم دے دیا۔

جہاز پر قبضہ کرلیا گیا۔ دونوں افسران کپتان ہیر س'اور مرچنٹ سروس آفیسر کو'' پی''نامی جہاز پر نتقل کر دیا گیا۔ خالی'' کلیمنٹ '' کونوپ کے فائر سے اڑا دیا گیا اور'' پی''جس پر دوبرطانوی جنگی قیدی بھی سوار تھے وہ مزید شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ '' پین'' کا کپتان لینگر ڈورف چاہتا تھا کہ اس کے ہمراہ جننے کم جنگی قیدی ہوں اتناہی بہتر ہے بلکہ وہ کسی بھی جنگی قیدی کواپے ہمراہ رکھنے کوتر جے نہیں ویتا تھا۔ اس نے ایک یونانی جہاز کوگن پوائٹ پر روک لیا تھا اور اسے مجبور کیا کہ اس کے دوانگریز وں کو یورپ لے جائے۔ ''کلیمنٹ'' کے بعد مزید جہاز ڈویئے گئے۔۔۔۔۔''نیوٹن بچ''۔۔۔۔۔

سپلائی جہاز کا کپتان ڈوان قیدیوں کو لینے پرآ مادہ نہ تھالیکن بالآ خراس نے بیقیدی اپنے جہاز پرسوار کر لئے ۔خوراک کی کمی تھی۔قیدیوں کو نہ تو بہتر ہوامیسرآ رہی تھی اور نہ ہی خوراک میسرآ رہی تھی۔

قیدیوں کی تعداد 299 تک پینے چکتھی .....اورتب'' پین' ڈوب گیا ....اس کے اپنے عملے نے اسے ڈبودیا تھا۔''الٹ مارک'' کوواپس یلٹنے کے احکامات جاری کردیے گئے تھے۔

جس دوران کپتان ڈو پیغام موصول کرار ہاتھا اس وقت ایک اور پیغام بھی روانہ کیا جارہاتھا۔ جنگی قیدیوں میں ہے ایک جنگی قیدی آ ہستہ آ ہستہ اور مختاط انداز سے کاغذ کے ایک بڑے کھڑے پرتحر ریکرر ہاتھا جبکہ اس کے ساتھی نیم تاریکی میں اس کے پاس بیٹھے تھے۔

''الیں اوالیں'' ۔۔۔۔۔ہم برطانوی جہازوں کے تین صدافراد ۔۔۔۔۔جن کے جہازوں کو''گراف پیی''نے ڈبودیا تھا۔۔۔۔ابہم ''گراف پیی''کے سپلائی جہاز''الٹ مارک'' پرموجود ہیں۔''

اس پیغام کواحتیاط کے ساتھ تہہ کیا گیا۔اس کو لپیٹا گیااورسگریٹ کے ڈبے میں رکھا گیااور جہاز سے باہر پھینک دیا گیا۔لیکن اس حرکت کو د کچھ لیا گیا تھالہٰڈا' الٹ مارک' رک گیا۔اس ڈب کو پانی سے باہر نکالا گیا جس میں پیغام محفوظ تھا۔ کپتان ڈوغصے سے لال پیلا ہور ہاتھا۔ '' الٹ مارک' اب شال کی جانب عازم سفرتھا۔

1939ء کا کرمس آیا اورگزر گیا اور قیدیوں نے اس کا کوئی نوٹس نہلیا۔ ڈونے قیدیوں کو بتایا کہ برطانیہ کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے قیدی

عوظ تھے۔ انہوں نے خطاستواعبور کرلیا تھااور درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا تھا۔جلد ہی''الٹ مارک'' کا قیدیوں سے بھرا ہوا دوزخ برف کا ایک تعصیریں

اور برطانیہ میں بحریہ تیارتھی۔اگر چہسگریٹ کا ڈبہا پنا پیغام پہنچانے میں نا کام رہا تھالیکن وہی معلومات اوراطلاعات دیگر ذرائع سے حاصل کی جا پچکی تھیں۔

13 فروری کوجبکه 'الٹ مارک' نارو ہے پینچی رہاتھا تباہ کن جہاز'' کوساک'' جس کا کپتان فلپ وین تھا۔۔۔۔۔اس کو بیا حکا مات موصول ہوئے کہ وہ ڈنمارک کے شال کارخ کرے۔للہذا'' کوساک' مشرق کی جانب روانہ ہوا۔

اس دوران''الٹ مارک' بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نارو ہے جیسے غیر جانبدار ملک کے پانیوں میں داخل ہو چکا تھا۔اس پر جنگی قیدی بھی سوار تھے۔ناروے کی ایک شتی نے اسے روک لیاتھا۔ جب قیدیوں نے جہاز پرکسی کو چڑھتے و یکھا تو انہوں نے شور مچایا اور

100 عظیم مبتات

دروازوں کو پیٹینا شروع کر دیا۔

تھوڑی دیر بعداہل ناروے بینطا ہرکرتے ہوئے کہانہوں نے قیدیوں کی آواز نہیں تنی اپنے جہاز پرواپس چلے گئے۔ ماس ماری اور ان نوٹس جاری کا گیا ک اس رات ایک اور نوٹس جاری کیا گیا کہ:۔

ar.com" فروری 15 .... قید یول کے آج کے مل در آمد کی پاداش میں انہیں کل ڈبل روٹی اور پانی ملے گا۔" // http:// شالی سمندر میں ''کوساک'' کپتان وین نے احکامات وصول کئے کہ:۔

''الٹ مارک'' کو تلاش کرو۔''

مین کہاں؟ لیکن 15 فروری کی شام ایک مخبر نے برگن میں اطلاع دی که' الث مارک' دوپہر کو یہاں سے گزرا تھا۔ چند منٹ بعد بذریعہ لندن

http://kitaabghar.com http://kita کپتان دین کو چاطلاع بهم کپنچادی گئ

اگلی دو پېېرایک بېچزیاده درست اطلاع موصول هوئی .....ساحلی کمانند دوعلیحده علیحده بندس ائر کرافث نے اس بحری جهاز کود کیھنے کی خبر دی۔ تھوڑی دیر بعد جرمن جہازنظر آچکا تھاا ور'' کوساک''نے اس کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا۔

کپتان وین نے ناروے کے پانیوں کونظرا نداز کرتے ہوئے اس کا پیجھا جاری رکھا۔

جار بگردس منٹ بعد ناروے کو بیہ پیغام دیا گیا کہ تمام تر برطانوی قیدی واپس کر دیے جا کیں۔واپس جواب موصول ہوا کہ برگن کے

رات دس ہے30 افرا دکوکارروائی کے لئے تیار کیا گیا اور رات گیارہ ہے'' کوساک''اپنے ہدف کی جانب بڑھا۔

چندمنٹوں میں کارروائی مکمل ہو پیکی تھی۔قیدی اس تمام تر کارروائی ہے بے خبر تھے۔وہ تقریباً ساؤنڈ پروف کمرے میں بند تھے۔

تب احیا نک ایک آ واز گونگی که: ـ

کشر ''کیاکوئیا گریزنیچے موجود ہے؟''

تین صد آوازیں بیک وقت انجریں کہ: کہ

جواب میں پھروہی آ وازا بھری کہ:۔

کتاب کے بعد ہیں۔ جلد ہی'' کوساک'' تین صدقید یول کے ہمراہ محوسفر تھا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی گلیڈ س آلوارڈ اپنے بچوں کو مخفوظ مقام کی پیشکش kitaabghar.com کن پہنچانے میں کامیاعی ہوگئی http://kitaabghar.com

ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک خندق میں پڑی ہو ..... وہ غصے سے کا نپ رہی تھی۔وہ وہاں پرلیٹی رہی اوراپیے اوورکوٹ پر گولیاں برسی ہوئی دیکھتی رہی .....وہ اوورکوٹ جواس ہے دس فٹ دور پڑاتھا۔اس نے اپنااوورکوٹ اتارکر دور پھینک دیا تھااور بذات خوداس خندق میں پڑی تھی

جبکہ جاپانی اس کے اوور کوٹ پر فائر نگ کررہے تھے۔ http://kitaabghar.com وہ تقریباً ایک منٹ تک اس کے اوور کوٹ پر فائر نگ کرتے رہے۔اس کے بعدانہوں نے اپنی رائفلیں سنجالیں اور جانے کے لئے تیار ہو گئے۔انہوں نے اتنی زحمت بھی نہ کی کہز دیک آ کر دیکھتے۔اس نے ان کی باتیں کرنے کی آ وازیں سنیں جواب دورہے آ رہی تھیں۔ بالآخر آ ہستہ آ ہستہ اور مختاط انداز سے اس نے اپناسراو پراٹھایا۔ وہ تن تنہاتھی .....گولیوں سے چھلنی او در کوٹ کے سوااس کے نز دیک پچھ ندتھا۔

وہ سوچ رہ تھی کہ مجھے یا نگ چینگ کو خیر باد کہنا ہوگا ۔۔۔۔ وہ قصبہ جس سے وہ از حدمحبت کرتی تھی ۔۔۔ وہ قصبہ جس کواس نے اپنی زندگی کے ڈ ھیروں برس دیے تھے.....اور بچوں کےساتھ راہ فرارا ختیار کرنا ہوگی ..... یہاں سے نئے ٹکلنا ہوگا۔ بیا بیک آ سان معاملہ نہ تھا.....ا ہے ایک سوبچوں کی ہمراہی میں بےوفا پہاڑوں سے گزرنا ہوگا۔

ایک سولڑ کے اورلڑ کیاں .....ان میں سے پچھاس قدر کم عمر کے حامل تھے کہ بخو بی چل بھی نہ سکتے تھے.....ایک سومیل کا فاصلہ طے کرنا تھا اوروہ بھی پیدل طے کرنا تھا۔

اگروہ اس مسئلے پرزیادہ غورکرتی تو گلیڈس الوار ڈبھی بھی اپنے منصوبے پڑمل درآ مدنہ کرسکتی تھی کیونکہ آخری کمحات میں جب بچوں کواکٹھا کر چکی تھی اور راشن کا بند و بست بھی کر چکی تھی ....اس نے تمام تر مکنہ روٹ پرنظر دوڑائی تھی اور اکثر لوگوں نے اسے یہ باور کروایا تھا کہ بیامرکس قدر ناممکن تھا۔لیکن اس کے پاس لوگوں کی ہاتیں سننے کیلئے وقت نہ تھا۔وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوئی۔اس نے جدید دور کا نا قابل یقین سفر طے کیا اور ا پن ہرایک بچاوتحفظ عطاکیا ہے ہیں میں میں میں میں میں میں میں کے بیانکش

گلیڈن الوارڈ کی چی نکلنے کی داستان .....اپنے ایک سوچینی بچوں کے ہمراہ نیچ نکلنے کی داستان جن کی عمریں چاراور پندرہ برس کے درمیان تخييں.....ايك عظيم كارنامه تھا جو كهايك طويل مهم دكھائى ديتا تھا۔وہ چين ميں ايك مشنرى بننا جا ہتى تھى۔وہ آندن ميں چا ئندان ليندُمشن جا پينجي تھى۔

انہوں نے نرمی کے ساتھ اس سے دریافت کیا کہ:۔

''وہ کیا وجبھی جس کی بناپروہ چین جانے کا سوچ رہی تھی؟''

اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا وجہ تھی جواسے چین جانے پراکسار ہی تھی لیکن اسے چین جانا تھاا ورضر ورجانا تھا۔

انہوں نے اسے آزماکشی طور پراپیخ ساتھ رکھ لیا تا کہ وہ اپنی ذ مہداری سرانجام دے سکے ۔۔۔لیکن اس کی کارکردگی بہتر نہ تھی۔انہوں نے اعتراض کیا کہاس کا دین کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابرتھا اورانہیں امیدنہ تھی کہ وہ چین جا کراہل چین کوعیسائیت کی جانب راغب کر

لبنداوہ وہاں سے چلی آئی ..... کچھ ہی دہر کے بعدوہ ڈوک اینڈ آف ویلز میں مشن کا کام سرانجام دے رہی تھی۔ یہاں پروہ اطمینان بخش طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھار ہی تھی .....وہ ان لوگوں اور بچوں کی دیکھے بھال کرتی تھی جو مدداور تعاون کی ضرورت درکارر کھتے تھے۔کیکن وہ اب بھی وہ سب کچھسرانجام نہ دے پار ہی تھی جو کچھاس نے اپنی زندگی میں سرانجام دینے کامنصوبہ بنارکھا تھا۔اس کی عمرمحض 26 برس تھی ۔اس کے پاس ابھی كا في وقت موجود تقااور بيمشن كا كام اگرچه بيا يك عظيم كام تقاليكن اس سيكسي تشم كي آيدن كي توقع نتهي -اگروه چين جانا چاڄتي تقي .....ان لينڈمشن پہلے ہی اسے اس سلسلے میں مستر دکر چکا تھا .....تب گلیڈس آلوارڈ کوچین جانے کیلئے کرایے کی رقم کا بندوبست کرنا تھا۔

وہ دوبارہ اندرون ملک خدمات کی سرانجام دہی میں مصروف ہوگئی۔

جلد ہی وہ ہے مارکیٹ میں واقع ایکٹریول ایجنسی کے دفتر جا پینچی اور کاؤنٹر کے پیچھے بیٹے شخص کونین پونٹرادا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اس رقم کواس کے چین کے نکٹ کے لئے جمع کرلیا جائے ..... 47 پونڈ میں سے محض تین پونڈ .....اس محض نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ..... دیگر پہلوؤں سے قطع نظر.....چین اور روس کے درمیان غیراعلانیہ جنگ جاری تھی اوراس کا سفر کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔لیکن گلیڈس نے جواب دیا کہ اس ہے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کیونکہاس کے بقایار قم جمع کرنے تک جنگ اپنے اختیام کوچھنچ چکی ہوگی۔

وفت گزرتا گیا .....کی ماه گزر کیلے تھے .....وہ رقم پس انداز کر چکی تھی۔اسے چین میں کام کرنے کی پیش کش بھی ہوئی تھی۔اگروہ تائی سین پہنچ جاتی تواہیے پہاڑیوں میں قائم مشن اٹیشن روانہ کیا جا سکتا جہاں پراہے بوڑھے جینی لامن کی معاونت سرانجام وین تھی اور اس کے مشن کے دوستوں نے جینی لاسن کی معانت سرانجام دینی تھی اوراس کے مشن کے دوستوں نے جینی لاسن کواس کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔

للبذا18 اکتوبر 1930ء بروز ہفتہ گاڑی میں سوار ہوئی جواسے نئی زندگی کی جانب لے جار ہی تھی۔اس کے پرس میں 90 پنیس تھے۔اس

کےعلاوہ ٹریولر چیک کی صورت میں دو پونڈ تھے۔ پیسفرکسی مہم سے کم نہ تھا۔لیکن ہم یہاں اس مہم کو بیان نہیں کریں گے۔ بہر کیف وہ سفر طے کرتے ہوئے ولا دی ووسٹاک پہنچ گئی (بیدوہ . جگہ نتھی جہاں جانے کااس نے پروگرام بنایاتھا)اور حیران تھی کہاپی منزل مقصود یعنی تائی سین تک کیسے پہنچا جائے۔اس دوران ایک مہربان جاپانی ر بحری کپتان اس کی مدد کیلئے آمادہ ہوگیا۔وہ ایک مہر بان نوجوان تھااوراس نے اپنے بحری جہاز میں ولا دی ووسٹاک تا جاپان اس کے سفر کا بندوبست کردیا تھااور مابعدا یک اور جایانی بندرگاہ ہے اسے ایک اور بحری جہاز میں تائی سین تک کا سفر طے کرنا تھا۔

بیسب کچھا یک پیچیده ترین خواب کی ما نند تھالیکن جلد ہی وہ تائی سین کی بندرگا ہ کی جانب بڑھر ہی تھی اورتھوڑی ہی دیر بعدوہ پیکنگ جانے والی گاڑی میں سوارتھی اور اس کے فوراً بعد وہ مختاط انداز میں ایک خچر پر سوار اپنے سفر کا آخری مرحلہ طے کر رہی تھی اور شالی چین کی پہاڑیوں کی جانب گامزن تھی اور نیک چینگ قطبے تک رسائی حاصل کرنے میں مصروف تھی http://kitaabghar

جینی لاس ایک بوڑھاشخص تھااوراس کےساتھ وفت گزارنا ایک آسان کام نہ تھا۔اس پر بیانکشاف بھی ہوا کہ اہل چین ان کے جوڑے کو غیرملکی شیطان تصور کرتے تھے۔اس نے اپنے آپ کوچینی لباس میں ملبوس کرلیا تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ چین میں اس کی زندگی کے پہلے

چند ہفتے کچھ بہتر نہ گزرے تھے۔وہ جہاں بھی جاتی اس کی تو ہین کی جاتی تھی۔ اسے چین آئے ایک ماہ گزر چکا تھا۔اس کے اور جینی لامن کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ انہیں ایک سرائے کھونی چاہیے تا کہ اس سرائے میں ہٹھرنے والے لوگوں کو خداکے بارے میں بتایا جاسکے۔ میں تفہرنے والے لوگوں کوخدا کے بارے میں بتایا جاسکے۔

پہلے پہل بہت کم لوگ سرائے کارخ کرتے تھے کیکن جلد ہی لوگ اس سرائے کی جانب راغب ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ انہیں یہاں پر احچها کھانا ملنے کی امید ہوتی تھی .....صاف ستھرا ماحول میسر آتا تھا.....اور بائیل کی کہانیاں بھی سننے کوملتی تھیں ۔لہذا وہ اس سرائے کی جانب راغب ر نے گاتھاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

تھوڑے ہی عرصہ بعد جینی لاس موت ہے ہمکنار ہوگیا۔

تھوڑ ہے ہیءرصہ بعد جینی لاس موت سے ہمکنار ہو گیا۔ http://kitaabghar.com ایک روز ایک مقامی چینی اہلکارنے غیرمتوقع طور پرگلیڈ س کوملا قات کی دعوت دی۔لہذاوہ اس سے ملا قات کرنے کے لئے چلی آئی۔ گلیڈسن کی حیرائگی کی انتہا نہ رہی جب اس مقامی افسر نے اسے ملازمت کی پیش کش کی اور وہ اس ملازمت کوقبول کر کے مزید حیران ہوئی۔حکومت نے نوعمرلڑ کیوں کے پاؤں باندھنے کی ممانعت کررکھی تھی۔لیکن بہت سے والدین اس قانون کونظرانداز کردیتے تھے۔للہذا اس چینی ا فسر کوا بک ایسےانسپکٹر کی ضرورت در پیش تھی جوضلع کا چکر لگائے اورلڑ کیوں کے یا وُں کی پڑتال کرے۔

اس کو'' فٹ انسپکٹ'' کاعبدہ پیش کیا گیاتھا۔وہ اس عبدے پرمسکرائے بغیر ندرہ سکی تھی۔اس نے اس ملازمت کوقبول کرلیا تھا۔ کیونکہ اس ملازمت کے دوران اسے سفر کے وسیع مواقع میسر آنے تھے اور دوران سفروہ خدا کا پیغام بھی پھیلاسکتی تھی۔ دقتاً فو قتاً وہ اپنی سرائے میں بھی واپس آ سکتی تھی لیکن اب اس سرائے کی نگرانی بوڑھی یا نگ کے ذمیھی۔

اپنی معائنہ سرانجام دینے کی ملازمت کے پہلے سفر کے دوران اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جس کی گود میں ایک برہنہ پچی تھی جےوہ دوڈ الرکے موض فروخت کرنا جا ہتی تھی۔وہ خوفز دہ ہوگئی ....نئی فٹ انسپکٹرا پنے آجر کے پاس چلی آئی اوراس واقعہ کی اطلاع اسے بہم پہنچائی۔ اس افسرنے اپنے کندھےاچکائے۔اگر چہ بیا یک افسوس ناک امرتھالیکن بیا لیک طرز زندگی بھی تھا۔لہٰذا وہ واپس چلی آئی۔اس نے بچی یجنے والیعورت کےساتھ سودے بازی کی اورنو پینس میں اس بچی کوخریدلیا۔ بیہ بچی ان پانچ بچوں میں پہلیتھی جوگلیڈس آلوارڈ نے اختیار کئے تھے ۔ · .....اوراس بچی کا نام ''نوپینس' رکھا گیا کیونکہاسےنوپینس میں خریدا گیا تھا۔

1936ء میں اسے صوبہ شانسی میں آباد چھ برس گزر چکے تھے۔اب گلیڈس نے چین کی شہریت اختیار کر لی تھی۔اب لوگ اس پراعتاد کرتے تھے بلکہاسے ایک چھوٹی میں ہیروئن ہونے کا بھی اعز از حاصل ہو چکا تھا کیونکہ اس نے باغیوں کے ایک ہنگاہے پربھی قابو پایا تھا۔ یہ کا رروائی اس نے اس چینی افسر کے کہنے پرسرانجام دی تھی جس نے اسے ملازمت مہیا کی تھی۔وہ خوف وہراس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس جوم میں گھس همنی تقی اوراس کے شرکاءکواس امر کی جانب راغب کیا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں اور وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوئی تھی۔اس دن سے شانسی میں اے 'ای۔وی۔ دی' مینی پارساخانون کے نام سے پکارا جانے لگا تھا۔

جايا نيول کيلئے وه محض ايک 'دمخضرعورت' محقی۔

گلیڈس واقعی ایک مختصر عورت تھی اور جایا نیوں نے اس کی پارسائی کی بجائے اس کی اس خصوصیت کو مدنظر رکھا تھا۔اس نے بیزبری بھی سی تھیں کہوہ اس کے ملک پر حملیة ور مور ہے تھے ....اب چین ہی اس کا ملک تھا .....انگلتان اس ہے کوسوں دور تھا۔

کٹین 1938ء میں جبکہاسے چین کی شہریت اختیار کئے دو برس بیت چکے تھے .....چھوٹے بمبارطیاروں نے مچکی پرواز کرتے ہوئے پہاڑیوں پر بمباری کی تھی۔انہوں نے قصبے پر بمباری بھی کی تھی اورمشین گنوں سے فائر نگ بھی کی تھی ....بینکٹر وں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ گلیڈس نے اس موقع پرایک پناہ گزین کیمپ قائم کیا تھاا در مرہم پٹی کا انتظام بھی کیا تھا۔اس کےعلاوہ اس نے خوف وہراس کے شکارلوگوں کوپُرسکون رہنے میں از حدمعاونت بھی سرانجام دی تھی۔

کچھ ہی عرصہ بعد جا پانی فوجی دیتے بھی پہنچ چکے تھے۔ یا نگ چینگ کے بہت سے رہائثی جلد بازی میں بھاگ کر پہاڑیوں پر پناہ گزین ہو گئے تھے۔لیکن وہاں پروہ بمباری کا نشانہ ہے۔گلیڈس بھی ہاتی لوگوں کے ہمراہ قصبہ چھوڑ آئی تھی اور جب اس نے لوگوں کو ہلاک ہوتے دیکھا تب اس نے ان کودفن کرنے کی کوشش شروع کر دیں .....وہ لاشوں کوا کٹھا کرتی اوران کوا جتماعی قبروں کےحوالے کر دیتی۔

کیکن بیسب پچھا سے عجیب وغریب دکھائی دیتا تھا۔وہ بیسوچ سوچ کرننگ آ چکتھی کہ جایانی لوگ.....جن سے وہ مل چکتھی اورجنہیں

وه پیند بھی کرتی تھی....کس طرح اس وحشت کا مظاہر ہ کر سکتے تھے.....کس طرح اس درندگی کا مظاہر ہ کر سکتے تھے۔۔ ا

کیکن انہوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا ..... آتشز دگی ..... ہلاکتیں اور آبروریزی وغیرہ .....اب اس کے اختیار کردہ بچوں کی تعداد پانچ سے بڑھ کردس تک جا پینچی تھی .....اس کے بعد بی تعدا دیجیاس اور مابعدا یک سوتک جا پینچی ..... ینتیم پناه گزین بیجے.....اگر چدان کو قانونی طور پراختیار

نەدىيا گىيا تقالىكىن دەاس كى زندگى كاايك حصەبىن چكے تھے۔جيسے تىسے دەان كى خوراك كابند وبست كرلىتى تقى ــ اس نے بطور''فٹ انسپکٹر''تھوڑ ہے، ہی عرصے تک خدمات سرانجام دی تھیں ــ

جایانی دوبارہ بنگ چین آئے۔۔۔۔۔ایک مشتی پارٹی کی نظراس پر پڑی۔۔۔۔۔وہ اس وقت موٹے چینی کوٹ میں ملبوں تھی۔۔۔۔انہوں نے اس پر ر فائر نگ کرنا شروع کردی۔وہ خوفز دہ ہوگئی۔اس مبیح ایک قاصداس کے پاس جاپانیوں کےایک اعلان کی نقل لے کرآیا تھا جس میں ان کومطلوب مردوں ً اورعورتوں کے نام درج تھے۔اس اعلان میں اس فرد کے لئے ایک سوڈ الر کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا جوگلیڈس آلوارڈ کوگرفتار کروانے میں معاون ثابت ہوتا اوراس کا ذکر بطور''مخضرخاتون'' کیا گیاتھا۔

ہ بے ہروہ روہ روہ سرت سرت ہوں ہے ہیں کہ وہ جاپانیوں کی فائز نگ ہے محفوظ رہی تھی۔اس نے اپنا کوٹ اتار پھینکا تھااور بذات خودا یک خندق میں پناہ گزین ہوگئ تھی۔وہ اس کے کوٹ کواپنی فائز نگ کا نشانہ بناتے رہے تھے۔خندق میں پڑے ہوئے اس کے ذہن میں بچے گردش کررہے تھے۔ جاپانی ان بچوں کے ساتھ کیاسلوک کریں گے؟

عین ممکن تھا کہ وہ اس کی گرفتاری کیلئے ان بچوں کو برینمال بنالیں؟

بچے اس کی سرائے میں جمع ہو چکے تھے۔ وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ کھن گلیڈس الوارڈ بی اس امر سے باخبرتھی کہ ان کی آزمائش شروع ہونے وہ دریائے بیلو تک پانچ روز میں پہنچ سکتے تھے ..... بشرطیکہ دوران سفرکوئی بچہ بیار نہ پڑتا ..... لیکن جاپانی جہازوں اور جاپانی گشتی پارٹیوں سے بچنے کی خاطر جواس''مختصر خاتون'' کے تعاقب میں تھیں۔ اس پرالزام تھا کہ اس نے جاپانیوں کی میلنارکورو کئے کی کوشش کی تھی ۔ اس بہذا انہیں پہاڑی راستہ اختیار کرنا تھا۔ اس طرح انہیں پانچی روز کی بجائے چودہ روز کے سفر کے بعد دریائے بیلو تک پہنچنا تھا۔

سفر کے دوسرے ہی روز وہ مشکلات کاشکار ہو گئے۔ پہلی رات انہوں نے بدھ مت کی ایک عبادت گاہ میں گزاری جہاں پران کے
پادر یوں نے ان کا استقبال کیا۔ لیکن دوسرے دن کی صبح ان کے پاؤں سوجھ چکے تھے اور ٹائنگیں دردکر رہی تھیں اور بچے مایوی کا شکار تھے لیکن گلیڈس
نے انہیں روبیم ل رکھا۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کرسفر طے کیا جا تا رہا۔ بڑے بچ بھی اس کام میں بھی معاون ثابت
ہوئے۔ وہ چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کرسفر طے کرتے رہے۔ وہ بہنتے اور گاتے رہے اور پیدل چلتے رہے۔
بالآ خرتھکا ماندہ قا فلدوریائے بیلو تک پہنچ چکا تھا۔ اب انہیں دریا کے یار پہنچنا تھا۔

یک دم چینی سپاه نمودار ہوئی .....اییا دکھائی دیتا تھا جیسے اس سپاہ کوآ سان سے گرایا گیا ہو۔ وہ اس مختصر خاتون کوایک سوبچوں کی ہمراہی میں دیکھے کراز حد مخطوظ ہوئے۔ وہ ان کواپنی کشتیوں میں بٹھا کر دریاعبور کروانے پر رضامند ہوگئے۔ میں ایک دوری کان میں میرداک اور میاضی سے دوریاں موری سے دولیس کراک ہوں نہ اس تام میں تالی قارک السے اور

دریا کے دوسرے کنارے پروہ ایک اور سانحہ سے دو حپار ہوئے ...... پولیس کے ایک سپاہی نے اس تمام تر قافلے کو گرفتار کرلیا.....کیا وہ نہیں جانے تھے کہ دریائے پیلوتمام ترٹریفک کے لئے بندتھا..... جنگ کی وجہ ہے؟ انہیں مقامی افسر کے حضور پیش کیا گیا۔ گلیڈن اس افسر کے ساتھ بحث مباحثے میں مصروف رہی اوراسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی حتیٰ کہوہ بھی .....یعنی مقامی افسر.....یہی کچھکرتاباکخصوص ایسی صورت میں جبکہ جایانی فوج اس کے تعاقب میں ہوتی .....لہٰذامقدمہ خارج کر دیا۔

اس نے اس قافلے کوایک ریل گاڑی میں سوار کر دیا۔ بچوں کیلئے بیسفرکسی خوش کن مہم سے کم نہ تھا کیونکہ محض چند بچوں نے اس سے پیشتر ریل دیکھی تھی یاریل گاڑی کا سفر طے کیا تھا۔انہوں نے چار دن سفر میں گزار ہےاور تائی سین جا پہنچے۔ چونکہ پل تباہ کیا چکا تھالہذا دوبارہ ڈبل مار چ کا آغاز ہوا۔ بیجے گرتے پڑتے روتے دھوتے دکھتے یاؤں کے ساتھ پہاڑیوں پر سفر طے کرتے ہوئے ٹنگ خوان کی جانب رواں دوال تھے۔ گلیڈن با آوازبلندگانا گاتے ہوئے اوران کوبھی اینے ساتھ گانے میں شامل کرتے ہوئے ان کوسفر طے کرنے پر آمادہ رکھنے میں کا میاب رہی تھی۔ ان میں سے کسی کوبھی تاریخ کے بارے میں کوئی خبر نہھی حالا نکہاس وقت اپریل 1940ءتھی .....وہ محفوظ مقام تک پہنچ چکے تھے۔گلیڈس جس نے بچوں کورو بیمل رکھا تھاوہ بخار میں مبتلا سڑک کے کنار بےلڑ کھڑا رہی تھی اوروہ چاہتی تھی کہ خدانخواستہ موت سے جمکنار ہونے سے پیشتر وہ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

كسانوں نے اس مخضرخاتون كوانتهائى محبت اور مهربانى كے ساتھ اٹھايا .....ا ہے ايك بيل گاڑى ميں لٹايا ..... كچھ كسان بير كهدرہ بي تھے كدبير خاتون موت سے ہمکنار ہو چکی تھی۔اسے ہپتال لے جانے کی ضرورت محسوں نہ کی گئے تھی بلکہا سے بیل گاڑی میں سینڈے نیوین۔امریکن مشن پہنچا دیا گیا تھا جوہسنگ پیا نگ میں واقع تھااگر چہ وہاں کے ڈاکٹرنہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھی اور کیاتھی لیکن اس کوموت کے پنجوں سے چھڑالیا گیا تھا۔ وہ مزید دس برس تک چین میں ہی مقیم رہی تھی۔ جب کمیونسٹ اس کے اختیار کر دہ محبوب وطن پر چڑھ دوڑے تب گلیڈس آلوار ڈنے انگلتان واپس جانے کا ارادہ کرلیا.....ایک ایبا ملک جواب اس کے لئے اجنبی ہو چکا تھا۔

اس کے جانے سےلوگ عملین تھےلیکن وہ اس کے مشکور بھی تھے۔اسے جتنی خدمات کی سرانجام دہی کی اجازت فراہم کی گئی تھی وہ اتنی خدمات سرانجام دے چکتھی۔اباس کا کام ختم ہو چکا تھااورگلیڈس اپنی جائے پیدائش کی جانب لوٹ آئی تھی اوراس نے مذہب کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھااور لوگوں کوخدا کی راہ دکھار ہی تھی۔اس نے اپنے اختیار کردہ ملک میں چوہیں برس کا عرصہ گز ارا تھاوہ اسے مقدس تصور کرتی تھی .....وہ اسے ایک فرض تصور http://kitaabghar.com

كرتى تقى ..... وهاسيه ايك مهم تضور نه كرتى تقى - ما / Ltb

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### كاريخ ديزرك كروپ (ايل-آريدي كاررواني

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

پہلے گرج کی آ واز سنائی دی مابعدا کیے شعلہ آ سان کی جانب بلند ہوا۔ گرج کے بعد شین گن کے چلنے کی آ واز سنائی دی۔ پہلے خال خال را وُنڈ چلائے گئے مگر پھر پورامیگزین ہی خالی کردیا گیاا ور یکے بعد دیگر ہے گئی میگزین خالی کردیے گئے۔

ایک بم حیت پرگرا تھا۔۔۔۔جیت کےایک سرے سے دوسرے سے دوسرے اسک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چیخ و پکار کی آ واز بلند ہور ہی تھی۔اس کے بعد مزید بم برسائے گئے تھے۔

ابسوچ بچارکا وقت نہ تھا۔انہوں نے اٹلی کے ان ہیں جنگی قیدیوں میں سے چار جنگی قیدیوں کا انتخاب کیا جوشکل ہے ہی ذہین دکھائی دیتے تھے جن جنگی قیدیوں کو انہوں نے مشین گنوں کے زور پر بٹھار کھا تھا۔ تب انہوں نے دیگر جنگی قیدیوں کو ورطہ جیرت میں ڈال دیا۔۔۔۔۔ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔۔۔۔انہوں نے ان کاصفایا کر دیا تھا کیونکہ ان تمام کے لئے ٹرکوں میں جگہ موجود نتھی۔

ٹرکوں کے انجی سٹارٹ ہوئے ۔۔۔۔۔انہیں گیئر میں ڈالا گیااورٹرک روانہ ہوگئے۔وہ واپس اپنے مرکز کی جانب روانہ ہوئے اوراگلی منصوبہ بندی سرانجام دینے گئے۔۔۔۔۔ چندمنٹوں بعد۔۔۔۔ یا پھر چندسیکنڈوں بعد۔۔۔۔الونگ رہنج ڈیز رٹ گروپ (ایل ۔ آر۔ڈی۔ بی ) نے لیبیا کی صحرامیں اٹلی کے اس ہیڈکواٹرکوغیر فعال بنا کے رکھ دیا تھا۔انہوں نے ہوائی اڈا تباہ کر دیا تھا۔۔۔۔۔ہوائی جہاز تباہ کر دیے تھ۔۔۔۔۔اس کے کمانڈ راورکٹی دیگرافراد کو ہلاک کر دیا تھااور دیگرافراد کوجنگی قیدی بنالیا تھا تا کہان ہے گرال قدر معلومات حاصل کی جاسکیں۔

جلتے ہوئے مرزک کے مقام سے پچھ دورایل۔ آر۔ ڈی۔ بی نے اپناگشت موقوف کیا تا کہا پے ہلاک شدہ گان کوریت میں دفن کرسکیں۔ مرزک کے قصبے پریہ جرائت مندانداور مؤثر حملہ جوصحرائے لیبیا کے انتہائی وسط میں واقع تھا ۔۔۔۔ پہلی کارروائی تھی جونے قائم کروہ''لونگ رہ ٹے ڈیزرٹ گروپ'' (درحقیقت اس ابتدائی مرحلے پریہ گروپ ابھی تک''لونگ رہنے پٹرول'' (ایل۔ آر۔ پی۔) کہلاتا تھا) نے سرانجام دی تھی۔لیکن یہ ایک مخصوص اور جیران کن کارروائی تھی اور ہم اس پرایک بغور نظر ڈال سکتے ہیں۔

1940ء میںصورت حال زیادہ نازک تھی۔اٹلی اعلان جنگ کر چکا تھاا وراہل اٹلی تمام ترشالی افریقہ پر چھائے ہوئے تھے.....ایبے سینیا اوراری ٹیریامیں بھی ..... برطانوی افواج کونکال ہاہر کررہے تھے۔اگر جنرل ویول کارکردگی کامظاہرہ نہ کرتا تواٹلی کے جنگ میں شامل ہونے کے پہلے ہفتے کے اندراندر برطانیہ کوتمام ترمشرق وسطی سے ہاتھ دھونے پڑتے محض ایبے سینیا میں اٹلی کی پانچے لا کھفٹری موجود تھی ..... جبکہ شالی افریقہ میں برطانوی افواج کی تعداد 2,500 برطانوی اور 4,500 سوڈانی سیاہ پرمشمل تھی۔اس فوج کو ٹینک بھی دستیاب نہ تھےاورکل سات طیار ہے موجود تھے۔صاف ظاہرتھا کہ ایک ایسی فورس کی ضرورت در پیش تھی جوصرت الحرکت ہوا درا درخو دراہ فرارا ختیار کرتے ہوئے دشمن پر دوبارہ ضرب کاری لگاتے ہوئے اسے ورطہ جیرت میں ڈال دے کہان پرحملہ کرنے والاکون تھا۔اوراس قتم کی فورس تیار کرنا اہل برطانیہ کے لئے ایک مشکل امر نہ تھا۔ جنگلوں کے درمیان بہت سے انگریز .....ان میں سے بہت سے فوجی افسران تھے جورخصت پر تھے .... لیبیا کی صحرا کی تحقیق وتفتیش کی سرانجام دہی کے لئے موجود تھے۔ 1939ء میں جنگ کا آغاز ہونے تک لاتعداد ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے اپی جیب سے اخراجات برداشت کرتے ہوئے بحیرہ روم تاسوڈ ان کے کافی علاقے کی تحقیق وتفتیش سرانجام دی تھی۔انہوں نے متعلقہ ساز وسامان بھی بذات خودا بیجاد کیا تھا.....اس تمام تر کارگزاری کے دوران میجر بیگنولڈایک ان تھک قوت کے حامل کے طور پرمنظر عام پرآیا تھا۔وہ دیگرلوگوں کوروبے ممل رکھنے کے فن سے بھی بخو بی آ راسته تفااور جوش جذبے اور ولولے کا بھی حامل تھا۔ 1939ء میں ایک خوشگوار حادثہ بیگنولڈ کواکیگزینڈ ریالے آیا تھا..... جنزل ویول نے اسے اپنی کمان میں لینے میں ایک کھے کی بھی دیرینہ کی اور بیگنولڈ نے فوری طور پرصحرامیں استعمال کرنے کیلئے ایک لونگ رینج فورس ( لمبے ڈورا نیے تک کارروائی سرانجام دینے والی فوج) کی تجویز پیش کر دی ..... بیفورس ایسی صورت میں انتہائی کارگر ثابت ہوسکتی تھی اگراہل اٹلی اس قدراحمق واقع ہوتے کہوہ بھی جنگ میں کودیڑتے۔

ابتدائی گشت دو کمانڈنگ افسران ۔۔۔۔۔30 جوانوں ۔۔۔۔۔اور 11 ٹرکوں پر مشتمل تھے۔اسلیح کے طور پر 11 مشین کنیں ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔37 ایم ایم کی بندوقیں ۔۔۔۔۔۔پنتولیں ۔۔۔۔۔گرینڈ ۔۔۔۔۔ان کے پاس موجود تھے۔جلد ہی کنٹرول سرانجام دینے کے کئتہ نظر سے گشتی پارٹی کو دوحصوں میں تقسیم کردیا گیا تھا۔۔۔۔یعنی ایک کمانڈنگ افسر۔۔۔۔۔15 جوان فی پارٹی اوران کے سفر طے کرنے کیلئے پانچ پانچ پانچ کا ٹرک شامل تھے۔ کتاب گھر کی پیشکش

امل۔ آر۔ ڈی۔ جی کے لئے خصوصی راشن تجویز کیا گیا تھا اور اس خصوصی راشن کی منظوری بھی عطا کر دی گئی تھی۔انہیں برطانوی فوج کے

سسى بھى يونٹ سے بہتر اور زيادہ راشن مہيا كيا جا تا تھا۔

آ ہے اب ہم مرزک کی کارروائی کی جانب آتے ہیں۔

مرزک ..... قاہرہ کے جنوب مغرب میں ایک ہزار میل کے فاصلے پر واقع ہے اور صحرائے لیبیا میں فیضان کا دارالخلافہ ہے۔ بھی بیا یک عظیم شہرتھا۔لیکن 1940ء میں بیمقام جنگی تکته زگاہ سے اہمیت کا حامل بن گیا تھا۔اس شہر میں اٹلی اور لیبیا کے 200 فوجی دستے موجود تھے۔ چھاپہ مار کارروائی کی بدولت نہ صرف اٹلی کے مورال کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا بلکہ اگر قسمت یا دری کرتی تو اٹلی کے پٹرول کے ذخیرے اور اسلے کو بھی قرار واقعی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ 26 وتمبر کوایل ۔ آر۔ڈی۔ جی کی دو گشتی ٹیمیں ''جی'' اور ''ٹی'' قاہرہ سے روانہ ہو کیں ۔ یہ 76 جوانوں اور 23 گاڑیوں پر مشتمل تھیں۔

یہ پارٹی آ ہتہ آ ہتہ سفر طے کرتی رہی۔ کچھ فاضل جوان اپنے ساتھ شال کرتی رہی .....مزیدراش سیٹتی رہی .....مزید پٹرول ذخیرہ کرتی رہی .....اور یہ تمام کارروائی وہ دوران سفر سرانجام دیتی رہی۔ 10 ویں روز یہ دونوں گشتی پارٹیاں علیحدہ علیحدہ ہو گئیں .....ایک پارٹی نے جنوب کارخ کیااور فرانسیسیوں کی ایک جماعت کواپنے ساتھ شامل کیا جواس لڑائی میں حصہ لینے کی متمنی تھی....دوسری پارٹی نے اہم نقثوں کی تیاری سرانجام دینی شروع کر دی۔ رات کو دونوں گشتی پارٹیاں باہم یکجا ہو گئیں اور کھلے ٹون جو' ٹی'' کی کمان سرانجام دے رہا تھا اس نے لیفٹینٹ کرنل ڈی ۔ آرنا نوکومتعارف کرایا جوایک دراز قد شخص تھا....اس کے ہمراہ بھی آٹھ فرانسیسی تھے۔

یہ پارٹی سفر طے کرتی رہی .....وران سفر انہیں چند خانہ بدوش عرب اپنے اونٹوں کے ہمراہ دکھائی دیے۔ 9 جنوری کی شام وہ اپنے ہدف سے محض 150 میل دور تھے۔ اچا تک وہ اہل اٹلی کی لار بول کے روٹ تک جا پہنچے تھے۔ ریت میں واضح طور پراس کی نشا ندہی کی گئی تھی .....اگر وہ اس روٹ کو استعمال کرتے .....ان کی گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات جلدہی دریافت کر لئے جاتے اور ان کا تعاقب شروع ہوجا تا۔ انہوں نے اس روٹ سے گزرنا مناسب نہ مجھا اور اس مقام سے ایک میل کے فاصے پر رات گزار نے کیلئے خیمہ زن ہوگئے۔ طلوع صبح پر انہوں نے مخاط انداز میں گاڑیاں چاگئے تھے۔ رہے۔ جب ان کی آخری گاڑی بھی گزرچکی تھی تب انہوں نے بھیٹر کی کھال کے جو کوٹ پہنی گاڑی کے بہیوں کے نشانات پراپئی گاڑی چلاتے رہے۔ جب ان کی آخری گاڑی بھی گزرچکی تھی تب انہوں نے بھیٹر کی کھال کے جو کوٹ پہنی رکھے تھے ان کے ساتھ گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات مٹا دیے۔ اس کے بعد وہ جنٹی تیز گاڑیاں بھگا سکتے تھے انہوں نے بھیٹر کی کھال کے جو کوٹ پہنی رکھے تھے ان کے ساتھ گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات مٹا دیے۔ اس کے بعد وہ جنٹی تیز گاڑیاں بھگا سکتے تھے انہوں نے بھیٹر کی کھال کے جو کوٹ پہنی رکھے تھے ان کے ساتھ گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات مٹا دیے۔ اس کے بعد وہ جنٹی تیز گاڑیاں بھگا سکتے تھے انہوں نے بھی کیسے۔

 وہ قلعے کے نزدیک پڑنے چکے تھے اور انہیں اٹلی کے سپاہی بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ اس پارٹی نے فوری طور پراپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کلے ٹون بھی سرگرم عمل تھا۔ بیوس اور اس کے پانچے ٹرکوں پر سوار جوانوں نے سڑک پار کا رخ کیا اور اٹلی کی سیاہ کواپنی فائرنگ کا نشانہ بنانے لگے۔ دوسرے پانچے ٹرکوں نے دوسری جانب کا رخ کیا اور قلعے کواپنی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ڈبلیو۔ بی ۔ کینیڈی شاہ جس نے اس کارروائی اور دیگر ایسی کارروائیوں کی خوبصورت انداز میں تفصیل تجریر کی تھی جن میں بھی وہ بذات خودشریک ہوا تھا وہ بروس بالنظائن کے ہمراہ تھا۔ یہ 'ٹیٹرول کا دوسرانصف حصہ تھا جس کے ذمیر ان گا۔ کوتباہ کرنا تھا۔ کینیڈی شاہ کے بقول کہ:۔

کلےٹون اس مشین گن چوکی کی جانب بڑھ چکاتھا جوہینگر کے زدیک واقع تھی اور اس مشین گن نے اس کےٹرک پر فائزنگ شروع کردی تھی۔ برقسمت لیفٹیننٹ کرنل او۔ اور نانو کے گلے پراس مشین گن کی ایک گولی گئی تھی اور وہ ہلاک ہو چکاتھا۔ انہوں نے اٹلی فضائیہ کے ایک سار جنٹ کو جنگی قیدی بنالیا تھا۔ پیٹرول پارٹی نے مشین گن اور ہینگر کواپنی فائزنگ کا نشانہ بنانا شروع کر دیاتھا اور جلد ہی اٹلی والوں نے ہینگر کی حصت پر سفید حجنڈ الہرانا شروع کر دیاتھا۔

. بالنکائن اپنے ٹرکوں اور جنگی قیدیوں کے ہمراہ ہینگر سے دور جاچکا تھا اور ہم نے دروازے پر پیڑول چیٹرک دیا تھا۔ ماچس کی ایک تیلی دکھانے کی دریقی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہینگر آگ کے شعلوں کی کمل لپیٹ میں تھااوراسلح بھی پھٹ رہاتھااور بم بھی پھٹ رہے تھے۔ کلے ٹون اپنی گاڑی میں چلاتا ہوا واپس پلٹا تھا وہ چلار ہاتھا کہ بیان کی حتمی کارروائی تھی ۔۔۔۔۔اہل اٹلی قلعہ خالی کرنے سے انکاری تھے اور

قلعہ بند ہوکرلڑائی کی تیاری کررہے تھے۔ایل۔آ ر۔ڈی۔ جی کسی طویل جنگ کی متحمل نہ ہوسکتی تھی۔انہیں اب غائب ہونا تھااور بالکل اسی طرح اچا تک غائب ہونا تھا جس طرح اچا تک وہ کارروائی سرانجام دینے کے لئے آن پہنچے تھے۔۔۔۔اینے ہدف کوکھنڈرات میں تبدیل کرنے کے بعدان کو

. فوراً غائب ہونا تھا۔ایک ماہ بعدوہ دوبارہ کارروائی کے لئے آ سکتے تتصاور بچی بھی کارروائی سرانجام دے سکتے تتھے۔

آ گ کے شعلے سرد پڑر ہے تھے۔۔۔۔۔فائرنگ میں بھی کمی واقع ہور ہی تھی۔۔۔۔فائرنگ اب اہل اٹلی کرر ہے تھے۔۔۔۔۔اورا چا تک گشتی پارٹی جا پہنچ جا چکی تھے۔ وہ ڈلم نامی دیہات میں واقع کیپ جا پہنچ جا چہنے تھے۔ وہ ڈلم نامی دیہات میں واقع کیپ جا پہنچ تھے اور وائرلیس کے ذریعے اپنے کامیاب معرکے کی خبر قاہرہ میں منتظر حکام کو پہنچار ہے تھے۔۔۔۔جووہاں سے ایک ہزارمیل دور بیٹھے تھے۔

.....

# کتاب گھر کی پیشکش <mark>پارس</mark> کتاب گھر کی پیشکش

رخسانہ نگارعد نان کی خوبصورت تخلیق .....معاشرتی اصلاحی ناول پارس کہانی ہے ایک لاابالی کمسن کڑکی کی ،جس کی زندگی اچا تک اُس پر نامہر بان ہوگئی تھی۔ بیناول ہمارے معاشرے کے ایک اور چیرے کو بھی بخوبی اور واضح طور پر دکھا تا ہے اور بیر پہلوہے ہائی سوسائیٹی اور ان میں موجود برگرفیملیز اورنئی بگڑی ہوئی نسل۔ پارس ایک ایسے نوجوان کی کہانی بھی ہے جوزندگی میں ترقی اور آ گے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹ چاہتا تھا۔ قسمت نے ان دونوں کو ملادیا اور کہانی نے نیازُ نے لیا۔ پارس ناول کتاب گھر کے **100 سانسی معاشرتی** احلاجی نیاول سیکشن میں پڑھاجا سکتا ہے۔

# كتاب كموركى بيمونى گناك كى كراماتى غاريرگھوكى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یہ قصہ خرگوشوں کے شکار سے شروع ہوااورا یک ایسی دریافت پر جا کرختم ہوا جس نے دنیا بھر کے لوگوں کے تصورات میں تلاطم برپا کر دیا۔ ستر ہ سالہ ایک فرانسیسی لڑکا جس کا نام رویدت تھا وہ اپنے کتے رو بوٹ اور چارساتھیوں کے ہمراہ مونی گناک سے 12 ستمبر 1940 ءکو روانہ ہوا۔۔۔۔۔ان کے پاس دو بندوقیس تھیں ۔ان کوامیدتھی کہ وہ چندخرگوشوں کا شکار کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔رویدت کے دودوست مقامی لڑکے تھے اور دیگر دودوست مقبوضہ فرانس کے پناہ گزین تھے۔

وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچ جس کا نام لیس کا کس تھا جو قصبے کے جنوب میں واقع تھی۔ کتا بھی اپنے شکار کی تلاش میں نکلا اور فر کے درخت کے ایک سوراخ کی جانب بڑھا جو کہان نو جوانوں کی پیدائش ہے بھی پہلے کا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی بھی اس دن کی اہمیت کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کرسکتا تھا۔

جب لڑکے کتے کے پیچھے پہنچے اس قت ان کا کتاروبوٹ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔انہوں نے سیٹی بجائی اور کتے کو پکارا۔لیکن کتا دوبارہ باہر نہ آیا۔رویدت کواپنے پالتو کتے کی فکرستانے گلی۔اس نے پچھ جھاڑیاں صاف کیں۔دیگرلڑکوں نے بھی اس کاساتھ دیا۔جھاڑیاں ہٹانے

http://kitaabghar.com

سے ایک سوراخ نمودارہوا۔ http://kitaabg

رویدت نے دوبارہ چلاتے ہوئے اپنے کتے کو پکارا۔جواب نہ پاکراس نے کہا:۔ ''میں نحمجار ماہوں!''

لبندا وہ نیچاتر ااوراند هیرے میں غائب ہوگیا۔وہ تقریباً 25 فٹ کی گہرائی میں جاگرا تھا۔اس نے اپنے آپ کوایک کشادہ غارمیں پایا۔ اس نے چلاتے ہوئے دیگرلڑ کوں کو بھی پکارا کہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیچے چھلا نگ لگا ئیں ۔۔۔۔۔لہندا دوسر سے کڑ کے بھی اس کے پاس

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c

جب دیاسلائیاں جلائی گئیں تب روبوٹ بھی کسی اندرونی گیلری سے بھاگا چلا آیا اوراپنے مالک کود کیچے کرخوشی کا اظہار کرنے لگا۔لڑکوں نے مزید دیاسلائیاں جلائیں اور بید کیچے کرچیران ہوئے کہ وہاں پر جانوروں کی تصاویر (پینٹنگ) موجودتھیں ۔لیکن دیاسلائی کی روشنی اس قدر کم تھی کہان کا سیجے معائنہ سرانجام نہیں دیا جاسکتا تھا۔لہذاوہ غارسے باہر چلے آئے کیونکہ غارکے اندر گھٹن کا ماحول تھااوروہ واپس دن کی روشنی اور تازہ ہوا میں چلے آئے۔

وہ خرگوشوں کا شکار بھول چکے تھے۔انہوں نے اپنے گھروں کی راہ لی اور بیعبد کیا کہ وہ اپنی دریافت کا رازا بینے آپ تک ہی محدود رکھیں گے جب تک وہ غار کامکمل معائنہ نہ کرلیں .....اس کی مکمل تحقیق تفتیش سرانجام نہ دے لیں۔ ا گلےروزانہوں نے ایک لاٹین کا بندوبست کیا۔اس کےعلاوہ انہوں نے ایک رہے کا بھی بندوبست کیا تا کہ بہآ سانی غار میں اترسکیں وردوبارہ باہرنکل سکیں۔

اس نے لڑکوں سے جب داستان ٹی تو پہلے پہل اسے بالکل یقین نہ آیا۔اس نے سوچا کہڑ کے نداق کررہے تھے۔لیکن لڑکوں کی سجیدگی د کھے کر بالآ خروہ بیرماننے پر تیار ہوگیا کہڑ کے بچے بول رہے تھے اور وہ اس امر پر آمادہ ہوگیا کہ وہ ان لڑکوں کے ہمراہ ان کی دریافت دیکھنے ضرور جائے گا اور انہیں اس دریافت کے بارے میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرےگا۔

 ۔ 1948ء میں جب ان غاروں کوعوام کیلئے کھولا گیا اس کے بعد غاروں کے بارے میں کئی کتب منظر عام پر آئیں ...... غاروں کے اندرونی حصے کونقشوں سے مزین کیا گیا اور ہزاروں مفکرانہ الفاظ تصاویر کے بارے میں لکھے گئے .....ان کے رنگوں کے بارے میں ....۔اوران میں تخلیق کردہ نظاروں کی اہمیت کے بارے میں۔

ان غاروں کی تصاویر کے کام کاعلاقے ہیں موجودای نوعیت کی حامل دیگر غاروں کے کام کے ساتھ موازنہ سرانجام دیا گیااور ماہرین اس بارے میں مختلف پیشین گوئیاں کرنے لگے۔ بہت سے ماہرین اس نکتہ نظر کے حامل تھے کہ روبوٹ نامی کتا جس راستے سے غار میں داخل ہوا تھا محض وہی راستہ غارمیں داخل ہونے کا واحد راستہ نہ تھا بلکہ پہاڑیوں میں سرنگ یا سرنگوں کے ذریعے بھی غارتک رسائی حاصل کرناممکن تھا۔لیکن کوئی بھی متبادل راستہ دریافت نہ ہوں کا۔

بڑی غارجس میں اڑ کے سب سے پہلے داخل ہوئے تھے گریٹ ہال آف بگز (بیلوں کاعظیم ہال) کا نام دیا گیا۔اس کی لمبائی تقریباً 17 گز ہےاور چوڑائی تقریباً وس گز ہے۔اس ہال کی دیواروں پر بیلوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جوفوراُ نگاہ کا مرکز بن جاتی ہیں کیونکہ چیمبر کی دیگر تصاویران کے مقابلے میں کوتاہ قد دکھائی دیتی ہیں۔ان تصاویر میں گھوڑوں ..... ہرن اور ریچھ کی تصاویر شامل ہیں۔ان میں غیر معمولی دکھائی دینے والی مخلوق کی تصاویر بھی موجود ہیں جن کو یونی کارن کا نام دیا گیا ہے اگر چہ ماہرین اس نام سے متفق نہیں ہیں۔

ہال میں داخل ہونے پر ہائیں جانب جوتصور نظر آتی ہیں وہ ایک گھوڑے کے سر پرمنی ہے جوسیاہ رنگ میں تخلیق کیا گیا ہے۔ایک دوسری دیوار پر چھےچھوٹے گھوڑے دیکھے جاسکتے ہیں اوران سے پچھد درایک چھوٹے ہرن کی تصویر ہے۔

ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمام ترتصاور کامفصل تذکرہ کریں۔ در حقیقت بیغاریں آرٹ کا ایک ایباخزانہ ہیں کہ ماہرین دودراز سے اور دیگر ممالک سے بھنچے چلے آتے ہیں۔ مدحگ نہ صرف سامہ مورد مفکر میں اور اور اور سے سے سام سے سام شعب

سے چگہ نہ صرف ماہرین مفکرین اور آثار قدیمہ کے ماہرین کیلئے کشش کا باعث ہے بلکہ اس کی بدولت اس علاقے کو بھی بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ مختلف مما لک سے سالا نہ سیاح جوق درجوق ان غاروں کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور سیاحوں کا بیسلسلہ جاری رہےگا۔ کیونکہ بیکراماتی غارتیں ایک مجوبے کی حیثیت کی حامل ہیں۔

اور کتاروبوٹ جوان عجو بوں کو دریافت کرنے کا باعث بناتھا وہ کب کا اس دنیا سے جدا ہو چکا ہے۔لیکن اس کا مالک رویدت اور اس کا دوست مارشل .....ان دونوں کوان غاروں کا گائیڈ مقرر کر دیا گیاتھا۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیون کرکٹ کے چھوٹے بحری جہازدر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس جدیدزندگی کی ایک برتهتی بیربھی ہے کہ انسان اپنی مخفی اور پوشیدہ توت وتو انائی کی جانب بہت کم رجوع کرتا ہے۔ بیرالیی توت و تو انائی ہوتی ہے جو بنی نوع انسان کو ایک ہیرو کے مرتبے پر فائز کر دیتی ہے اور ذاتی قربانی کے جذبے کو ابھارتی ہے۔ جب سیاست دان معیشت میں انقلاب لانے کی غرض سے'' ڈن کرک کے جذب' کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتے ہیں تو ان کامحض زور دینا ہی کافی نہیں بلکہ ہمیں یقیناً بیہ جاننا چاہئے کہ ہم کیا انقلاب بر پاکرنا چاہتے ہیں اور یہی جذبہ ہم میں مفقو دنظر آتا ہے۔

ال واقعات کاوتوع پذیر ہونا ۔۔۔۔۔ وہ خطرات جن میں ہم گھرے ہوئے تھان خطرات نے ہمارے اندرونی احساس کے گردا یک پردہ تان رکھا تھااور ہم محض اس احساس کے حامل تھے کہ ہم کس مقصد کے لئے جنگ کرر ہے تھے۔ ہم لندن کی پُرکشش زندگی میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ رہنے کے لئے آزادی کے حصول کے تمنی تھے۔اپنے ملک کی خوبصور تیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔

ڈن کرک کی کرامات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔اس تشم کی کرامات کا ظہور صبر وقتل اور قوت برداشت کا مرہون منت ہوتا ہے۔ 338,266 برطانویوں اوراتحادی فوجیوں کا انگلتان کی جانب رخ کرنا اور نو روز کے اندراندراس مقام کا رخ کرنا اوراس عمل درآ مدکا 4 جون 1940 ءکواپنے اختیام پر پہنچنا۔

اس كامياني كو بجھنے كے لئے اس مسئلے كوواضح طور برد يكهنا ہوگا۔

پیشتر اس کے کہ بی۔ای۔ایف کے ہاتی ماندہ افراد ڈن کرک کے ساحلوں پر پہنچتے وہ گذشتہ دوہفتوں سے بھاری اورمسلسل جنگ میں مصروف رہے تھے۔10 مئی کو جرمنی نے ہالینڈ اور کچیئم پرحملہ کیا تھا۔ بچیئم کی افواج بھی نازک صورت حال کا شکار ہو پچکی تھی۔ چندروز کے اندراندر شالی افواج بشمول برطانیے فرانسیسی فوج سے علیحدہ ہو پچکی تھیں۔

ہیں۔ رہ برت سے برت سے بردہ رہ ہیں۔ انہیں ایک جنگشن کی ضرورت در پیش تھی۔ شال کی جانب کیمیم کی افواج بھی ڈ گرگار ہی تھیں اور 26 مئی کو یہ فوجی دیستے شالی کنارے کی جانب منتقل کئے جانچکے تھے۔اس عمل درآ مدکی بدولت بی۔ای۔ایوں کمل تاہی سے ہمکنار ہونے سے محفوظ رہا۔ دوروز بعد بیئم کی فوج نے ہتھیارڈ ال دیے۔

وط رہا۔ دور در بعد ہم ن ہون ہے ، صیار دان دیے۔ اب انتخلاء کے سواکوئی چارہ کار نہ تھا جبکہ لارڈ گورٹ ..... پہلی جنگ عظیم کا ہیر و ..... شیر کے نام سے جانے جانا والا ..... ڈن کرک کے وفاع کے منصوبے تیار کر رہا تھاا ور وائس ایڈ مرل راہسے کو پہلے ہی ڈوور روانہ کیا جاچکا تھا تا کہ آپریشن ڈینمو کی تیاری کر سکے۔اس کو آپریشن ڈینمو کا نام اس لئے دیا گیا تھا کہ اس آپریشن کا ہیڈ کواٹر ایک سابقہ ڈینمو روم میں قائم کیا گیا تھا۔ ہنگا می بنیا دوں پر استعال کرنے کیلئے چھوٹے جہاز وں کا

بیژه پہلے ہی موجود تھا۔

لیکن انہیں دفت کا سامنا تھا۔ گھر پہنچنے کیلئے انہیں پہلے ڈن کرک پہنچنا تھا اور اس کے علاوہ ایک خطرناک تھے میں ہے بھی گزرنا تھا۔
فرانس کی تیسر کی بندرگاہ ۔۔۔۔۔ اس کی گودیاں بمباری کی نذر ہو پہلی تھیں۔ اس کے علاوہ تیل کے ذخیر ہے کو بھی آ گ لگ پہلی تھی اورآ گ کے شعلے اور سیاہ دھو کیں بندرگاہ سان کو چھور ہے تھے۔ فوجی دستوں نے اس منظر سے نگاہ ہٹانے کی خاطر اپنی نگاہیں سمندر کی جانب موڑ لیس ۔۔۔۔ وہ موج سیاہ دھو کی یا اول آ سان کو چھور ہے تھے۔ فوجی دستوں نے اس منظر سے نگاہ ہٹانے کی خاطر اپنی نگاہیں سمندر کی جانب موڑ لیس ۔۔۔ وہ موج کر کیا وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر پائیس کے یانہیں ۔۔۔۔ ہزاروں کی تعداد میں سیاہ کمی قطاروں میں گھڑ ہے ہو گئے جوالیک چوتھائی یا اس سے زائد میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں اور یہ قطاریں پائی میں بنی ہوئی تھیں جو زیادہ گرائی کا حامل نہ تھا۔ پھی سیاہ ساحلوں پر بی نیند سے ہم اس سے زائد میل کے دو اس خطرے سے کمواقع کس قدر کم تھے اور سیان کی خوش شمتی تھی کہوہ اس خطرے سے کممل طور پر آگاہ تھے جو انہیں در پیش ہوسکتا تھا۔

ڈن کرک پر کتنے عرصے تک قبضہ برقر اررکھا جاسکتا تھا؟ برطانوی اورفرانسیسی دفاعی لائن قائم کی جار بی تھی ...... یہ دفاع لائن بندرگاہ کے مغرب میں چیمیل کی دوری پرواقع تھی اور چیمیل کی دوری پر جنوب کی جانب واقع تھی اورمشرق سے تقریباً پندرہ میل کی دوری پرواقع تھی۔اس کے درمیان جرمن اور سمندرکا ایک وسیچ رقبہ حائل تھا۔لیکن کالیس اور بولونج نے جلد ہی ہاتھ سے نکل جانا تھا اور جرمن گھیرا تنگ ہونے کا خدشہ تھا۔

لبندا وقت کی قلت تھی اور لا تعداد افراد کو نگالنا تھا۔ ڈوور سے ڈن کرک کامخضر راستہ ایک کھاری اخلیج سے گزرتا تھا جو کالیس سے جرمن تو پول کی بمباری جلد ہی متوقع تھی لیکن سمندر میں 39 میل کا سفرانجام دینے کی کوشش کرنا عین دانش مندانہ فعل تھا۔ کم مقدار پانی اور زیادہ مقدار پانی کے درمیان آ دھ میل کا فاصلہ حائل تھا اور اگر سپاہ اپنی گردن تک پانی میں سے بحفاظت گزرجائے تب انہیں چھوٹی کشتیوں میں سوار کرناممکن تھا اور مابعدان کو بڑی کشتیوں میں نشقل کیا جاسکتا تھا۔

ایک اوراہم مسکہ بھی در پیش تھا۔ ڈن کرک پہلے ہی بمباری کی ز دہیں تھا اور جرمن تو پیں مشرق اور مغرب دونوں جانب سے گھیرا تنگ کر رہی تھیں اورایک دوسرے کے قریب تر آنے کی کوشش ہیں مصروف تھیں ۔ایسی صورت ہیں ان کی بمباری اپنی انتہا کو پہنچنے کا خدشہ بدستور موجود تھا۔ یہ جہاز وں اور ساحلوں پر کھڑے افراد کو جونقصان پہنچا سکتی تھیں اس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔

انخلاء بالآخر کامیابی ہے ہمکنار ہوااگر چہ جرمنوں نے اسے نا کام بنانے کی از حدکوشش سرانجام دی اور یہی ڈن کرک کی کامیابی کی بنیاد تھی ۔لیکن اسی اثناء میں رامسے منصوبہ 24 گھنٹوں میں ہی نا کامی کاشکار ہوکر رہ گیا .....اگر چپہ 26 مئی کی اس اتوارکورات گئے تک کئی ایک فوجی ً دینے نکال لئے گئے تھے کیکنان کی تعدادا کیے معقول حد تک نتھی ……جب آپریشن ڈینمو کا آغاز سرکاری طور پر ہوااس وقت تک انگلتان میں لائی ۔ سیمیں سرید

گئی سیاه کی تعداد 28,00 تھی اور بقایا تعداد کا انخلاء آئندہ چارروز میں مکمل ہوا۔

سپاہ کو لے جانے کیلئے 27 مئی کوچھوٹے جہازوں کا قافلہ روال ہوا۔ اس کے علاوہ کشتیال وغیرہ جو پچھ بھی دستیاب ہواال مقصد کے کرویے کارلایا گیا۔ سپاہ پانی کی شندک اور تھکان کی شدت کی بنا پر موت سے نزو کیکٹر ہو پھی تھی اس دوران انگلستان میں موجود دکام نے درکار جہازوں کی تعداد کا تخیینہ لگانے کا کام سرانجام دینا موقوف کر دیا اور شیئر نیس میں چھوٹے جہازوں کے بیڑے ۔۔۔۔۔ایسکس میں شتی رانی کی کلبوں ۔۔۔۔۔ بالائی تھیمز پر کشتی سازوں ۔۔۔۔۔ تمام بندرگا ہوں کو بید ہوائت کی گئی کہ وہ ہرایک جہازاور کشتی تیار رکھیں جس میں سپاہ سفر کرسکیس ۔ پہلے بحربیدی کشتیاں بالائی تھیمز پر کشتی سازوں ۔۔۔۔ تمام بندرگا ہوں کو بید ہوائت کی گئی کہ وہ ہرایک جہازاور کشتی تیار رکھیں جس میں سپاہ سفر کرسکیس ۔ پہلے بحربیدی کشتیاں بھی اس مقصد کے لئے استعمال کی گئیں ۔ لیل ہمپٹن کامسٹر بٹن شپ یارڈ میں اپنی کشتی کی تھیمر کا کام سرانجام دیا گئا کہ وہ اس کشتی کو سمندر میں اتارد ہے تھیمس کے پاس ایک موٹر کشتی تھی جس پر وہ بے انتہا گئر کرتا تھا۔ اسے آدھی

اس وفت تک جہازوں کے کپتان اور عملہ اپنی منزل مقصود ہے بخو بی واقف ہو چکا تھا۔ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ انہیں کس مقام کی جانب سفر طے کرنا تھا انہیں معلوم تھا کہ انہیں ڈن کرک پہنچنا تھا۔ دوران سفر انہیں بمباری ..... بارودی سرنگوں .....اور تارپیڈو کے خطرات بھی لاحق تصاوران کو بیلم تھا کہ کس قتم کے مصائب ان کے انتظار میں تھے۔لیکن کوئی فرد بھی گھبرا ہٹ کا شکار نہ ہوا۔وہ آ مادہ سفر تصاور کسی تشم کے خوف وخطرات کا شکار نہ تھے۔ بچھ کشتیاں بحربیکا عملہ چلار ہاتھا اور بچھ کشتیوں کوان کے مالکان کا عملہ چلار ہاتھا۔

لبذا حچوٹے جہازوں کا قافلہا پے سفر پرروانہ ہوااورانہوں نے برطانوی اورانتحادیوں کی ہزاروں کی تعداد میں سپاہ کو بچایا۔ گھر کی جانب سفر طے کرنے کے دوران کئی ایک المبے بھی پیش آئے۔انچے۔ایم۔الیں'' ویک فل'' کو تارپیڈو کا نشانہ بنایا گیا اور وہ سات سوافراد سمیت سمندر کی تہدمیں جا پہنچا۔ کچھافراد کواس کے پیچھے آنے والے تباہ کن جہاز''گرافش'' نے بچالیااوراس کے بعدا سے بھی تارپیڈو کانشانہ بنایا گیااگر چہوہ ڈوبائبیں بلکہ سطح آب پر ہی موجودرہا۔

آپریشن ڈینمو کی بدولت اگر چدا یک چوتھائی جہازوں کا نقصان برداشت کرنا پڑالیکن بیآپریشن فٹح کے قریب ترپینچتا چلا گیااور 4 جون کو 2 بگر 23 منٹ پر بیآپریشن سرکاری طور پراینے اختیام کو جاپہنچا۔

۔۔۔۔⇔کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی ٹو کیومین جاسوسی کی دنیا کاعظیم کارگنامہ کی پیشکش

### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ایک جاسوں کی زندگی ہروفت خطرات میں گھری رہتی ہے۔اسے ہمیشہ بیخطرہ لائق رہتا ہے کہ کہیں اس کی شناخت نہ کرلی جائے اسے گرفتار نہ کرلیا جائے اور بہت سے جاسوں اس قتم کی مہم سرانجام دینے کے تجربے سے دو حیار نہیں ہوئے جس قتم کی مہم جاسوی کے اس کھیل کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے۔

رچے ڈسورگ نہ صرف اس صدی کا ایک قابل ذکر اور ذبین ترین جاسوس تھا بلکہ وہ ایک قابل ذکر انسان بھی تھا جو ایک قابل ذکر زندگی بسر
کرنے کا عادی تھا۔ اس نے اپنے ملک کیلئے ہر شم کے خطرات کا سامنا کیا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جاسوی کے میدان بیں اس نے اہم معرکہ
سرانجام دیا۔ یہ معرکہ اس نے اپنی جان پر کھیل کرسرانجام دیا۔ کوئی بھی معرکہ سرانجام دینے کیلئے جان کی بازی لگانا ضروری ہوتا ہے۔ سورگ اس نکتہ نظر کا
عامل تھا کہ جاسوی محض فوجی راز چرانے کا نام نہیں ہے بلکہ دشمن کے حقیقی سیاسی عزائم سے باخبر ہونے کا نام جاسوی ہے اوراس نے روس کوقد رگراں قدر
معلومات / اطلاعات فراہم کرتے ہوئے اپنے اس دعوی کو ثابت کیا اوراس گراں قدر معلومات / اطلاعات نے تاریخ کا رخ موڑ کرر کھ دیا۔

سورگ کا دادا فریڈرچ سورگ فرسٹ انٹرنیشنل کاسکرٹری تھااور وہ مارکس کو جانتا تھا۔ رچرڈ سورگ 14 کتوبر 1895 ء کو ہا کو میں پیدا ہوا تھا جوروی کو کاس میں واقع تھا۔لیکن پہلی جنگ عظیم سے پیشتر اس کا خاندان برلن چلا آیا تھا جہاں پرنو جوان سورگ نے تعلیم وتربیت حاصل کی اورایک مُدل کلاس جرمن فیملی کی سہولتوں سے فیض یاب ہوا۔

1914ء میں وہ اپنے آپ کواس حد تک ایک جرمن تصور کرنے لگاتھا کہاس نے فوج میں شمولیت اختیار کرلی اور قیصر کی جنگ میں شریک ہوا جس میں وہ دومر تبدزخی ہوا۔ اس جنگ نے اسے ایک کمیونسٹ بھی بنا کرر کھ دیا۔

جنگ کے بعداس نے یونیورٹی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔اس نے ہمبرگ یونیورٹی سے 1920ء میں ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی۔اب وہ ایک کمیونسٹ ورکر بن کرمنظرعام پر آیا تھا اور کمیونزم کا بڑاعلمبر دارتھا۔وہ 1924ء میں ماسکوروا نہ ہوگیا۔اسے جلدہی روی کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت حاصل ہوگئ کیونکہ مارکس کے ساتھ اس کی فیملی کے تعلقات تھے اور فرسٹ انٹریشنل کے ساتھ بھی اس کی فیملی کے تعلقات تھے اور یہی تعلقات کمیونسٹ پارٹی میں اسے رکنیت ولانے میں معاوان ٹابت ہوئے۔

کمیونسٹ پارٹی میں اسے رکنیت دلانے میں معاون ثابت ہوئے۔ سورگ سویت یونین کیلئے ایک مفید اور کارآ مدخف تھا۔ اس نے اپنی زیادہ تر توجہ جاسوی پر ہی مرکوز رکھی۔ وہ اس میدان میں اپنی صلاحیت کالوہا منوانے کامتمنی تھا۔ اس نے جاسوی کا ایک مکمل نیٹ ورک تیار کیا اور یہ نیٹ ورک کمیونسٹ پارٹی کی بین الاقوامی پالیسی تھی۔ 1929ء میں اسے ریڈآ رمی کے چوشے بیورو میں ٹرانسفر کردیا گیا جو جاسوی سے متعلق تھا اور اس وقت یہ بیوروعالمی سطح پر جاسوی کا جال بچھانے میں مصروف تھا۔ وہ بیوروا یجنٹ اور جاسوسوں کا ایک جال بچھانے میں مصروف تھاجو دوسری جنگ عظیم کے دوران انتہائی کارآ مدثابت ہوااور مابعدآنے والےایٹمی دورمیں بھی انتہائی کارگراورمعاون ثابت ہوا۔۔۔۔

انتہائی کارگراورمعاون ثابت ہوا۔ سورگ کو جوذ مدداری تفویض کی گئی وہ مشرق بعید ہے متعلق تھی اوراس نے پچھ برس چین میں گزارے جہاں پراس نے دوہری زندگی بسر کی۔وہ ایک جڑمن صحافی کی حیثیت ہے چین گیا تھا اور پہلے پہل وہ اہم جڑمن رسائل کے ساتھ منسلک رہا۔وہ ایک ہوشیار چالاک اوروسائل کا حامل صحافی تھا اوراس نے اپنے لئے کافی شہرت بھی کمائی تھی۔اس کے معلوماتی آ رٹیکل جومشرق بعید پر ہوتے تھے اس سے بہت سے قارئین متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے اور بہت سے لوگ ان کا مطالعہ سرانجام دیتے تھے۔قارئین کی ایک بڑی تعداداس کے آرٹیکل کوخوش آ مدید کہتی تھی۔

جاسوی کے میدان میں اس کی کامیابی کارازاس کی دوہری زندگی بسر کرنے میں پنہاں تھا۔اس نے دوہری زندگی گزار نے میں انتہائی مہارت حاصل کررکھی تھی اوراس کی بہی مہارت اس کی کامیابی کارازتھی۔وہ ایک جرمن دانش ور کی زندگی انتہائی مہارت کے ساتھ بسر کرتا تھا۔وہ اس زندگی میں حقیقت کارنگ بحرنے کی خاطر عیش وعشرت سے مطرح میں مرزندگی بسر کرتا تھا۔وہ عیش وعشرت کا دلدادہ بن کرزندگی بسر کرتا تھا اوراس کی عیش وعشرت کے چربے عام تھے۔وہ ایک دکش اور منفاطیسی شخصیت کا حامل تھا۔لوگ اس کے اردگر دمنڈ لاتے رہتے تھے اور بیہ اس کی شخصیت کا کمال تھا جولوگوں کو اس کی جانب مائل کرنے میں اہم کر دارا داکرتا تھا۔عورتیں اس کی تعریف کرتے نہ تھی تھیں اورا نتہائی رغبت کے ساتھ اس کے ساتھ دادعیش دیے تھے۔

1932ء میں وہ ماسکووا پس لوٹ آیا تھا اور اس سے اگلے برس اسے اپنے مشہور زمانہ مشن پرٹو کیوروانہ کر دیا گیا تھا۔اس مشن کا مقصداس امر سے آگا ہی حاصل کرنا تھا کہ کیا جا پان روس پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا یانہیں رکھتا تھا۔ فرینک فرٹرزی ٹنگ نے سورگ کومشرق بعید کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا اور 1933ء کے موسم خزال میں وہ ٹو کیو پہنچ چکا تھا۔ اس کے پاس ٹو کیو میں جرمن کے اعلیٰ ترین سفارتی حلقوں کے لئے تعارفی خطوط بھی موجود تھے۔

جرمن کے سفارت خانے کے افسروں نے اس کا والہانہ استقبال کیا .....اس کی تعلیمی اور صحافت کے میدان میں قدرومنزلت اور شہرت ....اس کی فوجی خدمات .....اس کے تعارفی خطوط جووہ برلن سے لایا تھا .....اس کی دککش شخصیت اور اس کا ساجی مرتبہ ..... بیسب پھھاس کی کا میا بی کی صانت تھا۔وہ جاپان میں نازی پارٹی کارکن بن گیا۔ بیسب کچھل ملاکراس کی صورت حال کو شخکم بنانے میں انتہائی معاون ثابت ہوا اوراس کی صورت حال اس قدر مشخکم ہو چکی تھی کہ کوئی اس پرحملہ آور ہونے کا سوچ بھی نہسکتا تھا۔

یے سب کچھ قدرے آسان دکھائی دیتا تھالیکن حقیقت میں بیسب کچھاں قدر مشکل تھا۔ بیسالہاسال کی مخت اور کاوش کا نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ بیر مناسب اور درست منصوبہ بندی کاشمر تھا اور اس کا حصول کسی عام آ دمی ہے بس کی بات نہتی بلکہ انتہائی دانش ور اور ذبین شخص ہی بیکارنامہ سرانجام دے سکتا تھا۔ ایک ذبین اور زیرک شخص سورگ آگر چہ وہ دنیا کا معمولی ساغیر شخص واقع ہوا تھا ۔۔۔۔۔ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا جس مقصد کواس نے اپنانصب العین بنایا تھا۔ اگر چہوہ ایک کٹر کمیونسٹ تھالیکن کسی بھی موقع پر اس نے جاپانی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ کسی بھی تھم کا کوئی رابطہ استوار نہ کیا تھا اور نہ ہی گوئی خبرتھی کہ وہ ایک روی جاسوں تھا۔ استوار نہ کیا تھا اور نہ ہی ان کوکوئی خبرتھی کہ وہ ایک روی جاسوں تھا۔

وہ اسے ٹو کیوکا ایک عیاش اور تماش بین تصور کرتے تھے۔اس کے علاوہ وہ اسے اپنا ایک سفارتی ساتھی تصور کرتے تھے جوگئیم میں محو تھا۔اس کے اسکینڈل پورے جاپان میں مشہور تھے اور جاپانی عور تیں اس کی دیوانی تھیں۔

تھا۔اس کے اسلینڈل پورے جاپان میں سنہور ہے اور جاپانی عور میں اس کی دیوائی ھیں۔

تاہم اس کی زندگی محبت سے خالی نہ تھی۔ایک جاپانی عورت اس کی محبت حاصل کرنے میں کا میاب ہو پچکی تھی۔اس عورت کا نام می یاک نہا تو تھا۔اس عورت سے اس کی ملاقات 1935ء میں ہوئی تھی جبکہ وہ اپنی 40 ویں سالگرہ منا رہا تھا۔ ہو ہس ہوئل میں سالگرہ منا رہا تھا نہا تو اس ہوئل میں ویٹرس کے فرائض سرانجام دے رہی تھی۔وہ اس کی داشتہ بن گئی تھی اور سورگ اس کے ساتھ مہر یانی اور محبت کے ساتھ پیش آتا تھا۔۔۔۔۔ یہ واحد عورت تھی جس کے ساتھ اس کے مستقل نوعیت کے حامل تعلقات استوار ہے۔وہ اپٹے آپ کو اس کی بیوی تصور کرتی تھی جو' دکامن لا وائف' کہلاتی تھی اور دیگر عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات کو بخوشی برواشت کرتی تھی۔وہ بھی سورگ کو پہند کرتی تھی اور کسی دوسر سے مرد کی رفاقت کو نفر ت

ہٹلری فوجی تیاریوں کی بھی بخو بی خبرتھی۔

للبذاسورگ نے اس صدی کی جاسوس کی دنیا میں عظیم کا میا بی حاصل کی .....شایداس نے ہر دور کی جاسوس کی دنیا کی عظیم اوراس نے اس کا میا بی کا مجر پور فائدہ اٹھایا۔

اس نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا اگر چہ وہ راستہ خطرات ہے بھر پورتھا لیکن اس نے اپنی اسکینڈل سے بھر پورزندگی جاری رکھی۔اس نے اپنی اس روش میں کوئی کمی نہ آنے دی اور عیاشی کی دنیا کا باسی بنار ہا۔وہ تیز رفتار ڈرائیونگ کا بھی شوقین تھا۔وہ اپنی گاڑی کے علاوہ اپنی موٹر سائکیل بھی برق رفتاری کے ساتھ چلاتا تھا۔

ایک روز وہ جڑمن سفار سخانے سے باہر نکلا۔ اس کی جیبیں خفیہ پیغامات سے بھری ہوئی تھیں جسے وہ میکس کلاس کا پہنچانا چاہتا تھا تا کہ وہ ان پیغامات کو ماسکو پہنچانے کا بندو بست کر سکے۔ اس کی موٹر سائیکل ایک حادثے کا شکار ہوگئی اور اسے اسپیتال پہنچادیا گیا۔ کلاس فوراً ہمیتال جا پہنچا اور اس نے ان خفیہ پیغامات کو سورگ کی جیبوں سے نکالنے کی کوشش کی چیشتر اس کے کہ اس کے خون آلود کپڑے اس کے جسم سے اتا رہے جاتے۔
برس ہابرس تک کلاس خفیہ پیغامات کر بملن پہنچا تا رہا۔ وہ یہ پیغامات ایک روس اطبقت سے پہنچا تا تھا جو ولا دی ووشاک میں واقع تھا۔ ایک مرتبہ جاپانی پولیس نے ٹرانسمشن کو سالیکن انہوں نے اس امر کی جانب کوئی توجہ نہ دی کہ بیا یک جاسوی کارروائی تھی۔

سواگ جرمنی سفار تخانے میں انتہائی با قاعد گی کے ساتھ جرمن کی خفیہ دستاویزات کی فوٹو بنا تار ہااوران فلموں کوخصوصی کورئیر کے ذریعہ سائبیریا کے راستے ماسکوپہنچا تار ہایا پھر ہا نگ کا نگ میں روی ایجنٹ کوپہنچا تار ہا۔

سورگ کا جاسوی کا نظام سورگ کی اپنی مدوآپ کے تحت جاری وساری تھا۔ وہ اس سلسلے میں ماسکو سے کوئی رقم وصول نہ کرتا تھا۔ میکس کلاس ایک ایسی جرمن فرم کا نمائندہ تھا جودفتری مشینری تیار کرتی تھی۔ وہ ایک منافع بخش درآ مدئبرآ مدکا کاروبار بھی سرانجام دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دستاویزات کی نقول اورفوٹو گراف تیار کرنے کے کاروبار سے بھی منسلک تھا۔ وہ اس کام میں اس قدر ماہرتھا کہ جاپانی حکومت نے بھی اسے اس نوعیت کے کام میں خفیہ دستاویزات کی نقول تیار کرنا بھی شامل تھا۔ یہ کاروبار سورگ کی جاسوی کی سرگرمیوں کی مالی ضروریات کی تحکیل کرتا تھا۔

1939ء میں یورپ میں جنگ کے شعلے بھڑ کئے کے بعداؤ کیو میں واقع جرمن سفارت خانے میں جاسوی سے متعلق سرگرمیاں اپنے عروج پرتھیں ۔لہٰذا جاپانی سیکورٹی حکام کوریڈ یوٹرانسمشن پرخصوصی نظرر کھنی پڑی ۔ان کے ریڈیو کے ماہرین کے علم میں یہ بات آئی کہ با قاعدہ وقفوں کے تحت پیغامات سائبیریا کی جانب روانہ کئے جاتے تھے۔ یہ پیغامات خفیہ کوڈ کے تحت ارسال کئے جاتے تھے اور کوئی غیر پیشہ ورشخص اس تتم کے پیغامات ارسال نہ کرسکتا تھا۔وہ اس نتیج پر پہنچے کہ یہ پیغامات روی جاسوی حلقوں کی جانب سے روانہ کئے جارہے تھے۔

جاپانیوں کے پاس ایساساز وسامان موجود نہ تھا جس کے ذریعے وہ پیغام ارسال کرنے والے شخص تک پینچ سکتے تھے۔لہذاانہوں نے جرمن سفار شخانے سے فوری درخواست کی کہ مطلوبہ ساز وسامان کی جرمنی سے فراہمی کا فوری بندوبست کیا جائے۔ بے شک سورگ ہی وہ پہلا شخص تھا جس کواس خفیہ ترین درخواست کی خبر مل چکی تھی اوراس نے اس کا فوری تدارک کرنے کی ٹھانی۔اس نے اس سلسلے میں فوری کارروائی کی۔اس نے ایک بڑی شتی تیار کی جس کومچھلیاں پکڑنے والی شتی ظاہر کیا گیااوراس نے اس شتی میں ایک خفیہ کیبن بھی بنایا جہاں سے کلاس بیغامات نشر کر سکے۔وہ اس کشتی پر پارٹیاں منعقد کرتا تھا اوران پارٹیوں میں کا بینہ کے وزراء کے علاوہ جرمن کے سفارتی نمائندے بھی شرکت کرتے تھے۔ جب معزز مہمان شراب نوشی میں مصروف ہوتے تھاس وقت کلاس ان سے چند قدم دوران کے جنگی راز ماسکو روانہ کرنے میں مصروف ہوتا تھا۔

اس دوران جاپان سیکرٹ سروس پیغامات نشر کرنے والے خفیدریڈیوکو تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ وہ جس ساز وسامان کے ساتھ روب عمل تھی وہ ساز وسامان برلن سے روانہ کیا گیا تھا۔ ان کو بیمعلوم ہو چکا تھا کہ بیہ پراسرارٹرانسمشن ایک مختلف سمت سے آتی تھی اور سمندر کی جانب سے آتی تھی۔

اب سورگ پربھی شبہ کیا جانے لگا تھا اور اس کوبھی مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل کرلیا گیا تھا۔ جاپانی سیکرٹ سروس اس کے بارے میں سوال اٹھار ہی تھی اور برلن میں ایڈ مرل کنارس اس امر سے مطلع ہو چکا تھا کہ 1920ء میں سورگ کا تعلق جرمن کمیونسٹ پارٹی سے رہا تھا۔لیکن شک و شبہہ ایک علیحدہ چیزتھی اور ثبوت ایک علیٰجدہ چیزتھی۔ چونکہ سورگ ایک پرقوت صورت حال کا حامل تھا لہٰذا ثبوت کی عدم موجودگی میں اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جاسکتا تھا۔

سورگ بذات خود بھی اس حقیقت ہے آشنا تھا کہ اس کے گردگھیرا ننگ کیا جار ہا تھااورا سے اپنے مشن کی نکمیل کیلئے جلداز جلد کارروائی سرانجام دینے کی ضرورت درپیش تھی۔

یہ 1941ء کا دورتھااورسورگ جرمن سفارت خانے میں ہنوز اثر ورسوخ کا حامل تھا۔اسےسویت یونین پر مجوزہ نازی حملے کاعلم ہو چکا تھا۔ 5 مارچ کواس نے ان ٹیلی گراموں کی مائیکروفلم ماسکوروانہ کی جورین ٹروپ کی جانب سےسفیراوٹ کوموصول ہوئی تھیں۔ان میں روس پر جرمن حملے کی تاریخ کے تعین کے بارے میں وضاحت کی گئی تھی۔ حملے کی مجوزہ تاریخ جون کے وسط میں مقرر کی گئی تھیں۔اسٹالن کواس خبر پریقین ہی نہیں آ رہا تھا اگر چداہے ای قتم کی دارنگ دیگر ذرائع سے بھی موصول ہو چکی تھی جن میں برطانہ بھی شامل تھا۔

12 مئی کی رات کوسورگ نے اپنی کشتی پرایک پارٹی ترتیب دی۔ اس پارٹی میں جاپانی حکومت کے اہم نمائندوں کے علاوہ جرمن کے سفارت کاربھی مدعو تھے۔ کشتی کوسمندر میں دورتک لے جاپا گیااور معزز مہمان مجھلی کے شکاراور شراب سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس دوران کلاس نے ایک اہم پیغام اپنی کشتی کے خفیہ کیبین سے روس نشر کیا۔ اس پیغام میں روی حکام کو صطلع کیا گیا کہ جرمن افواج کے 120 ڈویژن روس پر جملہ آور ہوں گے اور بیچملہ کیا تھا کہ فی الحال وہ اس حملے میں جرمنی کی معاونت سرانجام نہیں دیں گے۔ گاور بیچملہ کیا تھا کہ فی الحال وہ اس حملے میں جرمنی کی معاونت سرانجام نہیں دیں گے۔

بیحملہ سورگ کی اطلاع کے عین مطابق ہوا۔روی فوج حالت تیاری میں نتھی کے تملیآ وروں نے اس کو دبوج لیا۔اسٹالن پچھاس متم کا شخص واقع ہواتھا کہ وہ ایسی اطلاعات کومستر دکر دیتا تھا جواس کے اپنے خیالات اورا فکار سے میل نہ کھاتی ہوں۔

ماسکوبھی خطرے کی زدمیں تھا۔اسٹالن کو بیرخدشہ لاحق تھا کہ اگروہ اپنی بڑی تعدا دا فواج جو کہ انتہائی تربیت یا فتہ بھی تھی کوسائبیریا سے نکال کرمشرق کے دفاع پر مامورکر دیے تو اس کا بیمل درآ مد جایان حملے کی دعوت دینے کے مترادف ہوگا جو کہ جرمنی کا اتحادی تھا۔ سورگ نے اب جایانی کا بینہ کے حتمی فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ جب بیہ فیصلہ سرانجام یا گیا تب اوزا کی نے اس فیصلے سے سورگ کوفوری طور پر مطلع کیاا ورسورگ نے دیفیلہ فورا انا کہ کرایال http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اسثالن کو جب بیمعلوم ہوا کہ جایان جنوب کی جانب ملا نیشیا اور ایسٹ انڈیز کا رخ کرنا جا ہتا تھا تب وہ مشرق بعید میں اپنی افواج کو بیہ احکامات صادر کرنے کے قابل ہوا کہ وہ ماسکو کے دفاع کے لئے آن پہنچیں اور یہی وجٹھی کہ ماسکوکو بچالیا گیا تھااور جرمنی کی پیش قدمی روک دی گئ تھی اور بالآ خرجرمن افواج موسم سر ماکی برف باری کی نذر ہوگئے تھی۔

سورگ جانتا تھا کہٹو کیومیں اس کامشن اب اپنے اختیام کو پہنچے چکا تھا اور اب وفت آن پہنچا تھا کہوہ اپنے جاسوی کے جال کوتو ڑ پھیکے۔ کیکن اب بہت دریہو چک تھی۔ جاسوی کی دنیا کی تظیم مہم اس کے تمام تر کارندوں کی گرفتاری کے مل کے ساتھ پایٹے تھیل کو پہنچتی ۔ 15 اکتوبر 1941 ءکو سورگ کوبھی گرفتار کرلیا گیا تھا۔

اس کے پاس اعتراف جرم کےعلاوہ کوئی جارہ کارنہ تھا۔للہذااس نے اعتراف جرم کرلیا.....اورمکمل طور پراعتراف جرم کیا.....وہ پر امید تھا اورا سے یقین کامل تھا کہ جاسوی کے میدان میں اس کے عظیم کارناموں کی بدولت اسٹالن اسے بچانے کے لئے پچھ بھی کرگز رے گا۔ کیونکہاس نے تاریخ کارخ موڑ دیا تھااوراہے کامل یقین تھا کہ ماسکو چاہے گا کہ یا تواہے آ زاد کر دیا جائے یا جنگی قیدیوں کے تباد لے میں اسے رہائی ولائی جائے۔

کیکن وہ غلط بھی کا شکار تھا۔اسٹالن نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ 7 نومبر 1944ء کواسے اور اوز اکی کو پھانسی پرلٹکا دیا گیا۔کلاس اوراس گروہ کے دیگرار کان کوسز ائے قیدسنا دی گئی۔

یہ کہانیاں گشت کرتی رہیں کہ سورگ کو پھانسی پڑئیں لٹکا یا جائے گا۔لیکن ان داستانوں میں کوئی حقیقت نڈھی اور جنگ کے بعد بیر کہانیاں اس وفت اپنی موت آپ مرچکی تھیں جب ہنا کونے اس کی لاش کی شناخت سرانجام دے دی تھی۔ http://kitaabgha 1964ء میں رچرڈ سورگ کوسویت یونین کا ایک ہیرو بنادیا گیا تھا.....اسے ایک ہیرو کے روپ میں پیش کیا گیا تھا اورا سٹالن پرسخت تنقید کی جارہی تھی کہاس نے اس کی زندگی بیجانے کیلئے ایک انگلی تک نہا ٹھائی تھی۔

کتاب گھر کی پیشکش ﷺ کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## كتاب كقطب شالي/ بحرمجمد شالى كى جانب روانيه وكنے والا قافليه شك

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

رائل بحربه کی وردی میں ملبوس او نیچالمباشخص مخاطب تھا کہ:۔

"اسمهم كا آغاز كرنے والوں ميں كيا كوئى فردكسى تتم كے شك وشيب كاشكار ہے؟"

اوراس کے ساتھ ہی کا نفرنس کا آغاز ہوتا ہے۔

چالیس افرادمیز کے اردگرد براجمان تھے۔ان کے چہرے تجربے کی روشنی سے منور تھے۔ پچھافراد وردی میں ملبوس تھے اور پچھافراد دیگر ملبوسات زیب تن کئے ہوئے تھے۔ مرچنٹ نیوی کے افراد پوری توجہاورگئن کے ساتھ کرسیوں پر براجمان تھے۔ان کے سامنے میز پر چارٹ اور نقشہ جات بکھرے پڑے تھے۔

چیئر مین کی آ وازایک مرتبه پھر گونجی که:۔

''اس قافلے میں کسی بھی نشم کے شک وشیے کا حامل کوئی بھی شخص موجود نہیں ہونا چاہئیے''۔

آ ر۔این چیئر مین ایک اچھے انداز میں اپنی بات واضح کر رہا تھا۔ ریڈیو کے ذریعے رہنمائی سرانجام دی جائے گی .....سمندر میں اپنے آپ کو شناخت کرنے کی غرض سے .....رخصتی کے وقت کے خمن میں .....رفتار کے خمن میں ..... جہاز ول کے درمیان فاصلے کے خمن میں ....کسی جہاز کے کاروان سے پیچھے رہ جانے کے خمن میں ....کسی بھی جہاز کو دشمن ڈیوسکتا ہے لیکن قافلہ انتظار نہیں کرسکتا۔

اس کے بعد چیئر مین قافلے کے کا مریڈر کی جانب متوجہ ہوا جوا کیک و بلا پتلا ادھیڑ عمر شخص تھا ..... وہ رائل بحریدریز رومیں کا مریڈ تھا .....اس کا سروس ریکارڈ شاندارتھا۔ وہ گذشتہ تین برسوں میں تقریباً پوری دنیا کا بحری سفر سرانجام دے چکا تھا اور اس کی تگرانی میں دیئے گئے ایک سو بحری جہاز وں میں سے محض سات بحری جہاز وں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا ....سات بحری جہاز وں اور 16 زندگیوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ کین بیقا فلہ ..... جوروس کی جانب رواں دواں تھا ....اس کے اس بہترین ریکارڈیریانی پھیرسکتا تھا۔

یہ 1914ء تا 1918ء کی جنگ کا زمانہ تھا جس نے بیٹا بت کیا تھا کہ کارواں ..... بحری جہاز بڑے گروپوں کی صورت میں .....ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پراورسلح نگرانی کے زیراہتمام تا کہان کو حملے کی زدیے محفوظ رکھا جاسکے .....ایک بہتر اوراحسن طریقہ تھا جس کے تحت غیر سلح تجارتی جہاز وں کووسیع تریانیوں کے پار لے جاناممکن تھا۔ایک واحد جہاز اسی صورت میں تن تنہا کامیاب سفر سے ہمکنار ہوسکتا تھا بشرطیکہ وہ برق رفقاری کا حامل ہواور دشمن کے ریڈاروں ہے نے سکے۔ جہازوں کا کارواں اگر چہسست رفقاری کے ساتھ سفر طے کرتا تھالیکن اس کو تباہ کن جہازوں کےعلاوہ دیگرا قسام کا تحفظ بھی حاصل ہوتا تھااوراس کارواں کو تباہ کرنا ایک آسان امر نہ تھا۔

کیکن زیادہ محدود پانیوں میں جس کے ایک جانب برف ہواور دوسری جانب جرمن اڈے ہوں .....نقصان کی شرح زیادہ ہونے کی توقع

ک جاعق کا ہے گھر کی پیشکش کتاب گھر کی سشکش دوسری جنگ عظیم کا پہلا قافلہ برطانیہ ہے 7 ستمبر 1939ء کوروانہ ہوا تھا اور 27 ستمبر تک برطانیہ کے 14 بڑے قافلے سمندر میں رواں دواں تھےاور برطانوی تجارتی جہازوں کا مزید بیڑہ تیار کیا جار ہاتھا۔ جنگ کے پہلے ہفتے کے دوران جبکہ بہت سے جہاز قافلے میں موجود تھے کھلے سمندروں میں دشمن کے متھے چڑھ گئے تھے 16 اشحادی اور غیر جانبدار جہاز وں کوجرمنوں نے ڈبودیا تھا۔

جتنے زیادہ سے زیادہ جہاز قافلے میں شریک ہوتے گئے نقصان کی شرح اتن ہی کم ہوتی چلی گئی۔

اس کے بعد دوسانے پیش آئے ۔۔۔۔۔ 1940ء میں فرانس فنکست سے دو حیار ہواا ورجرمن بحری بیڑے کوریڈاروں کے لئے نئے اڈے میسرآ گئے اور دوسراسانحہ 1941ء میں روس پر جرمنی کاحملہ تھا۔اگر چہاس حملے کے نتیج میں برطانیہ کوایک غیرمتوقع اتحادی میسرآ یالیکن اس کورسد باہم پہنچانے کی ذمہداری ایک اہم مسکلہ تھا۔

براہ راست ..... مختصرروٹ ..... شالی روی بندرگاہ مر ما نسک تھی جوناروے کے قریب واقع تھی اور جوقا فلے اس روٹ کے ذریعے رسد بہم پہنچاتے تھےان کوخفیہ نام'' بی ۔ کیو' دیا گیا تھااور جوقا فلے واپسی کی راہ اختیار کرتے تھےان کوخفیہ نام'' کیو بی' دیا گیا تھا۔ پہلا بی کیواگست 1941ء میں برطانیہ سے روس کیلئے روانہ ہوا ..... بیروس پر جرمن حملے کے فوراً بعدروانہ ہوا تھا۔ بیحفاظتی دیتے کے علاوہ چھ برطانوی تا جروں اورا یک روی جہاز پرمشتمل تھااور سیرماہ سمبر میں بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا۔اس قافلے نے 64 لڑا کا طیارے جن کی اشد ضرورت درپیش تھی کےعلاوہ 30 فوجی گاڑیاں اور 1500 ٹن فوجی ساز وسامان بہم پہنچایا تھا۔اس کارواں نے کئی ماہ تک محفوظ سفرسرانجام دیا تھا۔اس قافلے کا پہلا بحری جہاز مار چ 1942ء میں غرق ہواتھا کیونکہاس وفت تک جرمن نے اس روٹ پرسفر کرنے والے قافلوں کونیست ونابود کرنے کی تدبیر سرانجام دے ڈالی تھی۔ ہم اب اپنے پی کیوقا فلے کی جانب آتے ہیں۔ یکسی بھی شم کے نقصان سے دو حیار نہ ہوا ....اس میں تمام تر اقسام کے حامل 35 تجارتی جهاز شامل تنهے..... په تعداد بهت زیاده دخمی.....گئی ایک بحری ماہرین کی دانست میں په تعدادایک بهت بڑی تعداد تھی۔لیکن سیاسی دیاؤ موجود تھا http://kitaabghar.com اوپرسے از حدسیاسی د باؤموجودتھا کہ سویت یونین کی مدد کی جائے۔

یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب گامزن رہا۔منگل بدھ جمعرات اور جمعہ بخریت گزر گیا۔اس دوران تباہ کن جہازوں میں ٹینکرنے ایندھن بھرا۔

ہروز ہفتہ چار بجے بعداز دو پہر مخالف ست سے واپس پلٹنے والا ایک قافلہ ان کے قریب سے گزرااوراس کے چند کھوں بعد جرمن ہوائی جہاز نمودار ہوااوراس قافلے سے ہزاروں فٹ اوپراس کے پرمنڈ لانے لگا۔اس نے قافلے کی رفتاراورست کے بارے میں جرمن بحری ہیڈ کواٹر کو مطلع کردیا گیا۔

دو گھنے بعد جرمن طیاروں کا ایک اسکوارڈن مشرق کی جانب ہے نمودار ہوااور بحری جہازوں کے قافے پر مملد آور ہوااور قافے پر بمباری کرنے دگا۔ دوجرمن طیارے مارگرائے گئے اور سمندر کی نذر ہوگئے جبکہ برطانیہ کا ایک بحری جہاز سخت نقصان سے دوجیار ہوااور اسے آئس لینڈواپس سجیجے کے احکامات جاری کردیے گئے۔

32 منٹ بعد پانچ تارپیڈ و بمبارطیار ہے نمودار ہوئے۔انہوں نے تارپیڈ و برسائے کیکن ان کا نشانہ خطا گیا۔ایک بمبارطیارے کو مار گراما گیا۔

اس کے بعد جرمنی کی کارروائی جاری رہی۔اگلی جون دیہاڑے پہلے نقصان سے دوجار ہونا پڑا۔ یو۔ بوٹ کے ذریعے ایک تجارتی جہاز کونشانہ بنایا گیا۔اس کوتار پیڈ دکانشانہ بنایا گیاا وروہ فوراً ڈوب گیا۔ایک تباہ کن جہاز نے اس کے عملے کے 40ارکان میں سے 28ارکان کو بچالیا۔ یانی کا درجہ حرارت نقطعہ انجما دسے ایک درجہ او پرتھا۔

بروزسوموار میں سات بجے قافلہ جمی ہوئی برف کے نزدیک تر پہنچ چکا تھا۔ لہذااس نے جنوب مشرق کی سمت کاراستہ اختیار کرلیا۔ وہ نصف سفر طے کر چکے تھے۔ ابھی انہوں نے بدترین حالات سے مقابلہ کرنا تھا۔ دو گھنٹوں کے بعد بمبار طیاروں کا شدید جملہ ہوا۔ اس حملے میں خوطہ لگا کر بمباری کرنے والے طیارے ۔ سنتار پیڈ و بمبار طیارے بھی شامل تھے۔ غالبًا ان طیاروں کی تعداد ہیں کے قریب تھی۔ چند منٹوں کے اندرا ندرتین تجارتی جہاز وں کے ڈو بنے سے انسانی جانیں بھی کثیر تعداد میں ضائع ہوئی تھیں۔

اس کے بعد ٹینکرکوایک تارپیڈوآن لگا۔ تیل ہے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔لیکن عملے نے کسی نہ کسی طرح آگ پر قابو پالیااور ٹینکرکو سطح آب پر روال دوال رکھنے میں بھی کامیاب رہے۔ٹینکر سے نکلنے والے آگ کے شعلے بینکڑول میل دور سے دکھائی دیتے تھے۔لہذا تمام تر جرمنی بحری بیڑہ اور فضائی بیڑہ قافے کی موجودگی اور اس کی درست سمت سے واقف ہو چکا تھااوروہ اس کے خلاف مناسب کارروائی میں مصروف تھے۔

اس مرتبہ جنوب سے مزید غوطہ خور بمبار طیار ہے نمودار ہوئے۔انہوں نے دو بحری جہاز وں کونشانہ بنایالیکن جہاز سطح آب پرتیرتے رہے اور ڈو بنے سے محفوظ رہےاوروہ اپناسفر طے کرنے کے بھی قابل تھے۔

ایک اور طیارہ 20,000 فٹ کی بلندی سے غوطہ لگا کرآیا اور احیا تک شور بلند ہوا۔ قافلے کے عین وسط میں موجود اسلیح کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھااور جہاز نذرآتش ہوچکا تھا۔

ا عن سيندُ بعد بيه جهازة والمجيد لكاتفاتها //http://kitaabghar.com http://kj

بروز بدھ تین روی تباہ کن بحری جہاز مر مانسک سے اس قافلے کی مدد کیلئے آن پہنچ۔

406 / 506

آ خری روز بعنی بروز جمعرات ان جہاز وں کوسطح آ ب پرنو روزگز ریچکے تھے جن میں سے پانچے روز تک وہ حملہ آ وروں کی ز دمیں رہے تھے۔ 35 جہازوں کے قافلے میں سے سات جہاز ڈوب چکے تھے۔ان کے عملے کی ایک بڑی تعداد کو بچالیا گیا تھااور قافلہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا۔ اس دوران ای بحری روٹ سے روس کی جانب قافلے آتے اور جاتے رہے اورمشکل گھڑی میں روس کی مددسرانجام دیتے رہے اور بیہ قافے انسانی عزم وجرائت کی ایک لا فانی داستان منتھاورانسانی ہمت اور جراُت کی فنچ کے مترادف تنظیہ http://kitaab



### کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

# كسنه اور كسن آراء

کنداور کسن آراءاوورحاضر کی مقبول ترین مصنفه عمیره احمد کی 4 تحریرون کامجموعه ہے جس میں ایک کہانی حسنه اور کسن آراء پہلی بارآپ کے سامنے آرہی ہے۔ عمیرہ احمد کا TV کے لئے یہ پہلامنی سیریل بھی تھااور یہ TV کی تاریخ کے مہنگے ترین منی سیریلز میں سےایک تھا۔۔۔۔۔اپی تھیم کے لحاظ سے بیآ پ کو بہت متناز عد لگےگا۔گلرانسانی فطرت اس سے زیادہ حیران گن اور تنازمہ۔ کسنہ اور کسن آراء کتابگر پردستیاب ہے جے نیاول سیکن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### کتاب گھر کی سیٹیکش کتاب گھر کی سیٹیکش

### http://kitaabghar.d<mark>HI)عشقاکا شین:</mark>/kitaabghar.com

عشق کا عین اور عشق کا شین ے بعد کتاب گرایے قارئین کے لیے جلد پیش کرے گا ..... عشق کا شین ( III ) . ناول ایک کممل کهانی ہے۔امجد جاوید کی لاز وال تحریروں میں سےایک بہترین انتخاب۔عشیق **کا شین** ( III ) کتابگر کے **معاشرتی رومانی ناول** سیشن میں پڑھاجا سکےگا۔

### كتاب كموركى بيدوه ولائل لامكااتا ليق بن كيكموركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جینر چ ہاررلاحاسا کے منوعہ شہر میں پائی پائی کومتاج لڑ کھڑار ہاتھا۔وہ تھکاماندہ تھااور چیتھڑوں میں ملبو*ں تھا۔یہا لگ داستان ہے کہ*وہ کس طرح مندوستان کی شال مشرقی سرحدے اس مقام تک پہنچا تھالیکن وہ نو جوان دلائی لا مہکاا تالیق کس طرح بنابیا یک دلچسپ داستان ہےاور جدید دور کی ذاتی مہمات میں سے ایک قابل ذکر اور اہم مہم کی حیثیت کی حامل ہے۔ ہ اور نے اپنی داستان اپنی تحریر'' تبت میں سات برس' میں تحریر کی ہے۔ مارر نے اپنی داستان اپنی تحریر' تبت میں سات برس' میں تحریر کی ہے۔

وہ ایک جرمن باشندہ تھااورکوہ پیابھی تھا۔ 1939ء میں وہ نا نگاپر بت کی چوٹی سرکرنے کے لئے ہندوستان میں موجودتھا۔ 1939ء میں جب دوسری جنگ کا آغاز ہوا تواسے ڈیرہ ڈون کے ایک بیمپ میں نظر بند کردیا گیا۔

اس نے یہاں سے پہاڑوں کی جانب فرار ہونے کامنصوبہ بنایا اور تبت کی جانب روانہ ہوا۔ دومر تنہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور دونوں مرتبہ وہ پکڑا گیااور واپس کیمپ بھیج دیا گیااور 1943ء میں اس نے تیسری مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی اورخوش قسمتی ہے اس مرتبہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔وہ اوراس کے ساتھی کوہ پیااوف شینٹر نے تبت میں داخل ہونے کا بندوبست سرانجام دیا۔

کٹین ان کا ہدف ایک ہزارمیل کے فاصلے پر واقع تھا۔ دو برس سے زائد عرصے تک ہارر اور اس کا ساتھی مشکلات اور مصائب کا شکار رہے۔اکثر انہیں بھوک برداشت کرنا پڑتی تھی۔شدت کی سردی برداشت کرنا پڑتی تھی اور تھکن سے ان کابُراحال ہوتا تھا۔وہ موسموں کے تغیر و تبدل کا شکاررہتے تھے۔ہاررکے بقول کہ:۔

'' بھی ہم شدت کی سر دی کا شکار ہوتے تنصا در بھی ہم نتتے سورج کا شکار ہوتے تنصے بھی ژالہ باری ..... بارش اور دھوپ کے بعد دیگرے ہم پرحمله آ ورہوتی تھی.....ایک صبح جب ہم بیدار ہوتے تھے تواپنا خیمہ برف میں دھنسا ہوا پاتے تھے جو چند کھنٹوں تبعد سورج کی تمازت سے پلھل جاتی تھی''

ان کے بور پی طرز کے حامل ملبوسات ایسے موسم میں کارآ مدند تھے۔للبذا انہوں نے مقامی طرز کے ملبوسات زیب تن کرنا شروع کر دیے تھے۔اگر جدان کوشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھالیکن مجموعی طور پراہل تبت مہر بان لوگ واقع ہوئے تھے۔وہ بتتی اہلکاروں سے خاکف رہتے تھے کہ وہ کہیں انہیں ہندوستان واپس نہ بھیج دیں۔للہذاوہ ان سے بھینے کی از حد کوشش کرتے تھے۔

وه كەردىگ بىنچ چكە تىنى سال كامطلب ہے' خوشى كا گاؤں' ..... يہاں پہنچنے پرانبيں قدرے آرام ميسر آيا.... بشرطيكه اسے آرام كا نام دیا جاسکتا تھا.....کیونکہانہیں چوہوں اور دیگرحشرات الارض سے نیٹنا پڑتا تھا۔ ہارر نے یہاں پرایک پتلون سلوانے کی بھی جسارت کی تھی۔ ۔ انہیں میر بھی بتایا گیاتھا کہ وہ اردگر د بسنے والے جنگلی درندوں سے خبر دار رہیں۔ان درندوں میں چیتے اور ریچھ بھی شامل تھے۔ایک روز ہار رکا سامنا ایک جنگلی کتے سے ہوگیاتھا۔اس کے ہاز و پر کتے کے تشد د کے نشان ہنوز موجود تھے۔

سامناا یک جنگلی کتے سے ہوگیا تھا۔اس کے باز و پر کتے کے تشد د کے نشان ہنوزموجود تھے۔ موسم سرما کے آغاز میں انہوں نے وسطی ایشیا کا بلند سطح مرتفع عبور کرنے کی کوشش کی۔انہوں نے غلط وقت کا انتخاب کیا تھا۔لیکن ان کا

خيال تقا كەكەرونگ يىن رېائن پذىرىرىناز يادەخطرناك ثابت ہوسكتا تقابه http://kitaabghar.com

انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ کرآ رام کیا۔اس گاؤں کا نامٹر بیک چن تھا۔اگلی منزل پران کومونٹ ایورسٹ دکھائی دےرہا تھا۔انہوں نے اس کے پچھا تھے تیار کئے۔

اب نیسلے کی گھڑی آن پنجی تھی۔ انہیں یہ فیصلہ سرانجام دینا تھا کہ لا حاسا تک کاسفرانہیں شاہراہ کے ذریعے طے کرنا تھایا کسی متبادل روٹ سے طے کرنا تھایا کسی متبادل روٹ سے طے کرنا تھا۔ وہ اتنی دور پہنچ چکے تھے کہا پنی کامیا بی کوداؤپرلگانے کے لئے تیار نہ تھے۔ وہ گرفتار ہونے کے خدشے کا شکارنہیں بنتا چاہتے تھے۔ لہذا انہوں نے شاہراہ کی بجائے شالی میدانوں سے سفر طے کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان میدانوں میں اکا دکا خانہ بدوش آ باد تھے اور ان کے ساتھ نپٹنا ہے۔ بی سکہ حکر بتھ

وہ بخو بی سکھے چکے تھے۔ http://kitaabghar.com اتفاق سے ان کوا یک چھوٹا خیمہ دکھائی دیا۔اس خیمے میں ایک بوڑھا جوڑ ااور ان کا بیٹار ہائش پذیر تھا۔انہوں نے ان دونوں کو کھانا کھلایا اور ان کے ہاتھ بنتی بیل کا گوشت بھی فروخت کیا جوانہوں نے ذخیرہ کرلیا۔

ا پے سفر کے دوران انہیں کئی مرتبہ پھر برف کے تئے بستہ پانی ہیں سے گزرنا پڑتا اور سردی کی وجہ سے ان کے پاؤں من ہوجاتے۔ دن کے اختتام پروہ چند میل کا سفر طے کر پچکے تھے۔ لیکن ابھی انہیں بدترین حالات کا سامنا کرنا تھا۔ ایک اجنبی نے ان کوروک لیا تھا۔ یہ اجنبی ایک مختلف زبان ہیں بات کر رہا تھا۔ وہ اس کو قائل کرنے ہیں کا میاب ہوئے کہ وہ محض زائرین تھے اور اس نے انہیں مزید تھگ کئے بنا ہی چھوڑ دیا۔ بعد ہیں جب پچھ دوست خانہ بدوشوں سے ان کی ملا قات ہوئی تو انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ اجنبی لازی طور پر ڈاکہ زنی کرنے والا خام پاس تھا۔ بعد ہیں ان ڈاکوؤں کا گروہ کافی فعال ہوگیا تھا۔ وہ رائفلوں اور تلواروں کے ساتھ سلح ہوتے تھے اور بیخام پاس ایک کے بعد دوسرے فیم کواپئی لوٹ مار کا نشانہ بناتے تھے اور بیخام پاس ایک کے بعد دوسرے فیم کواپئی لوٹ مار کا نشانہ بناتے تھے اور بیخام پاس ایک کے بعد دوسرے فیم کواپئی لوٹ مار کا نشانہ بناتے تھے اور قیمتی اشیاء لوٹ کرلے جاتے تھے۔ اگر چہ وہ کی جو تے تھے اور بیخام پاس آئیں تر ارواقعی سزاد بی لیکن اس کے باوجو دبھی وہ لوٹ مار سے بازنہ آتے تھے۔

انہیں بیاحساس ہوا کہ وہ ایک ٹیرے سے بال بال نے گئے تھے۔لہذا یہ' زائرین' برف پررات کوسفر طے کرنے لگے۔وہ ان کثیروں سے اس قدر دور ہو جانا چاہتے تھے جس قدر دور ہونا ان کے بس میں تھا۔سر دی شدیدتھی ۔سر دی اس قدر شدیدتھی کہ دوران سفر جب وہ خشک گوشت کا ایک چچ اپنے مند میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو چچ کی دھات اس قدر سر دہوتی تھی کہ ان کے ہونٹ اس کی شندگ ہے جم جاتے تھے۔ا گلے روز وہ ایک ایسے جمپ میں پہنچ چکے تھے جہاں پر پندرہ افراد قیام پذیر تھے۔ان کے پاس تقریباً 50 کے قریب بنی بیل تھے اور دوسو بھیٹریں بھی موجود تھیں چونکہ ان کوبھی خامیاس کی جانب سے حملے کا خطرہ تھالہٰ ذا انہوں نے ان دونوں افراد کوخوش آ مدید کہا کیونکہ ان کے شامل ہوجانے ہے ان کومزید تقویت میسر آئی تھی۔ یہ دونوں مسافر کئی روز تک اس قافے کے ہمراہ محوسفر ہے۔اگر چدان کے سفر کی رفتارست تھی لیکن ان کو پینے کے لئے گر ما گرم سوپ ل جاتا تھا اور اس کے علاوہ سفر کے ساتھی بھی انہیں میسر تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں تنہا سفر سرانجام دینا چاہیے ۔اس سلسلے میں ہارر نے تحریر کیا کہ:۔

''اب ہمارامستقل ساتھ ہوااور سردی کے ساتھ تھا۔ ہمیں ایسے محسوں ہوتا تھا جیسے تمام تر دنیا کا درجہ ترارت نقطعہ انجما دستے تمیں درجے نیچ گرچکا ہو۔''

ان کے پاس خوراک کی بھی قلت تھی میں اتی خوراک موجودتھی کہروت اورجسم کارشتہ برقر اررکھناممکن ہوسکے۔وہ اپنے بنتی بیل اور کتے کی حالت دیکھ کر بھی از حد پریشان تھے۔وہ بھی فاقول کا شکار تھے۔ یہ دونوں جانور محض ہڈیوں کا پنجر بن کررہ گئے تھے۔مزید بیس روز تک انہوں نے تمام تر مصائب برداشت کے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ برف باری اور دھند بیں بھی اپنا سفر سرانجام دیتے رہے۔ ان کے مصائب بھرے دن ختم ہونے کوندا تے تھے تھی کہ دوہ 20,000 فٹ کی بلندی پرواقع گور مک لا پاس بھنچ گئے۔ یہ دنیا کا بلند ترین درہ تھا۔ ان کے بال اور داڑھیاں سردی کی شدت کی بنا پر جم چکی تھیں۔ ہار ربھی علیل ہوچو کا تھا اور اسے خطرہ تھا کہ وہ من بیسٹر برقر اربندر کھ سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جدوجہد جاری رکھی۔ اب وہ قدرے کم شدت کی سردی کے حامل علاقے میں داخل ہو چکے تھے جس کی بنا پر وہ قدرے پُرسکون تھے۔در حقیقت وہ ایک ایسی وادی میں داخل ہو چکے تھے جس کی بنا پر وہ قدرے پُرسکون تھے۔در حقیقت وہ ایک ایسی واشل ہو چکے تھے جو لا حاسا کے میدان کی جانب جاتی تھی۔

آ ف الیکٹرکٹی''……شهرمیں بحلی کانگران …..وہ نەصرف انہیں اپنے ہمراہ اپنے گھرلے آیا بلکہان کا بہترطور پراستقبال بھی کیا ……انہیں خوش آ مدید کہا مسب

اوران کے طبی معائے کیلئے ڈاکٹر کوبھی طلب کیا۔

ہاررنے اس سلسلے میں اپنا نکته نظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ:۔

رنے اس سلسلے میں اپنا نکته نظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ:۔ '' دنیا کا کوئی بھی ملک دوغریب پناہ گزینوں کا اس طرح استقبال نہیں کرتا جس طرح تبت میں ہما رااستقبال ہوا۔''

حکومت کی جانب سے انہیں نئے کپڑے مہیا گئے گئے .....ان کے میزبان نے اوراس کے اہل خاندنے ان کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کا مظاہرہ کیا۔انہوں نے اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پرمصائب بھراجوسفر طے کیا تھا اس سفر کی بدولت ان کوقند رومنزلت اورعزت میسر آئی۔آٹھ روز کے بعدانہیں دلائی لامہ کے والدین کی رہائش گاہ پرطلب کیا گیا جہاں پران کی ملاقات لامہ کے بھائی سے ہوئی۔اس کا نام لوب سینگ سمٹن

تھا۔اس نے ان سے مختلف سوالات کئے اور کہا کہ اس کا بھائی ان کے سفر کا مفصل حال سننے کا مشتاق تھا۔

اس ملاقات کا نتیجہ یہ برآ مدہوا کہان کےساتھ مزید بہترسلوک کا مظاہرہ کیا جانے لگا۔ حکام بالا اب انہیں نقل وحرکت کی آزادی بخو بی فراہم کررہے تھے۔ایک امیر شخص نے انہیں اپنے گھر میں ایک بڑا کمرہ رہائش اختیار کرنے کیلئے فراہم کردیا تھا۔اس شخص کا نام ٹسا رونگ تھا۔ یہ کمرہ يور بي طرز ہے سجايا گيا تھا۔

ایک روز جبکیه بارربستر علالت پر دراز مجبورا ور بےبس پڑا تھا کہاسی ا ثنامیں کچھسپاہی آن پنچےاورانہوں نے بیہ مایوس کن خبر سنائی کہانہیں حکام بالا سے بیاحکامات موصول ہوئے ہیں کہان دونوں افراد کو واپس ہندوستان بھجوا دیا جائے۔تھوڑی بہت بحث مباحثے کے بعد سیاہی بالآخر واپس چلے گئے۔ہارر نے اس ضمن میں اپنے دوستوں سے مددا ور تعاون کی درخواست کی اوراس طرح بیہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔

حالات نے ایک مرتبہ پھراس وقت پلٹا کھایا جب اوف شینٹر جوایک زرعی انجینئر تھا.....اسے تنبت کے ایک اعلیٰ حکام نے ایک زرعی نہر تغمیر کرنے کا تھم دیا۔اس دوران ہارر نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کومصروف رکھنے کی غرض سے اپنے میز بان کے باغیچ میں ایک فوار ہتغمیر کرےگا۔ان سرگرمیوں نے ان دونوں افراد کولا حاسا میں اپنی صورت حال مشحکم کرنے میں انتہائی معاونت سرانجام دی۔

لا حاسامیں نے سال کا جشن منایا جار ہاتھا۔ ہارر نے اس جشن کی تمام ترتقریبات میں حصہ لیا۔ دیگر زائزین کے ہمراہ اس نے چودہ سالیہ دلائی لامہ کے ہاں بھی حاضری وینے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد کئی ایک مواقع پروہ پوٹالا میں اپنے ان دوستوں کا مہمان بھی رہا جو وہاں پر رہائش پذیریتھے۔

ہارر نے اپنے میزبان کے باغیچے میں جوفوار ہ تغمیر کیا تھااس کی تغمیر کی خبریں دور دور تک پھیل چکی تھی۔لہذااعلیٰ حکام نے اسے دلائی لامہ ے موسم گرما کے لی عمارت کی تعمیر کی تکرانی کیلئے ملازمت کی پیشکش کی۔اس پراجیک کی تعمیل کیلئے یا نچے سوسیاہی اورا یک ہزار قلی اس کی تکرانی میں وے دے گئے۔اس نے ان سے انتہائی کامیابی کے ساتھ کام کروایا۔اب کئی ایک اعلیٰ حکام اسے اپنامہمان بنانے میں فخرمحسوں کرتے تھے۔ اب ان دونوں افراد کے رہے اور مرجے میں برابراضا فیہور ہاتھا۔اب وہ دولت کمانے کے قابل بھی ہو پچکے تھے اوراب وہ اپنے محسن ٹسا ر دنگ کواپنی رہائش گاہ کا کراییجی ادا کر سکتے تھے۔ لا حاسا میں انہیں ہرفن مولاسمجھا جانے لگا تھااورایک روز ہاررنے دلائی لا مہ کی جانب ہے بھیجے مس

گئے ایک وفد کا جیرا گلی کے عالم میں استقبال کیا۔

اس سلیلے کی ابتداء دلائی لامدے بھائی لوب سینگ سمٹن کی جانب ہے ہوئی جس کے ساتھ ہارر کے آغاز ہی ہے بہتر تعلقات استوار سے لیکن فیقی وفددلائی لامد کے سر پرستوں کی جانب ہے روانہ کیا گیا تھا۔ بیا بیک تھم کے سوا پھونہ تھا اور تھم بیتھا کہ ہار دلائی لامدے موسم گرما کے محل ناربلز کا ہیں ایک سینما پر وجیکشن روم تغییر کروائے۔ ہارر نے جلدا زجلداس تغییر کی ضوبہ بندی شروع کردی کیونکہ تھم عدولی کی تخیائش موجود نہ تھی۔ لا حاسا کے بہترین مقام کا امتخاب کیا اور تغییر کا کام شروع کروادیا۔ سینما کی تغییر اس کے بہترین مقام کا امتخاب کیا اور تغییر کا کام شروع کروادیا۔ سینما کی تغییر اس کی تغییر اس کی تغییر کے لئے بہترین مقام کا امتخاب کیا اور تغییر کا کام شروع کروادیا۔ سینما کی تغییر اس کی تغییر کی ایک دستاویز کی فلم بھی شامل تھی۔ اس فلم کو اس نے کئی مرتبد دیکھا۔ اس وقت اس کے بعد سب سے بڑھ کر چران کن بات منظر عام پر آئی ..... دلائی لامد نے ہاررکوا پنا ذاتی ا تالیق مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اس کے طبعہ سے بڑھ کر چران کن بات منظر عام پر آئی ..... دلائی لامد نے ہاررکوا پنا ذاتی ا تالیق مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اس کے طبعہ سی یہ بات نہتھی کہ بیجرمن ایک تربیت یا فتہ استاد بھی تھا۔

ہاررنے مابعدا ظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ:۔

''میں نے جودوت اپنے شاگر د کے ہمراہ گزاراوہ دفت میرے لئے بھی اسی قدر حصول علم کاباعث بناجس قدر حصول علم کاباعث میرے شاگر د کے لئے بنا سیمیرے شاگر د نے مجھے تبت کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ بتایا سیاس کے علاوہ اس نے مجھ گڑتی رکی اتعلمہ اور سی میں مجھے تا اس میں مجھی رہ و سیحی تا اس

مجھے گوتم بدھ کی تعلیمات کے بارے میں بھی بہت پچھ بتایا۔'' nttp://kitaabghar.com سکین سیاسی حالات اب ساز گارندر ہے تھے۔ پیکنگ ریڈیوکا لہجہ بھی گٹے ہوتا چلا جار ہاتھا۔

لاحاسامیں نے فوجی دیتے تیار کئے جارہے تھے۔فوجی مشقیں اور پریڈ میں روز مرہ کامعمول بن چکاتھا۔جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دلائی لامہ کوملک سے فرار ہونا پڑااوراس نے ہندوستان میں سیاسی پناہ حاصل کرلی کیونکہ حملہ آ ورچینی تبت میں گھس آئے تھے۔

اور ہینرچ ہاررکے لئے بھی تنبت سے روانگی کالمحدآن پہنچا تھا اور وہ لا حاسا کوخدا حافظ کہنے پرمجبور تھا اور یہی وہ مقام تھا جہاں پراس نے

http://kitaabghar.com http://kitaa

محبت نچھاورکرنے کا دری حاصل کیا تھا۔ اس نے غمناک انداز میں بدا قرارکیا کہ:۔

"میں جہاں کہیں بھی رہوں گا مجھے تبت کی یا دستاتی رہے گی۔"

کتاب گھر کی پیشکش 💮 کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## كتاب كمركى بالوالنگ الكراريع بهلى فوطرخوركى كى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ایک اور دنیا کی جانب رخت سفر باندھنا شروع ہی ہے بنی نوع انسانوں کے پہندیدہ خوابوں میں سے ایک خواب رہاہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران زیرتسلط یورپ میں لاکھوں لوگ اس خواب میں مبتلا ہوئے تھے۔

ذریعے سرانجام دیا جاسکتا تھا۔ مابعد شاید بنی نوع انسان اکوا۔ لا کف کوفطری طور پراپنا لے جیسا کہ بہت سے دودھ پلانے پر جانور کر بچکے تھے۔ کوٹٹی ۔ ان دنوں اس طرز کی غوطہ خوری تیرا کوں میں عام طور پر مروج تھی ۔ گئی برسوں سے کوٹٹی اور اس کے ساتھی غوطہ خوری کے ایسے ساز وسامان کے خواب دیکچر سیڈ ائر کا حامل ہو جوغوطہ خور کو پانی کے اندرزندہ رہنے میں معاون ثابت ہو۔ ایک غوطہ خور دویا تین منٹ تک اپنے سانس

کی آمدورفت کو برقرارر کھسکتا تھااور بیدورانیاس قدر کم تھا کہاں دوران سمندر کے بیچے موجود دنیا سے کمل طور پرلطف اندوز ہوناممکن نہ تھا۔ زیریانی دنیا کی تحقیق تفتیش سرانجام دینے کی خواہش اتن ہی پرانی ہے جتنی پرانی ہماری تاریخ ہے۔

تب اکوالنگ منظرعام پرآیااوراہے کیپٹن کوش نے 1943ء کے موسم گر مامیں استعال کیا۔

کوٹی نے بندول کے ریلوے انٹیشن سے اس اکوالنگ کوحاصل کیا جو کہ ایک نز د کمی قصبے میں واقع تھا۔اسے سائنکل پر رکھااور ساناری کی جانب روانہ ہوا جہاں پر اس کی بیوی سیمون اور اس کے دوغوطہ خور ساتھی بڑی بے صبری کے ساتھ اس کھلونے کے انتظار میں تھے۔اس کے ساتھیوں کے نام فلیے فیلزی اور فریڈرک ڈیوس تھے۔

وہ ساحل سمندرتک جا پہنچے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سرگرمیاں اٹلی کے فوجی دستوں کی نظر میں آئیں یاان مقامی لوگوں کی نظر میں آئیں جوساحل سمندر پرنہانے کے ممل سے لطف اندوز ہورہے تھے۔

تیرا کی کےاس ساز دسامان کا دزن پچاس پونڈ تھاا در کوٹی اپنی پہلی غوطہ خوری کے لئے سمندر میں کود چکا تھا۔ وہ سمندر کی تہہ میں اپنے آپ کو بے دزن ……ہلکا پھلکاا در پُرسکون محسوس کرر ہاتھا۔ وہ ایک انسان نمامچھلی بن چکا تھاا دراس خاموش دنیا کے بجو بوں کا نظار ہ کرر ہاتھا۔

وہ سمندر میں نیچے اوراوپر کی جانب حرکت کر رہاتھا۔اب وہ مزید نیچے کی جانب بڑھ رہاتھا۔اپنے غوطہ خوری سازوسامان کی بدولت اسے سانس کی آمدورونت میں آسانی محسوس ہور ہی تھی۔

جونہی وہ مزید نیچے چلا آیا۔۔۔۔۔اکوالنگ نے خود بخو داسے زیادہ ہوا بہم پہنچانی شروع کر دی کیونکہ پانی کا دباؤ بڑھ چکا تھا۔ 30 فٹ ک گہرائی پراسے دباؤ کا کوئی اثر محسوس نہ ہور ہاتھا۔اگر چہ سطح کی نسبت اس گہرائی پر دباؤ دوگنا ہوتا ہے۔ اسے مچھلی کی مانند تیرتے ہوئے لطف محسوس ہور ہاتھا۔ تیراکی کا بیطریقہ ایک منطقی طریقہ تھا۔

1943ء کے موسم گرما کے دوران کوسٹی اوراس کے ساتھیوں نے اکوالنگ کے ساتھ پانچ صدم رتبہ غوطہ خوری سرانجام دی۔ان کواس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اکوالنگ کے دریعے غوطہ خوری میں زیادہ توانائی صرف ہوئی تھی۔الہٰداانہیں زیادہ کلوریز کی حامل غذا استعال کرنے کی صرورت در پیش تھی اور مقبوضہ فرانس میں ایسی غذا کا حصول انتہائی مشکل امرتھا جتی کہ زیریانی مچھلی کا شکار بھی اتنی کلوریز کا استعال در کا ررکھتا تھا جتنی کلوریز مجھلی سے حاصل نہ ہوتی تھیں۔

زیادہ گہرائی میں اکوالنگ کی کارکردگی کی پڑتال ضروری تھی۔لہذا 240 فٹ کی گہرائی میں ایک کشتی کنگرانداز کی گئی اورغوطہ خور تہہ نشین ہوئے اس کنگر کی زنجیر کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ایک سوفٹ سے نیچے روشنی مدہم تھی اور جونہی وہ مزید نیچے گیااس کے ساتھ عجیب وغریب واقعات رونما ہونے لگے۔واپس او پراٹھنے سے پیشتر وہ 210 فٹ کی گہرائی تک جا پہنچا تھا۔

غوطەزن كے لئے ايك اورمشكل اورخطرناك صورت حال اس صورت حال كوكہا جاتا ہے جے'' نيلے پانيوں ميں جانا'' كہتے ہيں۔اگر ايك غوطه خورسطحيا تهدكونه د مكيسكتا ہواورنه ہى كسى اورحوالہ جاتى نقطے كود مكيسكتا ہو.....مثلاً لنگر كى زنجيروغيره .....تب بيد كہا جاتا ہے كہوہ'' نيلے پانى'' ميں ہے۔اليى صورت ميں اس كے اردگرد پجھنہيں ہوتا ماسوائے نيلا گہراسمندر.....اليى صورت ميں وہ ست كانتين كرنے ميں بھى ناكام رہتا ہے اوروہ مسائل كاشكار ہوجاتا ہے اوركسى بھى سانچے ہے دوج يار ہوسكتا ہے۔

1945ء میں کیپٹن کوٹل نے فرانسیسی بحریہ کا زیر سمندر ریسرچ گروپ قائم کیا اور دنیا کے گئی ایک حصول کی جانب بذات خود تحقیقاتی مہمات پرروانہ ہوا۔ ۔

1953ءاس کی ایک تحریرشائع ہوئی تھی جس کاعنوان تھا:۔

''خاموش دنیا'' استحریمیں اس نے اپنی زیر سمندرمہمات کا ایک نقشہ کھینچا تھا۔ مابعداس پرایک فلم بھی بنائی گئے تھی۔ اکوالنگ 20 ویں صدی کی عظیم مہمات میں سے ایک عظیم اورا ہم مہم تھی اوراس ایجاد نے انسان کیلئے ایک نئی دنیا کی تحقیق کے دروازے ول دیے تھے۔

کتاب گھر کی پیشکش 🗝 کتاب گھر کی پیشکش

## Herp://kitaabgitai.com Cilaritabi/kitaabgitai.com

ا نکا ..... چھانچ کی گڑو یا،ایک قالہ عالم ،آفت کی پُڑو یا۔ پراسرارقو توں کی مالک ،خوش قتمتی کی دیوی ،جس کے حصول کے لیے بڑے بڑے پچاری اور عالم سرتو ڑکوششیں کرتے تھے۔ایک ایسی داستان جس نے سالوں تک پراسرار کہانیوں کے شائفین کواپنے سحر میں جکڑے رکھا۔انکا ....اپنی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ بہت جلد کتاب گھر پر جلوہ افروز ہو رہی ہے۔

### کتاب گھر کی پیشکش اقابلا کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com اقابلا......تاریک اور پراسرار پر اعظم افریقه کے خوفناک جنگلوں میں آبادا یک غیرمہذب قبیلہ..... جوا قابلا نامی دیوی کے پچاری تھے۔ بحری جہاز کی تباہی کے بعد مہذب وُنیا کے چند افراد اس قبیلے کے چنگل میں جا پچنے۔ شوالا..... جنگلی قبیلے کا ایک سردار جے دیوی اقابلانے تمام حشرات الاراض کا مختار بنادیا تھا۔ کالاری..... جنگلی قبیلے کا دوسراسردار جس کی تمام درندوں پر حکمرانی تھی۔ کیا مہذب انسانوں کی اس جنگلی خونخوار قبیلے سے واپسی ممکن ہوسکی؟ انور صدیقی کے جادوں بیاں قلم کی بیطویل اور دلچیپ داستان آپ جلد بی کتاب گھو کے ایکش اید ہونچو نیاول کیش میں پڑھ سکیں گے۔

## كتاب كقركى بياليك في سياكك من المعادي بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جس امر پر بخوشی یقین کرلیا جاتا ہے اس امر کے برعکس ذبانت آمیز کام بے لطف اور بے روح دکھائی دیتا ہے۔ اکثر ایسانہیں ہوتا کہ حقیقی لطف کی حامل کوئی شے منظر عام پر آئے لیکن جب وہ منظر عام پر آ جائے تب بیاوٹ پٹانگ داستانوں سے بڑھ کر ثابت ہوتی ہے۔
دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی بحربی کا نثیلی جنس نے جنگ کی تاریخ کا ایک بہترین سیکرٹ سروس آپریشن سرانجام دیا جو کسی گراں قدر معرکے سے کسی طور پر بھی کم نہ تھا۔ بیر آپریشن چیف آف سٹاف کی تو قعات سے بڑھ کر کا میاب ثابت ہوا اوراس آپریشن کی بدولت بہت کسی تاریخ کی نزندگی بچاناممکن ہوا۔ اگر چواس آپریشن کی کامیابی کا سہرا رائل نیوی انٹیلی جنس کے لیفشینٹ کمانڈر ایون موثا گو کے سرتھا لیکن اس سے اتحاد یوں کی زندگی بچاناممکن ہوا۔ اگر چواس آپریشن کی کامیابی کا سہرا رائل نیوی انٹیلی جنس کے لیفشینٹ کمانڈر ایون موثا گو کے سرتھا لیکن اس

۔ تھااوروہ اس خطرے سے نیٹنے کے لئے اپنے دفاع کومضبوط تربنار ہے تھے۔ان کواس دھوکے میں رکھنا در کارتھا کہ مجوزہ حملہ بحرہ روم سے کسی اور مقام پر کیا جائے گا۔

پرلیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ کمانڈرا یون مونٹا گوکاتعلق ایک چھوٹی سی انٹر۔سروس کمیٹی سے تھا۔اس کمیٹی کی بیدذ مدداری تھی کدوہ متوقع آپریشن (منصوبوں) کا تحفظ سرانجام دے۔ دشمن کے سامنے ایک مردہ جسم پیش کرنا .....ایک ایسی لاش اس کی نظروں میں لانا جس کی جیب میں گمراہ کن دستاویزات موجود ہول ..... یہ منصوبہ ایک نیامنصوبہ نہ تھا۔

موٹٹا گواوراس کی ٹیم کواس منصوبے پر کام کرنے کی ذمہ داری سونچی گئی۔ان لوگوں نے اس کامیاب منصوبے پر انتہائی جانفشانی سے کام
کیا۔ جسم کسی ایسے اسٹاف افسر کا درکارتھا جوایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھا جس کے پاس اونچے درجے کی دستاویزات تھیں جو بیٹا بت کرتی تھیں کہ
اتحاد کی کسی اور مقام سے جملہ آ ور ہوں گے اور متوقع مقام سے ہرگز حملہ آ ور نہ ہوں گے۔اس جسم کو تیرتے ہوئے بین کے ساحل تک جا پہنچنا تھا جہاں
پر جرمن ایجنٹ بکٹرت موجود تھے۔ بیٹا ہر کرنا مقصود تھا کہ بیا فرکسی فضائی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ بین میں جرمنوں کو بیموقع میسر نہیں آ کے گا کہ وہ
اس کے جسم کا بغور معائنہ سرانجام دیں ۔۔۔۔۔ایسا موقع میسر نہیں آ کے گا جیسا موقع انہیں فرانس میں میسر آ سکتا تھا ۔۔۔۔۔تاہم وہ اس کی جیب میں موجود
دستاویزات کا بغور مشاہدہ سرانجام دیں گاوران پر بھین کرنے پر بھی آ مادہ ہوں گے۔

جہم کے حصول کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ تھا۔ وہ کیسے ایک مناسب عمر کی حال لاش دریا فت کریں اور وہ لاش ایسی صورت حال کی حال ہو جس سے بیرواضح طور پر ظاہر ہوا ور پین کے اعلیٰ حکام اس امر پریقین کرلیں کہ بیٹی خص سمندر کے اوپر ہوائی حادثے کا شکار ہوا تھا؟ بیٹھی خدشہ تھا کہ دشمن اس لاش کا ڈاکٹر معائنہ نہ کروائے۔لاش کا حصول بھی اس قدر مشکل تھا۔ جس قدر مشکل اعلیٰ حکام کو قائل کرنا تھا کہ بیمنصوبہ ایک کارگر منصوبہ تھا اور سب سے بڑھ کریہ کہ بیمنصوبہ اخلاتی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔

چونکہ ریہ جنگ کا زمانہ تھاللبذاا یک ایسے تخص کی لاش کاحصول ایک مشکل امر نہ تھا جوفضائی حادثے کا شکار ہونے کے بعد سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہوا ہو۔ برنارڈسپلس بری نے موٹٹا گوکویقین دلایا کہ وہ اس تتم کی لاش سے حصول کی کوشش سرانجام دےگا۔

لاش کے حصول کے بعد بھی ایک اور مسئلہ در پیش تھا۔وہ مسئلہ لاش کے رشتہ داروں کی اجازت کے حصول سے متعلق تھا۔ بہت سے رشتے دارا سے کسی پیارے کی لاش کو اس طریقہ کار کے تحت استعال کرنے کی اجازت فراہم نہیں کرتے اگر چہلاش کا استعال ملک کے بہترین مفاد میں ہی کیوں نہ ہواورا گرد شتے داراس کے استعال کی اجازت فراہم کر بھی دیں تب مسئلہ بیتھا کہ کیاوہ اس رازکورازر کھسکیں گے۔

یہ مسئلہ نہ صرف ایک مشکل مسئلہ تھا بلکہ اسے ایک مختصر سے دورانیے میں حل کرنا بھی ضروری تھا۔مطلوبہ لاش کا حصول ایک قبرستان سے ممکن ہوا۔اب اس کے رشتہ داروں سے اجازت حاصل کرنے کا مسئلہ در پیش تھا جو بالآخر رضا مند ہو گئے اگر چہان کو درست طور پر بیرنہ بتایا گیا تھا کہ اس لاش کو کس مقصد کے لئے استعمال کرنا تھا۔ان کومحض بیہ بتایا گیا تھا کہ اس لاش کوعظیم ترین قومی مفاد میں استعمال کرنا تھا اور مابعد اس لاش کو مناسب طور پر دفن کر دیا جانا تھا۔وہ علیحدہ بات تھی کہ اس لاش کو دوبارہ کسی اور نام کے تحت دفن ہونا تھا۔انٹیلی جنس حکام کافی زیادہ تحقیقات سرانجام دینے کے بعداس نتیجے پر پہنچے تھے کہ لاش کے ورثاء قابل اعتبار لوگ تھے اور ان پراعتا د کیا جاسکتا تھا۔

ان تفصیلات کو طے کرنے کا کام باقی تھا جن کی موجودگی میں اس آپریشن کو کا میاب بنانا عین ممکن تھا۔اس موقع پر برطانوی انٹیلی جنس ٹیم نے بہترین کارکردگی کامظاہرہ کیا۔

لاش کو برف میں رکھا گیا۔اسے رائل میرین کے میجر کی وردی زیب تن کروائی گئی۔ بریف کیس اس کی کمر کے ساتھا لیک زنجیر کی مدد سے باندھا گیا۔

اس دوران ماہرین ان دستاویز ات کی تیاری میں مصروف رہے جن کواس لاش کے بریف کیس میں رکھنامقصود تھا۔ سب سے اہم دستاویز ات وہ خط تھا جو' دیرسنل اور انتہائی سیکرٹ' تھا۔ بیخط جنز ل سرآ رچی بالڈ کی جانب سے تھا جوامپیریل جنز ل

اسٹاف کا وائس چیف تھا۔ یہ خط جنزل الیگزینڈ رکے نام تحریر کیا گیا تھا جو جنزل آئرن ہاور کی ٹگرانی میں 18 ویں آرمی گروپ ہیڈ کواٹر میں برطانوی فوج کی کمان سرانجام دے رہاتھا۔ سرآ رچی بالڈنے مونٹا گو ہے بحث مباحثہ سرانجام دینے کے بعد خط کانفس مضمون بذات خود تیار کیا۔اس خط پر

23 اپریل 1943 ء کی تاریخ لکھی گئی تھی۔خط کامضمون کچھاس طرز کا حامل تھا کہ:۔

میرے پیارےالیگزینڈر

" بیایک غیرسرکاری خط ہے جوانتہائی مخفی انکشافات کا حال ہے۔ایک ذمدداراور قابل اعتمادا فسریہ خط آپ تک پہنچائے گا۔اس خط کوسرکاری ڈاک کے ذریعے بھیجنا ایک احسن اقدام ندتھا۔ یہ خط کی خاص ہدایت پر بنی نہیں ہے اور نہ بی یہ کی قتم کی حکمت عملی تیار کرنے کی ہابت ہے۔ یہ حض آف دی ریکارڈ ایک تبادلہ خیال ہے۔ یہ تبادلہ خیال اس حقیقت کے ہارے میں ہے کہ سلی کی جانب سے حملہ محض ایک چال ہے۔ دشمن کو دھو کے میں رکھنے کی ایک تد ہیر ہے جبکہ حقیقی حملہ بحروم کے مشرق میں یونان میں فوجیس اتارنے کے بعد کیا جائے گا۔سلی کی جانب سے حملہ آور ہونے کا پر چارا تحادیوں کے عین مفادییں تھا۔اس طرح جرمنی کی توجہ سلی کی جانب مرکوزرہے گی۔'

لاش کواب ایک بارعب افسر کاروپ دینا تھا۔اس کا زیادہ تر دارومداراس کی وردی پرتھا۔اسے رائل میرین کے میجر کی ولیم مارٹن کی وردی زیب تن کروائی گئی۔۔۔۔۔اس کی پیدائش کارڈ ف میں 1907 ء ظاہر کی گئی۔وہ شالی افریقہ کی جانب پرواز کرر ہاتھا۔

متعلقہ دستاویزات اوراس کی شناخت کی دستاویزات کےعلاوہ اس کی ایک مثلیتر بھی تخلیق کی گئی جس کا نام پام تھا۔اس کی فوٹو بھی اس کی دستاویزات میں شامل کی گئی تھیں اوراس کے دوعد دخطوط بھی دستاویزات میں شامل کئے گئے تھے۔اس کی منگنی کی انگوٹھی کی خریداری کی ایک رسید بھی دستاویزات میں شامل کی گئی تھی۔

میجر مارٹن اب اپنے مشن کی انتجام دہی کے لئے تیارتھا۔ میجر مارٹن کوحوالہ سمندر کر دیا گیاتھا۔ http://kitaabg لندن میں بحربیکی انٹیلی جنس اپنی کارروائی کے نتائج کی منتظرتھی۔ 3 مئی کوانہیں برطانوی بحری ا تاشی کی جانب ہے ایک سگنل موصول ہوا ' جس کے تحت بیانکشاف کیا گیاتھا کہ رائل میرین کے میجر مارٹن کی لاش ہسپانوی مچھیروں کے ہاتھ لگ چکی تھی اوراسے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ وفن کر دیا گیاتھا۔

جنگ کے بعد یہ بات منظرعام پرآ فکتھی کہ بیآ پریشن کس قدر کا میا بی ہے ہمکنار ہوا تھا۔ یہ دستاویزات ایک جڑمن ایجنٹ کے ہاتھ لگ گئی تھیں اور اس نے ان دستاویزات کانفس مضمون فوراً ٹیلی گرافنگ کے ذریعے برلن منتقل کر دیا تھا۔ لندن کے حکام کی توقع کے عین مطابق جرمن انٹیلی جنس سروس سے اس کی صدافت کے مفصل ثبوت طلب کئے تھے اور میجر مارٹن کی زندگی کے بارے میں ایجاد کیا گیا تمام ترپس منظر برلن کوروانہ کر دیا گیا تھا۔

جرمنی حکام نے میجر مارٹن کی دستاویزات ہاتھ گئے کوا پناایک بہترین کارنامہ تصور کیااوران کے انٹیلی جنس کے محکمے نے بھی یہ تصدیق کر دی کہ بیدستاویزات شک وشیعے سے بالاتر تھیں۔اس کا نتیجہ بیہ برآ مدہوا کہ انہوں نے اتحادیوں کے متوقع حملے کے مقام کوغیرا ہم قرار دیتے ہوئے اپنی فوجی صورت حال میں تبدیلی سرانجام دی اور پیشتر اس کے کہوہ بیجان پاتے کہ ان کوجان ہوجھ کردھو کہ دیا گیا تھااور بے وقوف بنایا گیا تھا اتحادی مضبوطی کے ساتھ سلی میں اپنے قدم جما چکے تھے۔

ر بن ٹروپ ..... جرمن وزیرخارجہ .....ان افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے سب سے پہلے یے محسوں کیا تھا میجر مارٹن کی دستاویز ات ایک دھو کے کے سوا کچھ بھی نہ تھا .... یہ ایک شاندار دھو کا تھا ..... ایک فریب دہی تھی ..... ایک چپال تھی .... اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس سلسلے میں اس کی جانب سے تحریر کر دہ ایک خط ..... جواس نے اپنے سفیر کو تحریر کر دیا تھا ہنوز ریکارڈ پر موجود ہے۔

http://kitaabghar.com



http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیانک شخص جس نے لندان کو بچالیکٹر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس خصوصی آپریشن ایگزیکٹو کے بارے میں بہت کچھاکھا جاچکا ہے جس نے فرانس کی شکست کے بعد .....فرانس کے جھیار ڈالنے کے بعد تخریب کاری کے مراکز قائم کئے۔فرانس کے ایسے مراکز کرٹل مورائس بک ماسٹر کی زیرنگرانی قائم تھے جس نے اپنا ہیڈ کواٹر بیکراسٹریٹ میں بنار کھا تھا۔اس نے خصوصی تربیت یافتہ سینکڑوں ایجنٹ فرانس روانہ کئے تا کہوہ مزاحمتی کارروائیاں سرانجام دے سکیس یا ایسی کارروائیوں کی مگرانی سرانجام دے سکیس یا ایسی کارروائیوں کی مگرانی سرانجام دے سکیس۔

اتھا کہ:۔ وہ حصول مقصد کیلئے کس طرح برسر پر پیار ہو؟ کس طرح روبہ ل ہو؟

ال نے فرانس کے دیگر مزاحمتوں کی جانب نظر دوڑائی اوران کے بارے میں سوچا ۔۔۔۔ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور مابعدوہ ایک فیصلے پر پہنچ چکاتھا ۔۔۔۔۔اسے براہ راست برطانیہ سے رابطہ کرنا چاہئے تھا۔ بذریعہ سوٹز رلینڈ اسے ایک بہترین روٹ دکھائی دیتا ۔۔۔۔۔ بالخصوص ایسی صورت میں جبکہا سے لکڑی کے کو سکے کی اپنے گیس انجنوں کیلئے ضرورت بھی در پیش تھی۔لہذااس کے پاس جنگلوں سے بھر پورسرحد کی جانب جانے کا معقول جوازموجود تھا۔ می وہسائیکل پرروانہ ہوااور چندونوں بعدوہ سفر طے کرتا ہوابر طانوی سفارت خانے بیننی چکا تھا جو برن میں واقع تھا اوراسٹنٹ ملٹری اتاثی کے ساتھ محو گفتنگو تھا۔ اگلے تین برسول کے دوران اس نے اس سرحد کو 98 مرتبہ عبور کیا حالانکہ اس کی سخت نگرانی سرانجام دی جاتی تھی۔ ایک معلوں کے دوران اس نے اس سرحد کو 98 مرتبہ عبور کیا حالانکہ اس کی سخت نگرانی سرانجام دی جاتی تھی۔ ایک معلوں کے دوران اس نے اس سرحد کو 98 مرتبہ عبور کیا حالانکہ اس کی سخت نگر انی سرانجام دی جاتی تھی۔ ایک معلوں کے دوران اس خوار میں معتوں کیا حالانکہ اس کی سخت نگر انی سرانجام دی جاتی تھی۔ ایک معتوں کی دوران اس خوار میں معتوں کی دوران اس خوار معتوں کی دوران اس خوار میں معتوں کیا حالانکہ اس کی سخت نگر انی سرانجام دی معتوں کی دوران اس خوار معتوں کی دوران اس خوار معتوں کی دوران اس کے دوران اس کی دوران اس کے دوران اس کی دوران کی دور

مچل نے اطلاعات اورمعلومات کی فراہمی کی خدمات اپنے ذے لے لی تھیں۔لیکن اس میں کیچیپی کا اظہار نہ کیا تھا۔للہذا وہ بیر کہتے ہوئے اٹھ کھڑ اہوا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔

لیکن وہ اپنا ایک تاثر قائم کر چکا تھا۔ لہذا اس نے جواطلاعات بہم پہنچا ئیں وہ لندن روانہ کر دی گئیں جہاں پران کا گرمجوثی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ اس کے پس منظری آزادانہ تحقیقات سرانجام دی گئیں (اس کے سسرالی رشتے دارانگریز تھے) اور جب چند ماہ بعد وہ دوبارہ برن پہنچا تب اس نے داستان بالکل مختلف پائی۔اس نے بیوریا فت کیا گیا کہوہ کتنی دیر بعد یہاں پرآ سکتا تھا۔۔۔۔۔اس نے جواب دیا کہوہ ہرتین ہفتے بعد یہاں آ سکتا تھا۔۔

اس ہے مزید سوال کیا گیا کہ:۔

کیاوہ ہرا یک جرمن یونٹ کی تفصیل اور مقام تعیناتی کے بارے میں معلومات حاصل کرسکتا تھا جوفرانس کے زیرتسلط زون میں تعینات تھے؟ اس نے جواب دیا کہ:۔

اس نے جواب دیا کہ:۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.co ہاں .....وہ الیی معلومات حاصل کرسکیا تھا اور ان تک پہنچا بھی سکتا تھا۔

تب گلبلی مچل نے جواب دیا کہ:۔

ورست ہے۔

کین میکام اس قدر آسان مذھا اور جلد ہی اسے میا حساس ہوگیا تھا کہ اس کام کوسرانجام دینے کے لئے اسے معاون ورکار تھے۔۔۔۔۔۔ایسے معاون درکار تھے جواپنے کام کاج کے سلسلے بیں ملک بیں گھو میں پھریں یار ملوے بیل خدمات سرانجام دیتے ہوں اور اپنی آسکھیں اور کان کھلے مطاون درکار تھے جواپ درکار تھے جواپ موقع کے اور اپنا نبیٹ ورک تیار کرنا شروع کر دیا۔۔۔۔۔ بیافراد کھن اس کے اپنے دوستوں بیس سے نہتے بلکہ زیادہ تر افرادہ افراد تھے جواس موقع سے فائدہ اٹھانے کے تمنی تھے۔۔۔۔مثال کے طور پرایک روز ایک شخص اس کے دفتر میں آبی جس کی لاری بیس ایک گیس انجی فیا۔ وہ شخص جب اس کے دفتر سے باہر نکلا تب وہ اس کا ایک قابل اعتماد معاون بن چکا تھا اور مابعد انتہائی مفید بھی فابت ہوا تھا۔ ایک اہم انتین کا ایک آئیشن کا بیجہ وئی کون میں اس کے انتظار میں تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک ہوئی کے منبیج ہوئی ٹرمینس کا بیجہ تھا جوابوی گنون میں واقع تھا۔۔۔ یہ ہوئی میں رہائش اختیار کرنے والے ایک جرمن واقع تھا۔۔۔۔ یہ ہوئی میں رہائش اختیار کرنے والے ایک جرمن واقع تھا۔۔۔۔ یہ ہوئی میں رہائش اختیار کرنے والے ایک جرمن

جرنیل کے نام سے ضرور آگاہ کرےگا۔وہ بھی اس کے نبید ورک کا ایک وفا داررکن بن چکا تھا۔

آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ ایک کممل ادارہ وجود میں آ چکا تھا اور تین ہفتوں کے وقفے کے بعد برطانوی حکام کودرکار معلومات/اطلاعات برن کی سرحد سے پار پہنچائی جا چگنتی اور وہاں ہے وہ معلومات اور اطلاعات وائر لیس پاسفارت خانے کی ڈاک کے ذریعے لندن ججوائی جا چگنتی۔ اس کے کام کا دائر ہ کا روسعت اختیار کرتا چلا گیا۔ اس نے جرمن فوجی دستوں کی تعینات ...... ان کی نقل وحرکت ..... پیداواری شاریات ..... فوجی تنصیبات ..... اور دیگر کار آ مدمعلومات اور اطلاعات فراہم کر فی شروع کر دیں۔ وہ ایس معلومات بھی فراہم کر دیتا تھا جن کے بارے میں اس سے دریا ہوت نہیں کیا جاتا تھا لیکن اپنی دانست میں وہ ان معلومات کو کار آ مداور مفید گردانتا تھا۔ لہذا وہ انہی معلومات بھی بہم پہنچا دیتا تھا۔ پہلے پہل مچل کے معاونین کو کی فتم کی کوئی ادا گیگی نہ کی جاتی تھی لیکن مابعد اس نے میضروری سمھا کہ ان لوگوں کو تخوا ہوں کی ادا گیگی کی جانی چاہیے ۔ لہذا وہ انہیں اپنی جیب سے شخوا ہیں ادا کرنے گا۔

جہاں تک وائرلیس ..... پوسٹ بکس ..... یا کورئیر کاتعلق تھا ..... مچل بذات خودانہیں استعال نہ کرتا تھا ..... وہ اشخاص ذاتی طور پرا ہے رپورٹ کرتے تھے یاوہ بذات خودان کے پاس چلاجا تا تھا۔

فوجی دستوں کی نقل وحرکت بالخضوص اتحادیوں کے ثنالی افریقہ پرحملہ آ ورہونے کے بعداور جرمنوں کی غیر مقبوضہ فرانس میں نقل وحرکت ۔۔۔۔۔ان کے لئے ایک معانی رکھتی تھی۔اس کے چندا فراد بھی بھار جرمنوں کے ہتھے بھی چڑھ جاتے تھے لیکن کسی بھی فردنے اس کے سرپرست مچل حدل بڑکہ دھوکانہیں دیا تھا

1943ء تک .....اس نے مفصل اور درست رپورٹوں کی تربیل جاری رکھی اورانہی وجوہات کی بنا پر وہ برطانیہ کے انتہائی قابل اعتاد مخبروں میں سے ایک مخبر کی حثیبت اختیار کر چکا تھا۔ اسی برس کے موسم بہاراور موسم گر ماکے دوران وہ بٹلر کے خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں پچھ نہ جانتا تھا اور بیمض اتفاق تھا کہ وہ ایک کیفے میں جیٹھا دوافراد کی گفتگوس رہا تھا کیونکہ وہ اپنے کان اور آ تکھیں کھلی رکھنے کا قائل تھا۔ دوفرانسیسی ٹھیکیدار غیر معمولی عمارات کے حصول کی با تیں کررہے تھے جو کرمختاط مقام پر واقع ہوں اور آپس میں گھی ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان عمارات کوس مقصد کیلئے استعال کرناور کا رتھا۔

لندن میں بھی بغیر یائلٹ کے جہاز کی افوا ہیں گردش کررہی تھیں۔

اس ماہ کے آغاز میں مچل صور ڈرویون جا پہنچا۔۔۔۔۔وہ'' پروٹسٹنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن' کے نمائندے کی حیثیت سے اس مقام پر پہنچا تھا۔وہ سیدھالیبر آفیسر کے پاس چلا آیا اوراس سے کہا کہ اس نے سناتھا کہ اس مقام کے قریب فرانسیبی ورکروں کونٹمیرات کے نئےکام میں لگایا جارہا تھا۔اس نے ان کاریگروں کے گھروں کے بیتے (ایڈریس) طلب کئے تا کہ وہ انہیں بائبلیں اور دیگر مذہبی موادیم پہنچا سکے۔اسے بغیر کسی حیل و ججت ان کے گھروں کے بیتے (ایڈریس) فراہم کردیے گئے۔

نزد کی ایڈریس اس مقام پرواقع تھاجورویون ہے ہیں میل دورشال کی جانب واقع تھااور پچل بذریعہ ریل گاڑی ایک گھنٹے کے اندراندر

اس مقام تک پنٹی چکا تھا۔ راستے میں اس نے ورکروں جیسے کپڑے زیب تن کر لئے تھے۔ اس نے بائبلیں اپنے بریف کیس میں رکھ لی تھیں۔ اس نے بغیر کسی دفت کے اس جگہ کو تلاش کر لیا تھا جو بڑی سڑک پر واقع تھی۔ بہت سے ورکراور کاریگر اپنے اپنے کا موں میں مصروف تھے۔اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ:۔

اس کوان عمارات کی تغییر کی جو وجہ بیان کی گئی وہ غلط تھی۔ کیونکہ اسے وہی وجہ بتائی گئی تھی جس کا چر چا جرمنوں نے کر رکھا تھا۔ کل دس عمارات زیرتغیبر تھیں۔ بیعمارتیں اتن چھوٹی تھیں کہ گیراج کے طور پر بھی کام میں نہ لائی جاسکتی تھیں اور بے قاعدہ طرز پر تغیبر کی گئی تھیں اور مختلف راستوں کے ذریعے انہیں آپن میں باہم ملایا گیا تھا۔

وہ ابھی پریثانی کی حالت میں کھڑا تھا کہ پچاس گز گنگریٹ کی ایک پٹی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروالی۔وہ سائٹ سے پچھدور http://kitaabghar.com مقام پرواقع تھی۔اس نے سوچا کہ:۔

کیا ہے پٹی اس معے کوحل کر دے گی؟

مچل نے اپنی اینٹیں اپنے سر پراٹھا ئیں اور اس پٹی کا رخ کیا۔ اس نے اپنے اردگرود یکھا۔۔۔۔۔کوئی بھی جرمن اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ اس نے اس پٹی کامعقول معائند سرانجام دیا۔اس نے ایک جیبی کمپاس اپنی جیب سے نکالی اور اس طرح پنچے کی جانب جھک گیا جیسے اپنے بوٹ کے تسمے با ندھنا جا ہتا ہوا دراس نے اس پٹی کی میکنیک بیئر نگ حاصل کی۔

اییادکھائی دیتا تھا کہ قسمت کی دیوی دوبارہ مہر بان تھی .....قسمت دوبارہ یاوری کررہی تھی۔ پیل کی ملاقات ایک نوجوان فرانسیسی انجینئر سے ہوئی جس نے حال ہی میں اپنی تعلیم کممل کی تھی۔اس کا نام اینڈ رکومپس تھا۔اینڈ رکواس امر کی جانب راغب کیا گیا کہ وہ ایک غیرمخصوص فئی جاب میر کیلئے اپلائی کرے جوالی غیر مخصوص جگہ پر واقع ہوا تھا جہاں پر''ضروری کام'' جاری تھا۔ جیسا کہ شک کیا جارہا تھا بیہ مقام وہی مقام تھا جہاں پر تغییراتی کام جاری تھا اور اینڈرڈرائینگ آفس میں موجود تھا۔ اس نے سی دفت کے بغیر ہی مچل کواس مقام کا ایک نقشہ فراہم کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک جرمن انجینئر کے اوورکوٹ کی جیب سے ماسٹر پلان چرانے میں بھی کامیاب ہوگیا۔ اس نے اس ماسٹر پلان کی ایک نقل تیار کی اور اس ماسٹر پلان کو واپس اس جرمن انجینئر کی اوورکوٹ کی جیب میں رکھ دیا جبکہ وہ ہاتھ روم میں موجود تھا۔

اب بدراز کھل چکاتھا کہ اس مقام سے میزائل فائر کیا جاناتھا جوایک اڑتے ہوئے بم کے موافق تھا۔

ماہ اکتوبر میں ہٹلر کے خفیہ ہتھیا رول کے بارے میں صدر روز ویلٹ کوا یک پیغام ارسال کرتے ہوئے نسٹن چرچل نے شالی فرانس کے اس جھے میں انٹیلی جنس کے بہترین نظام کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ ہٹلر کا یہ نصوبہ تھا کہ وہ لندن پر ہر ماہ 5,000 بم گرائے گا اور اس قسم کی بمباری کا آغاز جنوری 1944ء سے ہونا تھا۔ لیکن وہ ماہ جنوری کی بجائے ماہ جون میں اس بمباری کا آغاز کرسکا اور ماہ تمبر میں بیہ بمباری اپنے اختیام کو پہنچ بھی تھے۔ برطانیہ کے خبروں نے اس شمن میں انتہائی اہم خدمات سرانجام دی تھیں۔ ان مخبروں میں ووران 8,500 اڑنے والے بم پھینکے جا بھی تھے۔ برطانیہ کے خبروں نے اس شمن میں انتہائی اہم خدمات سرانجام دی تھیں۔ ان مخبروں میں چوٹی کا مخبر پیل مولاڈ تھا۔ اسے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ڈی۔ ایس۔ او سے نواز اگیا تھا۔ بیا یک اعلیٰ ترین فوجی اعزاز تھا جو بید ملک ایک غیر ملکی کو پیش کر سکتا تھا۔

مابعد کچھا بسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ فرار حاصل کرنے میں کا میاب ہو گیا اور اپنے سفر کا پہلا مرحلہ طے کرتے ہوئے سویڈن جا پہنچا ۔۔۔۔۔ بیسفراس کی آزادی کا سفرتھا ۔۔۔۔۔۔ ہال خانہ کی جانب سفرتھا ۔۔۔۔۔ بیاس آزادی کا سفرتھا جواس نے اپنی جرائت ۔۔۔۔۔ذہانت اور جدو جہد کے بل ہوتے برحاصل کی تھی ۔۔۔۔۔اس نے مغربی دنیا کی جیت میں اہم کر دارا دا کیا تھا۔۔

کتاب گھر کی پیشکش 🗝 کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی پیشکشولینی کی رہائیاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

یاندازہ لگانامشکل تھا کہ کیا کچھ وتوع پذیر ہونے والاتھااور جو کچھ وتوع پذیر ہونے والاتھااس سے کوئی فرق بھی نہ پڑتا تھا۔مسولینی کی زندگی کے دن اب اپنے اختیام کو پہنچ کچکے تھے۔وہ اپنی ہی اٹلی کی عوام کا قیدی تھا اور پہاڑی پر واقع ایک ہوٹل میں بندتھا جو سطح سمندر سے 6,000 فنٹ کی بلندی پر واقع تھا۔اگر موت مقدر میں لکھی ہی جا چکتھی .....اگر کسی گولی یا بم پر کسی کا نام لکھا جا چکا تھا ..... تب مرنے کیلئے بدترین مقامات موجود تھے۔

انجنوں کی آ داز میں کمی واقع ہو چکی تھی۔اس نے اپنے سرکومزید آ گے کی جانب بڑھایا۔اسے اپنی آ تکھوں کے سامنے پیراشوٹ کے ذریعے کچھافراد زمین پراتر تے دکھائی دیے جواس سے تقریباً 40 گز کے فاصلے پراتر رہے تھے۔مسولینی کو بیجاننے میں دقت ہور ہی تھی کہ بیکون لوگ تھے۔لیکن اسے ان افراد میں ایک فر داٹلی کے جرنیل کی ور دی میں ملبوس نظر آیا تھا۔

وہ ان لوگوں کی جانب گھورر ہاتھا جواس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مابعد بیلوگ ہوٹل کے محافظوں پر چلانے لگے کہ:۔ ''گولی مت چلانا۔۔۔۔گولی مت چلانا۔۔۔۔اٹلی کا ایک جرنیل ان کے ہمراہ ہے!۔۔۔۔سب پچھٹھیک ہے۔۔۔۔۔سب پچھ درست

کتاب گھر کی پیشکش ہے'' کتاب گھر کی پیشکش

اٹلی کے جرنیل کی وردی میں ملبوں شخص اوٹوسکورزنی تھا۔ وہ پیراشوٹ دستوں کا کیمیٹن تھا اور بٹلرنے بذات خودا سے متخب کیا تھا کہ وہ رہائی

کے اس آپریشن کی منصوبہ بندی سرانجام دے اور اس آپریشن کی گرانی بھی سرانجام دے۔ اب تقریباً کھیل ختم ہو چکا تھا۔ اس ڈکٹیٹر کی نظر بندی کے مقام کا پیتہ چلانا ایک مشکل امر تھا۔ اس ڈکٹیٹر کی نظر بندی کے مقام اکثر تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ یہی وجتھی کہ ایک موقع پرسکورزنی اپنے مشن کو پایٹ کھیل تک پہنچانے سے ناامید ہو چکا تھا۔ لیکن مسولینی کورہا کر وانا تھا۔ اس سے جرمنی لانا تھا۔ ساس کے سواہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے خوام کیلئے ریڈیوسے یہ سواہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اٹلی کے عوام کیلئے ریڈیوسے یہ خرنشر کی گئی تھی کہ:۔

" عزت مآب با دشاه شهنشاه نے سربراه حکومت اور چیف سیرٹری آف اسٹیٹ جناب مسولینی کا استعفیٰ منظور کرلیا ہے اور ان

کی جگه مارشل آف اٹلی پیٹرو باڈ وگلیوکوسر براہ حکومت اورسیکرٹری آف اسٹیٹ مقرر کیا ہے۔''

مسولینی کو بخت حفاظتی انتظامات کے تحت روم ہے پورٹ آف کیٹا لے جایا گیا جہاں ہے ایک بحری جنگی جہاز کے ذریعے اسے جزیرہ پونزا پہنچادیا گیا۔ہٹلرنے بیمطالبہ کیا تھا کہ جرمن سفیر کومعز ول مسولینی سے ملنے کی اجازت فراہم کی جائے کیکن اس کے اس مطالبے کو ہمدر داندا نداز

ىں روکوریگیاتا)۔http://kitaabghar.com http://kitaabghar

مسولینی کوایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کیا جاتار ہااور یہ نتقلی نصف رات کے بعد عمل میں لائی جاتی تھی اوراس نتقلی کی کوئی پیشی اطلاع بھی فراہم نہ کی جاتی تھی۔ مسولینی ایک بیار تھا۔ وہ معدے کی بیاری میں مبتلا تھا اوراس بیاری کا پرانا مریض تھا۔ اگر چہاس کے ساتھ بہتر سلوک روار کھا جاتا تھا لیکن اس کی ایک مقام ہے دوسرے مقام کی جانب بار بار نتقلی اور غیر موزوں خوراک کی وجہ ہے اس کی صحت بگڑتی چلی جارہی تھی۔ اس کے وزن میں روزانہ کی واقع ہور ہی تھی۔ اس کے محافظوں کی رپورٹ کے مطابق وہ سے علیہ اسلام کی زندگی کے مطابعہ میں مصروف رہتا تھا اور کئی جائیں ہیں کے دائیں میں روزانہ کی واقع ہور ہی تھی۔ اس کے محافظوں کی رپورٹ کے مطابق وہ سے علیہ اسلام کی زندگی کے مطابعہ میں مصروف رہتا تھا اور کتاب کے حاشیہ پروہ سے علیہ اسلام اورا پنے ساتھ روار کھے گئے سلوک کی مشابہت درج کرتار ہتا تھا۔

3 ستمبرکو جب اٹلی نے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار پھینکے تھاس وقت تک اسے جزیرہ ٹدالینا منتقل کیا جاچکا تھا۔ ای صبح اس کے جانشین باڈ وگلیو نے روم میں جرمن سفیر کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اٹلی جرمن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے اتحادیوں کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ اس دوران ہٹلرنے یہ جانے کا مطالبہ کیا کہ مسولینی کی رہائی کا منصوبہ س مرحلے پرتھا۔ اسے مسولینی کی قسمت پررہ رہ کرافسوس آرہا تھا۔ وہ اسے ہرقتم کی بدشمتی سے مدمقابل ہونے سے بچانا جا ہتا تھا۔

اسے ہر قسم کی بر قسمتی سے مدمقابل ہونے ہے بچانا چاہتا تھا۔ http://kitaabghar.com مسولینی کو دوبارہ واپس لایا گیا تھا۔اس نے ایک ایمبولینس میں پیسفر طے کیا تھا اور اسے سطح سمندر سے 6,500 فٹ کی بلندی پر واقع ایک ہوٹل میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔

اورسکورزنی کے جاسوسول نے اس کی نظر بندی کے مقام کا پیۃ چلالیا تھااور وہ اپنے مشن کی بخیل کے لئے اس مقام تک پڑنچ چاتھا۔ جرمن سپاہ ہوٹل کواپئے گھیرے میں لے پچکی تھی۔ انہیں معمولی مزاحمت کا بھی سامنانہیں کرنا پڑا تھا۔ان کا آپریشن کا میاب ہو چکا تھا۔ مسولینی کو طیارے میں سوار کیا جا چکا تھا۔مسولینی نے طیارے میں سے ہوٹل کی حصت کی جانب و یکھا۔اس کے محافظ بھی آسان کی جانب اس طیارے کو گھورر ہے تھے جس میں مسولینی محصفر تھا۔

جائے گا .....اورا یک مرتبہ پھر وہ اپنے ملک کا حکمران ہوگا ..... وہ اٹلی کا دوبارہ حکمران ہنے گا اور جن لوگوں نے اسے معزول کرنے کی سازش میں حصہ لیا تھا ان تمام تر لوگوں کو قر ارواقعہ سزادی جائے گی ......یا یک ضروری امر تھا .....ان کا شکار کیا جائے گا اورانہیں سزا سے نواز اجائے گا۔
مسولینی کی دیکھ بھال اور تیار داری سرانجام دی گئی اوراس کی صحت بہتری کی جانب مائل ہونا شروع ہوگئی اور جب 27 سمبر کو وہ ایک کھ تیلی مسربر من کی پشت پناہی سے قائم کر دہ حکومت کے حوالے سے اٹلی واپس آیا تو اس کی صحت کا فی حد تک سنجل چکی تھی۔ اس کی ٹیلی فون کا لیس بھی جرمنوں کی گرانی میں سرانجام پاتی تھیں .....وہ جہال کہیں بھی جاتا جرمن سیاہی اس کا تعاقب کرتے خواہ وہ پیدل جار ہا ہوتا یا گاڑی کے ذریعے موسل ہوتا۔

اس نے تحریر کیا کہ:۔۔

### کتا ہے گئے کے سائنگر من ہمیشہ میرے تعاقب میں رہتے تھے' کے سائنگ

ہٹلر کے اصرار پراس نے ان سازشیوں کواپنی گرفت میں لیا جنہوں نے جولائی میں اسے استعفیٰ پیش کرنے پرمجبور کیا تھا۔ان میں اس کا داماد کیا تو بھی شامل تھا۔اگر چہاس کی بیٹی ایدانے اس کی جان بخشی کے لئے پرزور درخواست کی لیکن اسے اور دیگر افراد کو فائر نگ اسکوار ڈ کے حوالے کردیا گیا۔مسولینی ابٹوٹ بھوٹ چکا تھا۔۔۔۔۔وہ دلبرداشتہ تھا اور مزیدانقام لینے میں کوئی دلچیسی ندر کھتا تھا کیکن وہ مجبور تھا۔لہذا اس نے دیگر افراد کی فہرست بھی پیش کردی۔۔

وہ جانتا تھا کہ بیڈ رامہاس کے لئے نہیں رچایا گیا تھا۔ 27 اپریل 1945ء کواس وقت پر دہ گرا جبکہ اسے اپنے ملک کا ایک کھ پتلی تھران بن کرواپس آئے محض آٹھ ماہ گزرے تھے۔ جرمن پیش قدمی کرتے ہوئے اتحادیوں کے سامنے بے بس تھے اور راہ فرارا فقیار کر چکے تھے اور اب انہوں نے مسولینی کواپنے ساتھ لے جانے کی بہت کم کوشش سرانجام دی تا کہ اسے اس کی عوام کے غیض وغضب سے بچاسکیں۔ یہ غیض وغضب آہتہ آہتہ پروان چڑھا تھا اور اس کو پروان چڑھتے ہوئے گئی ماہ لگے تھے اور وہ اوگ جوایک یا دو برس پیشتر اسے ایک عظیم لیڈر مانے تھے اور اٹلی کا نجات دہندہ قرار دیتے تھے اب وہی لوگ اسے اٹلی کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔

اس کو تلاش کرلیا گیا تھااور گولی ہے اڑا دیا گیا تھا۔اس کے بعداس کے جسم کو دیگر سزائے موت سے نواز ہے گئے دیگر افراد کے جسموں کے ہمراہ ایک پٹرول پمپ کے باہرائکا دیا گیا تھا۔ سینکڑ وں لوگ اس کے جسم پرتھو کتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈراے کا وہ کر دار بھی اپنے اختیا م کو پہنچ چکا تھا جو پہلے نجات دھندہ تھا ما بعدا پنے ملک کا ولن قرار پایا۔

۔۔۔۔ 🗢 کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## كتاب كمر كم 617 السكوارون نے ديمون كواپنانشاند بنايا بيشكش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اوراب بریفنگ بھی تمام ہو پیکی تھی۔نوطیاروں نے اپنے مشن پرروانہ ہونا تھا۔ان طیاروں نے تین ٹکڑیوں میں پروازسرانجام دینی تھی۔ ہر ٹکڑی میں تین تین طیارے تھے۔ پہلی ٹکڑی کی کمان اسکوارڈن کمانڈر گبسن نے سرانجام دینی تھی۔ دیگر ٹکڑیوں کی کمان ہوپ گڈ اور مارٹن نے سرانجام دینی تھی۔

ان نوطیاروں نے جرمنی کے عظیم موہن ڈیم پرحملہ آور ہونا تھا جورو ہر کے مقام پرواقع تھااورا گریدڈیم تباہی و بربادی ہے ہمکنار کر دیا جاتا تب جرمنی کا ایک بڑا حصہ زیر آب جانے کی توقع تھی اور بیتمام تر حصہ تعتی علاقہ تھا۔اس طرح نہ صرف اس کی صنعتیں تباہی و برباد کا شکار ہوکررہ جاتیں بلکہ نجے جانے والی صنعتوں کو پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا۔

ان پہلےنو طیاروں نے اس ڈیم پر بمباری کرنے کے بعد واپس پلٹ آنا تھااور طیاروں کی ایک اور فارمیشن (عکڑی) نے ایڈرڈیم کواپنا نشانہ بنانا تھا۔اگریہ دونوں فضائی حملے کا میاب ہو جاتے اور دونوں ڈیم تاہی و ہر بادی سے ہمکنار ہو جاتے تب جرمنی کا جنگی نقصان اس قدر زیادہ ہونا تھا کہاس کا تخیینہ لگانامشکل تھا۔

کیکن بیکام اس قدر آسان نہ تھا۔۔۔۔۔اپنے ہدف تک پہنچنا۔۔۔۔۔بمبول سے لوڈ طیاروں میں جرمنی کی فضائی حدود سے گزرنا۔۔۔۔ ہدف کو نشانہ بنانے کیلئے 60 فٹ کی بلندی تک آنااور بم برسانا۔۔۔۔۔ بیسب پچھاس قدر آسان امر نہ تھا۔ اس کے بعدواپس گھر پہنچنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ طیاروں کی ایک دوسری فارمیشن (مکلزی) جو پانچ طیاروں پرمشمل تھی اس نے ایک تیسرےڈیم کونشانہ بنانا تھا۔۔۔۔۔اس ڈیم کانام سورپ

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

طیاروں کی ایک تیسری فارمیشن جو دوسرے یا نچ طیاروں پرمشتل تھی۔اس نے دو گھنٹوں بعد پرواز سرانجام دینی تھی ..... بیر'موبائل

ریزرو' فارمیش تھی۔اس نے شالی سمندر کے اوپرریڈیو کی وساطت سے مزیدا حکامات کا انتظار کرنا تھا۔

نو بجنے میں دس منٹ باقی تنے۔ کبسن نے اپنی گھڑی پرایک نظر ڈالی اور پچھ کہنے کے لئے اپنا منہ کھولا۔ پائلٹ جو گھاس پر درازموسم بہار کی گر مائش سےلطف اندوز ہورہے تھےوہ اٹھ کھڑے ہوئے اوراپیے جہازوں میں سوار ہوگئے ۔انہوں نے پیراشوٹ اپنے سامنے پھینک لئے۔ 20 منٹ بعد کیسن نے اپنے طیارے کے پاس کھڑے ہوکراپی پہتول ہے ہوائی فائر کیا۔ بیفار میشن نمبر 2 کیلے سکنل تھا کہ وہ اپنی پر داز کا آغاز کردے۔وہ شالی روٹ کی جانب پرواز کررہے تھے۔ بیا یک طویل روٹ تھا۔انہیں اسٹارٹ ہونے کیلئے دس منٹ کا دورانیہ در کا رتھا۔ طیارےایک ایک کر کےرن وے پر دوڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے محو پر واز ہوگئے۔9 بجکر 25 منٹ پرگبسن کا طیارہ بھی حرکت میں آ

گیا۔اس کے پیچھے مارٹن اور هوپ گڈ کے طیارے تھے۔وہ بھی محو پرواز ہو گئے۔ اس دوران پانچ طیارے جرمنی پہنچ چکے تھے۔ایک طیارہ واپس ملیٹ چکا تھا۔ایک اور طیارہ نقصان ز دہ ہوکرواپس ملیٹ چکا تھااور تین http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

جهازرانی ایک مشکل امرتھا۔ دشمن کو دھوکا دینے کیلئے ایک پیچیدہ روٹ اختیار کیا گیا تھا۔

جلد ہی انہیں جاند کی روشنی میں ڈیم کی سفید کنگریٹ چیکتی ہوئی دکھائی دی۔ دفاع سرانجام دینے والے بھی چو کئے ہو چکے تھے اور انہوں

نے نائر کول دایاتھا۔ کھر کی بینٹنکش

سیسن نے اپنی فارمیشن کو پکارا کہ:۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.co ''حملے کے لئے تیار ہوجاؤ ……جب تہہیں حملے کے لئے کہا جائے تو اپنی درست ترتیب کے ساتھ حملہ آور ہوجاؤ۔''

وہ 60 فٹ کی بلندی تک آن پہنچے تھے۔ ڈیم انہیں اب بڑا دکھائی دے رہاتھا۔ بم گرانے کے احکامات صا درکر دیے گئے تھے۔ بم گرا کر وه جھيل پرواپس پينچ ڪيا تھے۔

بم پھٹ چکے تھے۔بموں کے دھا کے سنائی دے رہے تھے۔ پانی ڈیم کی چوٹی سے بہدنگلاتھا۔لیکن ڈیم مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا۔گیسن نے ھوپ گڈکومزید بم برسانے کیلئے کہا۔ھوپ گڈ کے طیار ہے کوانٹی ائر کرافٹ کا نشانہ بنایا گیالیکن اس نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور ڈیم کواپنی بمباری کا نشانہ بنایا۔اس کی بمباری سے بحل گھر بھی تباہ ہو چکا تھا اور پچھ ہی دیر بعداس کا اپناطیارہ بھی دھا کے سے بھٹ چکا تھا۔

مارٹن بھی اپنی کارروائی سرانجام دے رہاتھا۔ گبسن کا عملے کا بید مکھ رہاتھا کہ اس کے طیارے کو بھی بری طرح نقصان پہنچاتھا۔ لیکن اس نے ٹھیک نشانے پر بم گرائے مجھیل کی سطح پر پانی ابل رہاتھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

ليكن ڈىم ہنوزا يى جگە يرموجودتھا۔

بمباری کے نتیجے میں اس وقت تک فضااس قدر گرد آلود ہو پچکی تھی کہ اپنے ہدف کو دیکھنا ناممکن تھا۔ اب گیسن اور مالٹ بائے کی باری ر تھی۔ مالٹ بائی مطلوبہ بلندی تک پہنچااور بم برسانے شروع کئے۔ میسن ایک دوسرے پائلٹ کواحکامات صا در کرنے ہی والاتھا کہاس کےائزفون پرمسرت بھری آ واز گونجی کہ:۔

'' بیتاه ہو چکا ہے۔۔۔۔میرے خدا۔۔۔۔۔ڈیم تباہ ہو چکا ہے۔۔۔۔۔اس کی جانب دیکھیں۔۔۔۔ بیتباہ ہو چکا ہے۔''

لا کھوں ٹن یانی ڈیم سے بہدر ہاتھا ....اس کا تخمینہ 134 ملین لگایا گیا تھا۔ یانی اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جار ہاتھا۔ گاڑیاں

مولیثی ۱۱۰ مرکانات ۱۱۰ ریل گاڑیان ۱۱۰ غرضیکا کو اسب کچھاطیخه ساتھ بہا کر ملے جارہاتھا۔ http://kitaabghar

اب وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جو طیارے بم گرا چکے تھے گیسن نے انہیں واپسی کی راہ اختیار کرنے کے احکامات صا در کر

دیے تھے.....وہ بذات خود بھی بم گراچکا تھالیکن اسے باقی ماندہ طیاروں کی قیادت سرانجام دینی تھی جنہوں نے ایڈرڈیم کارخ کرنا تھا۔

انہیں اس ڈیم کوڈھونڈنے میں دفت کا سامنا کرنا پڑ رہاتھا کیونکہ آ سان پر دھند چھائی ہوئی تھی۔لیکن انہوں نے جدوجہد جاری رکھی اور

بالآ خراس ڈیم کوبھی ڈھونڈ نکالا۔اس ڈیم کوڈھونڈ کران کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔مزیدخوشی کا مقام بیتھا کہاس ڈیم کے دفاع کے لئے کوئی قابل

ذ کر تدبیرسرانجام نہ دی گئے تھی۔اپنے کل وقوع کے اعتبار سے بیڈیم ایک مشکل ہدف ثابت ہوسکتا تھا۔

شانون ڈیم پرحملہ آورہوالیکن وہ مناسب حملہ کرنے میں ناکام رہا۔ گبسن نے موڈ سلے کوحملہ آورہونے کا حکم دیا۔

شانون دوبارہ حملہ آ ورہوا۔اس مرتبہاس کے بم نشانے پرگرے کیکن ڈیم کوکوئی خاص نقصان نہ پہنچا۔

اب نائٹ کی باری تھی۔وہ دومرتبہ نا کامی کاشکار ہوا۔ بالآ خراس نے نشانے پر بم گرادیے۔

ایک دھاکے کے ساتھ ڈیم تباہی سے ہمکنار ہو چکا تھا۔

اس ڈیم سے 200 ملینٹن پانی بہدر ہاتھا۔ پانی کی دیوار کی اونچائی 50 فٹ تھی۔ پائلٹ اپنے طیاروں سے پانی بہنے کا نظارہ کررہے تھے

اورڈیم کےاردگرد چکر کاٹ رہے تھے۔

. دو ڈیم تناہی و ہربادی ہے ہمکنار ہو چکے تھے۔ گیسن نے اس معرکے میں پچ نکلنے والے طیاروں کو واپس گھر کی راہ اختیار کرنے کے .

احکامات جاری کردیے ہے http://kitaabg

فارمیشن نمبر 2 میں محض ایک ہی طیارہ بیا تھا۔

اب فارمیشن نمبر 3.....موبائل ریز رو.....جرمن سرز مین کی جانب برده ربی تھی۔انہیں سورپ ڈیم پر بمباری کرنے کے احکامات صادر

کئے گئے تھے۔ 19 طیاروں میں سے 10 طیارے باقی بچے تھے ..... چھ طیارے گبسن کے 9 طیاروں میں سے باقی بچے تھے۔ فارمیشن نمبر 2 کے پانچ

طیاروں میں سے محض ایک طیارہ باقی بچاتھااور فارمیشن نمبر 3 میں سے تین طیارے باقی بچے تھے۔ http://kitaabgha

جب بیطیارے کامیابی کی خبر کے ہمراہ واپس پلٹے تو اس کامیاب آپریشن پرجشن کا ساں دیکھنے میں آیا۔ جرمنی کی جنگ کی جدوجہد کوعظیم

100 عظیم مبتات

` نقصان سے دو حیار کر دیا گیا تھا .....اور بینقصان ایک انتہائی مختصر قوت کے ساتھ پہنچایا گیا تھا .....اس مختصر قوت کے ساتھ اس قدرعظیم کا میابی کا خواب بھی نہیں دیکھا جاسکتا تھا۔ بم ڈیز ائنر بارنس والس فضائی عملے کے جانی نقصان پرملول تھا.....عملے کے 56 افراد لا پیۃ تھے۔موہن اورریڈرڈیم مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔فضا سے لی گئی تصاویر کی اگلے روز نمائش سرانجام دی گئی تھی۔ بیڈیم مکمل طور پر بر باد ہو چکے تھے اوران کی تعمیر نو پر کئی ماہ صرف ہو سکتے تھے۔تصاور تصبوں اور دیہا تول کی بر با دی اور دیرانی کی بھی عکاسی کر رہی تھیں ۔کو سکے کی کا نیں پانی ہے بھری ہوئی تھیں اور موہن اور ایڈرڈیم کی جھیلیں ہے آ ب ہو چکی تھیں اور خشک پڑی تھیں۔

617 اسکوارڈن زیادہ عرصے تک ایک ایسے واحد اسکوارڈن کی اہمیت کا حامل ندر ہاجو ناممکن اہداف کونشانہ بنانے کیلئے مشہور تھا۔جلد ہی ديگراسكواروُن بھى تقريباً تمام ترناممكن اہداف كواپنانشاند بنانے لگے تھے۔ کتاب گھر کی پیشکش

کیکن 617اسکوارڈن' ڈیموں کونشانہ بنانے والے اسکوارڈن' کے نام ہے ہی مشہور رہا۔ har.com http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

# کتاب گھر کی میں بنتوں کے ہی درمیتاں کی پیشکش

خواتین کی مقبول مصنفہ نیکھت عبداللہ کےخوبصورت ناولوں کا مجموعہ، صحبتوں کے ھی در میاں ،جلد کتاب تھر پر آ رہا ہے۔اس مجموعہ میں انکے چار ناولٹ (تمہارے لیےتمہاری وہ،جلاتے چلو چراغ،الیی بھی قربتیں رہیں اورمحبتوں کے ہی درمیاں)شامل ہیں۔ بیمجموعہ کتاب گھر پر ناول سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### دل پہولوں کی بستی

خواتین کی مقبول مصنفه نیکھت عبد الله کا انتهائی خوبصورت اورطویل ناول، دل پیهولوں کی بیستی، جس \_ مقبولیت کے نظر دیکارڈ قائم کیے، کتاب گھر پردستیاب ہے جسے 19 مسانسی نیاول سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### كتاب كقركى بيشچولانك لكانے والا كلورا كقركى بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

محافظان کی جانب د مکھ رہے تھے۔انہیں ان سے کوئی دلچیہی نتھی۔ایک چھوٹاسا گروپ کینٹین کے دروازے سے باہرنگل رہاتھا۔انہوں نے نیکریں پہن رکھی تھیں ۔۔۔۔۔ بینامعقول انگریز ۔۔۔۔۔اییاد کھائی دیتا تھا کہ بیلوگ اپنی زندگیاں ورزش کی نذر کر دیتے تھے تا کہ فٹ رہ سکیں ۔۔۔۔۔ بیک مقصد کیلئے فٹ رہنا چاہتے تھے؟ بیاحمق لوگ تھے۔۔۔۔۔وہ اسکول کے بچوں کی مانند کھیلیں کھیلتے تھے اور ان میں سے پچھاس قدر بڑی عمر کے حامل تھے کہ سخت ورزش کے لاگن نہ تھے۔ غالبًا وہ دوبارہ فٹ بال کھیلئے کا ارادہ رکھتے تھے۔

سندوق نما ڈھانچہ ۔۔۔۔ یہ بال نہ تھا ۔۔۔۔ لیکوئی عجیب کی گیمتھی ۔۔۔۔۔ چار نوجوان لکڑی کا ایک ڈھانچہ اٹھائے ہوئے تھے۔۔۔ ایک بہت بڑا صندوق نما ڈھانچہ ۔۔۔۔۔ یہ ایک بے ڈھنگی اور بے ڈول سی چیزتھی اور وہ اس کو بدقت اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ کٹڑی کے دوکھبوں یابانسوں پرنصب تھی جواس کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک جانب سے دوسری جانب نکلے ہوئے تھے۔

اوہ ..... چھلانگ لگانے والا گھوڑا ..... محافظ میرسب کچھاپئی تربیت کے دوران سرانجام دیتے رہے تھے۔انہیں مجبوراً ایسی چیزوں سے واسطہ رکھنا پڑتا تھا۔لیکن میانگر بزجنگی قیدی کیوں ایسی گیم کھیلنا چاہتے تھے .....ان کوللیل مقدار میں راشن دیا جاتا تھا اور میاس گیم کوکھیل کراپئی توانا کی ضائع کرنا چاہتے تھے۔ان کے لئے بہتر تھا کہ وہ اپنی جھونپڑیوں میں ہی قیام پذر رہتے ....مطالعہ کرتے رہتے ....سوتے رہتے ....حتی کہ ایک نامعقول اور ہننے والی سوج .....راہ فرارا ختیار کرنے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے۔

انہوں نے اسے مناسبٹھکانے پررکھا۔اس کاٹھکانہان تاروں کےاندرتھا جن تاروں سے باہرکوئی قیدی نہیں جاسکتا تھااورا گروہان تاروں کوعبورکرنے کی کوشش کرے تواہے گولی کانشانہ بنادیا جاتا تھا۔انہوں نے اس گھوڑ کے کومخاط انداز میں پیچےرکھااوراس کےاوپر سے چھلانگیں لگانا شروع کردیں۔ان میں سے ایک شخص گھوڑے کے قریب کھڑار ہانگرانی سرانجام دیتار ہا۔

محافظان کی کارروائی کود کیھتے رہے۔

بہت سے چھلانگ لگانے والےاس فن میں ماہر تھے مگرا کیٹ خص اس فن میں طاق دکھائی نہ دیتا تھا۔اس کا گھٹنا یا پاؤں چھلانگ لگاتے ہوئے گھوڑے سے چھوجا تا تھا۔ بھی بھاروہ لکڑی کے ساتھ ککڑا جاتا تھااور در د کی وجہ سے شور مچاتا تھا۔ موئے د

اس طرح محافظوں کوبھی ہننے کاموقع میسرآ جاتا تھا۔اب دوسرےلوگ چھلانگیں لگارہے تھے۔دوبارہاس مخض کی باری آن پیچی تھی جو

بچھلا نگ لگا نے میں ماہر نہ تھا۔ محافظ بغورا سے ویکھ را لہے کہا ہا۔ میٹے خس اب کیا کرتا تھا۔ http://kitaabghar.co وہ چھلا نگ لگانے کے لئے دور سے بھا گتا چلا آ رہا تھا۔اس نے چھلا نگ لگائی مگراس مرتبہ وہ شدت کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ مکڑا یا تھا

اور در دکی شدت سے بے تاب زمین پر پڑاتھا۔

دیگرافراد نے اس کو ہلا کردا ددی اوراس کے حواس بحال کرنے میں اس کی معاونت سرانجام دی اوراپنی ورزش جاری رکھی۔ چندمنٹ بعد وہ اس گھوڑ ہے کو واپس کینٹین میں لے گئے۔

جرمن محافظ سے پیجانتے تھے کہ برطانوی جنگی قیدیوں نے کس دفت کے ساتھ اس گھوڑے کو بنایا تھا۔انہوں نے اسے بنانے کے لئے ریڈ کراس کے صندوق اورلکڑی استعال کی تھی۔اس گیم کا اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ اس سے اپنے آپ کوفٹ رکھا جائے ..... چاک وچو بندر کھا

ا گلےروزیبی کیم دوبارہ شروع ہوئی۔ وہمخص جواس گیم میں ماہر نہ تھا وہ حصول مہارت کی خاطر اس قدر جدوجہد سرانجام دے رہاتھا کہ محا فظوں کواس پررخم آنے لگا تھا۔محا فظوں کوامیرتھی کہا بیک نہا بیک روز وہ بھی اس فن میں مہارت حاصل کرلے گا۔

جنگی قیدیوں کواس گیم سے دست بردار ہونا پڑا کیونکہ سرنگ کی کھدائی کا وقت سر پرآن پہنچاتھا۔ قیدی سرنگ کی کھدائی میں مصروف ہو گئے۔اس سرنگ کی کھدائی میںمصروف قیدی کسی بھی روز راہ فراراختیار کر سکتے تھے بشرطیکہ قسمت ان کی یاوری کرے۔وہ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے سرج لائٹوں اور مشین گنوں کی پہنچ سے باہرنکل سکتے تھے۔

یہ قیدی محافظوں کی زیرنگرانی مشقت سرانجام دیتے تھے۔کسی بھی قیدی کو بیاجازت فراہم نہتھی کہ وہ بیلچیاٹھائے صحن کے وسط میں داخل ہواور کھدائی کا کام شروع کردے .....اییا کرنے کی پاداش میں چند کھوں کے اندرا ندروہ اپنے آپ کو یا تو مردہ پا تا یا پھر قید میں پا تا۔

یبی وجد تھی کہ جان نامی ایک قیدی جوایک دوسر ہے کیمپ میں مقیم تھااوراس نے راہ فرارا ختیار کرنے کی کوشش کی تھی .....وہ دو ہارہ پکڑا گیا تھا .....اس اچھلنے والی گھوڑے کی سوچ .....اگر کوئی بھی شخص اس قتم کی چیز سرنگ کے اندر لے جائے اور اسے تاروں کے نز دیک لے جانے میں کامیاب ہوجائے .....وہ سرنگ کی کھدائی کا کام شروع کرسکتا تھا جبکہ اس کے دیگر ساتھی چھلانگیں لگانے میںمصروف رہ سکتے تھےاور بیا ایک چھوٹی سرنگ ہوتی جوا یک جھونپر ٹی ہے شروع ہوتی۔

بیا یک انہونی بات تھی .....کوئی بھی شخص ایک دن میں سرنگ تیار نہیں کرسکتا تھاحتیٰ کہاس کے ساتھی صبح سوریے سے کیکرشام تک چھانگیں لگاتے رہیں۔ کیونکہ بیسرنگ کئی گزلمبائی پرمحیط ہوتی اوراس کی کھدائی میں بہت سے دن صرف ہوسکتے تنصاورروزانداسے اس سرنگ کوڈ ھانپے اور چھپانے کی ضرورت در پیش تھی اور کھودی گئی مٹی بھی چھپانے کی ضرورت تھی۔

اور بے شک روزانہ کھودی گئی مٹی وہ روزانہ ہی ٹھکانے لگا سکتا تھا۔

اور بےشک روزانہ ھودی تئ سی وہ روزانہ ہی ٹھکانے لگاسلتا تھا۔ اس سکیم کے بارے میں اگرسوچا جاتا تو بیا بک مایوس کن اسکیم دکھائی دیتے تھی۔لیکن مایوس اور بوریت کا شکارلوگ مایوس کن کا موں میں بخو بی ہاتھ ڈال کیتے ہیں اور نوجوان برطانوی جنگی قیری اس کام کوسرانجام دے سکتے تھے۔ http://kitaabghar

انہوں نے سرنگ کی لمبائی کا تخمینداگایا۔سرج لائٹ کی ریخ سے باہر نکلنے کے لئے اس کی لمبائی 120 فٹ ہونی جا ہے تھی۔

ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ اس دفت طلب کام میںمصروف تنھے۔روزانہ کھودی گئی مٹی باہر لے جائی جاتی تھی۔اس مقصد کیلئے انہوں

نے پتلون کی ٹانگوں کواستعال کیا تھا۔

ی ٹائلوں لواستعال کیا تھا۔ اس داستان کوامرے ولیمز نے اپنی کتاب

"لکڑی کا گھوڑا'http://kitaabghar.c''

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com میں انتہائی دلچسپ انداز میں بیا کیا تھا اور اس کہانی پرفلم بھی بنائی گئی تھی۔ وہ گھوڑے کی اوٹ میں اپنا کام سرانجام دیتے رہتے تھے اور پتلون کی ٹانگوں میں مٹی بھر کر باہر پھینکتے رہتے تھے۔

حول جوں سرنگ گہری ہوتی چلی گئی انہیں اس کی تہہ تک چینچنے میں دشواری پیش آتی رہی۔ جول جوں سرنگ گہری ہوتی چلی گئی انہیں اس کی تہہ تک چینچنے میں دشواری پیش آتی رہی۔ بالآخرسرنگ اینے اختنام کو پہنچ چکی تھی۔

http://kitaabghar.com ایک یا دومنٹ بعد جان اورگھوڑ اکینٹین میں واپس آ چکے تھے۔

للہذا بہ غیرمعمولی منصوبہ اپنی تھیل کو پہنچ چکا تھا۔اس اسکیم کے پیچھے جان اور پیٹر کا ذہن کا رفر ما تھا۔وہ کھدائی سرانجام دیتے رہے تھے جبکہ دیگرلوگ چھلانگیں لگانے میںمصروف رہے تھے۔

ا یک روز پیٹر بھکن سے بے حال فکست وریخت کا شکار ہوکر گر پڑا تھا۔ برطا نوی طبی افسر نے اس کے لئے ایک ہفتہ آ رام کی سفارش کی تھی۔ لہذاا کیک ہفتہ تک کھدائی کا کام بندر ہاتھالیکن چھلانگیں لگانے کاعمل جاری رہاتھا۔

پیٹر صحت باب ہو چکا تھااور دوبارہ گھوڑے سے چھلانگیں لگانے کے مل کی ٹگرانی سرانجام دے رہاتھا۔وہ جان کے ساتھ سرنگ میں روبہ عمل تھا کہاجا تک ایک مقام سے زمین نیچ پھسل گئی۔ بیمقام گھوڑے سے چند گز کے فاصلے پرواقع تھا۔کیکن اس نئی افتاد پر بھی بخو بی قابو پالیا گیا۔ 28اکتوبرکوسرنگ کی کھدائی کا کام اپنے اختیام کوچنج چکا تھااوراس منصوبے کے خالق فرارحاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ وہ بالنگ بندرگار ہوں اور غیر جانبدار سویڈن کے راستے برطانیہ پہنچنے میں بھی کا میاب ہو چکے تھے۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com



کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# كتاب گھركى پيئروسكلين ..... ٹيۇكى جَائب مشن كى پيشكش

http://kitaabghar.com

اہل ہو گوسلا و بیمغرورلوگ ہیں۔ جب 1941ء کے موسم بہار میں ہٹلر نے انہیں الٹی میٹم دیا کہ وہ اس کے سامنے ہتھیار پھینک دیں تو وہ آ مادہ بغاوت ہو گئے۔ملک کےسربراہ شنرادہ پال نے اس اکٹی میٹم کو تبول کرلیا تھا۔انہوں نے اسے اس کےعہدے سے معزول کرتے ہوئے ایک نو جرمن ملک میں گھس آئے تھے۔ سرمن ملک میں گھس آئے تھے۔ سرم عمر با دشاه پیٹر کو تخت نشین کر دیا تھا۔ کتاب گھر کی پیشکش

یوگوسلاویه کی عوام جانتی تھی کہ میسب کچھا لیک ندالیک دن ہونا ہی تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مزاحمت سرانجام دینے کے ان کے مواقع ا نتہائی مایوس کن تھے۔لیکن ان کے دلوں میں آزادی کی ثمع روش تھی۔وہ آزادی کے متوالے تھے۔للہذاان کے سامنے ماسوائے لڑنے کے اور کوئی

چند ہفتوں کے اندراندران کے ملک کو پامال کر دیا گیا تھا۔نوعمر شاہ پیٹر فرار ہوکرلندن پہنچ چکا تھا۔اس نے اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر و ہاں پر جلا وطن حکومت قائم کر کی تھی۔

مزاحت کا جذبہا پنے عزوج پرتھا۔ برطانوی وزیراعظم ونسٹن چرچل اس جذبے کوقوت فراہم کرنے پرآ مادہ تھا.....اس نے ہرممکن مدد کی تھی۔ یوگوسلا ویہ کےاندرصورت حال انتہائی پیجیدگی کی حامل تھا۔ جرمنوں کےخلاف مہم چلانے اوران کی مزاحمت سرانجام دینے کیلئے ایک سے زائدگروپ میدان عمل میںمصروف کاریتھاور ہرگروپ رہنمائی کا دعوے دارتھا .....ان کی امداد کی جاسکتی تھی لیکن اگریدامداد غلط ہاتھوں میں چلی جاتی تب بیا یک بہت بڑا سانحہ بھی ہوسکتا تھا۔اور پچھامدا د فلط ہاتھوں تک بھی جانچپنجی تھی ۔۔۔۔لیکن جوامدا دیوگوسلا ویہ کے کٹر حامیوں کے ہاتھوں تک کیپنجی.....اس امداد نے نہصرف جنگ کومختصر کردیا بلکہ بے شارا تنحادیوں کی جانیں بھی بیجا <sup>ک</sup>یں۔

htt:: المناطقة المنا صورت میں مؤثر طور پر بروئے کارلا جاسکتا تھا جبکہ ایک اتحادی ٹیم بذات خود دشمن کے زیرتسلط بوگوسلا و پیمیں موجود ہو۔اوراس ٹیم کا سربراہ ایک

ں ہونا چاہئے۔ اس قابل ذکر مخص کو تلاش کرلیا گیا تھااور چند ہفتوں کےا ندرا ندر جرمن بھی بیہ جاننے کے تمنی تھے کہ وہ قابل ذکر ہستی کون تھی۔ m انتھونی ایڈن نے اس بستی کے چراہے لیے نقاب اٹھایا اور اس پر اسرار بستی کو بے نقاب کیا: الم http://kitaabg « فٹرومیکلین ...... ہاؤس آف کامن کارکن اور قصبہ لان کاسٹر کا ڈپٹی ..... نیا بھرتی کردہ بریگیڈئز ..... 30 برس عمر کا حامل

...... ٹیٹو کے ہیڈکواٹر میں برطانوی مشن کا چیف .....اسکاٹ لینڈ کی آفیسر زفیلی کارکن .....مہمات سرانجام دینے کا شوقین بالخصوص دیار غیر میں مہمات سرانجام دینے کا شوقین .....مختصریہ کہ وہ ایک مہم جو ہے جودوران جنگ ریبھی ذہن نشین رکھتا ہے کہ وہ ایک افسر ہے ....اس قابل ذکر ہستی کا انتخاب انگلتان نے سرانجام دیا تھا جبکہ اس امرکی ضرورت در پیش تھی کہ ٹیٹو ک

اگر چہوہ پارلیمنٹ کا انتخاب کڑنا نہیں چا ہتا تھالیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے بیا نتخاب نہ کڑا تو اسے واپس اسی سروس میں طلب کر لیا جائے۔ جائے گا۔ لہٰ ذاوہ جلد از جلد کنز رویٹو مرکزی دفتر جا پہنچا اور ان سے درخواست کی کہ انتخاب کڑنے کے لئے اس کا کوئی انتخابی حلقہ تجویز کیا جائے۔ بلا خراس کے لئے لان کا سٹر کا انتخابی حلقہ تجویز کیا گیا۔ مقامی کنز رویٹیو پارٹی نے اسے خوش آ مدید کہا۔ اس پارٹی نے اس کی اس شرط کو بھی نشایم کر لیا کہ اگروہ انتخاب میں کا میاب ہوگیا تب وہ اپنی فوجی ذمہ داریاں اس کی عاص نہ بھی نبھا تارہے گا۔۔۔۔۔اس نے بہتھی واضح کر دیا کہ فوجی ذمہ داریاں اس کی اولین ترجے ہوں گی۔۔

اس دوران وزیراعظم کوایک ٹیلی گرام موصول ہوئی۔اس نے با آ واز بلندا پنے مہمانوں کو پیٹیلی گرام پڑھ کرسنایا۔ کہ:۔ ''مسولینی استعفیٰ پیش کر چکاتھا۔'' اس کے بعدمسٹر چرچل نے میکلین کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:۔

، جتمہیں بغیرمزید تاخیر کئے روانہ ہوجانا جائیے ۔''

یوگوسلا و یہ کے حامیوں کی جانب ہے کوئی پیغام موصول نہ ہوا تھا۔۔۔۔۔کوئی اشارہ موصول نہ ہوا تھا کہ پیراشوٹ کے ذریعے کس مقام پر اتر اجائے۔دن گزرتے چلے گئے اور یوگوسلا و یہ بیس بھاری لڑائی کی خبریں موصول ہوتی رہیں۔اس لڑائی میں یوگوسلا و یہ کے حامیوں کوشدید جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔اس دوران پیغام موصول ہو چکا تھا۔لڑائی کی شدت میں قدرے کی واقع ہوئی تھی اورا تھادی مشن کواب بوسنیا کی ایک وادی میں اتاراجا سکتا تھااور کامیا بی کے کافی زیادہ مواقع نظر آ رہے تھے۔ پېلاا قىدام.....انتهائى ضرورى اقىدام يوگوسلا ويەكے جاميوں كا ہيڑ كوا ٹرزنده وسلامت پېنچنا تھا۔

بمبارطیارے ہالی فیکس کے دروازے بند کئے جاچکے تھے۔اس سے پیشتر آر۔اے۔ایف اٹیشن کمانڈرمشن پرروانہ ہونے والے افراد

سے ہاتھ ملاچکاتھا۔ جہاز نے حرکت کرنی شروع کردی تھی۔ پہلے پہل اس کی حرکت آ ہستہ آ ہستہ تھی۔ وہ رن وے پر دوڑ رہاتھا۔

میکلین اس وقت اونگھر ہاتھا جب فلائٹ سار جنٹ نے اس کا کندھا ہلایا۔ جہازا نتہائی تیزی کےساتھ زمین کی جانب بڑھر ہاتھا۔

ابٹیم کے ارکان کو جہاز سے نیچے گرانے کاعمل باقی تھا۔میکلین نے کہا کہا سے پہلے جہاز سے نیچے گرایا جائے۔اس کے بعداس کی ٹیم

ے دیگرتین ارکان کو پنچ گرایا جائے اور اس طور گرایا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پرنڈگریں۔ایک دوسرے بمبار طیارے نے دوسری یارٹی کے لئے یہی عمل سرانجام دینا تھا۔

وہ ایک سب مشین گن کے حامل ایک جرمن کی نظر میں آ چکاتھا .....اس کا دل ڈوب رہاتھا .....کیاتمام ترمنصوبہ تباہ و ہرباد ہوکررہ جائے گا .....کیا اتحادی مشن نا کامی کی جھینٹ چڑھنے والاتھا .....کیکن وہ مخص جرمن یو نیفارم کے باوجود یو گوسلا و بیکا ایک باشندہ تھا۔

کچھ دیر تک خاموثی طاری رہی۔اس کے بعداس سپاہی نے اپنی مشین گن کارخ نیچے کی جانب کر دیا ۔۔۔۔۔ بلکہ اسے زمین پرگرا دیا ۔۔۔۔۔ وثی اورمسرت کا اظہار کرتے ہوئے میں کمیں سے بغل گیر ہو گیا۔ جلد ہی ادھراُ دھر سے مزیدلوگ آ گے بڑھنے لگے۔ بیتمام تر افرادیو گوسلا و بید کی حامی تنظیم کے افراد متھے۔ان کی وردیوں پرسرخ ستارے چک رہے تھے۔۔۔۔۔ وہ نوجوان شخص جس نے سب مشین

من تھام رکھی تھی اور جرمنی کی سینڈ ہینڈ یو نیفارم میں ملبوں تھاوہ بار بار بار ہاتھا کہ: http://kitaabghar.co

۔۔۔۔۔ گتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## كتاب كمركى بيشاؤولف ايمان كالأش كمركى بيشكش

r.com http://kitaabghar.com

1945ء کےموسم بہار میں جب نازی جرمنی تباہی و ہر بادی اور شکست سے دو حیار ہوا تب بہت سے مایوں' دل شکستہ اور دلبر داشتہ افراد اتعادیوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بیچنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔وہ اتحادیوں کے ہتھے چڑھنے سے گھبراتے تھے۔اس کی وجہ پیھی کہ وہ اس امرے بخو بی واقف تھے کہ مہذب دنیاان کےان کرتو توں کو بھی معاف نہیں کرے گی جو کرتوت وہ دوران جنگ سرانجام دیتے رہے تھے۔ ان افراد میں ہے ایک فرداڈ ولف ایکمان بھی تھا ۔۔۔۔ بیا یک ایساشخص تھا جوہٹلر کے زیر قیادت لاکھوں یہودیوں کے آل کا ذاتی طور پر ذمہ دارتھا۔اس کے ایک مختلط ذاتی تخمینہ کے مطابق 50 لاکھ یہودی اس کے براہ راست احکامات کے تحت ہلاک کئے گئے تھے۔ اسے میخطرہ لاحق تھا کہ وہ اپنے آپ کواور نازیوں کے مجر مانہ نیٹ ورک کو جنگ کے بعد کے بورپ سے کسی بھی صورت نہ بچاسکتا تھا

1946ء میں ایکمان جنگی قیدیوں کے ایک امریکی کیمپ ہے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور ایکمان کا نام اختیار کرتے ہوئے ایک پناہ گزین لکڑی کی ایک فرم میں اپنی خدمات سرانجام دے رہاتھا۔ بیفرم لیون برگ ہیتھ میں واقع تھی اور بیدحصہ جرمنی کے برطانوی زون

يں ثال اللہ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c ان دنوں لا تعداد خفیہ ادارے اتحادیوں کے خلاف کام کررہے تھے۔ ایکمان جس خفیہ جگہ پریناہ لئے ہوئے تھا ..... چھیا ہوا تھا اس سے

نز دیک ہی بیلسن نامی ایک مقام تھا۔اب اس کا نیانام ہو ہین تھا۔اس مقام پریہودی کا لے دھندے کا ایک بہت بڑا کاروبار چلا رہے تھے اوراس کاروبارے حاصل ہونے والامنافع یہودیوں کی فلسطین کی جانب غیر قانونی ہجرت کی مدمیں خرج کیا جاتا تھا۔ بیمقام اب برطانیہ کے زیرتسلط تھا۔

بیلسن غالبًا ایک بدترین موت کاکیمپ تھا ..... بیمقام اب ہگا نا کا جرمن ہیڈ کواٹر تھا ..... ہگا نایہودیوں کی قومی فوج تھی۔اسی مقام پرار گن ژوائی لیومی

اوراسٹرنگ گینگ نے جنم لیا تھا .... یہ یہودیوں کے دہشت گردادارے تصاور بیادارے نازیوں اور برطانید دونوں کے خلاف استعمال کئے جاتے تھے۔ بیہ ادارے بھی ایکمان کی تلاش میں مصروف متصدان کے علم میں بدبات نکھی کدوہ ان سے تقریباً ایک درجن میل دور چھیا بیٹھا تھا۔

سابق نازیوں کےاپنے زیرز مین ادارے تھےاور بیا دارے جنگی مجرموں اور جنگی جرائم میں ملوث افراد کوسپین اور جنوبی امریکہ کی جانب

فرارہونے میں معاونت سرانجام دیتے تھے۔ 1947ء میں یورپ میں ایک نئ صورت حال نے جنم لیااور بیصورت حال ایکمان اور دیگر جنگی مجرموں (جنگی جرائم میں ملوث افراد ) کے جن میں بہتر ثابت ہوئی۔ بیسر و جنگ کا آغاز تھا۔اتحادیوں کی سیرٹ سروس نازیوں میں اپنی دلچیبی کھوبیٹھی تھی اوراس نے اپنی توجہ روس کی جانب مبذول کروالی تھی اور کمیونزم کورو کنے کی جانب مرکوز کروالی تھی۔انہوں نے سابق نازیوں کا معاملہ بون میں نئی جرمن حکومت کےحوالے کر دیا تھا۔ ا یکمان لیون برگ میں ہی مقیم رہااور کسی نہ کسی طرح اپناوقت گزار تارہااوراس موقعے کی تلاش میں رہا کہ یورپ سے فرار حاصل کرتے ہوئے کسی ایسے ملک میں قیام پذیر ہوجائے جہاں پروہ محفوظ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو پچھ سرانجام دے چکا تھا اس کی پاواش میں یہودی اسے بھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جنگی جرائم میں ملوث افراد کے خلاف اگر چہ برطانیہ اپنی دلچپی کھو چکا تھا کیکن یہود یوں کی دلچپی ہنوز برقرارتھی۔ وہ ایک عالمگیرا نٹیلی جنس نیٹ ورک کے حامل تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس دہشت گردادارے بھی موجود تھے۔

کئی برسوں سے ایکمان زیرز مین نازی تحریکوں سے باہم روابط چلا آ رہا تھا اور فرار کامنصوبہ تا دیرز برغور رہا تھا اوراس کی منصوبہ بندی انتہا کی مختاط انداز میں سرانجام دی گئی تھی۔وہ 1950ء کے موسم بہار میں جرمنی سے غائب ہو چکا تھا۔

1950ء تک مغربی جرمنی میں زندگی اپنے معمول پرواپس آنچکی تھی اوراب سفر پرنجھی کوئی پابندی عائد نتھی۔لبنداا یکمان میونخ ایکسپریس میں سوار ہوااورانز بروک تک اپناسفر جاری رکھا۔ آسٹریلیا کی سرحد پارکرتے ہوئے اسے کسی بھی دفت کا سامنانہ کرنا پڑا کیونکہ اس نے جرمنی کا ایک عام شاختی کارڈ حکام کوپیش کردیا تھا۔

اس کامنصوبہ بیتھا کہ وہ بذریعہ بحری جہاز ارجنٹائن کا سفرسرانجام دے جہاں پرصدر پیرون ..... جوہٹلر کا مداح تھا..... وہ ہراس سابق نازی کو پناہ دے رہاتھاا ورسہولیات فراہم کررہاتھا جواہل یورپ کوجنگی جرائم کےسلسلے میں مطلوب تھا۔

اتحادی انٹیلی جنس اس امر پریفین رکھتے تھے کہ ایکمان اور دیگر سابق نازیوں کو پورپ سے فرار ہونے میں زیرز مین ریلوے کا ایک نظام معاونت پیش کررہا تھا۔ اس نظام کورومن کیتھولک چلارہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس فرقے کی گئی ایک خانقا ہوں کو وہ لوگ بطور بناہ گزین استعال کرتے تھے جوجنگی جرائم میں ملوث تھے اور حکام کومطلوب تھے۔ ایکمان روم میں ایک جرمن درویش خانے جا پہنچا۔ وہاں سے اس نے پناہ گزینوں کا ایک پاسپورٹ ماصل کیا۔ اس نے بیاہ گزینوں کا دیرا ماصل کیا۔

تاہم یہ بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ خانقا ہول کے حکام اس امر سے واقف تھے کہ وہ ایک ایسے مخص کے فرار حاصل کرنے میں معاون ثابت ہور ہے تھے جس نے وسیع پیانے پرقل وغارت کا بازارگرم کر رکھا تھا۔ اس دور میں کمیونسٹ مما لک میں کیتھولک فرقے کے لوگوں کو اذیت سے دو چار کیا جار ہاتھا بالحضوص چیکوسلا ویہ میں .....اور خانقا ہی حکام پناہ گزینوں کوان کے فرار حاصل کرنے میں ایک فعال کر دارا داکر رہے

تصاوران کے ساتھ تعاون کررہے تھے۔ایکمان نے بھی کمیونز م اور کمیونسٹوں کے قلم سے فرار حاصل کرنے کا سوانگ رچایا تھا۔ http: بیہ بات ماننا پڑے گی کہ جرمن سے اس کے فرار کامنصوبہ انتہائی مہارت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ 14 جولائی 1950 ءکووہ بیونس آئرس پہنچ چکا تھاا ورسابق نازیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کوخوش آیدید کہا تھا۔

ہگا نا کی سیرٹ سروس …… یہودی قومی فوج 1945ء سے ہی ایکمان کے غائب ہوجانے کی حیصان بین اور محقیق وقفیش میں مصروف تھی۔

ان کا بڑا مسکلہ بیتھا کہان کے پاس ایکمان کی کوئی فوٹوموجود نتھی۔ایکمان نے غائب ہونے سے پیشتر اپنی تمام تر سرکاری اورغیرسرکاری تصاویر ضائع کردی تھیں۔

ضائع کردی تھیں۔ ہگانا کو پیخبر ملی کدا بیکمان کی بیوی اور تین بچے آسٹر یامیں تقیم تھے اور انہوں نے اس نکتہ نظر کے تحت ایک ایجنٹ کوروانہ کیا کہ عین ممکن تھا کہ وہ ایکمان کی کوئی نہ کوئی تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا تا۔ انہیں امید تھی کہ بیا بجنٹ اس کی بیوی ہے اس کی تصویر حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔لیکن اس کی بیوی فروا بیکمان نے ایکمان کے بارے میں بات چیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگر چہ ہگانا کے جاسوسوں نے پورے گھر کی تلاثی لے ڈالی لیکن انہیں ایکمان کی کوئی تصویر ہاتھ نہ گئی۔

تاہم بیہ گانا کی خوش شمتی تھی کہ ان کی رسائی ایکمان کی ایک سابق داشتہ تک ممکن ہوئی جوویانا میں رہائش پذیرتھی۔ بیرخاتون اب تنہاتھی اور ماضی کی خوشگواریا دوں کے ہمراہ زندہ تھی۔اس خاتون کوائتہائی طریقے کے ساتھ اس امر پر راغب کیا گیا کہ وہ اپنی تصاویر کی البم دکھائے۔اس البم میں ایکمان کی اکلوتی تصویر بھی موجودتھی۔ مابعداس خاتون کے گھر پر پولیس کے ایک چھاپہ کے دوران اس سے بیتصویر چھین لی گئی۔

ایسادکھائی دیتا تھاجیسے یہ کہانی اپنے اختتا م کو گئی تھی ہو کیونکہ 1947ء میں فروا یکمان نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا خاوند موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ لیکن دہ اپنے اس ڈرامے میں کا میاب نہ ہو تکی۔ اس پر مستقل نظر رکھی جانے تگی۔ ایکمان کی ایک مکمل فائل تیار کر لی گئی تھی۔ 1948ء میں آسٹریا میں ایک نیو۔ نازی گروپ کی گرفتاری ممل میں آئی۔ انہوں نے ایکمان کے بارے میں بھی پچھائکشافات کئے جس کے جواب میں آسٹریا کی پولیس نے فروا یکمان سے پوچھ پچھی اور اس سے دریافت کیا کہ کیاوہ اپنے خاوند سے ملی تھی یاس نے اپنے خاوند سے کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی اور اس امر پر اصرار کیا کہ وہ 1945ء میں چیکوسلا و یکیا میں موت سے ہمکنار ہو گئا تھا۔

اس دوران ایکمان ارجنٹائن میں مقیم ہو چکا تھا۔اس نے اپنانام ریکارڈوکلینمٹ رکھلیا تھا۔اییامعلوم ہوتا تھا جیسے وہ خفیہ طور پراپی نقل و حرکت کے بارے میں اپنی بیوی کومطلع کرتا رہتا تھا۔ارجنٹائن میں آباد دیگر نازی اس کوقدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔اس نے ایک چھوٹے سے ادارے میں ملازمت بھی اختیار کر کی تھی اورار جنٹائن کا شناختی کارڈ بھی حاصل کرلیا تھا۔یہ شناختی کارڈ اس نے ریکارڈ وکلینمٹ کے نام سے حاصل کیا تھا۔اس شناختی کارڈ سے حصول کی خاطراسے بیونس آئرس میں اسپے ننگر پرنٹ بھی ریکارڈ کروانے پڑے تھے۔اس کے بااثر دوستوں نے اسے ایک اچھی ملازمت بھی دلوادی تھی اورا یکمان اب انظامی امور کا ایک ماہر بن چکا تھا اورا پی ملازمت کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرر ہاتھا۔

اس نے خفیہ طور پراپنی بیوی کو خطاتح ریکیا اور 1952ء کے موسم گر ما میں اس کی بیوی نے اپنے بچوں سمیت انتہائی خاموشی کے ساتھ آ سٹر یا کوچھوڑ ااور بحری سفر طے کرتے ہوئے بیونس آئزس جا پیچی۔اس وفت اس کی سخت نگرانی سرانجام نہ دی جارہی تھی اور یہودی سیکرٹ سروس اس کی جانب سے قدر بے خفلت برت رہی تھی اور ما بعدوہ اس کے فرار حاصل کرنے پرانتہائی غم وغصے کا شکار ہوئے۔

بیونس آئرس میں بیکوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی کہ ایکمان ارجنٹائن میں قیام پذیریتھا۔ 1953ء تک باخبرلوگ بیرجانے تھے کہ وہ کہاں موجودتھااوراس بارے میں اخبارات میں بھی شائع ہو چکا تھا۔ اس دوران ایکمان اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو چکا تھااوراس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔اس کا مقدراب گردش میں تھا۔اس نے بیونس آئرس میں کم آمدنی کی حامل ملازمتیں اختیار کیں۔اب وہ بین الاقوامی دلچین کامحور بھی بن چکا تھااور پیرون حکومت بھی خوف وہراس کا شکارتھی۔ 1955ء میں پیرون بھی افتدار سے محروم ہو چکا تھااور ملک سے بھی فرار ہو چکا تھا۔سابق نازی اب بھی پُر امید شھے لیکن مختاط شھے۔ایکمان کو بیونس آئرس کی ایک کار فیکٹری میں ملازمت مل چکی تھی۔اب وہ اپنے ماضی کے بارے میں اپنے سابق نازی دوستوں سے کھل کر بات کرتا تھا اورا کثر ان یادوں کا شکارر ہتا تھا جو کسی نہ کسی وقت انسان کوڈستی رہتی ہیں۔

یبودی ابھی تک اس کونہ بھولے تھے۔ارگن اوراسٹرن دہشت گرداسرائیلی سیرٹ سروس میں شمولیت اختیار کرچکے تھے۔انہوں نے اپنی متمردی ان انہوں ہے اپنی سیرٹ سروس میں شمولیت اختیار کرچکے تھے۔انہوں نے اپنی متمام ترتوانیاں بور مان سیسلمراور ایکمان کی تلاش میں صرف کر دی تھیں۔ ایکمان تک رسائی حاصل کرنے کے لئے کسی سخت ترین جدوجہد کی ضرورت در پیش نتھی۔اس کے بارے میں بیمعلوم تھا کہ وہ ارجنٹائن میں موجود تھا جوسابق نازیوں سے بھراپڑا تھا اوران کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم استوار تھے۔ مسئلہ اس کی نگر انی سرانجام دینے اوران تظار کرنے کا تھا۔مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کا کیا حشر کیا جائے۔

کیا اسے اغوا کر لیا جائے؟ کیا اسے قل کر دیا جائے؟

کیااس غیرملکی پناه گزین مجرم کواس کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے؟

اس مسئلے کواسرائیلی کا بینہ نے اس وفت فوری طور پرحل کرنا تھا جبکہ 1960ء کے آغاز میں ایکمان کو تلاش کرلیا گیا تھا۔اس کے ایکمان ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ تھا۔ کیونکہ اس کے فنگر پرنٹوں کی پڑتال سرانجام دی گئی تھی اوران فنگر پرنٹوں سے ملایا گیا تھا جواسرائیلی حکام کے

پاں موہوںتےے۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.

اسرائیلی وزیراعظم ڈیوڈ بن ۔ گورین کوایک لمجے کے لئے بھی یہ یقین نہ تھا کہ وہ ایکمان کوارجنٹائن کی حکومت سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکتا تھا۔ کیونکہ اس نے جرائم کا ارزکاب جرمنی میں کیا تھا لہذا قانون کی روح سے اسے جرمنی کے حکام کے حوالے کیا جاسکتا تھا۔لیکن اسرائیلی وزیراعظم ایکمان کواسرائیل لاناچا بتا تھا اور اسرائیلی برزمین پراس پر مقدمہ چلانا چا بتا تھا۔حصول مقصد کا محض ایک بی طریقہ تھا اور وہ طریقہ یہ اسرائیلی وزیراعظم ایکمان کواسرائیل لاناچا بتا تھا اور اسرائیلی برزمین پراس پر مقدمہ چلانا چا بتا تھا۔ حصول مقصد کا کھن ایک بی طریقہ تھا کہ ایک شخص کواغوا کر کے آدھی دنیا کا سفر طے کراتے ہوئے اسے اسرائیل لایاجائے۔

اس مسئلے کا حل ارجنٹائن کی حکومت نے بذات خود بی چیش کردیا جبکہ اس نے اسرائیل کوایک سرکاری دعوت چیش کی کہ وہ اپنا ایک سفارتی نمائندہ ارجنٹائن روانہ کرے جو اپنین سے ارجنٹائن کی آزادی کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر اسرائیل کی نمائندگی سرانجام دے۔ یہ تھریب ماہ می

اسرائیلی وزیراعظم نے اس موقع سے خاطرخواہ فائدہ حاصل کرنے کی ٹھانی۔اس نے نہصرف ایک سرکاری وفداس تقریب میں شرکت کے لئے روانہ کیا بلکہ یہ فیصلہ بھی کیا کہ یہ وفدا کی خصوصی اسرائیلی طیارے میں اپناسفرسرانجام دےگا..... برطانوی ساخت کا بریٹا نیاطیارہ ......اور ایکمان کواغوا کر کے اسی طیارے میں واپس اسرائیل لا نا تھا۔اس طیارے کوسفارتی مراعات حاصل تھیں ۔اس کام میں انتہائی احتیاط برتی گئی اور اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ ۔ ایکمان کواغوا کرنے والےاسکواڈ کالیڈرہنگری کا ایک یہودی تھا۔اس نے 11 مٹی کواپنے شکار پرجھپٹنے کا پروگرام بنایا۔خصوصی طیارے نے 20 مئی سے پیشتر ارجنٹائن نہیں پہنچنا تھا۔

نے 20 مئی سے پیشتر ارجنٹائن کہیں پہنچنا تھا۔

اس کے اغوا کے منصوبے کو بخو بی ترتیب دیا گیا تھا اور اس کی بہترین منصوبہ بندی سرانجام دی گئی تھی۔ یہ مشاہرہ کیا گیا تھا کہ ایکمان با قاعدگی کے ساتھ اپنے سب سے بڑے بیٹے کے گھر آتا جاتا رہتا تھا جس کا نام کلاس تھا اور جواب شادی شدہ تھا اور اس کی ایک سالہ بیٹی تھی۔ ایکمان جب بھی ان سے ملاقات کرنے کی غرض سے آتا تھا تب وہ رات کا کھاناان کے ہمراہ کھاتا تھا اور رات آٹھ اور نو بج کے درمیان اپنے گھر کے لئے روانہ ہوتا تھا۔ اب ایکمان کی ہر گرمیاں اسرائیلی ایجنٹوں کی نظر میں تھیں۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا اس پرنظر رکھی جاتی تھی۔ اس نے 11 مئی کو بھی اپنے کے گھر کا چکر لگایا اور آٹھ بج کے بعد بیٹے کے گھر سے واپس اپنے گھر کے لئے روانہ ہوا۔

ایک شخص گاڑی میں اس کے انظار میں موجود تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور ایکمان سے کہنے لگا کہ:۔

http://kitaabghar.ć "مارے الرابطان http://kitaabghar.com

ایکمان نے مگان کیا کہ عین ممکن تھا کہ بیار جنٹائن پولیس کے آ دمی ہوں۔ لہذاوہ بلاخوف وخطران کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جونہی کاراپی منزل کی جانب روانہ ہوئی توں ہی اسے شک وشیح کی کوئی گنجائش ہاتی نہ رہی کہ اس کے اغوا کنندگان کون لوگ تھے۔اس کا خیال تھا کہ وہ اسے فوراً گولی کا نشانہ بنادیں گے لیکن ان لوگوں نے اسے بی یقین دہائی کروائی کہ وہ ایسا کوئی ارادہ نہ رکھتے تھے بشر طیکہ وہ چینے چلانے اور فرار ہونے کی کوئی کوشش سرانجام نہ دے۔

وہ اسے ایک ایسے امیر بیبودی کے گھر لے گئے جس گھر کے کمین نیویارک جاچکے تھے اور اس گھر کے ملاز مین بیبودی ایجنٹ تھے۔ وہ دس روز تک اس گھر میں مقیم رہا۔ اسے جب بیہ بتایا گیا کہ اس کے اغوا کنندگان اسے اسرائیل لے جانا چاہتے تھے تا کہ اس کے خلاف جرائم کی پا داش میں مقد مہ چلا یا جائے جو اس نے بیبود یوں کے شمن میں سرانجام دیے تھے تب اسے پچھ سکون محسوس ہوا۔ در حقیقت وہ اس امر پر آ مادہ ہو چکا تھا کہ وہ اسرائیل جائے گا اور مقدمے کا سامنا کرے گا اور اس نے اس سلسلے میں ایک دستاویز پراپنے دستخط بھی ثبت کردیے تھے۔
اس دوران تل ابیب میں سے جسس یا یا جاتا تھا کہ:۔

سے کیا بیمکن تھا کیا بیکمان کودس روزتک بیونس ائرس میں جب جامیں رکھا جائے اور مابعدا ہے اسرائیلی ہریٹانیانا می جہاز میں اغوا کرکے اسرائیل لا یا جائے جو 20 تاریخ کواس مقام پر پہنچ رہاتھا؟ کیااس کی گمشدگی کوئی مسئلہ کھڑانہ کردے گی؟

اس کی بیوی جان جائے گی کہاس کے خاوند کے ساتھ کیا مسئلہ در پیش آیا تھا اور وہ ارجنٹائن حکومت کی مدد طلب کرے گی اورالیمی صورت میں اسرائیلی طیارے پر ہی شک کیا جاسکتا تھا۔

لیکن ایک ہفتہ گزر چکا تھااورا بکمان کے بارے میں کسی شم کا کوئی بھی شوروغو غاسنے میں نہ آیا تھااور نہ ہی اس کی گمشدگی کا کوئی شور مچا تھا۔ 19 تاریخ کو ہریٹا نیاار جنٹائن کے لئے محو پرواز ہوا۔اس میں سفارتی مشن سوارتھا۔اس مشن کی سربراہی مسٹراباابان کے ذمہ تھی۔اس طیارے کے عملے کی تعداد معمول کی تعداد سے خاصی زیادہ تھی۔ بیونس آئرس ہوائی اڈے پراس سفارتی وفد کا خندہ پیشانی سے سرکاری طور پراستقبال کیا گیا۔ اس کے بعد جہاز کاعملہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ تا کہ کھانے سے لطف اندوز ہوسکے۔

ر بہارہ مند جری جانب روانہ ہو تیا۔ ما تدھا ہے تھے تھے اندور ہوئے۔ جب بیملہ واپس لوٹا تب اس عملے کا ایک رکن شراب کے نشے میں دکھائی دے رہاتھا۔ ہوائی اڈے کے حکام نے اس امر کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ا یکمان کی کافی میں نشد آوردوا ملادی گئے تھی اورا ہے عملے کے دیگرارکان کے ہمراہ جہاز پرسوارکرلیا گیا تھا۔کسی نے بھی کسی بھی غیر معمولی واقعہ کو محسوس نہ کیا تھا۔ صبح تین ہے بریٹا نیاواپسی کے لئے محویرواز تھا۔

کیکن ابھی خطرہ ٹلانہ تھا۔طیارے نے ایک لمبی پرواز سرانجام دینی تھی۔طیارے نے ایندھن کے حصول کے لئے بھی کئی ایک مقامات پر ر کنا تھااور کسی بھی شم کی مداخلت کا خطرہ ہنوز ہاتی تھا۔انہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ ایندھن کےحصول کی خاطرانہیں ڈاکرر کنا جا ہے جہاں پر ہوائی اڈا فرانسیسیوں کے کنٹرول میں تھا۔وہ اس امریریقین رکھتے تھے کہ فرانسیبی ..... چونکہ نازیوں کے دوست نہ تھے ..... وہ انہیں روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔لہٰذا پروازکسی دفت کاشکار ہوئے بنا بی جاری رہی۔ڈاکر کے مقام پرطیارے میں ایندھن بھرا گیااوراس کے ٹینک مکمل حد تک بھر لئے گئے اوراس کے بعد طیارہ اسرائیل کی جانب روانہ ہوا۔ دوروز بعد اسرائیلی وزیراعظم نے اپنی یارلیمنٹ کو بتایا کہ:۔

''ایکمان .....جونازی رہنماؤں کے ہمراہ اس عمل درآ مدمیں مصروف رہاتھا جسےوہ''یہودی سوال کاحتمی حل'' کہتے تھے. لیعنی یورپ کے 60 لا کھ یہود یوں کافٹل۔''

اس کواسرائیل سیکورٹی سروس نے تلاش کرلیا تھااوراب وہ اسرائیل میں زبرحراست تھااورجلد ہی اسےعدالت کےکٹہرے میں لا کھڑا کیا

باكة/http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ا یکمان کےاغوانے ایک غیرمعمولی داستان میں ایک اور باب کا اضافہ کر دیا تھا۔ارجنٹائن کی حکومت اس کی واپسی کا مطالبہ کررہی تھی اور اس نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ سے بھی درخواست کی تھی۔اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کی ندمت کی تھی۔لیکن اقوام متحدہ نے بیہ مؤقف اختیار کیاتھا کہ دونوں اقوام اس جھکڑے کوبذات خودحل کریں۔

اگر چہ اسرائیل نے ایکمان کواسرائیل لانے کے لئے ایک درست راستے کا انتخاب نہ کیا تھالیکن اس کے باوجود بھی دنیانے اسرائیل کے اس اقدام کی ندمت ندگی کیونکہ ایکمان کا جرم بنی نوع انسان کی تاریخ کا ایک عظیم ترین جرم تھاا دراہے انصاف کے کٹیر لے میں لا کھڑا کرنے کا طریقه کارایک اہم امورنه تھااورکسی کوبھی بیہ کہنے کی جرأت نه ہوئی تھی کداسے اسرائیلی جحوں سے انصاف نہ ملاتھا۔

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

# كتاب گدركى پيديارغيزيس ايكائركى كنامها تكدركى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

1940ء کا دور برطانیہ میں جنگ کے بعد کی مایوی اور مشکلات کا دورتھا۔ جنگ جیتی جانچکی تھی کیکن اس فتح کے خاطرخواہ نتائج برآ مدنہ ہوئے

تھے۔ بہت سے لوگ جنگ کی مہم سرکرنے کے بعد زماندامن میں اپنی روز مرہ زندگی کامعمول جاری رکھنے میں مشکلات کا شکار دکھائی دیتے تھے۔

کیکن ان لوگوں کے لئے خوشی اور راحت اورمہم جو کی کا سامان موجو دتھا جو دنیا کا سفر طے کرنے کے متمنی تنصے تا کہ اس و نیا کے اسرارا وربھید

جان سکیں۔جن لوگوں نے ان برسوں کے دوران بڑی بڑی مہمات سرانجام دیں ان میں جار لاٹ ابینربھی شامل تھی۔ وہ ایک امریکی لڑی تھی اور

ا نٹرنیشنل نیوزسروں کی رپورٹر بھی رہی تھی۔ 1944ء میں وہ ایشیا چلی آئی تھی تا کہ ہندوستان میں امریکن ریڈکراس کے لئے کام کر سکے۔اس نے بر ما

اورچین میں بھی قیام کیا تھا۔

جب جنگ اپنے اختتام کو پیچی تب اس نے امریکہ واپس جانا پیندنہ کیا کیونکہ ایشیامیں بڑے بڑے اور اہم ترین واقعات جنم لے رہے

تھے.....انقلاب چین ..... پرانے شہنشاہی نظام کا خاتمہ جس نے ہندوستان .....انڈ ونیشیااور جنوب مشرقی ایثا کوان کی آزادی ہے نوازا.....

اسرائیل کےظہور پذیر ہونے کی جنگ .....گوریا کی جنگ .....اور ویت نام میں ایک طویل جدوجہد کا آغاز ..... چارلاث ابینرایک فری لانسر صحافی

بن می اور مهم جونی سے جر پورزندگی بر کرنے گئی۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس کے نین نقش مشرقی طرز کے حامل تھے .....اگر چہاس کے آباؤاجداد تین سوبرس سے جرمن یا فرانسیسی تھے۔ چونکہاس کے نین نقش

مشر تی طرز کے حامل تصلہٰ دامشرق میں اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی جاتی تھی جبکہ مشرقی طرز کے نین نقوش کی حامل ہونے کی بنا پرامریکہ میں وہ

حام کی توجیا مرکزین جاتی تھی۔ کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

1946ء کے اختیام پر وہ کمبوڈیا چلی آئی اور اس نے انگ کورواٹ کے مشہور کھنڈرات دیکھے۔ کمبوڈیا فرانسیسی انڈ وُ جا سُنا کا حصہ تھا اور

فرانسیسی وہاں پرموجود نتھے تا کہا پی کالونی کے باغیوں کی بغاوت کو کچل سکیس جواپی آ زادی کی جنگ کا آ غاز کر چکے تھے۔

ا نگ کورواٹ کے کھنڈرات دیکھنے کے دوران وہ ایک حادثے کاشکار ہوگئ تھی اور فرانسیسی فارن لیسے بن ( دیار غیر میں متعین فرانسیسی

فوج ) کے ایک رکن نے اس کی جان بیجائی تھی۔اس اہلکار نے اس سے درخواست کی کہ وہ کرممس کا تہواراس کے ہمراہ کرالن میں منائے۔

کرالن ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پراس لیہ جن کی ایک عارضی چوکی قائم تھی۔کرمس کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی تھیں اور پر کارروائی

اسارکوں کی سرگرمیوں کے مدنظر سرانجام دی گئی تھی۔اسارک کمبوڈیا کے گوریلے تھے جوفرانس ہے آزادی حاصل کرنے کیلئے اپنی گوریلا کارروائیوں

میں مصروف تھے۔

کرالن میں اس کا استقبال فرانسیسی فارن لیسجسن کے 13 ویں ڈیمی۔ بریگیڈ کے اراکین نے انتہائی گرمجوثی کے ساتھ کیا۔ چارلاٹ ابینر کے لیفٹینٹ رابرٹ گولبن کے ساتھ دوستانہ روابط استوار ہو چکے تتھے اور اس کی ملاقات اس لیسجسن کی واحد خاتون رکن سے بھی ہوئی تھی۔ اس خاتون کا نام سوزانی ٹراورز تھا۔ اس کے بقول وہ ایک انگریز ایڈمرل کی بیٹی تھی اور بلند جرائت کی حامل تھی۔

امریکی لڑکی ٹراورز کے ساتھ بہتر تعلقات استوار نہ کرسکی اگر چہاں نے اس رات اسے اپنی جھونپڑی میں مقیم رکھا۔ٹراورز برآ مدے میں ایک فوجی چاریائی پرسلا دیا جہاں پروہ کسی تئم کے جانوروں کی آ واز وں کے شور کی وجہ سے ڈرگئی اورخوفز دہ ہوکر چیخنے چلانے گئی۔ اس کی چیخنہ جانب نے میں تامیک سے ماریوں کی گلیوں اس کی اس میں ان میں کی خصیص مارند ہو کر میں سند میں انسان میں

کہ وہ باہر برآ مدے میں سونے کی وجہ سے ڈرگئ تھی۔اس نے اسے اپنی جھونپڑی میں سلادیا اور بذات خودوہ برآ مدے میں سوگیا۔ صبح بیدار ہونے پراس کے علم میں بیہ بات آئی کہ رات کواسار کوں نے کیمپ پرحملہ کیا تھا اور لیسجن کے دوا فراد کو ہلاک کر دیا تھا۔وہ مزید افراد کو بھی اپنی ہلاکت کا نشانہ بناسکتے تھے لیکن اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے کیمپ میں سوئے ہوئے افراد بیدار ہو چکے تھے لہٰڈازیادہ جانی نقصان نہ

فوری طور پراسارکوں کی سرکو نی کے لئے ایک فوجی دستہ تیار کیا گیا تھا۔اباس کا اس ویران دیہات میں مقیم رہنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔وہ اس لوگوں کے ساتھ ہی روانہ ہونا چاہتی تھی۔بہر کیف 13 واں ڈیمی۔بریگیڈ اسے خوش قسمت قرار دے رہاتھا کیونکہ اس کے چیخنے چلانے ک وجہ سے وہ مزید ہلاکتوں سے نے گئے تھے۔

ڈیمی۔بریگیڈجیپوں اورٹرکوں میں روانہ ہوا۔وہ جنگل سے گز رتے ہوئے اسارکوں کو تلاش کررہے تھے۔

چارلاٹ ابیز پر بیانکشاف ہواتھا کے فرانسیں فارن لیسجسن کے 60 فی صدارا کین وہ لوگ تھے جوہٹلر کی فوج کے رکن تھے اور جوگر فقار ہونے سے بچے نکلنے میں کا میاب ہوگئے تھے اوراب وہ 1946ء میں فرانسیں انڈو۔ جائینا میں فرانسیسی فارن لیسجسن کے ساتھ اپنی خدمات سرانجام دے رہے تھے۔ گولین بذات خود سوئٹڑ رلینڈ کا باشندہ تھا اور ٹیم یہودی تھا۔ بہت سے نازی لیسجن سے ملیحدہ ہوتے ہوئے کمیونسٹ ویٹ۔ مِن کے

ساته بالملي بيال http://kitaabghar.com http://kitaabghar.

ڈیمی۔ بریگیڈنے وہ دن اسارکوں کی تلاش میں گزارا۔ دوپہر کے وقت ان کے عین سامنے سڑک پر آگ کی ایک دیوارنمودار ہوئی اور جونہی لیسے جسن کے ارکان اپنی گاڑیاں موڑنے لگے تو اسارکوں نے ان پر فائزنگ شروع کر دی۔ وہ درختوں پرمور چیزن تھے۔انہوں نے سڑک پر درختوں کی شاخیں ڈھیرکررکھی تھیں اوران پر پٹرول چیٹرک کرانہیں نذرآتش کردیا گیا تھا۔

درختوں کی شاخیں ڈھیر کر کھی تھیں اوران پر پٹرول چھڑک کرانہیں نذرآ تش کردیا گیا تھا۔ اسارکوں کی فائزنگ کے دوران چارلاٹ ابینر کوایک ٹرک کے بنچے پناہ دے دی گئی تھی۔اس کے اردگرد گولیاں چلنے اور دھاکوں کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں۔اس وفت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے بیددیکھا کہ ایک سانپ اس کی پناہ گاہ کی جانب بڑھر ہا تھا۔وہ سانپ اس کی پناہ گاہ تک پہنچ چکا تھا۔اس نے مابعد بتایا کہ اس وفت وہ جنگ کو بھول چکی تھی۔اس کا رنگ زرد پڑچکا تھا۔اسے اس جنگ کی تفصیلات کی کوئی خبر نتھی۔وہ اس وقت اپنے حواس میں آئی تھی جبکہ اسارک تین لاشیں چھوڑ کرراہ فرارا ختیار کر چکے تھے۔

لیسجن کےارکان نے دریا کے کنار ہےا ہے ڈیرے ڈال دیے ۔۔۔۔۔اپنے ٹرک اس انداز میں کھڑے کردیے کہ وہ ایک گول قلعے کی شکل اختیار کر گئے اورانہوں نے ان کی اوٹ میں اپنی مشین گئیں نصب کرلیں۔

اگلی منبح ڈیمی۔ بریگیڈنے دوبارہ جنگلوں میں اسارکوں کی تلاش جاری رکھی۔ وہ ربڑ کے درختوں کے قریب سے گزرے جن کے مالکان اپنے تحفظ کی خاطر سائیگون جاچکے تھے۔ وہ بھی سائیگون کی جانب روانہ ہوئے .....اس دوران وہ ویٹ من گوریلوں کے حملے کا نشانہ بنے۔ یہ گوریلے اسارکوں کی نسبت زیادہ منظم تھے اور زیادہ سلے بھی تھے۔

سائیگون روڈ پرلیسجن کا سامناویٹ من سے ہوگیا۔انہوں نے سڑک کی دونوں جانب سے لیسجن پر فائرنگ شروع کر دی۔مس ابینر کہتی ہے کہا سے پچھ بھی یا ذہیں کہ وہ کسی طرح اپنی جیپ سے باہرنگلی اوراسی جیپ کے بنچ پناہ حاصل کی ۔اسے بھش اتنایا دتھا کہ شین گن کے پیچھے گولبن کا چہرہ مسکرار ہاتھا۔

لیسجین نے بہتر کارکردگی کامظاہرہ کیا۔وہ پوری طرح مسلح تھے۔لہذا حملہ آ ورفرارہو چکے تھے۔جباس نے مردہ ویٹ۔من کوسڑک پر پڑاد یکھا تو وہ افسر دہ ہوگئے۔گولبن نے اسے تھکی دی اور کہا کہ:۔

'' چیخو چلاؤ .....تم ایک خاتون هو .....جا و اور چیخو چلا ؤ .....خدا کاشکرا دا کروکهتم ان ملاک شده گان کا ماتم نچ گئی هو یه''

۔ چارلاٹ ابینری تواضع آفیسرکلب میں فرانس کی شراب کے ساتھ کی گئی۔اسے خواتین کے ملبوسات پیش کئے گئے جوفرانسیسی کپڑے سے تیار کئے

گئے تھا۔ گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش اے تایا گیا کہ:۔

''فارن لیجن کے ہیڈکوارٹر میں ہر چیز موجود تھی حتیٰ کہ خواتین کے خوبصورت ملبوسات بھی موجود ھے جواس ہیڈ کواٹر کا دورہ کرنے والی خواتین کو چیش کئے جاتے تھے۔''

نیاسال شیمیئن پیتے ہوئے اور ناچتے گاتے ہوئے منایا گیا۔

مس ایبز نے گولبن سے دریافت کیا کہ وہ فارن لیبجن کی زندگی کو کیوں پیند کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ:۔

المنظم ا

فرانسیسی حکام کچھٹر سے سے حوچی من سے گفت وشنید سرانجام دے رہے تھے ۔۔۔۔۔ وہ ویٹ من کارہنما تھا اور بیامید کی جارہی تھی کہ اس گفت وشنید کے نتیجے میں انڈو۔ چائینا میں امن قائم ہو جائے گا۔لیکن 1946ء کے کرسمس سے تھوڑی دیر پہلے ویٹ من اچا تک ان خفیہ سرنگوں سے نمودار ہوئے جوانہوں نے ہنوئی کے بنچے بنار کھی تھیں اور شہر پر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ ہزاروں فرانسیسی خواتین اور بیچے ہلا کر دیئے گئے۔ فرانسیسیوں نے بھی منہ تو ڑجواب دیا اور نیپام بم استعال کرتے ہوئے بغاوت کو کچل کررکھ دیا۔

جب چارٹ لاٹ ابینر جنوری 1947ء کے آغاز میں ہنوئی پینچی تب شہر کا ایک بڑا حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔فرانسیسیوں ک بمباری سے پینکڑوں کی تعداد میں ویٹ من مارے جا پچکے تھا وران کی لاشیں ان کی بنائی گئی سرنگوں میں پچینک دی گئی تھیں۔ پچھ ویٹ من ان سرنگوں میں چھپے ہوئے تھے۔لہذا ان سرنگوں کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا اور وہ ان سرنگوں کے اندر ہی ہلاکت کا شکار ہو پچکے تھے جن میں چھپے ہیٹھے تھے۔ وہ لوگ جوہنوئی آتے تھے وہ اس شہر کواجڑ اہوا پاتے تھے اور اپنے ناک پررومال رکھ کراس کی ویران گلیوں اور بازاروں سے گزرتے تھے کیونکہ لاشیں مید ہوچھوڑ پچکی تھیں۔

اس کا ہوٹل ایک فوجی قلعے کی مانند تھا۔اس کی کھڑ کیوں اور درواز وں میں فرنیچر جوڑ دیا گیا تھا۔ ہوٹل میں اس کے قیام کی پہلی رات ایک ویٹ من گوریلا ہوٹل کی حجبت پر چڑھ گیاا ورا کیکسرخ حجنڈا حجبت پرلہرادیا۔ ضبح جب ایک فرانسیسی سپاہی اس ججنڈے کوا تارنے کے لئے حجبت پر چڑھا تو کمین گاہ میں چھپے ایک دشمن نے اسے گولی کا نشانہ بنا ڈالا۔

مس ابینرایک فرانسیسی پلک ریلیشن آفیسر کے ہمراہ ہنوئی شہر کے دورے پرروانہ ہوئی .....اس افسر نے اسے یقین دلایا تھا کہ بیشہراب

بالكل محفوظ تفاروه اسےوہ ظالمانه فعل دكھانا جا ہتا تھا جوویث من نے سرانجام دیے تھے۔

وہ اسے رہائشی کواٹروں میں لے گیا جہاں پر فرانسیسی خواتین کی لاشیں موجود تھیں انہیں تشد دکر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ایک خاتون کا پیٹ چاک کیا گیا تھااوراس کے پیٹ میں موجوداس کا بچداس کی لاش کے ایک جانب پڑا تھا۔مردہ فرانسیسی اپنے گھروں کے باغچوں میں پڑے تھے۔ان کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں۔ http://kitaabghar.com

اس نے سوال کیا کہ ان لاشوں کو دفنایا کیوں نہ گیا تھا ۔۔۔۔۔اس سوال کے جواب میں پبلک ریلیشن آفیسرا سے ہنوئی پارک میں لے گیا جہاں پرآبائی باشندے خندقیں کھودر ہے تھے اور سڑی گلی لاشوں کوان میں دفنار ہے تھے ۔۔۔۔۔سفیداور براؤن اکٹے دفنائے جارہے تھے اور اتنی تیزی کے ساتھ انہیں دفنا ناممکن تھا۔
کے ساتھ دفنائے جارہے تھے جتنی تیزی کے ساتھ انہیں دفنا ناممکن تھا۔
پبلک ریلیشن آفیسر کہنے لگا کہ:۔۔

'' ویٹ۔من سیجھتے تھے کہ وہ ہمیں خوفز دہ کر کے انٹرو۔ چائینا سے باہر نگلنے پر مجبور کر دیں گے۔ان کا خیال تھا کہ جب ہم خوفناک قبل وغارت دیکھیں گے تب ہم یہاں سے بھاگ نگلیں گے۔''

پلک ریلیشن آفیسر نے اسے وہ زمین دوزراستے دکھائے جوشہر کے مضافات سے لے کرشہر کے وسط تک پھیلے ہوئے تھے۔ان میں اسلحہ خانے بھی موجود تھے۔فرانسیسیوں کوان زمین دوزراستوں اوران میں بنائے گئے اسلحہ خانوں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ بغاوت کا آغاز ہونے سے چندروز پہلے وہ غدار بھو چی من سے گفت وشنید سرانجام دے رہے تھے جوویٹ من کا سربراہ تھا۔اس نے فرانسیسیوں کو بیاشارہ بھی دیا تھا کہ ان کے درمیان معاہدہ قرار پاسکتا تھا اوراس کے بعدوہ ہنوئی سے غائب ہوگیا تھا اور وہ اس بغاوت اورقمل و غارت سے بچھ ہی دیر پہلے شہر سے غائب ہواتھا۔فرانسیسیوں کواس پر رہ رہ کرغصہ آرہا تھا۔

اپنی جیپ میں اس کے ہوٹل واپس لے گیا۔ ہنوئی میں ایک ہفتہ گز ارنے کے بعدوہ ایک ہسپتال کے طیارے میں سائیگون واپس چلی آئی۔اس طیارے میں اس کی گنجائش سے زائد فرانسیسی زخمی سوار تھے جن کی تیار داری ریڈ کراس کی ایک سابق نرس سرانجام دے رہی تھی۔ بیسپاہی نوجوان لڑکے تھے جونازیوں کے زیرتسلط فرانس میں جوان ہوئے تھے۔ ے پارلاٹ ابینرافسردہ اور دل شکتہ انڈو۔ چائینز کی ایک خانقاہ کے صدر را ہب کے ساتھ انٹرویوکرنے کے لئے اس کے پاس جائینچی جس کے کمیونز مخالف ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ تھا۔ اگر چہنوئی کی قبل وغارت پروہ افسر دہ تھالیکن اس کا کہنا تھا کہ:۔ ''اس وقت تک پچھنیں کیا جاسکتا جب تک فرانسیسی فوجی دستے اس ملک سے نہ نکل جائیں۔''

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

" تم نے غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں اسلحۃ تھاتے ہوئے اس لڑائی کولڑنے کی کوشش کی ہےاورتم جیت سے ہمکنار نہیں ہوسکے ……تم بھی نہیں جیت سکتے۔"

فرانسیسی مزیدسات برس تک وہاں پر برسر پیکارر ہےاور ناامیدی کےساتھ جنگ لڑتے رہے۔ 1954ء میں وہ چھوڑ کر چلے آئے اور ان کی جگہ امریکنوں نے سنجال لی۔ 19 برس بعد ..... جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود بھی .....اورامریکنوں کے وہاں سے روانہ ہونے کے باوجود بھی ....اس ملک میں امن بحال نہیں ہوسکا۔

.....

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب کھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

### اردو ادب کے مشہور افسانے ۲

ادو احب کے مشعور افسانے ہیں:

(کالی بلا شوکت صدیقی): (قیدی، ایرا ہیم جلیس)؛ (اخروٹ جھاچو ہا بھیس، متازمفتی)؛ (سیب کا درخت، بول کا جن اے حمید)؛

(فاصلہ، واجدہ جہم )؛ (اوصا، گلزار)؛ (مجید کا ماضی، پوجا پھٹرے باز، سعادت حسن منٹو)؛ (مادرزاد، خواجہ احمرعباس)

(بدام رنگی، بلونت سکھ)؛ (بیہودہ خاوند، کنہیالال کیور)؛ (عجیب قل، ش\_م بھیل)؛ (اوپر گوری کا مکان، آغابابر)؛ (لاٹری، منٹی پریم چند) ؛ (صاحباس مرزاء علی حمیدر ملک)؛ (دل ہی تو ہے، بھنور، گوندنی، غلام عہاس)؛ (مولوی مہرباں علی، ابن انشاء)

(لیمن جوس، چرسین)؛ (غیرقانونی مشورہ، لوحِ مزار، موپاسال)؛ (سوتی سالگرہ، اشفاق احمی)؛ (ایک تھی فاختہ، محمد منشاءیاد)۔

میکتاب افسانے سیشن میں پڑھی جاسکتی ہے۔

# کتاب گھر کی ٹائی اس آنب دوز کی تیاری کی جدو جہد کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.co بنی نوع انسان صدیوں سے سب میرین (آب دوزوں) کے خواب دیکھا چلا آ رہاہے .....انسانی تخلیق کردہ مکینیکل مچھلیوں کے خواب د بکھتا جلا آ رہاہے تا کہ سمندر کی تہدمیں تیرا کی کرسکے اور کوئی اسے ڈھونڈندیائے۔

بنی نوع انسان سب میرینیں (آب دوزیں) تیار کر چکاہے .....ینکڑوں کی تعداد میں تیار کر چکاہےاور بخو بی مطمئن ہو چکاہے۔اگر چہ ز ماندامن میں ان کا کوئی استعمال نہیں ہے۔۔۔۔۔یہ جنگی ہتھیاری اہمیت کی حامل ہیں اوربطور جنگی ہتھیا را پنا آپ منوا چکی ہیں۔

ساکین ہے مین رک اوور نے پہلی ایٹمی آب دوز تیار کی .....ناٹی کس....اس قتم کی آبدوز پہلے بھی تخلیق نہ کی گئی تھی۔ 21 جنوری 1954ء کواس پہلی حقیقی آبدوز کوامر کی بندرگاہ کنگٹی کٹ سے سمندر میں اتارا گیا۔اس تقریب میں شریک افرادیہ جانتے تھے کہ بحری جنگ میں ایک انقلاب بریا ہو چکا تھا۔ بیایک پراسرارتقریب تھی۔اس تقریب میں مسٹر پرائس جس کاتعلق ولیٹنگ ہاؤس سے تھااورمسٹر ھوپ کنز جس کاتعلق جنزل ڈائینا مک سے تھا..... دونوں نے اپنی اپنی فرموں کی تعریف سرانجام دی اور بتایا کہان کی فرموں نے کیا کار ہائے نمایاں سرانجام دیے تصاورایڈمرل کارنی نے امریکی بحریہ کی تعریف سرانجام دی۔ دریائے ٹیمز پر گہری دھند چھائی ہوئی تھی اوراس دھندنے دریائے ٹیمز کو ا پنی لپیٹ میں لےرکھاتھا.....ور دراز کے مقام پر نیولندن بھی دھند میں چھپا ہوا تھااور بجیب قتم کی ٹھنڈک لوگوں کی ہڈیوں میں چھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔معمول کی سردی سے بڑھ کرسردی محسوں ہورہی تھی۔اس سردی سے بڑھ کرسردی محسوں ہورہی تھی جنتنی سردی ماہ جنوری میں کنگٹی کٹ میں

کتاب گھر کی پیشکش ''یموتی ٹھنڈکٹھائپ گھر کی پیشکش

کیکن جذبات اپنی انتہا پر تنے۔ایک بحری کمانڈر کی آنکھوں ہے آنسوجاری تنے۔ دیگرلوگ بھی فرط جذبات ہے مغلوب تنے۔ جونہی رك اوور كا نام ليا هميا ..... تاليال كو تحجيج لكيس\_

جوں ہی تقار سرچاری رہیں ہے مین جارج رک اوور بے مس وحرکت ہیٹھار ہا .....جذبات سے عاری ہیٹھار ہا .....وہ بحربیہ کے سیکرٹری کی بيَّكم كى ساتھ والى نشست پر براجمان تھا..... وہ آج كا ہير وتھا....مہمان خصوصى تھا.....اس حقیقت كوكو ئى نہیں جھٹلاسکتا تھا۔ اجا تک دهنداو پراٹھ گئی .....ایباد کھائی دیتا تھا کہ سی مخفی ہاتھ نے دهند کواو پراٹھالیا ہو۔اس کے ساتھ ہی اس عظیم جہاز کو دریامیں اتارا گیا۔اس وقت منبح کے گیارہ بجنے میں تین منٹ باتی لتھے ﷺ ایک نئے دور کا آغاز ہو چکاتھا۔ http://kitaabghar اس آب دوز میں کیاانو کھا بین تھا۔....کیا نرالا بین تھا؟

محسوس کی جاتی تھی ایک شخص نے اس نکته نظر کا اظہار کیا کہ:۔

نائی لس نامی اس آب دوز کی کہانی ہے مین رک اوور کی کہانی ہے۔ آ ہے ہم چند برس پیچھے چلتے ہیں اور اس کی اپنی آ تکھوں کے ساتھ اس منظر کودیکھتے ہیں۔وہ 1922ء میں جس کمحے امریکی بحربیہ میں شامل ہوا تھا اسی کمجے سے ایک غیر معمولی افسر کے طور پر منظرعام پر آیا تھا۔ غالبًا بیہ اس کا ما خذتھا .....اس کا پس منظرتھا ....جس نے اسے غیر معمولی بنا کرر کھ دیا تھا .....امریکی بحربید معمن چند با قاعدہ بحری افسرایسے ہیں جنہوں نے ایسے غریب یہودیوں کے ہاں جنم لیا تھا جوروسی پولینڈ میں درزی تھے ....۔ ہے مین نے بھی وہاں پر ہی جنم لیا تھا ....اس نے 1900ء میں جنم لیا تھا .....غربت اورخوف وہراس دونوں پائے جاتے تھے.....روی اسٹیٹ چرچ پہلے ہی اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکا تھا کہ وہ پولینڈ کے ایک تہائی يبوديوں كاند جب تبديل كروالے گا .....ايك تهائى كو ججرت كرنے پر مجبور كردے گا اور بقايا كوموت كے حوالے كردے گا۔ راك اوور خاندان نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہجرت کوتر جیجے دی۔ پہلے ابراہیم راک اوور بذات خودا مریکہ جا پہنچا۔ امریکہ نے اسے روز گارفراہم کیا.....اسے دوستانه ماحول فراہم کیا.....اور پچھ نہ کچھ رقم کپس انداز کرنے کا موقع فراہم کیا۔دو برس بعد..... 1906ء میں وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی امریکہ بلانے کے قابل ہو چکاتھا۔ بلانے کے قابل ہو چکاتھا۔

نیویارک میں چند برس تک جانفشانی سے کام کرنے کے بعد بیخاندان شگا گوچلا آیا۔اس مقام پر بیچے ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوئے ۔۔۔۔لیکن انہیں کام بھی کرنا پڑتا تھا ۔۔۔۔ وہ اسکول ہے چھٹی کرنے کے بعد کام کرتے تھے۔نوجوان ہے مین سائیکل پر ٹیلی گراف قاصد كفرائض سرانجام دينا تفاكى بيبشكش كتاب كهركى بيبشكش

ان کی زندگی میں پہلا انقلاب پولینڈ چھوڑنے پر آیا تھا جبکہ دوسراا نقلاب پہلی جنگ عظیم کےموقع پر آیا۔ کانگریس کےایک رکن نے نو جوان ہے مین کوانا پوکس بحری اکیڈیمی میں داخلہ دلا دیا تھا۔ ہے مین رک اوور نے بھی بھی بحربیکواپنا کیریئر بنانے کے بارے میں نہ سوچا تھا..... کیکن اے ایک فرسٹ کلاس کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسرآ چکا تھا۔

کیکن وہ اس اکیڈیمی کی زندگی کے لئے ناموز وں تھا۔وہ سالہا سال سے اسکول سے چھٹی کرنے کے بعد ویسٹرن یونین کی ٹیلی گرامیں تقسيم كرتار ہاتھا....اس كى اس مصروفيت نے اسے فث بال ..... ہاكى ..... اور بيس بال جيسى كھيلوں سے دورر كھا تھا۔لہذااس اكيثري نے اسے قبول نه کیاا وروا پس بھیج دیا۔اسے جو بھی لمحدمیسر آیااس بنے اس لمحے کواپنے کمرہ میں مطالعہ میں مگن رہنے ہوئے گزارا۔بلاآخر 1992ء میں اس نے اپنی گریجوایشن کممل کرلی لیکن اس وفت تک وہ بحربیری سروس کو پسند کرنے لگا تھا۔لہذااس نے اس سروس میں شمولیت اختیار کرلی۔

اگرچەدە بحربيكوپىندكرتا تقالىكىناس نے اسے ايك واضح انداز ميں ديكھا۔ تنقيدى نكتة نگاہ سے ديكھا.....اس انداز سے ديكھا جيسےاس كى تر تی اور بہتری کی گنجائش موجودتھی۔اوریبی وہ سب کچھ تھا جو ہے مین رک اوورا پنی سروس کے دوان سرانجام دینا جا ہتا تھا۔

ابھی اس کی بحربیہ کی سروس کا آغاز ہی ہواتھا کہاس کا تباہ کن جہاز پر'' پرسی وال''سان ڈیگو کی بندرگاہ پرموجود تھا جبکہ خشکی پرایک دھا کہ ہوا جس کے نتیج میں ایک شخص بری طرح زخمی ہوگیا۔اس زخمی سے لئے اسے فوراً ڈاکٹر کی ضرورت تھی ۔۔ لیکن پر'' پرسی وال'' پر کوئی ڈاکٹر موجود نہ ِ تھا۔ جہاز کا آ دھاعملہ کشتیوں میں سوار ساحل کی جانب جاچکا تھاا ور کوئی کشتی بھی موجود نتھی۔ راک اوور نے فلیگ شپ .....ایک کروز رکوسکنل روانہ کیا.....اورایک ڈاکٹر بھیجنے کوکہااور بیجھی کہا کہڈاکٹر کی از حدضرورت در پیش تھی۔ پچھ دیر بعدواپسی جواب موصول ہوا کہ:۔

''اپنی کشتی جیجو ...... ہم ڈاکٹر بھیج دیں گئے''

راک اوور کاغصے سے بُراحال تھا۔اس نے ان کو بتایا کہا ہے ڈاکٹر اور کشتی دونوں کی ضرورت درپیش تھی اورتھوڑی دیر بعد دونوں پہنچ چکے .

شے معجزانه طور پر وہ زخی شخصل صحط بیاجہ ہو گیایا//http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اسے بحربیمیں بہتری لانے کا پہلاموقع اس وقت میسر آیا جب وہ ایک لڑا کا جہازیو۔ایس۔ایس' نیوادا' میں الیکٹریکل آفیسر مقرر ہوا۔

یہ بھی بھی افسر کیلئے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ وہ اکیڈیی چھوڑنے کے محض تین برس بعد اس عہدے پر فائز ہوجائے۔وہ بحربی کرتی اور نت نئی ایجادات کی جانب راغب رہا۔اس نے ''نیوادا' میں پیل ٹیلی فون سٹم نصب کردیا اگر چداس کے اس عمل در آمد کی مخالفت کی گئی تھی۔اس کے فورا بعد اسے یفٹینٹ جونیئر گریڈ کے عہدے برتر قی دے دی گئی تھی۔۔۔۔وہ اپنے کام میں اس قدر محور ہتا تھا کہ ایک برس تک اس نے اپنے تبدیل شدہ رہی کہ بھی استعمال نہ کئے تھے۔ جب بھی اسے کسی دوسرے جہاز پر پارٹی میں مدعو کیا جاتا تب وہ مناسب وردی زیب تن کرتا جس سے اس کرین کی ملی کی طلب میں اس فیروں کی جس اس فیروں نے بیات کی اس کے اس کے اس کے اسے میں کہ کام میں مدعو کیا جاتا تب وہ مناسب وردی زیب تن کرتا جس سے اس

پانچ برس تک کمیشنڈسروس سرانجام دینے کے بعدا سے بیموقع میسرآیا کہ وہ واپس اناپولس اکیڈ بی میں پوسٹ گریجوایشن کے لئے جائے اور اس نے اس موقع سے بھر پور فائدہ اٹھایا۔ جلد ہی اسے دیگر موزوں تزین امیدواران کے ہمراہ کولمبیا یو نیورٹی میس ٹرانسفر کر دیا گیا تا کہ وہ الیکٹریکل انجینئر نگ میں ماسٹرز ڈگری حاصل کرسکے۔

الیکٹریکل انجینئر نگ میں ماسٹرزڈ کری حاصل کرسکے۔ http://kitaabghar.com اس نے ڈگری بھی حاصل کر لی اور بیوی بھی حاصل کر لی۔وہ دونوں کےحصول میں کامیاب ہوا۔رتھ قانون بین الاقوام میں ماسٹرز ڈگری کررہی تھی۔اس دوران دونوں نے شادی کرلی۔

ڈ گری حاصل کرنے کے بعداس کی اپنی درخواست پراہےسب میرین اسکول بھیج دیا گیااور مابعداس کوسب میرین''ایس۔48'' پر تعینات کردیا گیا۔اس تعیناتی پربھی اس نے بہترین کارکردگی کامظاہرہ کیا۔

سال پرسال گزرتے چلے گئے ۔۔۔۔ ایک اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔اس موقع پراس کی تعیناتی واشنگٹن ہیں بیوروآ ف شپ میں ہوئی تھی۔ اس کے وہاں پہنچنے پر برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اور اس نے اس جنگ کوالی بغور نظروں کے ساتھ و یکھا جیسے لندن میں بیٹھا ایک ایڈمرل اس جنگ کو بغور نظروں سے و کھے سکتا تھا۔ چند ماہ کے اندراندروہ برطانیہ کے بحری نقصانات پرخوف وہراس کا شکار ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ جب اس امر کا انکشاف ہوا کہ برطانیہ کے زیادہ ترجمنی کی مقاطیسی سرنگوں کی بدولت ہوئے تھے تو وہ یک دم اس سوچ بخیر میں مصروف ہوگیا کہ اس سے جنگی ہتھیار کا گؤڑ وہ بائے ۔ امریکہ میں اس وقت چندا یک افراد ہی ایسے تھے جو اس مسکلے یا اس مسکلے کے طل بھی میں مصروف ہوگیا کہ اس ہتھیار کا تو ڈوریافت کرنے کی جدوجہد شروع کردی۔

کیکن جباعلیٰ حکام کےعلم میں بیہ بات آئی کہ بیسب پھھان کےعلم میں لائے بغیرسرانجام دیاجار ہاتھا توانہوں نے اس کی باز پرس کی ۔

للکین ایک ایڈمرل اس پراجیکٹ کی اہمیت سے بخو بی واقف تھا۔لہذا اس کی مداخلت سے بات ٹُل گئی۔

امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو چکا تھا اور چار برس بعد جرمنی نے ہتھیار پھینک دیے۔ جاپان کے حملہ آور ہونے کے بعد ......آپریش '' کورونٹ' جاری تھا.....رک اوور سے اس کی مرضی دریافت کی گئی کہ کیا وہ غیر ملکی ڈیوٹی سرانجام دینا پسند کرتا تھا۔ اس کی مرضی دریافت کرنے کے بعد اس کی تعیناتی اوکی ناوامیں کردی گئی کیکن امریکہ میں اہم بحری امور نپٹاتے ہوئے وہ جولائی 1945ء تک اپنے نے تعیناتی مقام پرنہ بنٹی سکا۔ چند ماہ بعد اس نے محسوس کیا کہ اس مقام پروشمن کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔لہذاوہ مغربی ساحل پرواپس آگیا۔

اوراب'' ایٹم بم'' کا قصہ ہرایک کی زبان پرتھا۔ راک اوور کے ذہن میں بھی ایک خواب انجرر ہاتھا۔

1944ء میں ایک خصوصی کمیٹی نے بیسفارشات پیش کی تھیں کہ امریکی حکومت کو تو انائی کے حصول کیلئے ایٹمی تجربات سرانجام دینے

حاجئیں۔

اس منصوبے پرکام جاری رہااورجلد ہی اس منصوبے میں کا میا بی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ 1946ء میں مونسانٹو کیمیکل کمپنی نے بیتجو پر پیش کی کہ سلح افواج کے نمائند ہے بھی ان کی تحقیقات میں شامل ہوں تب تینوں سلح افواج نے ان کی اس تجو پر کوقبول کرلیااور کیبپٹن رک اوور جو کئی ماہ ہے انہیں خطوط پرسوج بچار سرانجام دے رہاتھا۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔اے ایک اعلیٰ افسر کی حیثیت ہے شامل کیا گیا تھا۔

واشنگٹن میں بہت ہےلوگ بیاعتراض کرتے دکھائی دیتے تھے کہا تگے۔جی۔راک اووراس کام کے لئے ایک موز وں ترین شخص نہ تھا۔ ان کے خیال میں اس کام کیلئے ایک سفارت کار کی ضرورت در پیش تھی جوان سویلین اور دیگر دونوں سروسوں کے ساتھ باہم روابط رہتا۔

 جبکہ لوگ اس منصوبے کوایک نا کام منصوبے کاعنوان دے رہے تھے.....اورایک ناممکن منصوبہ تصور کررہے تھے.....اس نے اپنا کام جاری رکھااور ری ایکٹرینانے میں کامیاب ہوگیا۔

درحقیقت راک اوور نے چار برس پیشتر بی اس منصوبے کے ابتدائی مراحل کا آغاز کردیا تھا۔اس نے 1946ء میں اس کے ابتدائی کام کا آغاز کیا تھا جبکہ اس کی تعیناتی اوک رہ تی میں ہوئی تھی اور اپریل 1950ء تک وہ اس کامیابی ہے جمکنار ہو چکا تھا جے بہت سے لوگ ناممکن تصور کرتے تھے۔اس نے حکومت کو اس امر پر راغب کر لیا تھا کہ وہ اسے آبدوز بنانے کی اجازت فراہم کرے اور ایک ایسے اسکول کا اجراء کرے جہاں پرنئ طرز کی جدیدانجینئر نگ کی تعلیم دی جاسے۔اس کے پاس متذکرہ آب دوز اور اس کے پاور پلانٹ کی کلمل تفصیلات موجود تھیں۔اس نے امریکہ کی دو بڑی فرموں سے بھی رابطہ کیا تھا۔۔۔۔۔واشکٹن ہاؤس اور الیکٹرک بوٹ کمپنی (بیفرم جزل ڈائینا کے کا حصرتھی)۔

لیکن اس کا کام محض اس لئے متاثر ہوتار ہا کہ اسے اڈ اہو ...... واشنگٹن اور کنگٹی کٹ کے ساحلوں پرٹرانسفر کیا جاتار ہا۔ 14 جون 1952ءکو '' ناٹی لس'' کا اہنی پیندا گروٹن کنگٹی کٹ میں اس وقت کے صدر ٹرومین نے سمندر میں اتارا .....اس کے پیچھے ایک و بلا پتلاشخص کھڑا تھا جواس تمام ترکاوش کا ذمہ دارتھا۔ اس نے اپنے تاثر ات کا اظہار کئے بغیروہ سب پچھ سنا جو صدر امریکہ کہہ رہاتھا کہ:۔

'' غورکریں کہ بیمنصوبہ کیا کچھ در کارر کھتا تھا۔ نئی دھا تیں تیار کرنا ہوں گی۔ان کواستعال کرنے کے نت نئے پراسس دریا دنت کرنے ہوں گے۔ تمام تر اقسام کی حامل نئی مشینری تیار کرنا ہوگی۔سب سے اہم مرحلہ ایٹم کوتو ژنے کا مرحلہ ہوگا۔ حفاظتی تد ابیر بھی وضع کرنی ہوں گی تا کہ جہاز کا عملہ نقصان دہ تا بکاری اثر ات سے محفوظ رہ سکے۔'' صدرا مریکہ نے مزید کہا تھا کہ:۔

''اس آبدوز کی فوجی اہمیت سے اٹکارممکن نہیں۔اس آبدوز کی تیاری سے بحریہ کے میدان میں ایک انقلاب برپاہوجائے گا۔''

18 ماہ بعد .....جیبیا کہ ہم چڑھ بچے ہیں .....ناٹی لس سمندر میں اتاری گئی اور جلد ہی اس نے نہ صرف اپنے بنانے والوں کی قابلیت کو ثابت کر دیا بلکہ ریبھی ثابت کر دیا کہ دوہ سب بچھ سرانجام دے سختی تھی جس کی توقع اس سے کی جارہی تھی۔ اس وقت تک ہے مین رک اوور ترقی کی منازل طے کرتار ہاتھا اور بالآخروہ ریبڑ۔ایڈ مرل کے عہدے پر جا پہنچاتھا۔ سفید بالوں کا حامل ایڈ مرل جا نتا تھا کہ بالآخراس کا کام یا میٹھیل تک پہنچ چکا تھا۔

کتاب گھر کی پیشکش ۔۔۔۔۔ہ

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

## كتاب گھركى پيىثقىكىم سودوں كى درتافت گھركى پيىشكش

com

1947ء کےموسم گر مامیں ایک خانہ بدوش لڑ کا جس کا نام محمدا دھ۔ دھب تھا اپنی گمشدہ بکری کی تلاش میںمصروف تھا۔ وہ وا دی قمران کے نز دیک موجود تھا اور بیعلاقہ ایک ویران علاقہ تھا۔وہ بکری تلاش کرتے ہوئے ایک غار کے دہانے تک جا پہنچاتھا۔اس نے ایک پھر اٹھایا اوراس خیال سے غار کے اندر بھینک دیا کہا گراس کا کوئی مولیثی اس غارمیں موجود ہوا تو وہ باہرنگل آئے گا۔ بجائے اس کے کہوہ پھر کی ز مین کے ساتھ ٹکرانے کی آ واز سنتااس نے کچھ ظروف (برتن ) کے ٹوٹنے کی آ واز سنی۔اس نے مزید پھرغار کے اندر پھینکے اور مزید برتنوں کے ئو شنای http://kitaabghar.com http://kitaabghaiر شنای http://kitaabghar.com

یہ ایک عجیب وغریب بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس ویران علاقے میں کوئی بھی فر در ہائش پذیرینہ تھا۔اس کے اندر تجسس نے سرابھارا۔ وہ اپی بکریوں کے ریوڑ کوبھول چکاتھا۔وہ غار کے اندر داخل ہوا اور بید کیھے کرجیران رہ گیا کہ غار کا فرش مرتبانوں سے بھراپڑا تا .....ان میں سے کئی ایک

مر نبان ٹوٹ چکے تھے۔ اس لیمجے ایساد کھائی دیتا تھا کہ اس کا حوصلہ اور جراُت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔اس نے سوچا کہ کسی اور کو کیا ضرورت ہوسکتی تھی کہ وہ اس ویران غار میں مرتبان انتصے کرتا پھرے۔لہٰذاوہ وہاں ہے بھاگ نکلا لیکن اپنے خانہ بدوش قبیلے کے بمپ میں اس نے اپنی اس دریافت کا انکشاف ا پنے ایک دوست سے کیا۔اس کے دوست نے اس امر کا اظہار کیا کہ عین ممکن تھا کہ وہ مرتبان سونے جاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ دوست کے منہ سے میہ بات من کرمحمد دھب متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکااوراس خزانے کے بارے میں سوچنے لگا جس کے موجود ہونے کا گمان اس کے دوست کو ہوا تھا۔لہٰذا وہ اگلے دن اپنے دوست کے ہمراہ دوبارہ وادی قمران آن پہنچا۔لیکن جب انہوں نے مرتبانوں کا معائنہ کیا تو ان کو مایوی ہوئی کیونکہان میں سونے جاندی کے سکے موجود نہ تھے۔انہیں جو پچھ نظر آیاوہ چڑے کے رول اور قدیم اوراق کے سوا پچھ نہ تھا جوایک قدیم کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے۔

انہوں نے ان میں سے پچھرول اپنے ہمراہ لئے اوراپنے کمپ واپس آ گئے۔انہوں نے سب سے بڑے رول کو کھولنا شروع کیا توبید مکھ کران کی جیرا نگی کی کوئی انتہا ندرہی کہاس رول کی کی وسعت ان کے خیمے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تھی۔

انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ بیکیا تھااور لکھائی بھی ایک ایسی زبان میں تھی جس سے وہ نابلد تھے۔وہ بیا نداز ہ بھی نہ کر سکتے تھے کہان کے علاوہ کوئی 

http://kitaabghar.com وہ بیت اللحم چلے آئے۔ یہاں پر بیقبیلہ با قاعد گی کے ساتھ جاتا تھااور دودھاور پنیرفروخت کرتا تھا۔ یہاں پرمحمددھب نے بیرول ایک جاتا تھا۔ کاندوکوبھی اس رول میں کوئی خوبی نظرنہ آئی۔وہ بیسوچ رہاتھا کہ عین ممکن تھا کہ چڑہ اس کے سی کام آجائے۔ مابعداس نے اپنے فرصت کے اوقات میں ان کا بغور جائزہ لیا۔اگر چہ قندیم کھائی اس کی سمجھ سے بالاترتھی اورا سے ایک سے کوئی واسط بھی نہ تھالیکن وہ اس قدر ذہین تھا کہ وہ سیمجھ سکتا تھا کہ بیرول گراں قدرا ہمیت کے حامل بھی ہو سکتے تھے۔لہذا اس نے اس دریافت کے بارے میں پروٹلم کے شامی آرک بشپ سے بات کی جس کا نام سیموئیل تھا۔

آ رک بشپ سیموئیل اس کھائی کو پیچان چکا تھا۔ ان پر جو کھائی تخیرتھی وہ عبرانی زبان میں تھی اورا گرچہ وہ اس دریافت کی اہمیت ہے آگاہ نہ تھالیکن اس نے اسے خرید نے کا فیصلہ کرلیا۔ وہ اس تکتہ نظر کا حامل ہو چکا تھا کہ بیقد یم شامی مسود سے تھے۔ محمد دھب نے اسے بیجی بتایا کہ اس غار میں اس قتم کے مزید شنجے موجود تھے اور کا ندو کے علاوہ ایک شامی جس کا نام جارج تھا بھی اس غار کی جانب چل تھے۔ وہ جینے رول بھی اٹھا سکتے تھے انہوں نے وہ سب اٹھا لئے سس آرک بشپ نے بھی غار کی جانب ایک مہم جو پارٹی روانہ کی تاکہ وہ اس کی تحقیق و تفتیش سرانجام دے سکے۔ مگر بیارٹی ایک غیر قانونی پارٹی تھی اور اس پارٹی نے غاروں میں موجود انتہائی قیمتی دریافت کواز حد نقصان سے دوچار کیا تھا۔

آ رک بشپ نے اس دریافت کی اہمیت کا انداز ہ لگانے کی کوششیں شروع کردیں۔اس تحریر کو فادر ہے۔ پی۔ایم۔وان ڈر پولوگ نے
پڑھاجو بائکیل کا ایک ولندین کی پروفیسرتھا۔اس نے آ رک بشپ کو بتایا کہ ان تحریروں میں سے ایک تحریر بائکیل کی ایک انتہائی ابتدائی کا پی تھی۔
اب پروفیسرا ک۔ایل سکنک .....روشلم کی یہودی یو نیورٹی کا پروفیسر بھی منظرعام پر آ چکا تھا۔وہ حال ہی میں امریکہ سے واپس آ یا تھا۔
جب اس نے ایک رول کا معائند سرانجام دیا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے نہ صرف اس کے انتہائی قدیم ہونے کا اعتراف کیا بلکہ اس کی اہمیت کا بھی
اعتراف کیا۔اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ پروشلم کے رہائش کا ندو کے پاس اس قتم کے مزید رول موجود تھے۔لہذا اس نے پروشلم کا رخت سفر
باندھا تا کہ اس سے وہ رول خرید سکے۔

بیا یک تنظمن سفرتھا۔ 1947ء کے دوران فلسطین میں برطانوی حکومت اس کوشش میں مصروف تھی کہ یورپی مہاجرین کے سیلاب کوفلسطین کی جانب بڑھنے سے رو کے۔اس کے جواب میں یہودیوں نے برطانوی فوجی دستوں کے خلاف تشدد کی مہم چلار کھی تھی۔ ماہ نومبر میں جب اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کیلئے رائے شاری کروائی تب یہودیوں اور عربوں کے درمیان لڑائی چھڑگئی۔

بہرکیف اس دریافت پر تحقیق جاری رہی اگر چہاس پر تحقیق سرانجام دینے والے خطرات کا بھی شکار رہے اور اس دریافت اور اس پر ہونے والی تحقیق کو کمل طور پر خفیہ رکھا گیا .....اس دریافت کو ان حکام سے چھپایا گیا جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ اس نتم کی دریافت کی نگرانی سرانجام دیں اور اس پراپی گرفت مضبوط کریں۔ //kitaalogharcom

بيت اللحم مين سكنك مزيدرول كاندوسي خريد كرلايا ـ كاندواب اس خدشے كاشكارتھا كدوہ غير قانوني سرگرميوں ميں ملوث تھا۔وہ غير قانوني

'' طور پرغارے بیرول حاصل کررہاتھا۔اسے خدشہ تھا کہ اگر متعلقہ حکام کے کا نوں تک بیہ بات پینچ گئی تواس کے لئے ایک مسئلہ کھڑا ہوسکتا تھا۔ جبکہ یہودی اور عرب بروشلم کے گلی کوچوں میں آپس میں لڑ رہے تھے اس وقت آ رک بشپ سیموئیل اس دریافت کی اہمیت کا انداز ہ

یروشلم میں مشرقی تحقیق پرایک امریکن اسکول کا قائم مقام ڈائز کیٹرتھا۔اس نے اس دریافت کے بارے میں اس کی رائے بھی طلب کی تھی الیکن اس سیریت

نے اسے اس دریافت کا مقام غلط بتایا تھا اور بیہ بتایا تھا کہ بیدریافت سینٹ مارک کی خانقاہ سے اس کے ہاتھ لگی تھی۔

اس دریافت کا بخوبی معائنہ کرنے کے بعد ٹریوراس نتیج پر پہنچاتھا کہ بیرول اس بائیل کا مسودہ تھا جوقد یم ترین تھا اوراس سے قدیم ترین بائیل کا کوئی وجود نہ تھا۔اس نے آرک بشپ سے اجازت حاصل کرتے ہوئے ان مسودوں کی فوٹو گرا فک کا پیاں بھی کروالی تھیں۔اس نے بیہ نقول پروفیسرڈ بلیو۔ایف۔البرائٹ کوبھی روانہ کردی تھیں جو بالٹی مور۔امریکہ کی جان ھوپ کنزیو نیورٹی میں بائیل کا پروفیسر تھا۔

البرائث نے ان مسودوں کے حقیقی ہونے کی تصدیق کر دی تھی اور اسے ایک نایاب دریافت قرار دیا تھا۔۔۔۔۔اس نے اسے جدید دور ک ایک اہم ترین دریافت بھی قرار دیا تھا جومسودوں کی شکل میں تھی۔اس کی رپورٹ اپریل 1948ء میں امریکن اسکولز آف اورئیفل ریسر چ کے رسالے میں چھپی تھی۔اس رپورٹ کے چھپنے سے مفکرین کے حلقوں میں تھلبلی چ گئی تھی۔

اس دریافت کا انکشاف ہونے پر بروشلم میں ایک مختلف قتم کے ردعمل کا اظہار ہوا۔ مسٹر گیرالڈلان کیسٹر ہارڈ نگ حال ہی نوا درات کے ڈائر مکٹر کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ وہ اردن اور عرب فلسطین میں پائے جانے والے نوا درات کا ذرمہ دارتھا اور جب اس دریافت کا انکشاف دنیا پر ہوا اس وقت وہ اس دریافت سے کممل طور پر لاعلم تھا اگر چہ بیدریافت اس علاقے سے ہوئی تھی جس کا وہ ذرمہ دارتھا۔

یہ رول کی ایک افراد کے ہاتھوں تک پہنچ چکے تھے ۔۔۔۔ آ رک بشپ سیموئیل ۔۔۔۔۔ پروفیسرسکنک ۔۔۔۔۔ بروشلم کے امریکی اسکول آ ف اور ٹیٹل ریسرچ کے حکام ۔۔۔۔۔اور کسی کے ذہن میں بھی اس خیال نے جنم نہ لیاتھا کہ وہ اس دریافت کے بارے میں متعلقہ حکام کوآ گاہ کرے۔اب آ رک بشپ ان رولوں کوملک ہے باہم بھی لیے چکا تھا۔وہ انہیں لے کرامریکہ جاچکا تھا۔

ڈائر یکٹر ہارڈ نگ خوف وہراس کا شکارتھا۔اس کی وجہ پتھی کہ ماہ مئی برطانیہ فلسطین کوچھوڑ کر جار ہاتھااور یہودیوں اورعر بوں کے درمیان شدیدلڑائی جاری تھی .....اس لڑائی کے دوران پروٹلم کے قدیم شہر کوبھی نشانہ بنایا جاتا تھا.....ایی صورت میں پیدیقین دہانی ضروری تھی کہ بیدنایاب رول کم از کم محفوظ حالت کا شکارر ہیں۔مزید برآں اس دریافت کے شمن میں تمام ترکارروائی غیرقانونی تھی اور بیبتانا ناممکن تھا کہ بیدریافت کس قدر نقصان سے دوجار ہوچکی تھی کیونکہ غیر ماہر ماتھاس وریافت میں ملوث رہے تھے۔

نقصان سے دوجارہوچکی تھی کیونکہ غیر ماہر ہاتھ اس دریافت میں ملوث رہے تھے۔ اردن کے حکام امریکہ سے اس بیش قیمت دریافت کی والیسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔اس دوران ہارڈنگ اس امرییں مصروف تھا کہ وہ اس دریافت کی ہاقیات کوسمیٹے جس کومحہ دھب نے غارمیں پھرچھیکتے ہوئے گذشتہ برس دریافت کیا تھا۔ ہارڈنگ نے اس درست مقام کا یقین کرنا تھا جہاں پر بیرول دریافت ہوئے تھے اوراس کے بعداس نے دریافت کے مقام کا آٹارقد یمہ کے نکتہ نظر سے معائنہ سرانجام دینا تھا۔ ہارڈنگ نے استحقیق تفتیش کی ذمدداری جوزف سعد کے سپر دکر دی تھی۔ وہ پروشلم کے نسطینی آ ٹارقد بید بھائب گھر کا سیکرٹری تھا۔ حقیقی عارکا سیحے مقام دریافت کرنا ایک مشکل امرتھا۔ وہ لوگ جواس بارے میں جانتے تھے کہ غارکا سیحے مقام کہاں پر واقع تھا جہاں سے بیدریافت ان کے ہاتھ لگی تھی انہوں نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ حکام سے خاکف تھے۔ اس قصے میں کافی زیادہ لوگ ملوث ہو چکے تھے۔ بیامید بھی کی جاتی کہ مزیدرول بھی دریافت ہو سکتے تھے اوران کی دریافت قمران کے نزدیک ہی متوقع تھی۔ آرک بشپ سیموئیل ابھی تک غائب تھا۔ وہ امریکہ میں مقیم تھا۔ وہ ان رولوں کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کا متمنی تھا اوراسے واپس آنے کی کوئی جلدی نتھی۔

کئی ہفتوں تک سعداس کوشش میں مصروف رہا کہ بینٹ مارک خانقاہ اورام میکن اسکول ہے کسی قدر معلومات حاصل کر سکے لیکن اس کی پیوشش کوئی رنگ نہ لائی اور بے کار ثابت ہوئی۔ بروشلم یہودی افواج کی بمباری کی زوہیں تھا۔ بالآ خرسعد کوارد نی فوجی وسنے کی ہمراہی میں اس مقام کی جانب روانہ کیا گیا اور اس طرح اس حقیقی عار کا مقام کی جانب روانہ کیا گیا اور اس طرح اس حقیقی عار کا انکشاف ہو گیا جہاں سے متذکرہ دریافت منظر عام پر آئی تھی۔ ماہ فروری 1949ء میں اس مقام کی کھدائی کا آغاز کیا گیا اور بیکھدائی ہارڈ نگ کی ہدایات کے تحت عمل میں لائی گئی کے مدائی کے آغارہی سے بیا نکشاف ہو چکا تھا کہ غیر قانونی کھدائی کی بدولت اس بیش قیمت دریافت کو کافی زیادہ نقصان بھائے۔

ہارڈنگ کے علم میں یہ بات آئی کہ بنیا دی طور پراس غار میں 40 اور 50 کے درمیان مرتبان رکھے گئے تھے اور ہرا یک مرتبان میں گئ ایک مسود ہے بھی موجود ہوسکتے تھے۔ ریبھی ممکن تھا کہ ریم رتبان اب خانہ بدوشوں کے قبضے میں تھے اور ان کونا قابل تلافی نقصان چہنچے کا اختال تھا۔ سعد کو رید دمدداری سونپی گئی تھی کہ وہ ان خانہ بدوشوں کو تلاش کرے اور ان سے کسی بھی قیمت پر ریدرول خرید کرے ۔۔۔۔۔وہ قیمت کی پرواہ نہ کرے اور منہ مائے داموں پران کی خریداری سرانجام دے۔

سعد نے اپنی تلاش جاری رکھی اور اس کے علم میں بیہ بات آئی کہ کا ندو ..... جو بیت الکھم کا ایک ڈیلر تھا اس نے بیرول محمد دھب سے خریدے تھے۔

بیت اللحم میں لا قانونیت تھی اور جنگ کی وجہ ہے وہ دنیا ہے کٹ کررہ چکا تھا اور اس مقام پر پُر امن طور پر اور پُر سکون طور پر تفتیش وتحقیق جاری رکھناممکن نہ تھا بالحضوص سعد کیلئے ایسا کرناممکن نہ تھا کیونکہ وہ ایک پُر امن اور پُر سکون تھا۔ کا ندو نے دیگر افراد کی طرح اپنے اردگر دسلح افرادا کشھے کرر کھے تھا ورا پنی املاک بچانے کا بہی ایک واصد طریقہ تھا۔ کیکن سعداس عجیب وغریب مہم کا ایک بہا درترین کردار تھا۔ وہ بےخوف وخطر کا ندو کے ایک حکومتی کا رند ہے کے ساتھ تھا ون کرنا مناسب نہ مجھالیکن سعد بھی اس وقت تک اس کے ساتھ تھو گھتگور ہا جب تک وہ اس کا اعتاد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو گیا۔

بالآخرسعد کا صبر رنگ لایا۔اس وفت تک کا ندواس دریافت کی قدرو قیمت سے بخو بی واقف ہو چکا تھا۔لہذا اس نے ایک ہزار پونڈ کا مطالبہ کیاا ورساتھ سی بھی قتم کی پوچھ کچھ سے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا۔سودے بازی جاری رہی ۔لیکن بالآخروہ اپنی بات منوانے میں کا میاب ہو گیااور اس طرح بیبیش قیمت مسود ہے منظرعام پرآئے اور دنیا کی نگاہ کا مرکز ہے۔

مزیدمسودے بھی دریافت کرلئے گئے اگر چان کی دریافت قدرے کم ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ بیمسودے قدیم انجیل کے مسودے تھے اوران کو 100 قبل اڈسے تحریر کیا گیا تھا۔

اس دریافت پر کافی لے دیے بھی ہوتی رہی اور بیدریافت تضادات کا شکار بھی رہی اور پیے لیے دے کافی برسول تک جاری رہی۔ 1949ء میں آرک بشپ انہیں لے کرعازم امریکہ ہوا تھا۔اردنی حکومت اسے نشانہ تنقید بنار ہی تھی۔حکومت نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگروه واپس بروشكم نه پہنچا تواس پرمقدمه چلا يا جائے گا۔

آ رک بشپ نے بیہ جواب دیا کہ جب اس نے فلسطین کوچھوڑا تھا اس وقت برطا نوی حکومت ختم ہو چکی تھی اور ملک میں کوئی بھی قانونی حکومت قائم نہ تھی۔اس نے بیمؤ قف بھی اختیار کیا کہان مسودوں کوفروخت کر کے جورقم حاصل کی جائے گی وہ رقم شامی آرتھوڈ وکس چرچ کے حوالے کردی جائے گی۔اس کی دانست میں پیمسود ہے اس کی جائیداد تصور کئے جاسکتے تھے۔

ان مسودوں پر برس ہابرس تک لے دے ہوتی رہی۔امریکی ادارے انہیں خریدنے میں دلچیسی رکھتے تھے۔لیکن ان کی ملکیت ابھی طے ہونا باقی تھی۔ 1955ء میں اسرائیل کے لئے ان کی خریداری عمل میں آئی اور انہیں پروشلم کی صیبہونی یو نیورسٹی کی زینت بنا دیا گیا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

# کتاب گھرکا پیغام کتاب گھرکی بیشکش کتاب ک

m ا ا است تک بہترین اردوکتابیں پہنچانے کے لیے ہمیں آپ ہی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ہم کتاب گھر کواردو کی سب ہے بڑی لائبربری بنانا چاہتے ہیں،لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کروانا پڑیں گی اوراسکے لیے مالی وسائل درکار ہوں گے. اگر آ نیسا ہماری براہ راست مدد کرنا جا ہیں تو ہم ہے۔kitaab\_ghar@yahoo.com پررابطہ کریں۔اگرآپ ایبانہیں کر سکتے تو کتاب گھر پرموجود ADs کے ذریعے ہمارے سیانسرز ویب سائٹس کووزٹ سیجئے ،آ کی یہی مدد کافی ہوگی۔ س يادر ب، كتاب كركورف آيس بهتر بناسكت بين http://kitaabghar.com

### كتاب كاكليك في ولي ولي أو يوك في الميك وفت دور يكارونو والبياد الميك

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

زمین پر پچپیں منٹ .....مکنیک .....آئل کمپنی کے نمائندے ..... صحافی ..... بھی موجود تھے ..... تب اس نے دوبارہ کاک پٹ سنجالا اور اپنی پرواز پرروانہ ہوا .....اس وقت تک آ دھا دن بیت چکا تھا اور سورج اپنی تپش بھیر رہاتھا .... لیکن جب کوئی شخص مشرق کی جانب ریکارڈ تو ڑنے والی اڑان میں محوبوتا ہے تب جلد ہی وہ رات سے ہمکنار ہوجا تا ہے۔

والی اڑان میں تحوہوتا ہے تب جلد ہی وہ رات سے ہمکنار ہوجا تا ہے۔ چندمنٹوں کے بعدوہ دوبارہ 21,000 فٹ کی بلندی پرمحو پر واز تھا۔اس کے اردگر دستارے چک رہے تھے اوراس کے سرکے اوپرایک بڑا سا جا ند بھی اپنی کرنیں بھیر رہا تھا۔ جارمیل نیچے مشرق وسطی دن کے اختیام پرمحوخواب تھا اور کی سومیل دورکراچی واقع تھا۔ 19 گھٹے ...... 14 منٹ ..... بیاندن سے پر واز کاریکارڈ تھا .... کیا وہ اس ریکارڈ کوتو ڑسکے گا؟

وقت گزرتار ہا۔۔۔۔۔منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے رہے۔۔۔۔۔اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اب نقشے کی پڑتال کی جائے۔اس کے کاک میں لائٹ نتھی۔۔۔۔۔لائٹ فٹ کرنامحوکردیا گیا تھا۔ٹارچ کہال تھی؟ وہ بہتر محسوس کررہا تھا۔اوروہ تھاکا ماندہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسے ٹارچ مل پچکی تھی۔۔۔۔۔اس نے ٹارچ روشن کی اور نقشے پرنگاہ دوڑ ائی۔۔۔۔۔اپ فنی ساز وسامان کی پڑتال سرانجام دی۔ اسے بلوچتان کا ساحل دکھائی دیا جو 21,000 فٹ نیچے تھا اور کئی میلوں تک اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ٹارچ بجھا دی۔وہ اینے آپ کو بہتر محسوس کررہا تھا۔

لیکن وہ کیوںمجو پروازتھا۔۔۔۔۔ آخر کیوں؟۔۔۔۔۔ نے ولی ڈیوک ایک نو جوان تھا جورائل ائرفورس میں اپناشاندار کیریئر برقر ارر کھسکتا تھا (اور اس لیمے زمین پرخواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا)۔۔۔۔لیکن اب وہ مشرق کی جانب بحو پروازتھا اورا لیک قائم شدہ ریکارڈ تو ڑنے کا متمنی تھا اورا سے یہ بھی یقین تھا کہ اس کا قائم کر دہ ریکارڈ بھی کسی نہ کسی روز کوئی نہ کوئی فروضر ورتو ڑ ڈالے گا۔۔۔۔۔اورجلد ہی تو ڑ ڈالے گا کیونکہ برق رفتار طیارے منظر عام پر آ رہے تھے۔۔۔۔۔اور بیریکارڈ قائم کرنا اور ریکارڈ تو ڑنا بھی کیا خوشگوار ٹمل در آ مدتھا۔

ایک شخص ایک پائلٹ کیوں بنتاہے؟

نے ولی ڈیوک کیلئے بچپن ہی سے اس پیشے سے رغبت پائی جاتی تھی۔ وہ اپنا جیب خرچ جمع کرتار ہتا تھااور پرواز سے لطف اندوز ہوتار ہتا تھا۔ ایک روز اس کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی جب اس کی والدہ کی عمر کی ایک خاتون نے اس سے کہا کہ کیا وہ اس کے ہمراہ شریک پرواز ہوسکتا تھا۔ کاک پٹ میں دوافراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہا گروہ کاک پٹ میں تنہار ہی تو وہ لطف اندوز ہونے سے قاصر رہے گی۔ سات برس بعد جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اس نے اسپنے والدین کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد فضائی وزارت سے ر ابطہ قائم کیا۔اس وقت اس کی عمر 18 برس سے کم تھی جب اس نے فضائی وزارت سے رابطہ کیا تھا۔اس نے شارٹ سروس کمیشن کے لئے درخواست

وے دی۔ کتاب گھر کی بیشکش لیکن آر۔اے۔ایف نے اس میں کوئی دلچیسی نہ لی اور جواب دیا کہ:۔

kitaabghar.com/أنگرهاواورمزید بریسے ہوکرادھر کارخ کرنا 4http://kitaabgh

للبذاوہ واپس چلا آیا۔اس وقت اس کی عمر ساڑھے ستر برس تھی۔اس نے کسی نہسی طرح چھے ماہ مزید گزارےاور دوبارہ متعلقہ محکمے سے رابطہ قائم کیا۔اس کو بیغمناک خبر سنائی گئی کہاس وقت پاکلٹوں کوتر بیت فراہم کرنے کی کوئی ضرورت درپیش نتھی۔ برطانیہ کے پاس مطلوبہ تعداد میں پائلٹ موجود تھے.....لہٰڈااس کاشکر بیا دا کیا گیااور بہتر مستقبل کی دعا کےساتھا سے رخصت کردیا گیا۔

کیکن بالآ خرڈن کرک کے سانچہ کے ساتھ ہی اسے بھی موقع میسرآ گیا۔اسے تربیت کے لئے منتخب کرلیا گیا اور تربیت مکمل کرنے کے بعدوہ مصروف جنگ ہو گیا۔ بالآخر 1944ء کے آخر میں اس کے کیریئر کا وہ دن بھی آن پہنچا جبکہ اس سے بیدریافت کیا گیا کہ کیا وہ ایک نئی اسکیم کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کامتمنی تھا ..... بیا یک ائر کرافٹ فرم تھی جو پروڈکشن ٹیسٹنگ میں مصروف تھی۔اس نے بیپیکش قبول کرلی اوراس فرم کو جوائن کرلیا اور جب تین برس بعداس ہاکر کی فرم جوائن کرنے کا موقع میسر آیا تو اس نے آر۔اے۔ایف کے کیریئر کوخیر باد کہتے ہوئے اس فرم کو جوائن کرلیا۔اس کابیا نتخاب ایک ساوہ انتخاب نہ تھا کیونکہ وہ ائرفورس کی زندگی ہے محبت کرتا تھا اور اس نے اس زندگی کے دوران کئی ایک دوستیاں بھی پال رکھی تھیں .....اس کے پچھ دوست موت ہے بھی ہمکنار ہو چکے تھے۔لیکن زمانہ امن میں اعلیٰ افسران کم پرواز سرانجام دیتے تھے اور 27 سالہ ڈیوک کیلئے پرواز دنیا کی اہم ترین چیزتھی۔اس نے پروڈکشن ٹیسٹنگ میں اپنی خد مات سرانجام دیں ور مابعداگست 1948ء میں اس نے ہا کر کوبطور ٹمیسٹ پائلٹ جوائن کرلیااورمختلف اقسام کے طیاروں کی پرواز وں کوٹمیٹ کرنے کی خدمات سرانجام دینے لگا۔

ہا کر کو جوائن کرنے کے دس ماہ بعداس کو بیموقع میسر آیا تھا کہ وہ ریکارڈ تو ڑ سکے .....اور شاید دور یکارڈ تو ڑ سکے .....وہ اس ریکارڈ کواس طیارے کےساتھ تو ڑنے کامتمنی تھاجس کی ٹیسٹنگ وہسرانجام دےرہاتھا۔ ہا کر کے جنگی جہازیا کتنانی فضائیہ کوفراہم کئے جانے تتھاور فرم بیرجا ہتی تھی کہ لندن تاروم اور لندن تا کراچی پرواز کے ریکارڈ تو ڑے جا ئیں۔ پہلا ریکارڈ دیوک کے ایک دوست جان ڈیری نے قائم کیا تھا۔ جان کا روم پہنچنے کا وفت 2 گھنٹے، 50 منٹ اور 40 سیکنڈ تھااور کراچی کا ریکارڈ لان کیسٹیرین ائرس نے قائم کیا تھا۔اس کا دورانیہ 19 گھنٹے، 14 منٹ تھا۔ ڈیوک کی بیذ مہداری تھی کہوہ ان دونوں ریکارڈوں کوتوڑے اور نیار یکارڈ قائم کرے۔

طیارے کے ایندھن کے نظام میں کسی خرابی کی بنیاد پر پرواز 12 مئی تک ملتوی کر دی گئی تھی حالاتکہ بیہ پرواز 10 مئی کوسرانجام دیناتھی۔ لیکن بالآ خرڈ یوک کا جنگی طیارہ لندن کے ہیتھروائر پورٹ سے محویرواز ہوا۔جلد ہی وہ 21,000 فٹ کی بلندی تک جا پہنچا۔اس بلندی پرصورت حال بہترتھی۔لیکن الپس کے زوریک برف کے باول موجود تھے جس کی بناپراسے 27,500 فٹ کی بلندی اختیار کرناپڑی۔ اسے بیدد مکھ کر پریشانی محسوں ہوئی کہ آئل ٹمپریچراز حد بڑھ چکا تھا۔اس نے سوچا کہاس بلندی پرتیل جم چکا تھااوراس کی ترسیل مناسب

طور پرممکن نتھی۔

اس بلندی سے بنچ آناممکن نہ تھا۔وہ سوچ رہاتھا کہ کیا یہ بہتر تھا کہ واپسی کا سفراختیار کیا جائے اور کسی بہتر دن دوہارہ محوپر واز ہوا جائے یا پھر پر واز جاری رکھی جائے اور کسی مکنه خطرے کا مقابلہ کیا جائے جواس کی موت کا باعث بھی بن سکتا تھا؟

سالین اس نے اپنی پرواز جاری رکھی۔اور گیج کی جانب دیکھنا چھوڑ دیا۔اورجلد ہی آئل گیج کام چھوڑ چکتھی۔اب اس کی جانب دیکھناایک فضول امرتھا۔

طیارے میں ایندھن تھرنے کے لئے تین مقامات کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ہرایک مقام پراسے ایک گھنٹے تک کے لئے رکنا تھا۔ پہلا مقام روم تھا اور جب وہ ہوائی اڈے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کممل طور پر با دلوں میں چھپا ہوا تھا ..... یہ بادل تقریباً ایک میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے تھا سے بادلوں کے بٹنے کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کیا۔ کیا کنٹرول ٹاوروا لے اس کی آ وازس سکتے تھے؟ نہیں ....۔وہ اس کی آ وازنہیں میں سکتے تھے۔

وه اپنی بلندی کھو چکا تھا۔اے کنٹرول ٹاورے بتایا گیا کہ:۔

"اب جم تمهاري آوازس سكت بين يتمهارا ثائم ريكارو كياجا چكا ب-"

لئین اب وہ نیچ آچکا تھا۔۔۔۔ انتہائی تیزی کے ساتھ۔۔۔۔۔ دوبارہ ایندھن بھرنے کے لئے۔۔۔۔لیکن وہ مجوزہ ہوائی اڈے کیامپیو پرلینڈنہیں کررہا تھا بلکہ اس کے ذہن میں اچا نک جنگ کے دور کا ایک ہوائی اڈا آچکا تھا۔ یہ ہوائی اڈہ بیں میل کی دوری پرواقع تھا۔لہذا اس نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور اس ہوائی اڈے پرلینڈکر گیا۔

اس نے پریشانی کاشکار ہوتے ہوئے اہل اٹلی کے درمیان لینڈ کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں یا اس کے ریکارڈ تو ڑنے کی کوشش کے بارے میں یا اس کے ریکارڈ تو ڑنے کی کوشش کے بارے میں پھینہ جانتے تھے۔جلد ہی وہ کیامپیو ہوائی اڈے کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ یہاں پر پہنچنے کا اس کا وقت 2 گھنٹے ،30 منٹ اور 58.4 سیکنڈ تھا۔ اس نے جان ڈیری کے ریکارڈ سے 20 منٹ کم وقت میں بیسفر طے کیا تھا۔ وہ خوش تھا۔ ہوائی اڈے کے ڈائر بیکٹرنے اسے مخاطب کرتے

ہوے http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

''تم ابھی روانہ بیں ہو سکتے .....تمہارا پاسپورٹ میرے پاس موجود ہے۔''

اس نے جواب میں کہا کہ:۔

کتاب گھر کی پیشکش ہوائی اڈے کے ڈائر کیٹرنے جواب دیا کہ:۔

g har com ودور این اتفار ئی موجود نہیں ہے جو تنہیں روانہ ہونے کی اجازت فراہم کرسکے۔" http://kit

اس نے جواب دیا کہ:۔

#### <sup>د و</sup> کیامپینو <sup>ش</sup>یلی فون کرو......'

ایک طوفان کی وجہ سے ٹملی فون کی لائنیں خراب ہو چکی تھیں۔ڈائر کیٹر کی جانب سے جواب موصول ہواتھا۔ بالآ خرضج 9 بگبر 3 منٹ پر ..... جبکہ اسے لینڈ کئے ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکاتھا.....اسے رخصت ہونے کی اجازت فراہم کردی گئی۔وہ مشتعل تھا۔اس کااگلااسٹاپ قبرص تھاجو 1,220 میل کے فاصلے پرواقع تھا۔

یہاں اسے کوئی مسکہ پیش نہ آیا تھا۔اس کے آر۔اے۔ایف کے پرانے دوستوں نے اسے خوش آمدید کہا تھا اور جلدی جلدی اس کے طیارے میں ایندھن بھرنے گئے تھے۔انہوں نے اسے دو پہر کا کھانا بھی کھلایا اور محض 25 منٹ بعداسے محویر واز کر دیا۔ جلد ہی صورت حال انتہائی پُری ہوچکی تھی۔نہ ختم ہونے والے بادل چھائے ہوئے تھے اور یہ بادل 25,000 فٹ کی بلندی تک چھائے ہوئے تھے۔

حبانیہ کے بعدریت کاطوفان بھی اس کے استقبال کے لئے موجودتھا۔لیکن وہ محو پرواز رہااوراس نے کویت کےاوپر سے نصف سے زائد کویت کاسفر بطے کرلیا تھا۔ یہاں سے خلیج فارس تا بحرین اس کاسفرخوشگوار رہا۔اب وہ 21,000 فٹ کی بلندی سے بیچے آچکا تھااور درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہور ہاتھا۔

قبرض ہے وہ 3 تھنٹے اور 26 منٹ بعدیہاں پر آن پہنچا تھا اور جونہی وہ ہوائی اڈے پراتر ااندھیرا پھیل چکا تھا۔ یہاں پر بھی اس کے طیار ہے میں جلدا زجلدا بندھن بھر دیا گیا تھا اور وہ محض 25 منٹ بعد فارغ ہو چکا تھا۔اب اس کے سفر کامحض آخری مرحلہ باقی تھا۔۔۔۔۔۔۔کرین تاکرا چی ۔۔۔۔۔۔وہ ستاروں بھرے آسان برمحویر وازتھا۔۔

.....وه ستاروں بھرے آسان پرمحو پروازتھا۔ بالآخروہ اپنی منزل مقصود تک جا پہنچا تھا۔ایک استقبالیہ کمیٹی اس کے استقبال کے لئے موجودتھی۔اس کمیٹی کا سربراہ پاک فضائیہ کا سربراہ بذات خودتھا۔ کئی ایک ہاتھ اس کوتھیکی دینے کے لئے آگے بڑھے....اس نے بھی اپنا ہاز وہوا میں لہرادیا۔وہ مسکرار ہاتھا اور اپنے استقبال کے لئے آنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملار ہاتھا۔وہ جیران بھی تھا۔اس نے دریا فت کیا کہ:۔

اب حقل کی بیستر کیاونت مواتھا .....اوہ کیاونت مواتھا؟" کھل کی بیشکش

15 گفتے،18 منٹ،36 سینڈ .....ایک نیار یکارڈ۔وہ دیرتک آ رام کرتار ہا۔اس کے بعدوہ پیٹا وراور رسالپور کی جانب محو پر واز ہوا۔اس نے فضائیہ کے کالج میں لیکچر دینا تھا۔اس کے بعداس نے ایک اور جنگی جہاز کی پر واز کا مظاہر ہ کرنا تھا..... یہ دونشستوں کا حامل جنگی جہاز تھا جیسے اس کے دوست بل ہمبل نے ایک برس قبل یہاں پہنچایا تھا۔

وه اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھاا ورسوچ رہاتھا کہ کل وہ کسی اور مقام پرکسی اور پرواز میں محوگا۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیا<mark>ئی</mark>تھسٹے نامی بحری جَہاز کافراگھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

برطانیہ ......مغربی دنیا ......بھی بھی اتنی عاجز دکھائی نہ دی تھی جتنی عاجز اس وقت دکھائی دے رہی تھی .....ایک چھوٹا بحری جنگی جہاز دریائے یافکٹس میں کھڑا تھا حالانکہ یہ 1949ء کانسبتا پرامن برس تھا۔ رائل نیوی ہنوز ایک طاقت کی حامل بحریتھی۔ایک کا ایک بڑااڈ اہا نگ کا نگ میں بھی موجود تھا جواس مقام سے زیادہ دوری پرواقع نہ تھا۔ دنیا کی نظریں اس چھوٹے سے بحری جہاز پرنگی ہوئی تھیں اور اس کے لئے اظہار ہمدردی بھی ہور ہاتھا۔ برطانیہ کا تمام تر بحری بیڑہ ہے بس ہوکررہ گیا تھا اور اس جہاز سے نجات حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ سفارت کاربھی کامیا بی سے ہمکنار نہ ہوئے تھے اور حکومتی وزیر بھی واپس وائٹ ہال جانچکے تھے۔

جنگی جہاز ایج۔ایم امیتھسٹ کی دریائے یانگٹس میں موجودگی کا پس منظر 19 ویں صدی کی یاد دلاتا تھا جبکہ ایک معاہدے کے تحت برطانو ی حکومت کو بیا ختیار حاصل ہوا تھا کہ وہ چین کے قدیم دارالخلافہ پراپنی نگرانی قائم رکھے تا کہ وہ وہاں پر موجود اپنے نمائندوں اور وہاں پر رہائش پذیراپنے شہریوں کی حفاظت کر سکے اور کسی ممکنہ خطرے کی صورت میں ان کی امداد کر سکے۔19 پریل 1949ء جب اپنے۔ایم۔امیتھسٹ شنگھائی سے روانہ ہوا تب خطرہ منظرعام پر آیا۔ دریا کے جنو بی کنارے پر چین کی نیشنلسٹ حکومت کی افواج اس کی منظرتھیں۔شال کی جانب پانی کو عبور کرتے ہوئے چین کی چیلز لبریشن آرمی کے دہتے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ان کے درمیان ایک مختری عارضی سلح اس وقت تقریباً اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی جبکہ امیتھسٹ آ ہت آ ہم تہ تہ تہ دریائے یا تکٹس میں رواں دواں تھا۔

دوگولے براہ راست جہاز پر آن لگے تھے اور کئی افسر ہلاک ہو گئے تھے اور باقی ماندہ لوگ شدید زخمی ہوئے تھے۔ زخمی ہونے والوں میں جہاز کا کپتان ۔لیفٹینٹ کمانڈر بی۔ایم۔سنکراوراس کانمبرون لیفٹینٹ جی۔ایل۔ویسٹن بھی شامل تھا۔

ویسٹن اگر چیشدیدزخی تھا۔۔۔اس کے پھیپیوٹ نے خی ہو چکے تھے لیکن اس نے جہاز کی سمت درست کرنے کی کوشش سرانجام دی لیکن چونکہ جہاز کونقصان پہنچ چکا تھاللہذاوہ اپنے مقصد میں کا میاب نہ ہوسکا اور جہازمٹی کے ایک کنارے کی جانب بڑھ گیا اور حملہ آوروں کو ایک ساکت

ہرف ل گیا۔

کمیونسٹوں کی تو پوں نے گولہ باری جاری رکھی۔اس گولہ باری سے مزید نقصان اور ہلاکتیں ہوئیں۔اب اس جنگی جہاز نے بھی جوانی گولہ باری کی اور حملہ آوروں کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔اس کے بعد فائز بندی عمل میں آگئی۔

امیتھسٹ نے تمام بحری جہاز ول کوسکنل دے دیا تھااوراس حملے کی خبر برونت سب کول چکی تھی۔جلد ہی اس جہاز کاالیکٹریکل نظام نا کارہ ہو چکا تھااوراس کے ساتھ ہی وائرلیس کا نظام بھی نا کارہ ہو چکا تھا۔

ولیٹن سخت زخی تھا۔ وہ خون تھوک رہاتھا اور بغیر کس سہارے چلنے کے قابل نہ تھا۔ اس کا کپتان بھی شدید زخی تھا۔ لبندا اس نے بذات خود زخی ہونے کے باوجود بھی جہازی کمان سنجال لی۔ جہاز پر تقریباً 30 افراد ہلاک یازخی ہوئے پڑے تھے۔ جہاز کو حرکت دینا مزید زندگیوں کو داؤپر لگانے کے متر ادف تھا۔ جہاز نینچی جانب بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی ہلاک ہوچکا تھا۔ ولیٹن نے احکامات جاری کئے کہ فی الحال عارضی طور پر جہاز کو خالی کر دیا جائے۔ لبنداکشتی کے ذریعے زخیوں کو جزرے میں پہنچا دیا گیا۔ جولوگ زخی نہ تھے وہ تیر کر جزرے تک جا پہنچے۔ اس دوران بھی کمیونسٹ فوجی دستے انہیں اپنی فائز نگ کا نشانہ بناتے رہے۔ گئی مزید افراد ہلاک یازخی ہوئے اور جب چین کے تقریباً 170 افسران ساحل پر پہنچاس وقت انخلاروک دیا گیا تھا تا کہ مزید جانی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ سب پچھلوگوں نے نیشنلسٹ افواج سے رابطہ کیا اور تحفظ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور پچھلوگ جوتوانا اور صحت مند تھے وہ رضا کارانہ طور پرواپس جہاز کی جانب لوٹ آئے حالانکہ اس دوران چھوٹے جتھیاروں سے فائزنگ کا سلسلہ جاری رہا۔

اب گولہ باری بند ہوچکی تھی۔ جہاز کے ریڈار کا ساز وسامان اور خفیہ کوڈ بگ تباہ ہوچکی تھی۔

اب گولہ باری بند ہوچکی تھی۔ جہاز کے ریڈار کا ساز وسامان اور خفیہ کوڈ بگ تباہ ہوچکی تھی۔

دوپېر کے دوران ان کے۔ایم۔ایس' کنسورٹ' برق رفتاری کےساتھ مددکوآن پہنچاتھا۔اس نے اس جہاز کو کھینچنے کیلئے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔اس کےعلاوہ اس نے ساحل سے گولے اگلنے والی تو پول سے بھی نپٹنا شروع کر دیا تھا۔وہ جلد ہی بے پناہ تباہی سے ہمکنار جہاز اور اس پر موجود زخمیوں اور ہلاک شدگان کولے کرروانہ ہو چکاتھا۔

رات چھا چکی تھی۔وہ جہاز کو بھینچتے ہوئے زیادہ دورتک نہ لے جاسکتا تھالیکن وہ اس قابل تھا کہاں جہاز کوکسی محفوظ مقام پرکنگرا نداز کر

سکے .....ایک ایبامقام جونیشنلسٹوں کے زیر تسلط ساحل سے چند سوگز دور ہو۔

ا گلے روزنسبٹا سکون رہا۔ ایک سنڈ رلینڈ فلائنگ ہوٹ ہا تگ کا تگ سے آ رہی تھی اس میں ادویات کی کھیپ موجودتھی کمیونسٹوں کی تو پوں کی وجہ سے اس نے بھی اپنارخ بدل لیا تھا۔ کروزرلندن اور'' بلیک سوان'' جنگی جہاز بھی'' امینصن '' کی جانب بڑھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ بھی گولہ باری کی زدمیں آچکا تھا۔ اس کوبھی کافی نقصان پہنچا تھا اور اس میں موجود افراد بھی نقصان سے دوجار ہوئے تھے۔ ساحل پرنصب تو پوں کے لئے دریا میں محوسفر جہاز ایک آسان ہدف ہوتا ہے۔

ابسیاست دان حرکت میں آتھے تھے کیل وہ کسی کامیابی ہے ہمکنار نہ ہوسکے تھے۔سفارتی کوششوں کوکمیونسٹوں نے مستر دکر دیا تھا اور دنیا کو پی خبرنشر کی تھی کہ برطانوی اور نیشنلسٹ چینی جہازوں نے مشتر کہ طور پران کے ٹھکانوں پرحملہ کیا تھا اورانہوں نے اپنے دفاع میں بیاقدام اٹھایا تھا۔ ''امیتھسٹ'' تک پچھددآن پنجی تھی۔ایک نیشنلٹ چینی ڈاکٹر جہاز پر پنجی چکا تھا جوعرصد دراز سے طبی امداد کے طالب زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرر ہا تھا۔ان میں سے بہت سے زخمیوں کی حالت نازک تھی۔ جلد بی آ ر۔اے۔ایف کا ایک ڈاکٹر بھی آن پہنچا تھا جس نے فائزنگ کی چھاؤں میں ایک تشتی کے ذریعے زخمیوں کو نشکی پر پہنچا نے کا بندو بست بھی کیا تھا۔لیکن ایک انتہائی اہم شخص 22 تاریخ کوآن پہنچا تھا۔وہ 33 سالہ لیفٹنٹ کمانڈر ہے۔الیں۔ کیرانز تھا جونا نگنگ میں اسٹنٹ بحری اتاثی کے عہدے پر فائز تھا۔اسے'' آمیتھسٹ' کی صورت حال کی چھان مین لیفٹینٹ کمانڈر ہے۔الیں۔ کیرانز تھا جونا نگنگ میں اسٹنٹ بحری اتاثی کے عہدے پر فائز تھا۔اسے'' آمیتھسٹ' کی صورت حال کی چھان مین کے لئے بھیجا گیا تھا۔وہ ایک دفت طلب خشکی کا سفر طے کرتے ہوئے اس جہاز تک پہنچا تھا۔وہ اس تباہ شدہ جہاز کی کمان سنجا لئے اور اس کے ساتھ تین ماہ سے ذائد عرصہ تک قیدی رہنے کے لئے آیا تھا۔

سکنر.....موت کی دہلیز تک پہنچنے والا کپتان ....اس کوبھی ساحل پر لے جایا گیا۔اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر نسٹن جہاز پر ہی مقیم رہنا چاہتا تھالیکن اس کےاحتجاج کے باوجوداس کوفوری طور پرساحل پر نشقل کرنے کےاحکامات صادر کردیے گئے تھے۔ایک سکنل موصول ہو چکا تھا جس سے تحت کیرانز کو میٹھم دیا گیا تھا کہ وہ اس جہازی کمان سنجال لے۔

کیرانز کے کمان سنجالنے کے تھوڑی ہی دیر بعد کمیونسٹوں نے جنوبی ساحل پراپنا تسلط جمالیا تھا۔آمیتھسٹ کی تمام ترامداد منقطع ہوکررہ گئی تھی۔ تقریباً 73 افراد (ان میں سے نولڑ کے تھے )اس چھوٹے سے جہاز میں موجود تھے۔انہوں نے تمام تر موسم گر ماانتہائی ہے آرامی کے عالم میں گزارا۔

جہاز کے چوہےانہیں تنگ کرتے تھے....خوراک کی قلت تھی ....ساحل کی جانب سے مجھروں کی بلغار آتی تھی .....لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہوہ کسی بیاری سے ہمکنار ندہوئے تھے حالا نکہ بیر مجھر بیاری پھیلانے والے مجھر تھے....وہ برابرملیریاسے بیچنے کی ادویات استعال کرتے رہتے تھے۔

گرمی الگ ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ جہاز کا فولا دگرمی سے تپ کر تنور بن جاتا تھااور یہ ایک ایسا تنور تھا جو بھی ٹھنڈا نہ ہوتا تھااوراسی تنور میں انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا۔ جہاز کاعرشہ اکثر اس قدر گرم ہوتی تھی۔ جس بھی حد سے زیادہ تھا۔ جہاز کاعرشہ اکثر اس قدر گرم ہوتا تھا کہ اس پرقدم ندر کھا جا سکتا تھا۔ میں اس میں انہوں ہے گا کہ اس پرقدم ندر کھا جا سکتا تھا۔ میں اس میں انہوں ہے گا کہ اس پرقدم ندر کھا جا سکتا تھا۔

ان تمام ترمصائب ...... تکالیف اور بے آ رامی کے باوجود بھی لوگوں کی بیچھوٹی سی جماعت بہت خوش باش اور صحت مندر ہی۔انہیں ڈاک روانہ کرنے کی سہولت بھی دستیاب نتھی۔

کیونسٹوں نے ''امیتھسٹ''کواپنے جال میں پھنسارکھا تھا۔ وہ اسے اس جال سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ چا ہتے تھے کہ اہل جہاز یا عتر اف کریں کہ انہوں نے چین کی پیپلز لبریشن کی ان تو پول پر پہلے حملہ کیا تھا جوساحل پر پُر امن حالت میں نصب تھیں۔ ان کا بیر مطالبہ قبول نہ کیا گیا تھا۔ کمیونسٹوں کا بید خیال تھا کہ امیتھسٹ جہاز کو چھوڑ ویا جائے۔ صورت حال سفارتی خطرات سے بھری پڑی تھی اور نوجوان کپتان پرایک عظیم ذمہ داری عاکد ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے ذہن میں پچھاور خیال بھی موجود تھا۔

بی کسی پرقوت مداخلت کی کوئی امیدگھی محض ایک ہی امید ہاتی تھی کہ'' امیتھسٹ'' بذات خودای حراست سے ہاہر نکلے۔ http://ki کیرانز جانتا تھا کہ حصول کا میابی کی راہ میں کافی رکاوٹیں تھیں۔اس کے جہاز میں کئی ایک مقامات پرسوراخ ہو چکے تھے اورا گر جہاز کو تیز رفتاری کے ساتھ چلاتا جاتا تو اس کی عارضی مرمت متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ دریا کے پہلے 14 میلوں کے ممن میں اس کے پاس کوئی چارٹ موجود نہ

ر حاری ہے ساتھ چلاتا جاتا تو اس میں عار می سرست سمائر ہوئے کا مقرہ ھا۔ دریائے چہے 14 سیوں نے من میں اس نے پاس وی چارے موجود تہ تھا اور بقایا 140 میلوں کے لئے اس کے پاس چین کے چارٹ موجود تھے جو قابل اعتماد ہرگز نہ تھے۔اس کا جہاز رانی کا زیادہ تر سامان بے کارتھا۔ چونکہ دریا کے دونوں کناروں پرتو پیں نصب تھیں للبندا اسے اندھیرے میں برق رفتاری کے ساتھ جہاز کو بھگا نامطلوب تھا۔

کیکن اسے جلد ہی ایندھن کی قلت کا بھی سامنا کرنا تھا۔اس کے جہاز میں اس قدرایندھن موجود ندتھا کہ وہ کھلے سمندرتک پہنچ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ابھی اور اسی وقت موقع میسر تھا ورنہ اسے بھی بھی موقع میسر نہ آ سکتا تھا۔لہذا 30 جولائی کواس نے خفیہ طور پراپنے افسران افسران وغیرہ کواحکا مات صادرکردیے کہ اس رات وہ کوچ کرنے کاارادہ رکھتا تھا۔

وہ جانتا تھا کہان کی اس کاوش کے پہلے تھنٹے کے دوران جا ند چمک رہا ہوگالیکن بیان کے سفر کے آغاز میں معاون ثابت ہوسکتا تھا۔اس کے بعدا ندھیرا چھاجائے گا۔۔۔۔ان کے دریا کی بھاری تو پوں کی سرچ لائٹوں تک پہنچنے تک ان کا پچھ بھی نہیں بگاڑا جاسکتا تھا۔

جہاز کا میں دات کے دل بجے تمام اہل جہاز تیار تھے۔ جہاز کالنگر اٹھانے والی جماعت بھی اپنا کام سرانجام دینے کے لئے تیارتھی۔ جہاز کے انجن اشارٹ کئے گئے۔ایک چھوٹی سی جماعت جہاز کو پہنچنے والے متوقع نقصان کی مرمت اور آتشز دگی کی صورت میں اس پر قابو پانے کیلئے تیار کھڑی تھی۔

چندمنٹ کے بعدقست نے ان کی یاوری کی۔ایک تجارتی جہاز جس کی تمام لائیں روشن تھی منظرعام پرآیا۔ چونکداس کے پاس چارٹ موجود نہ تھالہٰذااس نے اس تجارتی جہاز کے پیچھے چلنے کوتر نیچے دی۔ چندمنٹوں کے بعداس کا جہاز آ ہستہ آ ہستہ سے بارتی جہاز کے نقش قدم پر چلنا ہوا۔ سے بجارتی جہاز کی منزل کی جانب گا مزن تھا۔اسے اپنے مقام سے رخصت ہوتے ہوئے کس نے نہ دیکھا تھا۔

آ دھے گھنٹے تک سب پھٹھیک ٹھاک جارہا تھا۔ تب ساحل سے جھلملاتی ہوئی تیز روشن سے تجارتی جہاز کوشنا خت کر لیا گیا تھا۔لیکن اس روشنی میں''امین تھا۔ پہلے تھا۔ چند لمحول کے اندر روشنی میں اس میں ہوچکا تھا اور روشنی کے دوسرے راؤنڈ کے دوران اس کوخصوصی طور پر شناخت کر لیا گیا تھا۔ چند لمحول کے اندر

اندرتو پیںاور ہلکااسلحا سے اپنانشانہ بنار ہاتھا۔ دریا کے دونوں کناروں سے اسے اپنانشانہ بنایا جار ہاتھا۔ تجارتی جہاز بھی ساحل سے کی گئی گولہ باری کی زد میں تھا اور اس میں آگٹنی شروع ہو چکی تھی۔ وہ ساحل کی جانب مڑ چکا تھا۔ ''امیتھسٹ''نہ صرف اپنار ہنما کھو چکاتھا بلکہ اس میں ایک نیاسوراخ بھی ہو چکا تھا۔لیکن اس کے باوجود بھی وہ ککمل کنٹرول میں تھا اور اس پرسوار کوئی فردزخی یا ہلاک نہ ہوا تھا۔ اب اس کے سواکوئی چاہ نہ تھا کہ اسے ساحل کی جانب لایا جاتا۔۔۔۔۔اس پرسوارتمام لوگوں کوساحل پراتارا جاتا۔۔۔۔۔اور جہاز کوآ گ لگا دی جاتی .....کیرانز جا ہتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس جہاز کونذ رآتش کرے۔

جہاز دریا کے وسط میں اندھیرے میں ککڑیں کھار ہاتھا۔اس کے بواسکر روم کا درجہ حرارت 170 ڈگری تک پینچ چکا تھا۔مزید دوگھنٹوں تک ۔۔اگرچہ جہاز پرسوار ہرایک شخص دیاؤ کا شکارر ہا۔۔۔۔یکن وہ محفوظ رہے۔

و دباره روشی پینی جانے گی اور''امیتصن ''پرگولہ باری کی جانے گئی۔لیکن کیرانزنے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔خوش قشمتی سے وہ درست سمت کی جانب گامزن تھا۔ چند کمحول بعد''امیتھسٹ' تو پول کی ز د سے باہرنکل چکا تھا۔

ان کے پاس کوڈبکس بھی موجود نہ تھیں جن سے کام لیا جاسکتا تھا۔۔۔۔۔ پیٹین ماہ پیشتر تباہی کاشکار ہو چکی تھیں اوراس کے علاوہ ریڈار اور دیگر خفیہ ساز وسامان بھی تباہی کاشکار ہو چکا تھا۔۔۔۔ کیراز نے کئی ہفتوں کی کوشش اور جدوجبد کے بعد بذات خودر یڈیو پراہیا کوڈ تیار کیا جواس کے کما نڈرانچیف کے فلیگ لیفٹینٹ کی جمجھ میں آسکے۔اب وہ اپنی آزادی کے بارے میں پیغام نشر کرسکتا تھا اور جنگی جہاز طلب کرسکتا تھا۔ اس نے دوبارہ سکٹل ارسال کیا کیونکدوہ ابھی تک کمیونسٹوں کے دومضبوط قلعوں کی زوج ہا ہر نظل سکتا تھا اوران پر نصب چھائے دھانے کی تو پیس اس کے جہاز کو کمل تباہی سے ہمکنار کرسکتی تھیں۔ وہاں پر سرچ لائٹوں کا بھی خطرہ تھا اوران قلعوں تک چینچنے تک دن کی روشنی بھی پھیلنے کا خدشہ تھا۔ کیراز نے اپنے سکٹل کے ذریعی ''کوگورڈ'' کیلئے درخواست کی تھی جو پہلے بھی اس کے جہاز کی مدد کیلئے ایک کوشش سرانجام دے چکا تھا تا کہ وہ ساحل کی تو پوں کو نشانہ بنا سکے اگر وہ کمیونسٹوں کی حراست سے فرار حاصل کرنے والے اس جنگی جہاز کو اپنا نشانہ بنا سکیے اگر وہ کمیونسٹوں کی حراست سے فرار حاصل کرنے والے اس جنگی جہاز کو اپنا نشانہ بنا سکیے اگر وہ کمیونسٹوں کی حراست سے فرار حاصل کرنے والے اس جنگی جہاز کو اپنا نشانہ بنا سکیے اگر وہ کمیونسٹوں کی حراست سے فرار حاصل کرنے والے اس جنگی جہاز کو اپنا نشانہ بنا سکیے اگر وہ کمیونسٹوں کی حراست سے فرار حاصل کرنے والے اس جنگی جہاز کو اپنا نشانہ بنا سکیے اس کی کوئورڈ'' نے واپسی سکٹل روانہ کیا اور کمل

اس وقت صبح کے پانچ نے بچے تھے فرار حاصل کرنے والا بید جنگی جہاز اب اپنی اوقات سے بڑھ تیز رفتاری سے سفر مطے کرر ہاتھا اور ان پانیوں کی جانب بڑھ رہاجن پر قلعوں کے ذریعے کنٹرول کیا جار ہاتھا۔اس پرسر چ لائٹ پڑ چکی تھی .....وہ سرچ لائٹ کی زدمیں تھا ....سرچ لائٹ کی روشنی میں''امیتھسٹ''سفیدروشنی میں نہاچکا تھا ....سکین کسی بھی توپ نے گولہ ندا گلا ....سرچ لائٹ کی روشنی نے دوبارہ جہاز کواپنی زدمیں لے لیا ....سیدروشنی بار بار جہاز کواپنی زدمیں لیتی رہی۔

اب وہ خطرے کی زدیے نکل چکے تھے اور کھلے سمندر میں پہنچ چکے تھے اور'' کونکرڈ'' ایک شان بے نیازی کے ساتھ کھڑا تھا اوراس کے پیچھے سے سورج بلند ہور ہاتھا۔اس نے مبار کہا د کاسکنل روانہ کیا۔ کیرانز نے اس کاشکر میادا کیا۔کسی بھی جہاز کا اس قدر استقبال نہ ہوا تھا جس قدر استقبال اس جہاز کونصیب ہوا تھا۔

كما ندرانچيف كاسكنل قوم كےجذبات كى عكاس كرتا تھا۔

''بحری بیڑے میں واپسی پرخوش آمدید سہم سب کوآپ پر بے انتہافخر ہے سہم تمہارے جراُت مندا نہ اور مہارت کے حامل فرار پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ آپ نے جس جراُت اور جوانمر دی کا مظاہرہ کیا اس نے آپ کو کا میابی ہے ہمکنار کرنے میں اہم کر دارسرانجام دی۔ آپ کا کارنامہ بحرید کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔



### کتاب گھر کی پیشکاپورسٹ تک رہائی۔ گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اس عمل کا آغاز کیم تمبر 1952ء سے ہوا تھا۔۔۔۔۔اور 29 مئی 1953ء کوحصول مقصد میں کا میابی حاصل کر لی گئی تھی۔ کسی جرم کی تحقیقات سرانجام دینے کی طرح ۔۔۔۔۔کسی پہاڑ پر دھاوا بولنا۔۔۔۔جملہ آور ہونا کبھی کبھار فریب نظر دکھائی دیتا ہے۔اس کے لئے ایک تکلیف دہ تنظیم کی ضرورت در پیش ہوتی ہے۔۔۔۔۔ایک صبر آز مامعمول پڑمل درآ مدکوممکن بنانا ہوتا ہے۔۔۔۔۔اوراس سے پیشتر منظر عام پرآنے والی ناکامیوں سے سبق سیکھنا ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس طرح ایک ڈرامائی ماحول تفکیل پاسکتا ہے۔۔۔۔۔اور یہی پچھا پورسٹ کے سلسلے میں بھی رونما ہوا تھا۔۔۔۔۔اور

اگر چہدوافراد بالآخراں چوٹی پرکھڑے تھے....۔ویگرافرادبھی اس جدوجہد میں مصروف رہے تھے...۔اور چندخوا تین نے بھی قسمت آزمائی کی تھی ....۔انہیں حصول مقصد کیلئے کئی عشر ہے صرف کرنے پڑے تھے۔

کوہ بیاؤں نے 1921ء میں ایورسٹ کوسر کرنے کی کوشش شروع کی تھی جبکہ ایڈ منڈ ہیلری کی عرص دو برس تھی اور تن زنگ نار کے کی عمر محض سات ہر ستھی۔ اس چوٹی کوسر کرنے کے آغاز کے بعد کئی ایک لوگوں نے اسے سر کرنے کی کوششیں سرانجام دیں ...... جدوجہد کی گئی ...... زندگیاں ہلاکتوں کی بھینٹ چڑھیں ...... تاہم 1952ء میں کامیابی نے قدم چو ہے جبکہ سوٹر رلینڈ کار ہائٹی پہاڑوں کا گائیڈر بینڈلمبرٹ اوروی شرپا تن زنگ چوٹی کے 1000 فٹ کے اندراندر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لبذا 1953ء میں ایک اورمہم سرانجام دی گئی۔ اس مہم کے شرکاء اس میں ذیادہ معلومات کے حال ہونے کیلئے بہترین سازوسامان کے بھی حال تھے اور بہترین تنظیم کے بھی حال تھے ..... وہ 29,002 فٹ اور نیابی کیا گئی کی حال چوٹی کوسر کرنے کی میں میں نہیں کیا گئی اس کے بھی ہوئی کوسر کرنے کی مہم پر روانہ ہوئے تھے ..... ونیا کی بلندترین چوٹی ۔.... جس کے بارے میں خیال تھا کہ اسے بھی بھی سرنہیں کیا جاسکا تھا۔

.....جن میں مرداورخوا تین شامل تھے....ان سب نے مغربی ڈبلیوا یم کاروٹ اپنایا..... بیروٹ ایورسٹ کی جنوب کی جانب لے جاتا تھا۔ بیہ ایک مشکل اورخطرناک سفر ثابت ہوا تھا۔

ہ بر سر بربات سربات ہے۔ کیمپ نمبر دولگانے کے بعدوہ ایک مشکل اور خطرناک روٹ اختیار کرتے ہوئے می ڈبلیوا یم کے کنارے تک جاپہنچے اور انہوں نے بمپ نمبرتین لگالیا۔ کی ایک روزاں جدوجہد میں گزر چکے تھے کے قلیوں کے استعال کے لئے محفوظ راستہ بنایا جاسکے تا کہ قلی سامان اٹھا کررینگتے ہوئے اس

ان کا اگلا اقتدام می ڈبلیوا یم کے وسط تک چینچنے کا راستہ تلاش کرنے سے متعلق تھا اور جلد ہی بیراستہ تلاش کرلیا گیا۔ ہیلری اورتن زنگ انتھے کو و پیانی کرنے کا بیہ پہلا تجربہ حاصل کررہے تھے۔

مئی کے پہلے ہفتے میں و کیمپ نمبر پانچ ( 22,000 فٹ) اورکیمپ نمبر 6 ( 23,00 فٹ) قائم کر چکے تھے۔اب وہ وفت آن پہنچا تھا کہ آ مسيجن كااستعال كياجائے۔ كيونكه بلندى پر ہواميں آئمسيجن كى مقدار ميں كمى واقع ہوجاتى ہےاورسانس لينامشكل ہوجا تا ہے۔

ہنٹ اب اس قابل تھا کہ وہ بذات خود چوٹی کوسرکرنے کامنصوبہ بناسکتا تھا۔ لُو .....ویسٹما کاٹ اور بینڈ کیمپ نمبرسات قائم کر چکے تضاور ولفرڈ نائس اور جارلس وائل شریا کے قلیوں کو بمعدان کے ساز وسامان اوپر لانے میں معاونت سرانجام دے رہے تھے۔ جارلس ایونز اور ٹام بور ڈلن نے چوٹی پر پہلے دھاوا بولنا تھا۔اگرضرورت محسوں ہوتی تو ان کی جگہ ہیلری اورتن زنگ نے بیمعر کہسرانجام دینا تھا۔ہٹ نے اگر چہ بہترین منصوبہ بندی سرانجام دی تھی کیکن اس منصوبہ بندی میں موسم کے حالات کو مدنظر نہیں رکھا گیا تھا۔اب موسم بھی اپنے رنگ دکھار ہاتھااور موسی صورت حال نے ایک ا جم کردارسرانجام دینا تقایقتریباً روزانه بی وه برف باری کی ز دمیس رہتے تضاور بھی کبھاریہ برف باری شدت بھی اختیار کرجاتی تھی۔ایباد کھائی دیتا تھا جیسے مون سون کا موسم اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ان حالات میں وہ آ گے بڑھنے کی بجائے بیچھے ہٹنے پرمجبور تھے۔ان کوئیمپ نمبر آ ٹھ قائم کرنے میں دفت پیش آ رہی تھی اوران کے کام کی رفتارست پڑ چکی تھی۔اس کیمپ نے چوٹی سرکرنے کی بنیا دفراہم کرنی تھی۔

کیکن 26 مئی تک ایونز اور بورڈلن جنوب کی جانب سے چوٹی پراپنا پہلا دھاوا بولنے کے قابل ہو چکے تھے۔ایورسٹ کی حقیقی چوٹی تک پہنچنے کے لئے اسے ابھی مزید 300 فٹ کی بلندی تک رسائی حاصل کرناتھی۔اگر کوہ پیااس وقت بھی توانائی کے حامل ہوتے جب وہ جنوبی چوٹی سرکر لیتے اورصورت حال بھی ان کے حق میں بہتر رہتی تب وہ یقیناً مزید بلندی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش سرانجام دیتے۔ اس وفت دو پہر ہور ہی تھی جبکہ جارج لونے اپنے ساتھیوں سے چلاتے ہوئے کہا کہ:۔

''وہاوپر چڑھ چکے ہیں ۔۔۔۔۔بخداوہ اوپر چڑھ چکے ہیں!'' ایک لیمے کیلئے بادل صاف ہوا تھا اور اس دوران اسے جنوبی چوٹی پر دو چھوٹے چھوٹے انسانی ہیولے دکھائی دیے تھے۔ وہ 28,700 فٹ کی بلندی پر کھڑے تھے ۔۔۔ بلندترین مقام جہاں پرکسی انسان نے قدم ندر کھے تھے۔ http://kitaabgh

کا فی دیرتک دوباره بادل چھائے رہے۔ بالآخر بادل صاف ہوگئے اوراب ایونز اور بورڈلن کو بخو بی دیکھا جاسکتا تھا۔وہ آ ہستہ آ ہستہ نیچے

کی جانب چلے آ رہے تھے۔اپنے ساتھیوں تک پہنچے تھے۔ان کا تھکن سے بُراحال تھا۔لیکن وہ اپنے ساتھیوں تک بخریت آن پہنچے تھے۔ان کے ساتھیوں نے ان کا خیرمقدم کیااور انہیں مبار کیاد پیش کی۔ برف کی تہدان پراس حد تک جم چکی تھی کہ وہ ایک برفانی مخلوق دکھائے رہے تھے۔وہ مبح سویرے سے چوٹی کی جانب چڑھ رہے تھے اور درجہ حرارت نقط انجما دسے کہیں نیچے تھا اور برفانی ہوا ئیں بھی چل رہی تھیں۔ان کے آسیجن فراہم سویرے سے چوٹی کی جانب چڑھ دے تھے اور درجہ حرارت نقط انجما دسے کہیں نیچے تھا اور برفانی ہوا ئیں بھی چل رہی تھیں۔ان کے آسیجن فراہم کرنے کی ساز دسامان کچھ تھی ہوں تھی گئی تھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور انتہائی جرائت ..... بہادری ....اور حوصلے کے ساتھ جنوبی چوٹی کی جانب بڑھتے رہے۔لیکن ان کے علم میں بیہ بات آ چکی تھی کہ 300 فٹ کی بیہ چڑھائی ان کی تمام ترمہم کا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ بلآخروہ اس مرحلے کو بھی طے کرنے میں کا میاب ہو چکے تھے۔

اییا دکھائی دیتا تھاجیسےاس چوٹی کوکمل طور پرسرکرنے میں ابھی چندروز مزید صرف ہوں گے۔ دو کیمپیوں کے درمیان ہیں گز کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ہیلری کے پاؤں جواب دے چکے تھے۔اس نے ہاتھوں اور گھنٹوں کے بل

روی چوں سے درمیان میں مرح کا صدیعے مرتبے ہوئے میں کا بیاب دیے ہے۔ ان سے ہا حوں اور سول سے ہا رینگتے ہوئے بیہ فاصلہ طے کیا۔ ہوا اب بھی شدت کے ساتھ چل رہی تھی جبکہ ایک مخضری جماعت محوآ رام تھی۔ وہ محدود آئسیجن کے ہمراہ سانس کی آ مدور فت جاری رکھے ہوئے تھے تا کہ چند گھنٹے پُرسکون انداز میں سوئیس۔

اگلی مج بھی شدید ہوا چل رہی تھی اورشر پا کے دوقلی رات بھر سے علیل تھے۔ وہ بذات خودا پناسامان اٹھاتے ہوئے جنوب مشرقی چوٹی تک جانے کے قابل نہ تھا جبکہ ہیلری اورتن زنگ آخری معرکہ سرانجام دینے سے پیشتر اپنا آخری کیمپ لگانے میں مصروف تھے۔

ان کی رفتار تکلیف دہ حد تک سُست تھی۔ وہ اس مقام پر پہنچ کے تھے جس مقام پر ایک برس پیشتر تن زنگ اور سوز لمبر ٹ ایک سر درات سر دی اور بھوک کی شدت کے باعث بغیر سوئے گزار کچے تھے ۔۔۔۔۔ بالآخر وہ اپنا آخر کی بمپ لگانے میں کامیاب ہوگئے ۔انہوں نے اپنا بوجھا تا را اور آپس میں ہاتھ ملائے اور لو۔۔۔۔الفریڈ گرے گوری اور انگ نیا اپنے دفت طلب سفر پر روانہ ہوئے جو واپس جنوب کی جانب تھا۔ اب ہمیلری اور تن زن دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔

زن دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ پہلا کام اپنے بھرپ کے مقام کو بہتر بنانا تھا۔انہوں نے برف پراستعال ہونے والے کلہاڑوں کے ذریعے ایک پلیٹ فارم تیار کیا۔ان کے پاس محض ایک خیمہ موجود تھا۔ جب وہ اس خیمے کونصب کرنے گئے تب ہوا اس قدر شدیدتھی کہ ان کے خیمے کواڑا لے جاتی تھی۔سخت برف میں فیمے کی میخیں بھی نصب نہ ہور ہی تھیں۔کسی نہ کسی طرح وہ خیمہ نصب کرنے میں کا میاب ہو چکے تھے اورانہوں نے جلدی کے ساتھ اس خیمے میں گھنے

انہوں نے خصوصی کھانا کھایا جس میں بسکٹ ۔۔۔۔۔کجوریں اورخو بانیوں کا ایک ڈبہجی شامل تھا جسے ہیلری نے کافی دیر سے سنجال کررکھا ہوا تھا۔اس ڈبے میں موجودخوراک جم چکی تھی اورا سے اسٹوو پرگرم کرنا درکارتھا۔اس کے بعدوہ چکن سوپ سے لطف اندوز ہوئے۔ بلندی پر جہاں دیگر مصائب در پیش ہوئے ہیں وہاں ایک مسئلہ یہ بھی در پیش ہوتا ہے کہ جسم میں پانی کی مقدار کم پڑجاتی ہے۔لہذا جسم پر پوراکرنا درکار ہوتا ہے وگر ندانسان شکست وریخت کا شکار ہوجا تا ہے۔

انہوں نے سردی سے بچنے کی خاطرا پے تمام کیڑے پہن رکھے تھے۔ وہ پچھ دیر تک کے لئے سونا چاہتے تھے۔ شدید ہواان کے خیمے پر حملہ آ در ہور ہی تھی اوراس کوا کھاڑر ہی تھی۔ نیند میں معاونت حاصل کرنے کی غرض سے ان کے پاس قلیل مقدار میں آئسیجن موجودتھی۔ لہذاوہ محض دو گھنٹوں تک نیند سے لطف اندوز ہو سکے۔ 29 مئی کوشتے چار ہبجے وہ اپنے سلیپنگ بیگوں سے باہر نکلے۔ اس وقت درجہ حرارت 27-ڈگری سنٹی گریڈ تھااور بیان کی پہلی روشن تھی۔ ان کے لئے خوشی کی بات ستھی کہ شدید ہوا چلنا بند ہو پھی تھی۔

انہوں نے دوبارہ کھانا کھایا۔ جہاں تک ممکن ہوسکا مائع اشیاء کا استعال کرتے ہوئے اپنے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش سرانجام دی اوراپنے تمام کپڑے زیب تن کرلئے تا کہ سردی سے پچناممکن ہوسکے۔انہوں نے اپنے ہاتھوں پر تمین تمین دستانے چڑھا لئے .....انہوں نے آئسیجن کے سلنڈ راپنے کندھوں پرلٹکائے .....آئسیجن کے بہاؤکی پڑتال کی ....۔اپنے برف کے کلہاڑے سنجالے اور نائیلون کے رسوں کی مدد سے ایک دوسرے وصفوظ بنایا اور برف کی گھری ڈھلوانوں کی جانب چڑھائی شروع کی۔

انہوں نے صبح 6 بگر 30 منٹ پراپنی مہم کا آغاز کیا تھااورمہم کا بیآ غاز ایک بہتر آغاز نہ تھا۔ان کواندازے سے بڑھ کرتوانا کی صرف کرنا پڑ رہی تھی حتیٰ کہ وہ ڈھلوانوں کوعبورکرتے ہوئے قدرے بہتر مقام تک جا پہنچے تھے جہاں پر برف مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی تھی۔

چوٹی سرکرنے والی پہلی پارٹی نے ایک ایساروٹ اختیار کیا تھا جوایک زم چٹان اور زم برف کی ایک گہری ڈھلوان پرہنی تھااورانہیں ایک مرتبہ پھرایک برفانی ڈھلوان سے پنچ آنا تھا۔ہیلری اورتن زنگ نے اپنی چڑھائی کے لئے جس راستے کا امتخاب کیا تھاوہ بخت محنت ورکارر کھتا تھا کیونکہ زم برف میں مضبوطی کے ساتھ پاؤں جمانا درکارتھا۔ڈھلوان کا ایک حصہ ڈھلوان سے علیحدہ ہوکرہیلری کے پاؤں کے پنچ سے کھسک کریک دم نظروں سے غائب ہو چکا تھااور 10,000 فٹ کی گہرائی کی نذر ہو چکا تھا۔

ہیکری نے مابعد بیان کیا کہ:۔

'' بیامرمبر بے لئے ایک بہت بڑھے دھیکے کا باعث ثابت ہوا۔ میری تمام تربیت نے مجھ پر بیدواضح کیا تھا کہ ڈھلوان انہائی خطرنا کے صورت حال کی حامل تھی ۔لیکن اس دوران میں اپنے آپ کو بیہ باور کروار ہاتھا کہ فکرمت کرو.....وہ رہی ایورسٹ کی چوٹی .....تمہیں ہر حال میں اسے سرکرنا ہے۔''

ان دونول نے سخت جدوجہد جاری رکھی اوراورنو بجے تک وہ دونوں جنو بی چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔۔۔۔اس چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے جس چوٹی پرایونز اور بورڈلن دووز پہلے پہنچ چکے تھے اور وہ دونوں پہلے انسان تھے جنہوں نے اس چوٹی پر قدم رکھا تھا۔

میں کا میاب ہو چکے متے ہمس چوئی پرایونز اور بورڈ کن دووز پہلے بھی جکے تھے اور وہ دونوں پہلے انسان سے جنہوں نے اس چوئی پرقدم رکھا تھا۔

ان کے پاس آ سیجن کی مقدار کم پڑری تھی۔ ہملری کے ایک مقاط انداز سے کے مطابق ان کے پاس محض ساڑھے واپس آ ٹاایک مشکل آ سیجن کا ذخیرہ موجود تھا۔ آ سیجن کے اس تھیل فزیرے کے ساتھ ان کے لئے 300 فٹ مزید بلندی تک جانا اور وہاں سے واپس آ ٹاایک مشکل امرتھا۔ لیکن انہوں نے اپنی کا وژن جاری رکھی اور جلد ہی انہیں امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ یہ امید کی کرن انہیں اس وقت دکھائی جب ہملری نے برف کی کا کہاڑی پر فافی ڈھلوان پر چلائی۔ یہ برفانی سطح سخت پائی گئی تھی اور قدم جمانے کے لئے بہترین تھی۔ پچھا فاصلہ انہوں نے آ ہت اور پورے اعتماد کے ساتھ طے کیا۔ ہملری راستہ بنار ہا تھا جبکہ تن زنگ اس کے پیچھے پیچھا کیک مضبوط رسے کی بدولت تحفظ فراہم کر رہا تھا۔ جوں بی تن زنگ ہملری کے پاس پہنچا ہملری کو اچا تک یہ موس ہوا کہ اس کے ساتھی کی رفتار عجیب و فریب ہونے کے علاوہ انتہائی سست تھی اور وہ دفت محسوس کر رہا تھا۔ اس میں ہملری کے پاس پہنچا ہملری کو اچا تک یہ موس ہوا کہ اس کے ساتھی کی رفتار عجیب و فریب ہونے کے علاوہ انتہائی سست تھی اور وہ دفت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہملری کے باس پہنچا ہملری کو اچا تک یہوں ہوا کہ اس کے ساتھی کی رفتار عجیب و فریب ہونے کے علاوہ انتہائی ست تھی اور وہ دفت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہملای کے دوب سے ہندہ و بھی گھی اور اسے آ سیجن کی مناسب مقدار مہیا نہیں ہو گئے۔ اس تا بان ٹیس ہونی ڈور کے ہم پڑی تھی ہوں کے اس انس کی اور کہ متاثر ہوئی تھی۔ اس کی مناسب کی بڑی تال سرانجام دی۔ یہ بھی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس کی مناسب کی شوب کی بھی پڑتال سرانجام دی۔ یہ بھی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس کی مناسب کی شوب کی بھی پڑتال سرانجام دی۔ یہ بھی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس کے ایکل ہندو ہوئی تھی سے دور ان ہوئی سے اس ان کیا اور دو باری کی ہوئی تھی ہی ہوئی تھی۔ اس کی مناسب کی ہوئی تھی۔ اس کی کی مناسب کی ہوئی گھی ہوئی کی اس کی دوب کی ہوئی تھی۔ اس کی کی مناسب کی کی مناسب کی ہوئی تھی۔ اس کی کی مناسب کی ہوئی کی ساتھ کی ہوئی کی کی مناسب کی ہوئی کی کی مناسب کی میں کی مناسب کی کی کی کی سے کی مناسب کی کی مناسب کی کی کی کی کی کی کی کو کو کی کی کی کی

جس رکاوٹ سے وہ اب دو چار تھے اس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی فتح یا شکست میں اہم کردار سرانجام دے گی۔ یہ رکاوٹ ایک بڑی چٹان تھی اور اس چٹان کوئی ہزار فٹ نیچے سے بھی بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ 29,000 فٹ کی بلندی پر اس چٹان پر چڑ ھنا ایک انہتا ئی مشکل امر تھا۔ ان کو اب ایک دوسری تدبیر آزمانی تھی۔ اگر چہ بیلری نے تمام ترممکنات کا جائز ہ لے لیا تھا لیکن وہ کوئی بہتر روٹ دریافت کرنے میں کا میاب نہ ہوسکا تھا۔ محض ایک ہی روٹ اس کی سمجھ میں آ سکا تھا۔ وہ یہ کہ وہ بائیں جانب پچاس یا ایک سوفٹ نیچے چلے آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جس بلندی پر پہنٹی چکے تھے اس بلندی کی قربانی دینا ایک احسن اقدام نہ تھا۔ لیکن وہ ایک لیم بھی ضائع کرنے کا تصور نہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس آئی قلت تھی۔ ان کی آئیسی چوٹی کے نزویک تربیت تھا۔ لہذا ہیلری نے چشم زدن میں فیصلہ کیا کہ انہیں چوٹی کے نزویک تربیت تھا۔ لہذا ہیلری نے چشم زدن میں فیصلہ کیا کہ انہیں چوٹی کے نزویک تربیت تھا۔ لہذا ہیلری انتہام دینا ایک احسن اقدام تھا۔

للبذاانہوں نے ایک ایک انچ کر کے اوپر چڑھناشروع کیااورا پی جدوجہد جاری رکھی۔ان کی اس کوشش نے انہیں تھا وٹ سے دوجار کر دیا تھا۔انہیں خدشہ تھا کہ کوئی اور رکاوٹ ان کی فتح کوفٹکست میں نہ بدل دے۔بہر کیف وہ آ گے بڑھتے رہے۔۔۔۔تھکے ماندے اورمشکلات کا شکار 100 عظیم مهمتات 100 474

کشرانہوں نے حوصلے نہ ہارے۔لیکن اس کے بعدانہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑالیکن میے چٹان ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ہیلری کےحواس پر ایک ہی سوچ چھائی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ایورسٹ کی چوٹی۔۔۔۔۔اور یہی چوٹی ایک برفانی گنبد کی شکل میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں چندقدم مزید بڑھانے تھے اور منزل ان کے قدموں میں تھی۔

۔ 2 جون کوملکہ الزبتھ دوم کی لندن میں رسم تاجیوشی تھی اور ایورسٹ سے خبرنشر کی گئی ۔۔۔۔۔یہ نبجوم کولا وُڈ انٹیکیروں پرسنا کی گئی۔ برسوں کی جدوجہدر نگ لائی تھی اور بالآ خرایورسٹ کی چوٹی کوسر کرلیا گیا تھا



#### اباله

nrtp://kitaabgnar.com nrtp://kitaabgnar.com

ا پالو کہانی ہے جسن وعشق کے دیوتا اور تباہی و ہربادی کی علامت اپالو کی .....ایک عالم اس کے خون کا پیاسیا ہو گیا تھا .....قدم قدم پیرموت اس کی راہ میں جال بچھائے بیٹھی تھی .....اپالو ..... جسے خود اپنی تلاش تھی اور خود آگھی کی جدو جہد میں وہ ساری وُنیا گھوم گیا ...... پراسرار حالات میں غیرمعمولی صلاحیتوں اور قوتوں کا مالک اپالو کیا اپنی تلاش میں کا میاب ہوا؟ اپالو کتاب گھر کے نیاول سیکشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### اتياكي

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

تیسلگی امنگوں،آرز وَل اورجذ بول ہے بھرےایک نوجوان کی داستان، دُنیانے اسکے ساتھ بہت کی زیاد تیال کیس،ان رویوں سے ننگ آکر،اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا،لیکن قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ایک پراسراراوران دیکھی قوت اسکے ساتھ شامل ہوگئی۔اس انوکھی اور پراسرار قوت نے اسکی زندگی کا زُخ بیسر تبدیل کردیا۔اسکی زندگی حیرت انگیز واقعات سے پُر ہوگئی۔ یہ ناول کتاب گھر پردستیاب۔ جسے فعاول سیکشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

تتاب کھر کی پیشکش

#### کتاب گھر کی پیشکش ڈیلٹایلانکتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

وکٹورین بچہا کیک اسٹول پر کھڑا اپنے ڈرائینگ روم کے سامعین کو بیظم سنار ہاتھا۔ ''بند کے پشتے میں سوراخ۔

اس کی کاٹیج سے نظر آنے والا ڈیم .....اس نے خوش کن انداز میں اپنے چھوٹے بیٹے کو پکارا جوگھر کے دروازے سے باہر کھیل کود میں مصروف تھا۔ آؤ ...... پیٹر آئو! میں جا ہتا ہوں کہتم جاؤ .....ابھی دن کی روشنی ہاتی ہے .....

http://kita " پارواقع ہے۔" bg har.com نظم پڑھنی جاری رہی۔ یے نظم 14 مصرعوں پرمشمل تھی۔ یے نظم ایک چھوٹے لڑکے پیٹر کی داستان بیان کرتی تھی جوایک بوڑھے تخف کے لئے ہاٹ کیک لے کرجا تا ہے ..... واپس گھرکی راہ لیتے ہوئے وہ پھول چننے کے لئے رک جا تا ہے۔اس دوران اسے ناراض پانی کی آ واز سنائی ویتی ہے جو بندکے پشتے کے ساتھ ککرار ہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ کنٹی خوش قسمتی کی بات تھی کہ ڈیم کے گیٹ بہترین اور مضبوط تھے۔ ''تم ایک ظالم سمندر ہو! پیٹر نے کہا:

http://kitaabghar.com/پیں جانتا ہوں اتنے مجل رہے ہو۔ kitaabghar.com/ تم ہماری زمینیں اور ہمارے گھر تباہ کرنا چاہتے ہو۔۔۔۔۔۔ لیکن ہمارے بند تہہیں محفوظ رکھتے ہیں''

جلد ہی اس کی نظر پشتے میں ایک سوراخ پر پڑی۔اس نے سوچا کہ اسے اب کیا کرنا چاہئے۔جلدی میں اس کی سمجھ میں پچھ نہ آیا مگراس نے عقلندی اور ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے اس سوراخ میں اپناہاتھ داخل کر دیا اور اسے بند کر دیا۔وقت گزرتا چلا گیا۔۔۔۔۔گئ گھنٹے بیت چکے تھے۔۔۔۔۔ شام بھی بیت چکی تھی اور اب رات سر پر آن پہنچی تھی جبکہ گھر میں اس کے والدین اس کے انتظار میں تھے۔وہ پریشان تھے کہ پیٹر ابھی تک گھر کیوں شہنی بہنچا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے شبح دیکھا تھا وہ بیسوچ رہے تھے کہ وہ موت سے جمکنار ہو چکا ہوگا۔۔۔۔لیکن خوش شمتی سے ان کا خیال غلط تھا اور وہ اسے انتخابی خوش اور مسرت کے ساتھ اس کی والدہ کے پاس اسے واپس لے آئے تھے۔

'' خدا کاشکرادا کرو.....تمهارے بیٹے نے ہماری زمین بچالی ہے .....اورخدانے اس کی جان بھی بچالی ہے۔ اوراس کے کارنامے کے گیت گائے جائیں گے.....

http://kita اورد گیر بچول کواس کا کارنامہ بتایا جائے گا جب تک ہالینڈ کے ڈیموں کے پیٹے http://kita زمین کوسمندر سے جدا کرتے رہیں گے۔'' ىيكوئى فرضى قصه يا كہانى نەتھى اور نەبى بيدا يك جذباتى كہانى تھى ..... بلكە بيدا يك حقيقى كہانى تھى جو كەعرصەدراز تك لوگوں كے ذہنوں ميں گردش أ کرتی رہی تھی۔شالی سمندر .....جو ہالینڈ کی شالی اور مغربی سرحدوں کوتشکیل دیتا ہے....اس نے حفاظتی پیشتہ تو ڑ ڈالا تھا اوراس سے یانی بہہ انکلا تھا۔ 31 جنوری 1953ء کو ہفتے کا دن تھا۔ صبح سورے ہے ہی ٹھنڈی اور پنے بستہ ہوا چل رہی تھی۔ قصبے میں اس ہوانے ان جھنڈوں کو بھاڑ کرر کھ دیا تھا جو ولی عہد شنراد ہے ہیٹ ریکس کی سالگرہ کے جشن میں بطور خاص اہرائے جارہے تھاس روزاس کی عمر 15 برس کو جا پیچی تھی۔ درجہ حرارت مزید گر چکا تھا۔ ہوا کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ سمندر کا غصہ بھی عروج پرتھا۔لیکن ہالینڈ کے شالی ساحل پریہ سب پچھ معمول کا ایک حصہ تھا اور پچھ بھی معمول ہے ہٹ کر دقوع پذیرنہیں ہور ہاتھا۔للبذاکسی کوبھی کوئی خدشہ نہ تھا۔اگلی صبح اپنے دامن میں خوف و ہراس سمیٹ لائی تھی۔ 85 میل فی گھنٹہ کی ر فتار سے چلنے والی تندو تیز ہوانے شالی سمندر کے غصے میں مزیدا ضافہ کر دیا تھا۔اس کا یانی بند کے پشتوں کے ساتھ ککڑا رہا تھا۔۔۔۔ان کوشکست وریخت اورتوڑ پھوڑ کا شکار کررہا تھااوران سے بہہ کر باہر کارخ کررہا تھا۔اس وقت کوئی پیٹرموجود نہ تھا جو پشتے میں اپناہاتھ دیتے ہوئے یانی کو باہر نکلنے سے روک لیتا۔زی لینڈ کے جزیرےزیر آ ب آ چکے تھے۔مکانوں کی دیواریں گرچکی تھیں اورمویشیوں کی ایک کثیر تعداد بھی یانی میں ڈوب چکی تھی۔ پچھے لوگوں نے درختوں پر پناہ لےرکھی تھی۔ پچھلوگ چھتوں پر پناہ گزین ہوئے تھے ..... ہرایک فرد کی خواہش تھی کہاسے یانی کی سطح سے بلندتر جگہ پر پناہ میسرا ئے۔کشتیوں کا ایک بیڑ ہاوگوں کی امداد کیلئے آن پہنچاتھا جبکہ کچھلوگ اس جزیرے کے پشتوں کی مرمت کا کام سرانجام دے رہے تھے۔ تین روز تک پیر جزیرہ سمندر کی لہروں کا مرکز بنار ہا۔او کچی او کچی لہریں جزیرے پر بے تحاشہ یانی انڈیل رہی تھیں۔ بیاس جزیرے کی تاریخ کابدترین سیلاب تھا۔ تاہم اس مرتبہ غیرمککی امداد بھی میسر آنچکی تھی۔ یورپ اور امریکہ سے افرادی قوت مہیا کی جاچکی تھی۔ ہوائی جہازوں سے خوراک گرائی جار بی تھی۔اس کےعلاوہ ربڑ کی کشتیاں بھی گرائی جار ہی تھیں۔جولوگ بلندی پریناہ گزین تھے بیلی کاپٹرانہیں اٹھا کرمحفوظ مقام کی جا نب منتقل کررہے تھے۔ولندیزیوں نے بھی دن رات محنت کی .....جدوجہدسرانجام دی اوراییج بھائیوں کی مدد کی ....ان لوگوں کی مدد کی جوموت کی دہلیز پر کھڑے تھے۔سخت سردی میں مکانوں کی چھتوں پر پناہ حاصل کئے ہوئے تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ سیلاب اتر نا شروع ہوا۔ پانی میں ڈوبی ہوئی عمارات دوباره منظرعام پرآنے نیکیس مگراب وہ ملیے کا ڈھیر بن چکی تھیں اوران کا ملبہ کے آب پر تیرر ہاتھااور پچھ تبہ نشین ہو چکا تھا۔ جب سیلاب اتر چکا تب کھیت ویران ہو چکے تھے۔گلیاں ..... بازار .....اور کھیت مویشیوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے تھے....ان میں انسانی لاشیں بھی شامل تھیں۔ 1800 سے زائدا فرادلقمہ اجل بن چکے تھے۔ زی لینڈ کا مطلب ہے''سمندر کی سرز مین'' ۔۔۔ اس سرتبہ سمندر نے اس سرز مین کواپینے میں مدعم کرنے کی بھر پورکوشش کی تھی۔

جب بیسانحدگزر چکاتھا تب ایک اورمسکلہ منداٹھائے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مسکلہ بیٹھا کہ آئندہ اس قتم کے سانحہ سے بچئے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ گذشتہ صدیوں کے دوران بھی ہالینڈا کٹر اس قتم کے سانحہ جات سے دو چار رہتا تھالیکن اس قتم کی قدرتی آفت سے بچاؤ کی کوئی خاص تدبیر سرانجام نددی گئ تھی۔ 1953ء کے سانحہ کے بعد بیٹھوں کیا گیا کہ کچھ نہ کچھا قدام ضرور سرانجام دینا چاہئے تا کہ آئندہ اس قتم کی قدرتی آفت سے محفوظ رہنا ممکن ہو سکے۔

ماضی میں سمندر کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک سادہ ساطریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ابتدائی قبائل مٹی کے ٹیلے بنالیتے تھے جنہیں'' ٹرپن'' کہا جاتا

تھا اور جب سیلاب آتا تھا تب وہ انٹیلوں پر چڑھ جاتے تھے اور پناہ حاصل کرتے تھے۔ چونکہ یہ"ٹرپن' مٹی سے بنے ہوتے تھے لہذا ہے تا دیریانی کا مقابلہ نہیں کرسکتے تھے اور جونہی ایک"ٹرپن' پانی میں بہہ جاتا تھا دوسرا''ٹرپن' بنالیا جاتا تھا۔ یہ پہلے''ٹرپن' سے قدرے مضبوط ہوتا تھا اور بلندی میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور جونہی ایک میں بڑھ کر ہوتا تھا اور 137 ایکٹر تبے پرمحیط ہوتا تھا)۔ اس کے بعد پشتے بنانے کی تدبیر منظر عام پر آئی۔ سمندر سے نیٹنے کے لئے مختلف او دار میں مختلف تد ابیرا ختیار کی جاتی رہیں بلا خر 1920ء میں بیریئرڈیم کی تقبیر منظر عام پر آئی۔

مشینری کا دور شروع ہو چکا تھا اور مشینری روز بہروز تن کی منازل طے کر رہی تھی۔ البذا ہالینڈی حکومت کو بیموقع میسر آیا کہ ہالینڈ کے دفاع کواس قدر مضبوط بنا سکے جس قدر مضبوط بیاس سے پہلے بھی نہ تھا۔ جبکہ حکومت ان خطوط پرسوچ رہی تھی اور مضوبہ بندی کے مراحل طے کر رہی تھی اس دوران 1953ء کا بیسانحہ پیش آیا۔ اب پچھ نہ پچھ کرنے کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جارہی تھی اور جو پچھ بھی کرنا تھا جلداز جلد کرنا تھا۔ سیا ب کو تباہ کاری پھیلائے تین ہفتے گزر چکے تھے کہ ایک کمیشن نے اس اس میشن نے اس امر پرخور کرنا تھا کہ کیا موجودہ سمندری پشتوں کو مزید بلند کر دیا جائے یا پھرڈی بول کی تھیر کو تھی کہ ایک کمیشن نے ڈیموں کی تعمیر کی سفار شات پیش کر دیں۔ اس منصوب کی حمائت ٹرانسپورٹ اور پانی کے وزیر نے بھی کی اور جون 1958ء میں پارلیمنٹ نے بھی اس منصوب کی منظوری دے دی۔ لہذا ڈیلٹا ایکٹ پاس کیا گیا اور جب ڈیلٹا منصوبہ تیار کرلیا گیا تو اس پڑھل در آمد کی راہ شعین کرنے کا ہندوبست کیا جائے لگا۔ یہ منصوبہ 25 برسوں پر محیط تھا۔

یہا کہ بہت بڑامنصوبہ تھااور بیتاریخ میں اپنی طرز کا واحدمنصوبہ تھا۔ بیہ پہلاموقع تھا کہزی لینڈ کے جزیروں کوآپیں میں ایک دوسرے کے ساتھ اور ملک کے دیگر حصول کے ساتھ ملایا جار ہاتھا.....ان کوسڑ کوں کے ذریعے آپس میں ملایا جار ہاتھا جن کوڈیموں کوعبور کرتے ہوئے ہالینڈ سے

http://kitaabghar.com http://kitaabﷺ http://kitaabghar.com

وگیر تدابیر میں زی لینڈ کے پلے گراؤنڈ ایر یا کومزید ترقی دیناتھا تا کہ بیسرسبزایریا زیادہ سے زیادہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکے۔اس میں مزید شجر کاری اور پھول اگانے کی تجویز بھی زیرغورتھی۔اس کے ساحلوں کومزید رونقیں فراہم کرنا بھی اس منصوبے میں شامل تھا جہاں پر بہترین کھانے بہترین ماحول میں دستیاب ہوسکیں۔

منصوبے کی راہ میں کئی ایک فنی رکاوٹیں بھی حائل تھیں۔جن لوگوں نے بیریئر ڈیم کی تغییر میں حصہ لیا تھا وہ لوگ اینے بڑے منصوبے ک

بھیل کے لئے ناکافی تھے۔ نہ بی معقول لیبراور نہ بی معقول تغییراتی سامان دستیاب تھا۔ http://kitaabghar. کے لئے ناکافی تھے۔ نہ بی معقول لیبراور نہ بی معقول ایبراور نہ بی معقول ایبراور نہ بی معقول ایبراور نہ بی معقول ایبراور نہ بی ہے جوں جوں منصوبے کا آغاز ہوتا چلا گیا توں توں اس کی راہ میں حاکل رکاوٹیس دور ہوتی چلی گئیس اور مطلوبہ ڈیم منظر عام پر آتے چلے گئے انتھے ساتھ سے دوجار نہ ہونے تھے اور سالا نہ اخراجات 150 ملین پونڈ تھے۔ اہل ہالینڈ سمندر کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف تھے تاکہ وہ دوبارہ 1953ء جیسے سانچہ سے دوجار نہ ہوں۔ شاید پیٹر کی کہانی ایک مثالی کہانی تھی ....۔ ایک چھوٹے سے بچے بنگ کرنے میں مصروف تھے تاکہ وہ دوبارہ 1953ء جیسے سانچہ سے دوجار نہ ہوں۔ شاید پیٹر کی کہانی ایک مثالی کہانی تھی ..۔۔۔ ایک چھوٹے سے بچے نے ایک بڑی قوت سے نکر کی تھی اور فتح حاصل کی تھی۔۔

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## کتاب گھرکی پیشکنٹانگاپہت کی فتاب گھرکی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

737 بن گئتھی۔ دوبرس بعد ایک اور جرمن مہم جو پارٹی نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن خرائی موسم ان کی شکست کا باعث بن گئتھی۔ دوبرس بعد ایک اور جرمن مہم جو پارٹی اس چوٹی کوسر کرنے کیلئے میدان میں اتری تھی اور یہ پارٹی بھی سانحہ کا شکار ہونے سے نہ بچ سکی تھی۔ دوبرس بعد ایک اور جرمن مہم جو پارٹی اس چوٹی کوسر کرنے کیلئے میدان میں اتری تھی اور یہ پاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ بلندی پر تندو تیز ہوا کیس چلنا شروع ہو چکی تھیں اور یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا تھا۔ وہ لوگ جو چوٹی سر کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھے وہ سامان اور ہرا قسام کی امداد سے محروم ہو چکی تھے۔ دوجرمن جن میں ولی مرکل بھی شامل تھا جو 1932ء کی مہم کا سر براہ بھی رہ چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ دونوں اپنے قلیوں کے ہمراہ کم ہو چکے تھے اور بھایا مہم جو یارٹی کو مجبوراً واپس پلٹا پڑا تھا۔

اس سانحہ پر جڑئی میں کافی لے دے ہوتی رہی تھی۔لہذا تین برس تک سم ہم جو پارٹی نے اس چوٹی کوسر کرنے کا نام نہ لیا تھا۔ تین برس بعدا یک اور مہم جو پارٹی نے نانگا پر بت کی چوٹی سر کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔لیکن میہ پارٹی بھی برشمتی کا شکار ہوکررہ گئی تھی۔14 جون 1939ء کی شب تک میہ پارٹی بخریت تمام تھی جبکہ ایک بالائی کیمپ کے 16 افراد ایک برف کے تو دے کے پنچ دب گئے تھے۔وہ محوخواب تھے جبکہ برف کے تو دے نے ان کو ہمیشہ کی نینڈ سلاویا تھا۔

لہذانا نگاپر بت کی چوٹی کو ابھی سرکرنا ہاتی تھا۔ ابھی اس پرکسی بنی نوع نے قدم ندر کھے تصاورا ہل جرمن بھی اس چوٹی کوسرکرنے کی گہری

'' تمنار کھتے تھے۔للبذا 1938ء میں انہوں نے ایک مرتبہ پھراس چوٹی کوسرکرنے کی کوشش کا آغاز کیا.....کین بیکوشش بھی نا کا می کی ہجینٹ چڑھ گئی۔ اگر چهاس مرتبه کوئی سانحه پیش نه آیا تھا مگرموسم کی خرابی کے علاوہ قلی خوف وہراس کا شکار ہو گئے تھے ....انہیں ان لوگوں کی لاشیں خوف وہراس میں مبتلا کر چکی تھیں جواس سے پیشتر اس چوٹی کوسر کرنے کے مل کے دوران ہلاکت کا شکار ہو چکے تھے۔

اب تک جرمنوں نے اپنی توجہ اس پہاڑ کے ثال کی جانب مرکوز کررکھی تھی اور جنگ سے پیشتر ایک اور مہم جو یارٹی اس چوٹی کوسر کرنے کے لئے روانہ ہوئی۔انہوں نے سابقہ ہم جو یار ثیوں کے روٹ کو تبدیل کرتے ہوئے شال کی بجائے مغرب کے روث کو اپنایا۔لیکن اس کے بعد اس منصوبے کوغیر معینہ مدت تک کے لئے ملتوی کر دیا گیا تھا۔

اسی اثناوہ خوش قسمت جس نے نا نگایر بت کوفتح کرنا تھاانز بروک میں پرورش پار ہاتھا .....وہ پندرہ برس کی عمر کا حامل ایک لڑ کا تھا.....وہ غریب والدین کالخت جگرتھا.....عمر کےمطابق اس کی صحت بہتر نہ تھی بلکہ وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکارتھا۔اس کےعلاوہ وہ کوئی ذہین نوجوان بھی واقع نہ ہوا تھا۔ کیکن درحقیقت وہ دیگر بچوں سے قطعاً مختلف واقع ہوا تھا۔اہل انز بروک اپنے پہاڑ وں سے محبت کرتے تھے کیکن اس کی پہاڑ وں کے کئے محبت ان سب سے بڑھ کرتھی اور شدیدنوعیت کی حامل تھی ....اس کے اندرا یک جذبہ موجز ن تھا.....وہ اس جذبے کونہ جھنے والی آگ قرار دیتا تھا۔۔۔۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کی دنیا سرکرنے کا جذبہ۔۔۔۔وہ اس جذبے ہے بھی عاری نہیں ہوا تھا۔۔۔۔اس کی زندگی کا نصب العین ہی یہی تھا۔۔۔۔وہ

تحسی بھی دلیل سے قائل نہ ہوتا تھا ..... ہر مین بوہل نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنا تھاا ورضرور چڑھنا تھا۔ دس برس کی عمر میں وہ اپنے والد کے ہمراہ گلن گیز رکی چوٹی پرچڑھ رہاتھا جوانز بروک میں واقع تھی۔اس کے بعدوہ شالی پہاڑی سلسلے پرطبع

آ زمائی کررہاتھااورتن تنہایہ کارنامہ سرانجام دے رہاتھا۔اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوتے تھے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے لئے استعال ہونے والے جوتے خرید سکتا۔ لہذاوہ عام جوتوں کے ساتھ ہی کارنا ہے سرانجام دیتار ہا۔ 13 برس کی عمر میں اس نے اپنے اسکول کے ایک دوست کے ہمراہ 9,000 فٹ کی بلندی پرواقع پہاڑ کی ایک چوٹی سرکر لی تھی۔اس کے بعداس نے مزید مشکل چوٹیاں سرکرنا شروع کر دیں۔کئی مرتبہ وہ حادثات کا شکار ہونے سے بال بال بچالیکن اس کے اس شوق میں کوئی کی واقع نہ ہوئی بلکہ دن بددن اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔اس کے اندر بیآ واز گونجی تھی کہ پہاڑوں کوسرکرنے میں کاملیت حاصل کرو۔للبذاوہ اپناتمام تر فاصل وقت اپنے اعصاب مضبوط بنانے اورکوہ پیائی کے بارے میں مضامین پڑھنے میں صرف کرنے لگا۔اس کےعلاوہ اس نے دیگرمشاغل کی جانب کوئی توجہ نیدی۔وہ گرل فرینڈ زاورسینما بینی سے بھی دورر ہا۔

جنگ بوہل کی راہ میں ایک بڑی رکا وٹ ثابت ہور ہی تھی۔جونہی جنگ اپنے اختیا م کو پنجی تو بوہل نے محسوں کیا کہ کوئی عظیم کارنامہاں کی فا۔1950ء تک وہ خاصی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ 1952ء میں ہمالیہ کی سرکو بی کیلئے ایک مہم کی منصوبہ بندی سرانجام دی گئی کیکن اس مہم کا آغاز نہ ہوسکا۔ راه دیکھر ہاتھا۔ 1950ء تک وہ خاصی شہرت حاصل کر چکا تھا۔

تب 1953ء میں مرکل کے براور نسبتی ڈاکٹر ہرانگ کوفرجس کاتعلق میونخ ہے تھا ۔۔۔۔۔اس نے بذات خودکوئی قابل ذکر کوہ پیائی سرانجام نہ ر دی تھی .....اس نے ایک اورمہم کی سربراہی سرانجام دینے کا فیصلہ کیا جوآ نجہانی مرکل کی یاد میں تھی اور بوہل کو دعوت تھی کہ وہ بھی اس مہماتی ٹیم میں مسلم `` شرکت کرے۔ وہ پورے جوش وخروش اور جذبے کے ساتھ اس مہم کی تیاری کرنے لگا۔ ہرلنگ کوفر کے علاوہ اس ٹیم میں نوافراد شامل تنھے اور بوہل کی اس ٹیم کاسب سے کم عمرر کن تھا۔اس وقت اس کی عمر محض 29 برس تھی۔

اس ٹیم کاسب سے کم عمرر کن تھا۔اس وفت اس کی عمر تھن 29 برس تھی۔ اس پارٹی نے گلگت تک بحری اور ہوائی سفر طے کیا اور ماہ مکی میں نشیبی کیمپ تائم کرنے کا مشقت طلب کا م شروع ہوا۔18 جون کو بوہل اور پارٹی کے تین دیگر ارکان 22,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ بچکے تھے اور انہوں نے وہاں پریمپ نمبر چار قائم کیا۔اب چونکہ موسم کی صورت حال ابتر ہو چکی تھی للہذا چودہ روز تک ان کا پروگر ام ملتوی رہا۔

اس مقام ہے بوبل کے کاربائے نمایاں کی واستان کا آغاز ہوا۔ ان کی کوشش بیٹی کہ اس ہے بھی بلند مقامات پریمپ قائم کئے جائیں جہاں پر آرام کرنے اور مناسب تیاری سرانجام دینے کے بعد ایک پارٹی چوٹی کو مرکز نے کے روانہ ہو۔ بلند ترین مقام پر چنچنے کے بعد جارا افر اداس کام کے آغاز کے نشطر سے اور 2 جولائی کو بول اور اس کے دوست نے کمپ نمبر پانچ قائم کرنے کیلئے ایک عارضی مقام کا انتخاب کیا اور ایک چھوٹا کام کے آغاز کردیا تا کہ اس میں رات بسر کرناممکن ہو۔ اس وقت چوٹی کی جانب یلفار کرنے کی کوئی سوچ ان کے ذبین میں نہتی اور دون بھران کو بیس کی ہے۔ خیمہ نصب کردیا تا کہ اس میں رات بسر کرناممکن ہو۔ اس وقت چوٹی کی جانب یلفار کرنے کی کوئی سوچ ان کے ذبین میں نہتی اور دون بھران کو بیس کی ہے۔ دوست نے اچا تک سے فیصلہ کیا آغاز ہونے والاتھا۔

کیپ سے ریڈ یو پیغا بات موصول ہوتے رہے کہ وہ نے تھا اور آمراس کریں۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ مون سون کے موسم کا آغاز ہونے والاتھا۔

لیکن دوروز سے موسم حیران کن حد تک بہتر تھا اور اس رات بوال اور اس کے دوست نے اچا تک سے فیصلہ کیا کہ آئیں اگلی شی چوٹی سر کے کو ایک گوشش سرانجام دینی چاہئے حالانکہ وہ تھے بائد ہونے تھا ورغذائی قلت کا بھی شکار تھے اور آئیس کی تیم کی مدد بھی حاصل نہتی ۔ مقررہ معیار کی روشنی ہیں بیا تھا۔ ان کے پاس آئیسیوں بھی نہورہ گھٹوں تک وری پر معیار کی روشنی ہیں بیا تھا۔ ان کے پاس آئیسیوں بھی بھرار گھٹوں تک وری پر کی ایک گھٹے میں محسل کی روشنی طاری رہتی تھی اور بھی بھی اور کی ہوئی ہو گھیٹ چر جوانا بھی بھیداز قیاس نہ تھا۔

پا تا تھا۔ اور کھلے آسان سے درات گرارنا سے وحشانہ موسم کی جھیٹ چر جوانا بھی بھیداز قیاس نہ تھا۔

کا دن اس کی زندگی کا اہم ترین دن ہوگا۔ صبح ایک ہبجے وہ کلمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔اس نے کلمل لباس زیب تن کر لیا تھاا ورضبح دو ہبجے وہ مختفر سے ضروری ساز وسامان کے ہمراہ تن تنہا ہی کار ہائے نمایاں سرانجام دینے کے لئے چل نکلا۔ابھی اندھیرا تھا۔اوٹو نے وعدہ کیا کہ وہ بھی اس کے پیچھے چلا آئے گا۔ بوہل نے ایک مختصرروٹ کا انتخاب کیا تھا۔اس سے مختصرروٹ کا انتخاب ممکن نہ تھا۔ جوں ہی وہ چوٹی کے پیپلی چٹانوں پر چڑ ھااس ۔ وقت سورج نکل چکا تھااور آ سان بادلوں سے پاک تھا۔وہ کچھ دیر آ رام کرنے کیلئے بیٹھ گیا۔اس کی گھڑی مبح کے پانچ بجارہی تھی۔اس نے دیکھا کہ کافی نیچے اوٹو آ ہشگی کےساتھ چڑھتا چلا آ رہا تھا۔

یو ا · ان ہے ساتھ پر بھتا چلا ا رہا تھا۔ وہ سورج کی گر مائش پہنچانے والی روشن میں دو بارہ حرکت میں آ گیا۔وہ 24,450 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔

وں رپج تک وہ تھا وٹ ہے جال ہو چکا تھا۔ وہ نیچ برف کی جانب مندگر کے لیٹ گیا۔ اسے سانس لینے میں وقت پیش آری تھی۔
وہ در پیش آنے والی مزید مشکلات ہے بخو بی واقف تھا۔ اس وقت تک دو پہر کے دون کے چکے تھا ور دن کی روشنی کے مزید پانچ گھٹے باتی تھا ور چوٹی ہنوز اس ہے دورتھی۔ تھا وٹ ہے اس کا کہ احال تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر آرام کرنے کے لئے بیٹھ گیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ حرکت میں آگیا۔
اس نے چوٹی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا اور اپنی توجہ تھن چندگز آگے تک مرکوز کروالی۔ وہ اوپر بی اوپر چڑھتا چلا گیا ۔۔۔۔ گھٹے کے بعد گھٹے گرزتے گئے اور وہ مزید اوپر کی جانب گا مزن رہا حتی کہ وہ چوٹی کے قریب جا پہنچا اور چٹان کے ایک مینار نے اس کا راستہ روک لیا۔ اگروہ چکر کا ٹ کر آتے ہو دی گوٹش کرتا تو اس کے لئے تو انائی صرف کر چکا گئے ہو جو دنہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر تو انائی صرف کر چکا تھا۔ لہذا اس نے ہو مود دنہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر تو انائی صرف کر چکا تھا۔ لہذا اس نے ہو میں موجود دنہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر تو انائی صرف کر چکا تھا۔ لہذا اس نے اس موجود دنہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر تو انائی صرف کر چکا تھا۔ لہذا اس نے اس موجود دنہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر تو انائی صرف کر چکا تھا۔ لہذا اس نے اس موجود دنہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر تو انائی کی ضرورت در پیش تھی جو فی الحال اس کے پاس موجود دنہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر تو انائی صرف کر چکا تھا۔ لہذا اس نے اس موجود دنہ تھی۔ وہ اپنی تمام تو ان این تمام تو ان کی تھا۔

17 گفتے مسلسل چڑھائی سرانجام دینے کے بعد تھن سے اس کا گرا حال تھا۔۔۔۔اسے اپنی کا میابی اور اپنی فتح کا بھی کوئی احساس ہاتی نہ رہا تھا۔۔۔۔۔اسے محض اس خوشی کا احساس تھا کہ اس نے مزید چڑھائی سرانجام نہ دیناتھی۔اب سورج کافی نینچ جاچکا تھا۔لیکن وہ کچھ تصاویر بنانے کے لئے رکار ہا۔ اس دوران سورج کمل طور پرغروب ہوچکا تھا اور سخت سردی شروع ہوچکی تھی ۔۔۔۔۔اب وہ اگلے چند گھنٹوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے واپسی کی راہ اختیار کی اور ایک مناسب مقام پر رات گزار نے کا فیصلہ کیا۔ جب دن کا اجالا پھیلا اس وقت وہ بید کھی کرچیران رہ گیا کہ وہ ہنوز زندہ سلامت تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیزموجود نہیں۔

ایک چٹان سے پنچاتر تے ہوئے اس کی ہمت جواب دے گئ اور وہ ایک تھنٹے تک پڑاسویار ہا۔سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہاتھاا ور وہ پیاس سے دیوانہ ہور ہاتھا۔اس نے دیکھا کہاس کے دوست مدد کیلئے آ رہے تھے۔لیکن یک دم وہ غائب ہو گئے۔ بیا یک سراب تھا ً .....ایک دھوکا تھا۔اس نے سنا کہاس کے دوست اسے پکارر ہے تھے کہ:۔۔

''ہر مین! ہر مین!'' اس نے اردگردد یکھا۔۔۔۔لیکن وہال کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔لیکن بالآ خراس نے برف میں جوتوں کے نشان دیکھے۔۔۔۔۔ بینشان اس کے کل کے سفر طے کرنے کے تھے ....وہ ای مقام پراپنی خوراک ہے دست بر دار ہواتھا تا کہا پنا بوجھ کم کرتے ہوئے بہآ سانی چوٹی تک رسائی حاصل کر سکے۔اسے اپنی جیموڑی ہوئی خوراک مل چکی تھی۔لیکن وہ اس خوراک کونگل نہیں سکتا تھا۔اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ پانی تھایا کوئی اور مائع شےتھی۔ کیکن اس نے اس قتم کی کوئی شےکل وہاں پرنہ چھوڑی تھی۔

اس نے کافی وفت آ رام کرنے میں گزارااوراس کے بعد دوبارہ واپسی کی جانب گامزن ہوا۔ پیاس نے اسے بے حال کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پرکیمپ نمبر چار کے ایک خیمے تک پہنچنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ کیکن یہ خیمہ انجھی اس کی پہنچ سے دورتھا۔اس نے چلا کر اہل خیمہ کواپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی کیکن اس کے منہ ہے آ واز نہ نکل سکی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ مزیدایک رات کھلے آسان تلے ہیں گزارسکتا تھا۔جسمانی کمزوری اورامید کے درمیان وہ بچکو لے کھا تار ہا۔۔۔۔ چلتار ہا۔۔۔۔رینگتار ہا۔۔۔۔اور کیکیا تار ہا۔

اب اس کا جذبہ ماند پڑچکا تھا۔وہ ہمت ہار چکا تھا۔اب وہ حقیقی ما یوسی کا شکارتھا۔لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جدوجہدے کنارہ کشی اختیار نہ کی تھی اور ساڑھے پانچ کجے وہ خیمے کے پاس جا پہنچا تھا۔

بالآ خراسے بیاحساس ہو چکاتھا کہ وہ اب محفوظ تھا۔سورج ایک مرتبہ پھرغروب ہور ہاتھا۔ بالآ خروہ لمحہ بھی آن پہنچاتھا کہاس کے دوست اس کی جانب بڑھ رہے تھے.....وہ ان کے باز وؤں میں ڈھیر ہو چکا تھااور وہ سب رور ہے تھے۔اسے اپنے دوستوں سے پچھڑے 41 گھنٹے گز رچکے تصاوروه اس کی جانب سے ناامید ہو چکے تھے۔

اس کے دوستوں نے اس کی تیار داری کی ....اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے ....اس کی احتیاط سرانجام دی ....اس کے معدے میں کافی انڈیلی ....اس کے یاؤں کامساج کیا .....اوراس سے بیسوال قطعانہ کیا کہ کیاوہ چوٹی سرکرنے میں کامیاب ہواتھایانہیں۔جب اس کےحواس بحال ہوئے تباس نوجوان نے انہیں اپنی داستان سنانا شروع کی۔وہ ایک عظیم کار ہائے نمایال سرانجام دے چکا تھااوراس کے دوست اس دنیا کے پہلے چندا فراد تھے جواس کے اس کار ہائے نمایاں سے باخبر ہوئے تھے۔

..... 😤 .....

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیوائٹ مشتر کہ کی قطب جنوابی کی مہم رکی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ی وہ رہا ہے۔۔ ''رعظیم اور برتر خدا! بیا یک خوفنا ک جگہ ہے اور ہمارے لئے وحشت ناک بھی ہے اور نکلیف دہ بھی ہے کیونکہ بیے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی سرکر لی گئی ہے''

دونوں جنگ عظیم کے دوران لا تعداد پرائیویٹ مہم جو پارٹیاں جن کا تعلق کی ایک اقوام سے تھانے تحقیق و تفتیش کے میدان میں قدم رکھا اور ہوائی جہاز متعارف ہونے اور کمینیکل گاڑیاں منظرعام پر آنے کے بعد تحقیق و تفتیش کی دنیامیں انقلاب برپاہو چکا تھا۔ 1929ء میں ایک امریکن کمانڈررچرڈای۔ بائیرڈنے قطب جنوبی پرپہلی پرواز سرانجام دی تھی۔

عالباً قطب جنوبی کی عظیم واستان شکائٹن کی 1914ء میں قطب جنوبی براعظم کو عبور کرنے کی ناکام واستان ہے۔ اس کا بحری جہاز'' اینڈ

یورٹس'' برف میں دھنس چا تھا اور پانچ ماہ سے زائد عرصے تک بیہ جہاز برف میں دھنسار ہاتھا اور ہالاً خربرف نے اسے توٹر پھوڑ کا شکار کر دیا تھا۔ کی ماہ

تک بیہ پارٹی خیموں میں متیم رہی اور اس کے بعدوہ جزیرہ ایلیفنٹ پہنچنے میں کا میاب ہوگئی جہاں سے شکلٹن اور اس کے پانچ ساتھیوں نے جنوبی

جار جیا کی جانب 800 میل تک کا سفرایک شتی کے ذریعے طے کیا تا کہ ایک امدادی جماعت تھیل دے سکیس اور اس جماعت نے ہالا خران اوگوں کو

اس مصیبت سے جات ولائی جس کا وہ شکار ہو چکے تھے۔ اس تجربے کے بعد 40 برس تک کی بھی جہاز نے اوھر کا رخ کرنے کی ہمت نہ کی۔

اس مصیبت سے جات ولائی جس کا وہ شکار ہو چکے تھے۔ اس تجربے کے بعد 40 برس تک کی بھی جہاز نے اوھر کا رخ کرنے کی ہمت نہ کی۔

1949ء میں ڈاکٹر ویون فیوچس .....اس دور کا جزیرہ سٹونگٹن کے برطانوی اسٹیشن کا کمانڈر .....وہ پہلاشخص تھا جس نے قطب جنوبی

'عبور کرنے کا خواب دیکھا۔اسے دولت مشتر کہ کے پانچ ممالک کا تعاون حاصل کرنے میں چھ برس صرف ہوئے (برطانیہ ...... آسٹریلیاا ورجنو بی افریقد)۔اس کےعلاوہ صنعت کاروں سے مالی امداد حاصل کرنے میں بھی خاطر خواہ وقت صرف ہوا تا کہوہ اپنے منصوبے کوآگے بڑھا سکے۔

سے چونکہ اس پارٹی کے لئے میمکن ندھا کہ وہ اس قدرطویل سفر کے لئے سامان رسدا ہے ہمراہ لے جاسکے لہذا ہے لئے پایا کہ ایورسٹ کے شہرت یا فتہ سرایڈ منڈ ہملری کی زیر قیادت ایک معاون گروپ تھکیل دیا جائے جو براعظم کی دوسری جانب ایک استقبالیہ بیس قائم کرے۔انہیں قطب جنوبی کی جانب 700 میل کا سفر طے کرنا تھا اوراسٹوروں کا ایک جال بچھا ناتھا جہاں پرخوراک اورایندھن دستیاب ہوتا کہ ہم جو پارٹی اپنا سفر جاری

رکھ سکے۔ بیم ہم بُو پارٹی 14 نومبر 1955ء کولندن سے روانہ ہوئی۔ وہ ایک کینیڈین جہاز'' دی رون'' میں عازم بحری سفر ہوئے۔ان کو تالیوں کی گونج میں رخصت کیا گیا۔ یہ چھوٹا بحری جہازمحض 849 ٹن وزن کا حامل تھا اور ساز وسامان سے بھرا ہوا تھا۔اس کے عرشے پر بھی ساز وسامان کا ڈھیر لگا تھا جس میں ایندھن کے ڈرم وغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ جہاز جنوبی جار جیا سے 10,000 میل کے فاصلے سے عازم سفر ہوا۔

ایک ہفتہ بعد سے جہاز بھی برف میں پھنس کررہ گیا اور 33 دن بعد سے کھلے سمندر میں جانے کے قابل ہوا۔ 29 جنوری کو بالآخر سے ہم جو جماعت خلتے واسل پہنچ چی تھی اور یہاں پرایک ہیں قائم کی گئ تھی۔ساز وسامان کو جہاز سے اتارلیا گیا تھا اور آٹھ افراد پرشتمل ایک جماعت کوسر دیاں گزار نے کے لئے اس مقام پرچھوڑ دیا گیا تھا۔ان کے ذمہ بیہ ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اس مقام پر رہائش گا ہیں تغمیر کرے جن میں بیمہم جو پارٹی رہائش اختیار کرے گئے کہ 18 ماہ بعدوہ اپنی مہم کا آغاز کرسکے۔

ماہ ماری کے آغاز میں موسم برانی کیفیت اختیار کرچا تھا۔ 9 تاریخ کو تیز ہواؤں نے سمندر کی اس برف کوتو ٹر پھوٹر کرر کھ دیا تھا جس پر ہوز جہاز ہے اتارا گیا وافر مقدار میں ساز وسامان اور سامان رسد پڑا تھا اور جب ہوا کا بیطوفان تھا اس وقت تک کیٹر مقدار میں کوئلۂ خوراک اور ایندھن غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بنتیج میں اس ہم جو پارٹی نے ہوئت ترین سردی کا مقابلہ کیا۔ ایسی شخت ترین سردی ہے کوئی بھی ہم جو پارٹی اس سے پیشتر پالمقابل نہ ہوئی تھی۔ اگر چہ سردی شدت کی تھی اور تندو تیز اور سخ بستہ ہوا کیں چلتی رہتی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک بری جو نیٹری کی تھیرکا کام جاری رکھا۔ اس دوران وہ ایک کریٹ میں رہائش اختیار کئے ہوئے تھے جس کی پیائش 8 ×9×20 تھی اور دوافراد کے خیموں میں رائش بھی پیائش 8 ×9×20 تھی اور دوافراد کے خیموں میں رائش بھی پیائش 8 ×9×20 تھی اور دوافراد کے خیموں میں رائش بھی پہنچانے والی سہولتوں کی میراور ٹریٹی میں دو بیٹ تھا اور پانٹی اہ تک سردی کا کہی حال رہا تھا۔ ان لوگوں نے سے گر مائش بھی پہنچانے والی سہولتوں کی عدم موجود گی میں ورجہ ترارت نظ انجماد سے نیچ تھا اور پانٹی اہ تک سردی کا کہی حال رہا تھا۔ ان لوگوں نے سے بیرونی کیٹر کی میراور تھی تھی اور پانٹی اختیار کری تھی اور مشکلات کے باوجود آ ہستہ جو نیٹری کی تھیرکا کی میراور مشکلات کے باوجود آ ہستہ جو نیٹری کی تھیرکا کی میں اور مشکلات کے باوجود آ ہستہ جو نیٹری کی تھیرکا کی تھیرکا کی میکا اور ماہ اگست میں جب موسم بہارش و بی میوانس وقت تک پر جھونیٹری کی تھیرکا کی میں رہائش اختیار کرلی تھی۔

ای اثنامیں لندن اورگنگٹن میں مرکزی جماعتوں کیلئے حتمی تیاریاں سرانجام دی جارہی تھیں نومبر 1956ء کو''میگا ڈان''نامی بحری جہاز گاور برج سے روانہ ہوا۔ اس میں ڈاکٹر فوچس اور گیارہ دیگر افراد سوار تنجے جوشکلٹن کی جانب عازم سفر تنجے۔ وہ 13 جنوری 1957ء کوشکلٹن کے پاس جا پہنچے اورا ٹیڈوانس پارٹی کوایک برس بعدا ہے احباب کے اولین خطوط وصول ہوئے اور تازہ گوشت اور پھل بھی موصول ہوئے جو یہ پارٹی اپنے ہمراہ لائی تھی۔ اسلام میں معمراہ لائی تھی۔ میں معمراہ لائی تھی۔ اور تازہ کی معمراہ لائی تھی۔ اور کی اس میں معمراہ لائی تھی۔ اسلام کی معمراہ لائی تھی۔ اسلام کی تاریخ کا معمراہ لائی تھی۔ اور تازہ کو کی معمراہ لائی تھی۔ اور تازہ کو کی معمراہ لائی تھی۔ اسلام کی تاریخ کی معمراہ لائی تھی۔ اسلام کی تاریخ کی تاریخ کی بازگی کی تاریخ کی تا

ابتمام ترتوانائی ایک ایڈوانس پیس قائم کرنے کامقام تلاش کرنے پرصرف کی جاری تھی جو 300 میل اندرواقع تھا۔
ان آیک ایم این زیڈالیس باینڈیور' 21 دیمبر 1956ء کونگٹن سے مک مردوساؤنڈ کے لئے روانہ ہوا۔اس میں نیوزی لینڈ کی ایک پارٹی سوار تھی۔انہوں نے اپنااٹیشن' اسکاٹ بیس' پرام پوائنٹ قائم کیا اور سکاٹن گلیشیئر تک کاروٹ دریافت کرنے کے علاوہ آئندہ موسم بہار میں سرانجام دی۔ انہوں نے اپنااٹیشنٹ کے لئے سامان رسدگی تیاری سرانجام دی۔اس کے علاوہ تمام ترموسم سرماکیلئے اس بیس سے ایک سائیشنگ پروگرام کی تیاری بھی کی گئی۔

ہاہ اگست میں اس مہم میں جیزی آ چکی تھی اور لا تعداد فیلڈ پارٹیاں اپنے کتوں کی ٹیموں کے ہمراہ دی رون پہاڑوں کی جانب محو پرواز ہوئیں تا کہ سروے کے علاوہ جیولا جیکل امور سے نیٹا جا سکے۔اسکاٹ ہیں سے اہل ہالینڈ دوفر گوئنٹر یکٹروں اور کتوں کی ٹیموں کے ہمراہ قطب جنو بی کی جانب 700 میں تک ڈیووں کا ایک جال بچھانے کے لئے روانہ ہوئے۔گراؤنڈ پارٹی نے قابل عمل گاڑیوں کا روٹ دریافت کرنا تھا اور سائٹ کا استخاب بھی سرانجام دینا تھا۔اس کے بعدان کے جہاز نے اسٹوروں کی جانب پرواز کرنی تھی تا کہ ان ڈیووں کو سامان رسد سے بھر سکیں۔موہم کے حالات بہتر تھے۔لہذاوہ جلد ہی اپنے کام کا آ غاز کر سکتے تھا اور انہوں نے اچھی کارکر دگی کا مظاہرہ کیا۔اسی اثنا میں شکلٹن کی جانب سے بھی ڈاکٹر فوچس ساؤتھ آئس تک ایک محفوظ روٹ کی تلاش میں روبہ مل ہوا۔ یہ سفر تمام ترمہم جوٹیم کے لئے ایک بہت بڑا چیننے ثابت ہوا کیونکہ تمام تر علاقے میں برفانی تو دے تھے اور ان میں شکاف اور دراڑیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ جو چارگاڑیاں استعال کر رہے تھے وہ مستقل طور پر خطرے کی زومیں تھیں۔ٹریکٹروں کوآ گیس میں رسوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔یہ وہی تھیں اور وہ جو چارگاڑیاں استعال کر رہے تھے وہ مستقل طور پر خطرے کی زومیں تھیں۔ٹریکٹروں کوآ گیس میں رسوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔یہ وہی عمل درآ مدتھا جو کوہ پیا ہوئے گارائے ہیں۔

سیجے جا سے بھی بھارشگاف کو پُرکرنے کے لئے بیلوگ اپنے ہاتھوں سے بیلچے چلاتے تھے تا کیشگاف کو پُرکرتے ہوئے اس پرسے گزرناممکن ہو سکے اور گاڑیاں بہآ سانی اور بہ حفاظت ان پرسے گزرسکیں۔

24 نومبر 1957ء کوکراسنگ پارٹی کے 12 افراد آخری مرتبہ شکلٹن کوخدا حافظ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ ساؤتھ آئس تک ان کاسفر دوبارہ انہی مصائب کا حال تھا۔ برفانی تو دےاوران میں شگاف اور دراڑیں وغیرہ ان کی منتظر تھیں۔
بہر کیف یہ پارٹی 21 دسمبر کوساؤتھ آئس پہنچ بچک تھی۔ اس مقام پرگاڑیوں کی مرمت سرانجام دی گئی اور برف گاڑیوں کو بھی ایک طویل سفر کے لئے تیار کیا گیا۔ سستر جو کہ اسکاٹ سفر جو کہ اسکاٹ سفر کے لئے تیار کیا گیا۔ سستر کے علاوہ ایک اور 500 میل پر محیط اس پہلے ڈپوکی جانب سفر جو کہ اسکاٹ بیس نے قائم کیا تھا۔ آٹھ ٹریکٹروں کے ٹینک ایندھن سے بھرے گئے۔۔۔۔۔۔اس سلسلے میں 320 گیلن ایندھن استعمال ہوا جبکہ برف گاڑیوں پر مزید

109 بیرل ابید هن رکھا گیا۔۔۔۔۔اس طرح کل ابید هن کی مقدار 5,200 گیلن تک جائینی اوراس کا وزن 21 ٹن تھا۔اس کے علاوہ ان کے پاس نصف ٹن وزن کے حامل اوزار اور فاضل پرزے بھی تھے۔اس کے علاوہ نصف ٹن فن وزن کی حامل خوراک اور نصف ٹن وزن کی حامل پیرافین بھی ان کے پاس موجودتھی۔اس کے علاوہ سائنسی آلات ۔۔۔۔۔فیمہ جات ۔۔۔۔۔۔ وزن کی حامل خوراک اور نصف ٹن وزن کی حامل پیرافین بھی ان کے پاس موجودتھی۔اس کے علاوہ سائنسی آلات ۔۔۔۔۔فیمہ جات ۔۔۔۔۔۔ برف پر استعمال ہونے والے بیلچے اور دیگر ضروری سماز وسامان بھی ان کے سفر کا حصد تھا۔انہوں نے تین ماہ تک میں سب کچھا ہے جمراہ اٹھانا تھا۔ جوں بی یہ تیاریاں جاری تھیں اس دوران کتوں کے ہمراہ مختلف شیمیں روانہ کی گئیں تا کہ وہ قطب جنو بی کی سطح مرتفع کا مناسب روٹ تلاش کرسکیں۔۔

چارروز بعدوہ قطب جنوبی سے 1,250 میل کے سفر بجانب اسکاٹ ہیں روانہ ہوئے۔ چونکہ نیوزی لینڈی پارٹی روٹ کو استعال کر پچکی تھے جہاں پر تھی للبنداان کے سفر کی کارکردگی بہتر رہی اوروہ اکثر 30 تا 40 میل روز انہ سفر طے کرنے کے قابل تھے۔ بالآ خروہ ڈپو 700 تک جا پہنچے تھے جہاں پر اسکاٹ ہیں سے سرایڈ منڈ ہیلری ان کے ساتھ شامل ہونے کے لئے پہنچ چکا تھا۔ اسکاٹ ہیں سے سرایڈ منڈ ہیلری ان کے مسائل جدا گانہ نوعیت کے حامل تھے۔ ان کوجلدی بھی تھی کیونکہ وہ بیرجانتے تھے کہ اگر ان کو دیر ہوگئی تو ان تھے این زیدالیس

ابان کے مسائل جدا گانہ نوعیت کے حامل تھے۔ان کوجلدی بھی تھی کیونکہ وہ بیرجانتے تھے کہاگران کو دیر ہوگئی توانتی ایم این زیدالیں '' اینڈیوز'' مک مرڈ وساؤنڈ سے اس خطرے کے پیش نظر روانہ ہوجائے گا کہ کہیں وہ برف میں نہ پھنس جائے اور بیہ پارٹی آ واپس روانہ نہ ہوسکے گی۔لہذاانہوں نے پوری قوت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ م لہذا وہ ڈیو 480 سے آ گے بڑھ گئے جو کہ مُدوے ڈیو تھا .....اس کے بعد سطح مرتفع کے ڈیو سے بھی آ گے بڑھ گئے اور بالآ خرسکلٹن گلیشیئر

۔ جا پہنچے۔ تین روز بعدانہوں نے اپنے آخری کیمپ کوخیر باد کہااوراسکاٹ ہیں کی جانب تیاری شروع کی۔ بیتاریخی سفراپنے اختیام کو پینچ چکا تھا۔ قطب جنوبی کوپہلی مرتبہ 99 دنوں میں عبور کیا گیا تھا۔اسکاٹ ہیں کےسامنےان کومبار کباد و بنے والوں کا بجوم اکٹھا تھا۔ریڈیو کے ذریعے پیزبربھی موصول ہو پچکی تھی کہڈا کٹر فوچس کوملکہ نے نائث ( سر ) کے خطاب سے نواز اتھا۔ بیخطاب اس کے تمام ساتھیوں کیلئے ایک اعز ازتھا جنہوں نے اس تعظيممهم ميں اس كاساتھ ديا تھا۔

#### کتاب گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

### د**پی انه ابلیس**

عشت کا قاف اور پکار جیے خوبصورت ناول لکھنے والے مصنف سرفرازاحمدرا ہی کے قلم ہے جیرت انگیزاور پراسرار وا قعات ہے بھر پور سفلی علم کی سیاہ کاریوں اورنورانی علم کی ضوفشا ئیوں سے مزین ،ایک دلچسپ ناول ۔جوقار نمین کواپنی گرفت میں لے کر ایک ان دیکھی وُنیا کی سیر کروائے گا۔سرفراز احمد راہی نے ایک دلچسپ کہانی بیان کرتے ہوئے ہمیں ایک بھولی کہانی بھی یاد دلا دی ہے کہ گمراہی اوراکن دیکھی قباحتوں میں گھرے انسان کے لئے واحدسہارا خداکی ذات اوراس کی یاد ہے۔ کتاب گھر پر جلد آرھا ھے۔

#### سیکرٹ ایجنٹ kitaabghar.com/kitaabghar.com

سیرٹ ایجنٹ ایک منفر داور دلچیپ ناول ہے۔انگریزی ادب سے لی گئی ایک کہانی ،جس کا ترجمہ ڈاکٹر صابرعلی ہاشمی نے کیا ہے۔ایک بنستی مسکراتی تحریر ہے،جس میں سسینس ،ایکشن کےساتھ ساتھ طنز ومزاح کاعضربھی شامل ہے۔کہانی کا مرکزی کر دارایک عام شہری ہے جواینے دوست کے دعوت دینے پرسیکرٹ ایجنٹ بننے اور CIA کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لیتا ہے اور پھرسلسلہ شروع ہوجا تا ہے دلچیپ واقعات سے بھر پور ، ایک انوکھی سراغ رسانی کا سیکرٹ ایجنٹ کو نیاول سیکٹن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

## کتاب گھر کی پیشآلیش میں *مرگوں گان<mark>م</mark>یر* گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http:/

1955ء میں اٹلی اورسوئٹزرلینڈ کی حکومتوں نے بیر فیصلہ کیا کہ بالآ خراس مہم کا آغاز کیا جائے جو گذشتہ ایک صدی سے انجینئر وں کا خواب بنی ہوئی تھی.....انہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ سڑک کی حامل ایک سرنگ بنائی جائے .....سینٹ برنارڈ سرنگ .....اور بیسرنگ کوہ الپس سے نکالی جائے۔ مابعدای برس اٹلی نے فرانس کے ساتھ ایک دوسری اور طویل سرنگ تیار کرنے کا معاہدہ سرانجام دیا اور بیسرنگ الیس کے بلند ترین پہاڑ سے نکالی جانی تھی ....اس پہاڑ کا نام مونث بلانک تھاجس کی بلندی 15,728 فٹ ہے۔

ا يورپ ميں روڈ ٹرانسپورے کيلئے ليسزنگيل نا گزيرتھيل اوران کی جلدا زجلد ضرورے درپیش تھی http://kitaabg اکپس .....جوفرانس ۔سوئٹز رلینڈاور آسٹریا کے مابین شال میں قدر تی رکاوٹ قائم کرتا ہےاورجنوب میں اٹلی کے جنوب کی جانب یہی قدرتی رکاوٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ یورپ کے پارتقریباً 600 میل تک پھیلا ہوا ہے اور اس کی چوڑ ائی کی حد 80 تا 150 میل ہے۔اس پہاڑ میں 16 درے ہیں اورموسم سرمامیں ان میں سے اکثر دوسے کئی ہفتوں یا کئی مہینوں تک برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ درہ بریز جونسیٹا کم بلندی پرواقع ہے وہ اکثر موسم سرما میں آمدورفت کیلئے کھلا رہتا ہے لیکن دیگر درے تین یا جار ماہ تک کے لئے بندر ہتے ہیں۔لہٰذا ایک طویل دورانیے تک کے لئے الپس کے پار بذریعہ سڑک آمدورونت بندرہتی ہےاورموسم سر مامیں کسی کارکو پہاڑیوں کے پار لے جانے کامحض ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ اسے ریل گاڑی کے ذریعہ بینٹ گوتھرڈ یاسمپلون سرنگوں کے ذریعے یار پہنچایا جائے۔اس مسئلے کا واحد حل یہی تھا کہ پہاڑوں میں سڑک کی حامل سرنگیں تغمیری جائیں جو کہ برف باری سے متاثر نہ ہوں۔

سینٹ برنارڈ ضلع میں ایس ہی ایک سرنگ کا شنے کی کوشش تقریباً ایک صدیرس پیشتر 1856ء میں سرانجام دی گئی تھی جو کہ نا کامی کا شکار ہو چکی تھی۔انجینئرَ حصرات اپنے منصوبوں میں تبدیلی لاتے رہے .....بھی ایک منصوبے کوزیرِنظرر کھتے اور بھی دوسرے منصوبے کوزیرغور لاتے۔ بہت سے کاریگر بیار پڑ گئے اور چندا کیے موت سے بھی ہمکنار ہو گئے تھے۔کاریگر پہاڑ کی دونوں جانب تقریباً ایک سوگز کے فاصلے پر محیط کھدائی کرتے لکین بیکام ان کے لئے اس قدر دفت طلب تھا کہ وہ تقریباً چھے ماہ بعد دل چھوڑ جاتے تھے۔اپنے اوز اروں سے دست بردار ہو جاتے تھے اور اپنے گھروں کی راہ لیتے تھے۔انجینئر بیشکوہ کرتے تھے کہ:۔ ''مشکلات بے بناہ ہیں ۔۔۔۔کوئی بھی انسان الپس سے بھی کوئی سرنگ نہیں نکال سکتا۔''

سے کین حالات نے جلد ہی ان کے اس دعویٰ کو غلط اور بے بنیاد ثابت کر دیا۔ 1874ء میں سینٹ گوتھرڈ ریلو ہے سرنگ نکالی گئی اور انہی پہاڑوں میں سے بیسرنگ نکالی گئی اور 1906ء میں ایک دوسری ریلوے سرنگ سمپلون نکالی گئی اور ایک صد برس بعدایک کوشش سرانجام دینے کی تیاریاں کی جارہی تھیں اور بیرتیاری س<sup>و</sup>ک کی حامل سرنگ نکالنے کی تیاریاں تھیں۔

1955ء میں اٹلی اور فرانس کی حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ساڑھے تین میل لمبائی کی حامل ایک سرنگ تغییر کی جائے ..... بینٹ برنارڈ سرنگ .....اور سیا کی حامل ایک طویل سڑک بھی تغییر کی جائے جس کی لمبائی ہرایک سرے پرتقر بیا چھمیل ہو .....اور سیا سرنگ .....اور سیا کی لمبائی ہرایک سرے پرتقر بیا چھمیل ہو .....اور سیا سرنگ سوئٹر رلینڈ میں کینٹن ڈی پروز اورا ٹلی میں بینٹ رہبی کے درمیان واقع ہو ....کل فاصلہ تقریبا 15 میل بنتا تھا۔ اس سرنگ میں واخل ہونے کی دونوں اطراف کی جانب انہوں نے گیراج .....کار پارک ..... ٹیلی فون ایک جینج ....۔ڈاک خانہ ..... پولیس اٹیشن ....کئی ایک انتظامی دفاتر ...... دوکا نیس اور ہوئل بنانے کامنصوبہ بھی بنایا تھا۔

ہرا یک ملک میں پرائیویٹ کمپنیاں نشکیل دی گئتھیں تا کہ وہ اس پراجیٹ سے نیٹ سکیں۔اس منصوبے کی لاگت جزوی طور پر دونوں حکومتوں نے مہیا کی تھی اور جزوی طور پر پرائیویٹ اور پبلک سیٹرنے مہیا کی تھی۔

اٹلی اورفرانس کی حکومتوں نے بیفیصلہ کیاتھا کہ وہ بھی اپنے لئے ایک سرنگ تغییر کریں ۔۔۔۔۔مونٹ بلانک سرنگ ۔۔۔۔فرانس میں چامؤنکس اوراٹلی میں کورمیئر کے درمیان اس سرنگ کے دونوں سروں پر بھی حصت کی حامل سڑکیں تھیں جن کی لمبائی سات میل سے زیادہ تھی ۔۔۔ لمبائی سے دوگئی تھی اور بیسرنگ دنیا کی طویل ترین سڑک کی حامل سرنگ تھی۔

ان دونوں سرگوں کے تغییراتی منصوبے 1957ء میں تیار کر لئے گئے تضاورای برس مختلف ممالک کی سروے سرانجام دینے والی ٹیمیں الپس آن پنچی تغییں تا کہ دونوں پہاڑی شلعوں کا سروے سرانجام دے سکیس اور ہرا یک سرنگ کی تغییر کے لئے ایک سیح اور مناسب نقشہ تیار کرسکیس ...... ایک وسیع رقبے پر تھیلے ہوئے ہرایک پہاڑ پر چڑھنے کا عمل ایک دفت طلب عمل تھا۔ سروے کرنے والے حضرات کے لئے بیضروری تھا کہ ان ک پیائش اور تخیینہ جات اور حساب کتاب بالکل درست ہوں۔ چونکہ کھدائی سرانجام دینے والی ٹیموں نے پہاڑ کی دونوں مخالف سمتوں سے کھدائی سرانجام دینے تھی لہذا بیخد شدموجود تھا کہ اگر سروئیر حضرات کے کام میں معمولی تا بھی خلطی پائی جاتی تب ان دونوں مخالفت سمت سے کھدائی کی جانی والی سرنگوں کا آپس میں باہم ملنا مشکل تھا۔

بالآخر کی ایک ماہ تک کامسرانجام دینے کے بعد سروئیر حضرات کا کام اپنے اختیام کو پینچ چکا تھااور 1959ء میں دونوں سرنگوں کے تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا تھا۔

سینٹ برنارڈ کی سرنگ کی تغییر کے لئے تقریباً 1,000 کاریگرلگائے گئے تھے۔ سوٹز رلینڈ اوراٹلی کے انجینئر وں اور سڑکوں کی تغییر کے ماہرین کی پارٹیاں جن کی تعداد بھی تقریباً 1,000 کے لگ بھگ تھی ......انہوں نے پہلے پہاڑوں کے دونوں اطراف تک رسائی حاصل کرنے والی لڑکوں کی تغییر کا کام سرانجام دیا۔ بیطویل اور صبر آزما کام مشکل بھی تھا اور خطرناک بھی تھا۔ ایک غلط حرکت کی بدولت کسی بھی کاریگر کے قدم لڑکوٹ کی تغییر کا کام مشکل تھا۔ ایک غلط حرکت کی بدولت کسی بھی کاریگر کے قدم لڑکوٹ سکتے تھے اور وہ موت کا شکار ہوسکتا تھا۔ اہل سوٹز رلینڈ کی نسبت اہل اٹلی کا کام مشکل تھا۔ ان کی جانب کی نہ صرف زبین وقت طلب واقع ہوئی تھی بلکہ انہیں پہاڑی وادی پرایک طویل بل بھی تغیر کرنا تھا۔

جب سڑک کی کٹائی اور بھرتی کا کام مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کاریگروں نے سیننگڑوں ٹن موٹی بجری بچھانے کا کام سرانجام دیا.....اس بجری کی تیاری سائٹ پر ہی سرانجام دینی تھی ..... تا کہاس ہے سڑ کیں تغمیر کی جاسکیں۔انہوں نے سڑکوں کی دونوں جانب نیچی دیواریں بھی تغمیر کیس تا کہان کو برفیاری ہے بیایا جاسکے۔اس کے بعدانہوں نے سڑکوں پرچھتیں ڈالیں۔ پیچھتیں پری۔کاسٹ کنگریٹ کی شیٹوں سے ڈالی گئی تھیں۔ جب رسائی حاصل کرنے والی سڑکول کی تغییر مکمل ہونے کے قریب تھی تب انجینئر حضرات کی دیگر پارٹیاں پہاڑوں پر عارضی کیمپوں میں منتقل ہو گئیں اورانہوں نے سرنگ کے دونوں جانب داخلے کے مقام پروسیع ترکھلی جگہ کی تیاری کا کام سرانجام دینا شروع کر دیا اوراس کے بعد دیگر عمارات كى تغمير كا كام شروع كرديا.....مثلاً كيراج ..... پوليس اشيشن..... شيلى فون اليجيجينج وغيره وغيره كى عمارات كى تغمير كے كام كا آغاز ہوا۔

سوٹزرلینڈ کے حصے کی جانب کئی ایک پارٹیاں یاور ہاؤس کی تغمیر کے کام میں مصروف تھیں تا کہ سرنگ کے لئے حرارت اور روشنی مہیا کرنے کا بندوبست ہوسکےاور تازہ ہوا کی آیدورفت کوبھی ممکن بنایا جاسکے۔ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔حصول مقصد کی خاطرایک ڈیم تعمیر کرنا ضروری تھا جو دونوں پہاڑوں کے یانی کے بہاؤ کوکٹٹرول کرسکے اورا کی جھیل کی تعمیر بھی در کارتھی جوٹر بائنوں کی ضروریات پوری کر سکے جنہوں نے بجل کے جزیٹروں کو چلانا تھا۔اگر چہ بیہ یاوراشیشن بہت بڑا نہ تھا۔اس میںٹر بائنوں کے تین سیٹ اور جنزیٹر تھے کیکن بیتقریباً ناممکن تھا کہ بجلی کی سپلائی کسی نغطل کاشکار ہو۔ تین برسوں تک کام کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد آخروہ دن بھی آن پہنچا جس دن کا ہرکوئی انتظار کرر ہاتھا.....انجینئر حضرات نے سرنگ کی کھدائی کے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ بیب مسکن کتاب کھو کی بیب مسکن

کھدائی کی کئی ایک مشینیں کام پرلگائی گئی تھیں۔سوئٹز رلینڈ اوراٹلی کے انجینئر دونوں اطراف سے آ ہتہ آ ہتہ کھدائی کا کام سرانجام دے رہے تھے۔کھدائی کا بیکام سخت چٹانوں میں سرانجام دیا جار ہاتھااوراس کام کے لئے کھدائی کی طاقت ورمشینوں کےعلاوہ دھاکوں سے بھی چٹانوں کو اڑایا جار ہاتھا۔ کھدائی کی مشین چٹانوں میں سوراخ بناتی تھی اور کاریگران سوراخوں میں دھا کہ خیز مواد بھرتے تھے۔اس کے بعدوہ اپنی مشین کے ہمراہ واپس چلے جاتے تھےاورمحفوظ مقام پر پہنچنے کے بعدریموٹ کے ذریعے دھا کہسرانجام دیتے تھے۔دھا کے سے چٹانیس گر جاتی تھیں اور بجلی کی ریل کے ذریعے ان کا ملبہ ہٹایا جاتا تھا۔ ہیں تاتمیں منٹ کے وقفے کے بعد کاریگر دوبارہ کھدائی کی مشینوں سے چٹانوں میں سوراخ کرتے تھے اور

یبی عمل درآ مددوباره د هرایا جا تا تھا۔ http://kita a http://kitaabghar.com

چٹان اس قدر سخت تھی کہاس میں مطلوبہ سوراخ ڈالنے کے لئے دو گھنٹے صرف ہوجاتے تنے اور اس کے بعد ایک گھنٹہ ان سوراخوں میں دھا کہ خیزمواد بھرنے میں صرف ہوجا تا تھا۔ کام کی رفتارست تھی۔ایک دن میں تقریباً 25 تا 30 فٹ کھدائی سرانجام دی جاتی تھی اور بھی بھار 10 تا 15 فٹ کھدائی فی دن سرانجام دی جاتی تھی۔ بیا یک خطرناک کام تھا۔ بھی بھارا بیا بھی ممکن ہوتا تھا کہ وہ ایک اچا تک کسی زم چٹان میں سوراخ کرنے میں مصروف ہوجاتے تھے جواحیا نک ٹوٹ کران کے کام کرنے کی جگہ ہے محض چندگز کے فاصلے پرگر جاتی تھی۔سرنگ کے دونوں سروں کی جانب کھدائی کرنے والی ٹیمیں کئی مرتبہاں نتم کے حادثات ہے بال بال پچی تھیں اورا یک مرتبہاں نتم کے حادثے کی بدولت دوکار مگر ہلاک بھی ہوگئے تھے۔ یہ خطرہ بھی مستقل طور پرموجود تھا کہ سرنگ کے جس حصے کی کھدائی مکمل کی جانچکی تھی کہیں اس کی حیجت گرنہ جائے اور کاریگراس کے پنچے

۔ نہ دب جائیں۔لہذاانجینئر حضرات نے اس خطرے کو کم کرنے کے لئے حصت پر دھاتی چا دریں عارضی طور پرنصب کر دی تھیں تا کہ کاریگروں کو عارضی تحفظ میسر آ سکے۔۔۔

عارضی تحفظ میسر آسکے۔ جس دوران سرنگ کی کھدائی کا کام جاری تھااس دوران دیگر پارٹیاں بھی کھدائی کرنے والی ٹیم کے پیچھے پیچھے اپنے فرائض سرانجام دے ربی تھیں۔وہ سرنگ کی دیواروں اور چھتوں' کنگریٹ لا کننگ سرانجام دے ربی تھیں۔کنگریٹ کی بیلا کننگ ورکارشکلوں میں پری۔کاسٹ کی گئی تھیں اور بیورکشاپ جہاں پر بیکام سرانجام دیا جار ہاتھا سرنگ کے دونوں جانب کے سروں کے باہروا قع تھیں۔

دوسال سے زائد عرصے تک سوٹزرلینڈاورا ٹلی کے انجینئز ایک دوسرے کی جانب سرنگ کی کھدائی سرانجام دیتے رہے اور وہ دیکام سرداور اندھیروں کے حال پہاڑوں میں سرانجام دیتے رہے۔ کافی لیمبے عرصے تک کوئی بھی پارٹی دوسری پارٹی کے کام کے بارے میں پچھندین کی تھی۔ سرنگ کے دونوں مخالف سروں پڑکمل خاموثی چھائی رہتی تھی۔ اس کے بعد دونوں پارٹیاں دور دراز کے مقام پرایک دوسروں کے دھاکوں کی آوازیں سنے گئی تھیں جو وہ چٹان کواڑانے کے لئے سرانجام دیتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کھدائی کی آوازیں بھی سننا شروع کر دیں۔ اس کے بعد کھدائی کی آوازیں اور دھاکوں کی آوازیں اور دھاکوں کی آوازیں اور دھاکوں کی آوازیں دونوں پارٹیوں کے نزدیک ترآنا شروع ہوگئیں۔ بالآخراپریل 1962ء میں اہل سوئٹز رلینڈ اور اہل اٹلی سرنگ کے درمیان میں سرنگ کے دونوں سروں کے ملاپ کے مقام پر پڑنی چھے تھے۔ چٹان کی مخض ایک چھوٹی می دیوار دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے سے جدا کئے ہوئے تھی۔

جوں ہی گردوغبار سے خلاصی حاصل ہوئی تب اٹلی اور سوٹز رلینڈ کے کاریگر آ گے بڑھے اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔اخباری نمائندوں نے ان کے انٹرویو لئے ۔۔۔۔ پریس فوٹو گرافروں نے ان کی فوٹو اتاریں۔دونوں کی کمپنیوں کے ڈائر یکٹروں نے ان کومبارک باددی اور اگلے شام ان کے اعز از میں ایک ضیافت کی گئی۔

لیکن سرنگ کا کام ابھی پایٹ تھیل کونہ پہنچا تھا۔ ابھی اس کی تغییر کے کئی ایک مراحل باقی تھے۔

اس سرنگ کی گھدائی کا کام شروع کرنے ہے کیکراس کی تکمیل تک چار برس کاعرصہ صرف ہوااوراس چار برس کےعرصے کے بعد سینٹ برنارڈ سرنگ مکمل ہوئی تھی۔ اس سرنگ کی تغمیر میں تقریباً 10 ملین پونڈ کی لاگت آئی تھی۔ بیسرنگ 1964ء کے موسم بہار میں آید ورفت کیلئے کھول دی گئی تھی۔ http://kitaa.ghar.com

اس دوران فرانسیسی اوراٹلی کےانجینئر وں نے مونٹ بلانک سرنگ بالکل اسی طریقے سے تغمیر کی ..... چٹان میں سوراخ کرتے ہوئے اور

ً تب دھا کہ خیزموا دان سورا خوں میں بھرنے کے بعدان کو دھا کے سے اڑاتے ہوئے انہوں نے بھی اپنالتغیراتی کام سرانجام دیا تھا۔ چونکہ اس سرنگ کی لمبائی سینٹ برنارڈ کی سرنگ کی لمبائی ہے دوگئی تھی ۔ الہٰذااس کی تغمیر پر زیادہ وفت صرف ہوا۔اس تغمیر کے دوران دو بڑے حادثات بھی پیش آئے۔ پہلےمونٹ بلانک کی چوٹی ہےا جا تک برف کا ایک تو دا گرا جس کے گرنے سے سرنگ کی حصت ڈ عیر ہوئی اور سرنگ برفانی یانی ہے بھرگئی۔ خوش متنی ہے اس مقام پر کام سرانجام دینے والے کاریگر اس حادثے سے بال بال نے گئے۔ کچھ عرصے بعد سخت اور مضبوط برف کی ایک بھاری مقدارا ورچٹان کا پچھ حصہ بیک وفت ٹوٹ کرنٹے یا ور ہاؤس کے ساتھ ایک ظالم قوت کے ساتھ ٹکڑایا اس دوسرے حادثے میں تین کاریگر ہلاک ہو گئے اور پچاس کے قریب کار گیرزخمی ہوئے۔ یا دراشیشن بھی نتاہ ہو چکا تھا اوراسے دوبار ہ تعمیر کرنا پڑا۔

انجینئر کئی اقسام کے فئی مسائل کا بھی شکاررہے تھے اوران میں سے پچھ مسائل ایسے بھی تھے جن کومل کرنے میں کافی زیادہ وفت صرف ہوا تھا۔لیکنان مشکلات اورحادثات کے باوجود بھی انجینئر وں کے کام کی رفتار معقول رہی اورانہوں نے مونٹ بلانک کی سرنگ کی تغمیر کومینٹ برنارڈ کی سرنگ کی تغمیر کے تقریباایک برس بعد مکمل کرلیا تھا۔

مونٹ بلاک سرنگ کی تغییر پر 23 ملین یا وُنڈ لاگت آئی تھی اور بیسرنگ 1965ء کے موسم گر مامیں آ مدورفت کے لئے کھول دی گئی تھی۔ سڑکوں کی حامل بیددوسرنگیں جود نیا کی بہترین سرنگوں میں ہے ہیںٹرانسپورٹ کیلئے از حدسودمند ہیں۔اس کےعلاوہ بیہ پورپ کی تنجارت کے لئے بھی از حدسودمند ثابت ہوئی ہیں۔اس سرگلوں کے ذریعے سفر کا طویل فاصلہ سٹ چکا ہے۔ کئی ایک مقامات پراس فاصلے میں 100 تا 200 میل تک کی کمی دا قع ہوئی ہے۔۔۔۔۔اس طرح وقت اورایندھن دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ مفعد http://kitaabghar.c

# مقید خاک کتاب گھر کی پیشکش " کتاب گھر کی پیشکش

ساحرجمیل سید کاایک اور شاہ کارناول ....مقیّدِ خاک .....سرز مین فراعند کی آغوش ہے جنم لینے والی ایک تحیّر خیز داستان ۔ <mark>ڈاکٹرشکیل ظفر:-ایک ہارٹ اسپیشلسٹ، جومر دہ صدیوں کی دھڑ کنیں ٹولنے نکلاتھا..... یوساف بے:- وہ ساڑھے جار ہزارسال سے مضطرب</mark> شیطانی روحوں کے عذاب کا شکار ہوا تھا.....<del>یوسا:-</del> ایک حرماں نصیب ماں،جسکی بیٹی کوزندہ ہی حنوط کر دیا گیا.....مری<mark>انس:-</mark> اسکی روح ا صدیوں سےاس کے جسدِ خاکی میں مُقید تھی ....شیلندررائے ہریجہ:-ایک پرائیویٹ ڈیٹکٹر ،اسےصدیوں پرانی ممی کی تلاش تھی ....مہری:-ير كاليرُ آفت، انساني قالب ميں ڈھلي ايک آساني بجلي .....ايکشن، سسپنس اورتھرل كاايک ندر کئے والاطوفان ..... یناول کتاب گھر پرجلدآ رہاہے، جسے ایکشن ایٹرونچرمہم جوئی ناول سیشن میں پڑھا جاسکےگا۔

### کتاب گھر کی پیشکیٹی کااسراراوکھلاب گھر کی پیشکش

#### http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

20 ویں صدی کے دوران ہمالیہ کی چوٹیاں بنی نوع انسانوں کیلئے عظیم ترین مہمات سرانجام دینے کا باعث ثابت ہوتی رہیں۔ان چوٹیوں میں سے کئی ایک چوٹیاں اب سرکر لی گی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ فتح کر لی گئی ہیں اور وہ اوگ جواس عظیم بلندی پرمہمات سرانجام دیتے رہے ان پر سیہ انگشاف ہوا کہ میمہم جوؤں کی ایک پرانی داستان ہے۔۔۔۔۔۔ایک پرانی کہانی ہے۔۔۔۔۔۔۔ایک اسرار ہے جس نے تمام دنیا کواپئی گرفت میں لےرکھا ہے۔۔۔۔۔۔۔ قابل نفرت اور مکر وہ برفانی انسان ۔۔۔۔۔۔ایک بیا پنی دور کا ایک بڑا اسرار اور بھید بنادیا ہے۔۔

کئی صدیوں تک سیاح اورمہم جوحضرات اس قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کی داستانیں سناتے رہے تھے۔لیکن اس مخلوق کو 1921ء تک کی نے تسلیم نہ کیا تھا حتی کہ مونٹ ایورسٹ کی پہلی مہم کی سرانجام دہی کے دوران اس کے قدموں کے نشانات دیکھے گئے تھے۔ایرک شیٹن نے 1951ء کے دوران ایک تمہیدی معاکنے کے دوران ان قدموں کے نشانات کی تصاویرا تاری تھیں۔ان تصاویر نے بہت سے سائنس دانوں کو اس امر پریقین کرنے پرمجبور کردیا تھا کہ ایک ہوئی انسان نما مخلوق جو تا حال انجانی بنی ہوئی تھی وسطی ایشیا کے پہاڑوں کے بلند سلسلے پرموجود تھی۔ایرک شیٹن اس امر پریقین رکھتا تھا کہ جب اس نے اس مخلوق جو نہ انسان تھی اور شیٹن اس امر پریقین رکھتا تھا کہ جب اس نے اس مخلوق کے قدموں کے نشانات کی تصاویر بنائی تھیں اس وقت پریتو کی الجیث تخلوق جو نہ انسان تھی اور نہ بی کئی ایس میں کے نشانات کی تصاویر بنائی تھیں اس وقت پریتو کی الجیث تھی جو انسان تھی اور نہ بی کئی الی تھی کہ کا مامل بندر تھی جو ایشیا ہیں جانے اور پہنچا نے جاتے تھے ابھی ابھی وہاں سے گزری تھی۔

یہ قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان فطری طور پرایک بہت بڑی خبرتھی اور بہت سے لوگ اس مخلوق میں دلچیبی لینے لگے تھے۔اس کا نام کچھوضاحت درکاررکھتا تھا۔

#### كة بل نفرت أور كروه كورى ييشكش كتاب كمركى ييشكش

ہوستے سے سب ہر حیدان کی لہانیاں مقیقت پر بی سیں۔ ییٹی بھی ان کے لئے اس سے ملتا جلتا تبتی نام تھا۔ یہ قیاس کیا جاتا تھا کہ ان کا قد انسانی قد کے برابر تھااور ان کے بال لمبے لمبےاور سرخ رنگت کے حامل تھے۔ کچھلوگ ان کا قد 12 فٹ بتائے تھے اور ان کے چبرے انسانوں اور گوریلوں کے چبروں کے درمیان بتاتے تھے۔ وہ جیرت انگیز رفتار کے ساتھ برف پر چلتے تھے اور شرپس کے مطابق ان کے پاؤں بچھلی جانب کومڑے ہوئے تھے اور اس وجہ سے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ

وہ لوگ جواس قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کی تلاش میں نکلے تھے وہ نہصرف ہمالیہ کی بلندیوں پرمصائب کا شکار ہوئے تھے بلکہ انہیں اس مخلوق سے متعلق کئی ایک کہانیاں اور داستانیں اور روایات بھی میسر آئی تھیں۔

تبتی ابھی تک اس امر پریفین رکھتے ہیں کہ پیٹی انسانوں سے رغبت رکھتا ہے بالخصوص خوبصورت لڑکیوں سے رغبت رکھتا ہے۔ بلندی پر واقع تبتی دیہاتوں میں ایسی کہانیاں گردش کرتی ہیں جن کے تحت کی ایک لڑکیاں پیسٹسی اٹھا کرلے گیاتھااوران کے ساتھ مہر ہانی کے ساتھ پیش آتا تھا۔لیکن ان لڑکیوں یاعورتوں کو دوبارہ نہیں دیکھا گیاتھا۔ پچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مؤنث پیٹی کی حسد کی جھینٹ پڑھ گئے تھیں۔

تحریر.....'نیپال کی بٹی' میں لامہ نے بتایا کہ برسوں پیشتر کس طرح اس کی ایک گر ل فرینڈ کوییسٹی اٹھا کرلے گیا تھا اوروہ دو بارہ اسے کبھی نیٹل سکی تھی۔اس نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ برفانی انسانوں کا بیرواج تھا کہ وہ خوبصورت اورنو جوان کنواری لڑکیوں کو اٹھا کر پہاڑوں پرواقع اسپے گھروں میں لیے جاتے تھے۔ایک شرپانے اسے بتایا تھا کہ کس طرح اس کی اپنی بیٹی کوایک عظیم الجدث پیٹی نے اغوا کیا تھا جس کے لمبے لمبے سرخ بال متھا ورلمباسرتھا۔

بال تھاورلمباسرتھا۔ اس کتاب میں میرا بہن (میڈلین سلیڈ) کی بیان کردہ ایک داستان بھی درج ہے۔ بیدواقعہ شمیر میں پیش آیا تھاجہاں پرگلہ بانوں نے اپنی ایک عورت کو بچایا تھا جے پیٹی نے قابوکرلیا تھا اورا سے اٹھا کراپنی پہاڑی غار میں لے گیا تھا۔انہوں نے پیٹی کو ہلاک کرڈ الاتھالیکن میرا بہن کو ہتایا تھا کہ انہوں نے اس واقعہ کی رپورٹ درج کروانے کی جرائت نہ کی تھی کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں وہ قل کے جرم میں ملوث نہ کر لئے جا ئیں کیونکہ وہ پیٹی کو انسان تصور کرتے تھے۔

ان داستانوں ادر چونکہ بیداستانیں ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں .....انہوں نے بہت سے مغربی تحقیق کنندگان کواس امر کی طرف راغب کیا کہ دہ ان داستانوں کو بنجیدگی کے ساتھ لیس میسٹہ کی انقشہ ہمیشہ ایک جیسا ہی بیان کیا جاتار ہاتھا۔لمبا سسرخ بالوں کا حامل .....اس کا جسم بالوں سے بھراہوا اور برہنہ حالت میں .....اس کے پاؤں بڑے بڑے بیان کئے جاتے تھے جو پچھلی جانب مڑے ہوئے تھے۔

اس برفانی انسان کے قدموں کے نشانات کی ایر کے شین کی حساس تصاویر اور ایورسٹ جانے والے کوہ پیاؤں کی شہادتیں .....مثلاً آنجمانی ولفر ڈنوائس اور لارڈ ہنٹ وغیرہ ....جس نے پیشی کی سیٹی کی مجیب وغریب آواز سی تقلی ....اس نے بیآ وازیں ایک سردرات کے دوران سی تخمیں اور مابعد شیح کی تازہ برف باری میں اس کے قدموں کے نشانات دیکھے تھے ..... بیسب کچھ قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کی تحقیقات سرانجام دینے کا باعث ثابت ہوا۔اس سلسلے کی ایک اہم تحقیق 1960ء تا 1961ء سرایڈ منڈ ہیلری نے سرانجام دی ..... وہ پہلا شخص تھا جس نے ایورسٹ کی چوٹی کوسر کیا تھااوراس کی اس تحقیق کی سرپرتی شکا گو کے درلڈ بک انسائیکلوپیڈیانے سرانجام دی تھی۔

اس مہم کا سادہ سامقصدیبی تھا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا ہیٹی کا وجود ہے یانہیں ہے۔ ہیلری کوامیدتھی کہ وہ ایک پیٹی کو گرفتار کرنے میں ضرور کا میاب ہوجائے گا۔ اس کے پاس ایک ایسی بندوق تھی جس سے ایک سرزخ فائر ہوکرنگتی تھی اور اس میں موجود دوا کی وجہ سے وہ مخلوق فالج زدہ ہوجاتی تھی جس کو پیسرزخج لگی ہوتی تھی۔ http://kitaabgha.com

ییٹی کے اسراراور بھید کی تحقیقات سرانجام دینے والے بہت سے افراداس برفانی انسان کی کھالوں اور کھو پڑیوں سے بھی بالمقابل ہوئے تصاور نیپالیوں نے ہیلری کی جماعت کو بھی پیٹی کی کھالیس پیش کی تھیں۔انہوں نے اس کی منہ مانگی قیمت وصول کی تھی کیونکہ دیار غیر میں بھی پیسٹی کے بارے میں دلچیسی لی جاری تھی۔انہوں نے ایک کھال 300رو پے میں خریدی تھی۔جو مابعد تبت کے ایک نیلے ریچھے کی کھال نگلی تھی۔

۔ بہت کے اس بیان کے 18,000 فٹ کی بلندی پررپی منگلیشیئر پر تبت کی سرحد کے قریب پیسٹسی کے قدموں کے پہلے نشانات دیکھے تھے۔ پہلی نظر میں بینشانات ایک بڑے انسانی پاؤں کے نشانات دکھائی دیتے تھے۔ چونکہ آگے ایک چٹان گری ہوئی تھی لہذا بینشانات عائب ہو چکے تھے۔ اس جماعت کے بہت سے اراکین اس امر پریفین نہیں رکھتے تھے کہ بیدیہ شہرے کے پاؤں کے نشانات تھے۔ اس کے دودن بعد مزیدنشانات تھے جو دکھنے کو ملے تھے۔ بینشانات کسی مویثی کے قدموں کے نشانات تھے جو سورج کے اثرے کے تھے۔ لیکن بینشانات کسی مویثی کے قدموں کے نشانات تھے جو سورج کے اثرے کے تھے۔

وہ سولو تھمیو کی جانب روانہ ہوئے ..... بیعلاقہ براہ راستہ ایورسٹ کے جنوب میں واقع تھااور بیٹ ہے کی روایات کا مرکز بھی تھا۔انہیں 19,000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ عبور کرنا تھا ..... تاشی پہچا ..... بیزیادہ گرمی کے موسم میں کھلا ملتا تھااور اس وقت ماہ اکتو برتھا۔اس درے کے بارے میں کہاجا تاہے کہ بید نیالا کیک مشکل ترین درہ ہے۔

اس خطرناک درے کی چوٹی پرانہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دیکھا جسے چھگلہ بان (چرواہے) درے کے پارلے جارہے تھے۔ وہ بیرونی دنیا کے ساتھ باہم روابط رکھنے کے لئے ریڈیواستعال کرتے تھے۔انہیں اچا تک بیاحساس ہوا کہان کے ریڈیوکوچینی حکام جان ہو جھ کر جام کررہے تھے۔پہلے پہل انہوں نے بی خیال کیا کہچینی حکام بی تصور کررہے تھے کہ قابل نفرت اور مکروہ برفانی انسان کے خمن میں ان کی معصومانہ تحقیقات ایک خطرناک مہم کے سوا پھے نتھیں۔ تاہم ان کا بیہ خیال درست ثابت نہ ہوا کیونکہ انہوں نے دور دراز تبت کے پہاڑوں کے ، پیچھے سے ایک را کٹ کواپی جانب بڑھتا دیکھا۔اس کے بعدان کے ریڈیوکو جام کرنے کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا۔

ستھم جنگ کےمقام پرجوایک پہاڑی دیہات تھاانہیں پیسٹی کی ایک کھو پڑی دکھائی گئی۔ بیا یک مقامی خانقاہ کی بیش قیمت ملکیت تھی۔اس کی بخو بی حفاظت سرانجام دی جاتی تھی اورا سے انتہائی فخر کے ساتھ اس مہم کے ارکان کودکھایا گیا تھا۔

۔ پیکھوپڑی کافی پرانی تھی۔ یہ صنوعی کھوپڑی ہونے کے شک وشیح سے بالاتر دکھائی دیتے تھی۔ ہیلری اوراس کی جماعت کے دیگر ارکان نے اس کھوپڑی میں از حدد کچیبی کامظاہرہ کیا۔

ان کو تھم جنگ کے پیٹیوں کی روائٹوں اوراس کھو پڑی کے ماخذ کے بارے میں بتایا گیا۔ بیسب پچھانہیں اس دیمہات کے بزرگوں نے بتایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دوصدیاں پیشتر اس ضلع پر پیٹیوں نے دھاوابول دیا تھا جواس علاقے کے لوگوں کو چٹ کرجاتے تھے۔اس طرح انسانوں کی نسبت پیٹیوں کی تعداد زیادہ ہوگئی تھی کیونکہ کئی انسانوں کووہ اپنالقمہ بناچکے تھے تب کئی ایک ہوشیار لامہ سرجوڑ کر بیٹھ گئی اور انہوں نے درج ذیل طریقے سے پیٹیوں کی تباہی وبربادی کا سامان کیا۔

'' پیٹی نقال ہوتے ہیں۔ لہذا چالاک اور ہوشیار لامہ نے دیہا تیوں کے مابین شراب نوشی اور بدمستی کی ایک پارٹی تر تیب
دی۔ تھم جنگ کے لوگوں نے شراب چینے کی محض اداکاری کی اور شراب کے نشخ میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی
اداکاری کی۔ انہوں نے تلواری نوکال لیس اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔ اور مرنے کی اداکاری کرنے لگے۔ لیکن
میتلواری محض لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور رات کے وقت بیلوگ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے اپنے اپنے اور اس مقام پر کثیر مقدار میں شراب اور اصلی تلواریں چھوڑ نانہ بھولے۔

ییٹی پہاڑوں پر سے انہیں شراب نوشی کرتے اور آپس میں تلواروں کے ساتھ لڑتے دیکھ بچکے تھے۔وہ گاؤں میں آن پنچے
اورانسانوں کی نقل کرنے گئے۔ تمام رات وہ شراب نوشی کرتے رہاور نشے میں بدمست دیہا تیوں کی چھوڑی ہوئی اصلی
تلواروں کے ساتھ آپس میں لڑتے رہے۔ جبح ہونے تک وہ ایک دوسرے کو ہلاک کر پچکے تھے۔ محض ایک پیٹی زخمی حالت
میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کو ہلاک کیا گیااور اس کی کھو پڑی اتار لی گئی۔اور بیو ہی کھو پڑی تھی جسے محفوظ کر لیا گیا تھا۔''
بیا بک اچھی کہانی تھی اگر چے کسی نے حقیقی طور پر اس پر یقین نہ کیا تھا۔

ستھم جنگ سے وہ لوگ تھیا نگ ہو چی کی جانب روانہ ہوئے .....خانقاہ کا حامل ایک دیہات ..... بید یہاٹ وں سے پیار کرنے والے حضرات کے لئے دنیا کا ایک خوبصورت ترین دیہات ہے۔ بیا یورسٹ کے لاٹانی اور بےنظیر نظاروں کا حامل دیہات ہے ....تقریباً پندرہ میل کی دوری پرواقع ہےاور پیٹی کے اسراروں اور بھیدوں سے بھراپڑا ہے۔

خانقاہ کےلامہ برفانی انسانوں سے داقف تھے۔ وہ ان کوڈرانے اور بھگانے کے لئے خانقاہ کے بگل بجاتے تھے اورڈھول پیٹے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ برفانی انسان با قاعد گی کےساتھ جنگل میں کھیلتے تھے اور بید یہات کی کئی ایک لڑکیوں کو اٹھا کراپنے ٹھکانوں پر لے گئے تھے اور مابعد

ان سےان کی اولا دیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔

اس مہم کے اراکین نے لامہ کوسوال کیا کہ کیاانہوں نے کسی پیٹی کواپنی آئکھوں سے دیکھا تھا۔لیکن ان کا جواب س کران کو ما یوسی ہوئی۔ کسی بھی لامہ نے پیسٹسی کواپنی آئکھوں کے ساتھ جنگل میں کھیلتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ ہاں البتۃ انہوں نے ان کے چیخنے چلانے کی آ وازیں ضرور سن 

اس کے بعداس مہم بُوٹیم کے اراکین تھم جنگ واپس چلے آئے اوران سے دریافت کیا کہ کیاوہ اپنے پیسٹسی کی کھوپڑی ان کودے سکتے تھے تا كەدەاسے امرىكە يايورپ لے جائىكىل تا كەاس پرسائىنى بنيا دول پر تحقيقات سرانجام دى جاسكے۔

بہت زیادہ بحث مباحثے کے بعدان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت گاؤں کے بڑے بوڑ ھے اس امریر رضامند ہوگئے کہ وہ ان کو چیہ ہفتوں کے لئے بیکھوپڑی مستعار دیں گےاوراس کے عوض مہم جو پارٹی تھم جنگ کی بدھ مت عبادت گاہ کوآٹھ ہزارروپے دینے پرآ مادہ ہو گٹی اور پیھی طے پایا کہ گا وُں کا ایک بزرگ خنجو چنبی میشی کی کھوپڑی کے ہمراہ رہے گا اور بیکھوپڑی جہاں بھی جائے گی وہ اس کے ہمراہ جائے گا اوراس کے اخراجات مہم جوٹیم برداشت کرے گی۔

لہذا پیخضر جماعت جس کے ہمراہ پیٹی کی کھو پڑی بھی تھی حقائق کی تلاش میں عازم سفر ہوئی۔ خسنجو چنبی کےعلاوہ اس جماعت میں ورج ذیل افراد شام کے بین کیش کتاب کھر کی بینکش

یرایڈمنڈ ہیلری http://kitaabghar.co کمارٹن پر گنز ..... پارٹی کاماہر حیوانات

🖈 ڈسمنڈ ڈوگ ..... پارٹی کانمائندہ پریس اورتر جمان

ہے شک بیدرجہاول کی اخباری کہانی تھی۔ بیلوگ براستہ کھٹمنڈ و ..... بنکا ک اور ھونولولوشکا گو کی جانب محویر واز ہوئے۔ شکا گومیں چنبی کی جانب بھی اس قدر توجہ دی گئی .....اس میں بھی اس قدر دلچیہی کا اظہار کیا گیا جس قدر توجہ بیسٹے کی کھوپڑی پر دی گئی اور جس قدر دلچیہی کا اظہار اس کھو پڑی میں کیا گیا۔ بیشنل ہسٹری میوزیم کے سائنس دانوں نے اس کھو پڑی پر تحقیقات سرانجام دیں۔اس کے بعدیہ جماعت پیرس کی جانب محو پرواز ہوئی جہاں کھوپڑی کا ایک اور سائنسی معائنہ سرانجام دیا گیا اور اس کے بعدیہ جماعت لندن کے لئے محو پرواز ہوئی جہاں پر رائل زولاجیل

سوسائٹ کے ماہرین نے بھی اس کھوپڑی کا معائنہ سرانجام دیا۔ تمام تر ماہرین کی متفقہ رائے تھی کہ بیکھوپڑی نقلی تھی۔ بیغالبًا اتنی ہی پرانی تھی جتنی

میں کوئی شک وشبہہ نہ تھا۔ وہ مغرب کے دانش وروں اور ماہرین کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔اہل مشرق یہ یقین نہیں رکھتے کہ دانش وری ان کے علاوہ دنیا کے سی اور حصے میں بھی پائی جاتی ہے۔

http://kitaabghar.com

498 / 506

ایڈ منڈ ہیلری نے بیٹی کی مہم کوانتہائی دلچسپ پایا اور پُرلطف بھی پایا۔وہ اس امر پریقین رکھتا تھا کہ بیٹی کے قدموں کے نشا نات ہرگزشسی بر فانی انسان کے قدموں کے نشانات نہ تھے۔ بلکہ کسی چھوٹے جانور یا مولیثی کے قدموں کے نشانات تھے اور سورج کی تپش نے ان نشانات کو پھیلا

اس مهم جو جماعت کوکوئی الیی مؤثر شهادت میسرند آئی جس کے تحت پیٹی کو بنفس نفیس دیکھا گیا ہو۔ پیٹی کی موجود گی محض ایک پراپیگنڈ ا تھا۔اورلوگوں کے لئے بیہ برفانی انسان ایک مافوق الفطرت مخلوق تھی بالکل اسی طرح جس طرح دیوتا جو پہاڑوں کی چوٹیوں پرسکونت پذیریتھے۔

#### کتاب گھر کی پیشکش 📟 گتاب گھر کی پیشکش

### فاصلوں کا زہر

<mark>طاہر جادید</mark>مغل کا خوبصورت ناول محبت جیسے لا زوال جذ بے کا بیان ۔ دیار غیر میں رہنے والوں کا اپنے دلیں اوروطن سے تعلق اوراڻو ڪ رشتوں پرمشتل ايک خوبصورت تحرير۔ان لوگوں کا احوال جو کہيں بھی جا ئيں ،اپنا وطن اور اپنااصل ہميشہ يا در کھتے ہيں۔ ناول فاصلوں کا زہر کتاب گھر پرموجود ہے، جسے وہ مانی معاشرتی ناول سیشن میں پڑھاجا سکتا ہے۔ http://kita

## کتاب گھرکی پیشکش پرسکتاب گھرکی پیشکش پرسکتا

وجيهه يحرككهنه مثق قلم سے ایک اورسنسنی خیز اور دلچیپ ناول ۔ ماہرین آ څار قدیمہ ایک حیار ہزارسال پرانی تمی دریافت کرتے ہیں۔ جسےاس انداز میں حنوط کیا گیا تھا کہ وہ آزاد ہوتے ہی زندہ ہو جائے۔ جار ہزارسال پرانی ممی کے ہنگاہے،خوف وہراس اورقتل و غارت آج کی دُنیا کواس منحوں می سے کیے چھٹکارادلایا گیا، جانے کے لیے پڑھے ..... آتش پرست ، و ایکشن ایڈونچر معم جوئی ناول کیشن میں پیٹر کیا جائے گا۔ جےجلدی کتاب گر پر ایکشن ایڈونچر معم جوئی ناول کیشن میں پیٹر کیا جائے گا۔

## كتاب كمد كسرفرانس ششركاتن تنهادنيا كركر فيكرك بيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اتواری ای رات جس شب وہ پلے ماؤتھ کہنچا تھا اس نے اپنے شانداراستقبالیہ میں شرکت کی۔اگر چہوہ تھکا ماندہ تھالیکن اس نے تقریر بھی کی۔استقبالیہ سے خطاب کیا۔لیکن افسوس کہ چندروز بعد 65 سالہ شخص السر کا شکار ہو گیا۔اسے فوری طور پررائل بحریہ پہتال میں داخل کرواویا گیا اور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ایک ماہ سے قبل ہپتال سے فارغ نہیں کیا جاسکتا تھا تب اس کی آمد کے سلسلے میں تشکیل دیے جانے والے پروگراموں میں تبدیلی لا ناپڑی اور ان کو نئے سرے سے ترتیب دیا گیا۔وہ ماہ جون میں گرین وچ میں ملکہ سے نائٹ کا خطاب حاصل خدر سکا جہاں پراس سے پہلے ملکہ الزبتھ نے ایک اور فرانس کو ای خطاب سے نواز اتھا۔وہ لندن منشن ہاؤس میں لارڈ میئر کے دو پہر کے کھانے میں شرکت کرنے سے بھی قاصر رہا۔وہ خت علیل تھا۔

لیکن ماہ جولائی میں وہ دوبارہ فعال ہو چکا تھا۔اس ماہ کے آغاز میں ہی اس نے ہپتال کے بستر کوخیر باد کہد دیا تھا۔وہ اپنے بیٹے گائیلزاور بیوی شیلا کے ہمراہ'' جیسی موتھ IV'' میں عازم سفر ہوااورلندن جا پہنچا جہاں پر 7 جولائی 1967ء کوملکہ الزبتھ نے سرفرانس ششغر کا گرین وج میں استقبال کیا۔۔۔۔۔اسے نائٹ کے خطاب سے نواز ااوراسے فرانس ڈریک کی تلوار سے بھی نواز ا۔ نزدیک ہی تظیم تیزرو بحری جہاز'' کی سارک'' ہمیشہ کسلئے بجری میں دھنسا ہوا تھا۔ جلد ہی اس کا چھوٹا ساجہاز بھی اس جہاز کے ساتھ بجری کی زینت بن جانا تھا۔۔۔۔۔ایک شخص کے خواب ۔۔۔۔۔اورایک شخص کی جرائت کی مستقل بادگار۔۔

دیگرافرادبھی دنیا کے گرد چکرلگا چکے تھے۔ پچھلوگوں نے بیکارنامہ کشتیوں میں سرانجام دیا تھا جو کہ'' جیسی موتھ'' سے کہیں چھوٹی تھیں اورانہوں نے بھی بیکارنامہ تن تنہا سرانجام دیا تھا اور ایسے جہاز ران بھی موجود تھے کہ انہوں نے 65 برس سے زا کدعمر میں بھی طویل بحری سفر سرانجام دیے تھے۔

ا کیکن سرفرانس ششٹر کی قسمت مثالی تھی۔ اس معمر مخض نے نہ صرف اپنے خواب کو تعبیر بخشی تھی بلکہ نئی ایک فنی کا میابیاں بھی حاصل ک

تحقيل ـ

🕻 🖈 اس نے دنیا کے گردایک چھوٹے سے بحری جہاز میں تیزترین سفرسرانجام دیا تھا.....دوگنی رفتار کے ساتھ طے کیا تھا۔

🖈 اس نے کسی دوسرے بحری جہاز کے تعاون کے بغیر بیسفر طے کیا تھا۔

🖈 اس نے دنیا کے گروتن تنہا چکر لگانے والے سی مجھی محض سے دو گناہ سفر طے کیا تھا۔

ہ اس نے کسی بھی تن تنہا شخص کے ایک ہفتے کے اندر طے کئے جانے والے سفر کا دومر تبدریکا رڈ تو ڑا تھا ۔۔۔۔ جوایک سومیل ہے زا کدتھا۔ ہے اس نے کسی بھی تن تنہاشخص کے طویل سفر کا ریکار ڈبھی تو ڑا تھا ۔۔۔۔۔ جاتی مرتبہ بھی ۔۔۔۔۔اور واپس آتے ہوئے بھی ۔۔۔۔۔ بیدریکارڈ 53 دن تک کے

کئے 122½ میل فی دن تھا۔۔۔۔اس نے 107 دن تک کے لئے 131¾ میل فی دن کے حساب سے سفر طے کیا تھا۔۔۔۔ بیاس کے سفر میں زیر پر موقت میں بیسے سے بیر سے میں میں میں جو مدور سے سے اس مدور و میا ہوئی ہے ہیں ہے۔۔۔

پرروانہ ہونے کا ریکارڈ تھا .....اور والیسی کے سفر کے دوران اس نے 119 دن تک کے لئے 130⁄2 میل فی دن کے حساب سے سفر طے کیا تھا۔

اس کی کامیابیال نمایال اورا ہم تھیں ۔اس نے دنیا کے گرد تیز تر اور دورتک کاسفر بطے کیا تھااور کسی نے بھی کسی چھوٹی کشتی میں اتنا تیز تر اور دورتک سفرسرانجام نید یا تھا۔لہٰذااس کا کارنامہ قابل فخر کارنامہ تھا۔

فرانسس ششٹر کئی مرتبہ موت کی آئھوں میں آئکھیں ڈال چکا تھااوراس نے کئی مرتبہ موت کوشکست دی تھی۔وہ نہ صرف سمندراور فضا میں برسر پر کار دہاتھا بلکہ سرطان کی بیاری کے ساتھ بھی برسر پر کیار رہاتھا۔

ایک کارنامہ سرانجام دینے کے بعداس کے ذہن میں بیسوال گردش کرنے لگتاتھا کہاس کے بعد کیا کارنامہ سرانجام دیا جائے؟

وه دوسرافر دخیاجس نے برطانیہ تا آسٹر کیلیاتن تنہا پرواز سرانجام دی تھی (1931ء میں)۔ http://kitaabgh

وہ دنیا کے گردفضائی چکرلگانے میںمصروف تھا کہ ایک جاپانی بندرگاہ پرٹیلی فون کی تاریں اس کی راہ کی رکاوٹ بن چکی تھیں ۔للہذاا سے

زمین پراتر ناپڑااوروہا پنے اس منصوبے سے دست بردار ہوگیااوراس کی بجائے اس نے دنیا کے گرد بحری چکرلگانے کا فیصلہ کیا۔ سے مصنف میں میں میں میں ایک کے ختاری سے میں میں میں میں میں میں میں میں است میں است میں است میں است میں است می

جنگ نے مداخلت سرانجام دی کیکن جنگ فحتم ہونے کے چند برس بعداس نے بحراو قیانوس میں پہلی تن تنہار ایس جیتی۔ یہ دوجیہ میں سے '' میں میں میں برقان میں معمل اس میں سام کر سرمان میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں م

اس نے'' جیپی موتھ III'' ..... 13 ٹن وزنی جہاز ..... میں پلے ماؤتھ تانیو یارک کا سفر 1960ء میں 40روز میں طے کیا تھا۔اسے '' سال کے بہترین کشتی ران' کے خطاب سے نوازا گیا۔ http://kitaabghar.com

اس نے بحراوتیانوس میں تن تنہائی سفرسرانجام دیا اور مابعد دنیا کے گردتن تنہا چکرلگانے کا فیصلہ کیا۔اسے مالی سہولت میسر نہ تھی اور وہ جا نتا تھا کہ شخکم مالی صورت حال کی عدم موجودگی میں اس کا بیخواب شرمندہ تجبیر نہ ہوسکتا تھا۔لیکن اس کی مالی ضرورت کا بچھ حصداس طرح پورا ہوا کہ اس نے ''وی ٹائمنز''اور''وی گارڈین'' کے ساتھ معاہدے سرانجام دیے۔ان معاہدوں کی روح سے اسے اپنے تمام تر سفر کے دوران اپنے سفر کے بارے میں دیڈیور پورٹیس ان اخبارات کوروانہ کرنی تھیں جنہیں ان اخبارات کی زینت بنیا تھا۔۔۔۔ان اخبارات میں چھپنا تھا۔ اخراجات کا بقایا حصہ بارے میں ریڈیور پورٹیس ان اخبارات کوروانہ کرنی تھیں جنہیں ان اخبارات کی زینت بنیا تھا۔۔۔۔ان اخبارات میں چھپنا تھا۔ اخراجات کا بقایا حصہ بحیاس طرح پوراکیا گیا کہ اس نے ان تیار کنندگان سے معاہدے سرانجام دے جو یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی تیار کردہ خوراک ۔۔۔۔مشروبات اور ملبوسات اپنے ہمراہ لے جائے اوران کی پہلٹی سرانجام دے اوراس کے بدلے انہوں نے اسے مطلوبہ رقم فراہم کردی۔ یہی وجتھی کہ جب'' جیسی

موتھ' تیار ہوااور پانی میں اتارا گیااس وفت اس کے مالک کے نے ہیں بال کی ٹو پی پہن رکھی تھی جس پرانٹر پیشنل وول کی علامت نمایال تھی۔ پیشتر اس کے کہ''جیسی موتھ''اپنے حتمی سفر پرروانہ ہوتا اسے بےشار دیگر مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ روپے پیسے کی بھی کمی در پیش تھی۔اسے ریجی محسوں ہور ہاتھا کہ ڈیز ائٹر اور جہاز کی تغییر میں جصے لینے والے افراد مخصوص فنی اصطلاحات کو مدنظر نہیں رکھ رہے تھے۔اس کے

علاوہ بھی کئی ایک دیگرچھوٹے موٹے حادثات منظرعام پر آتے رہےاوروہ اپنی ٹانگ کی تکلیف کےساتھا پنے جہاز پرسوار ہوا۔ وہ پلےموتھ سےاپنے سفر پرروانہ ہوا۔اس وقت دن کے ٹھیک گیارہ ہجے تھے۔اس روز ہفتے کاروز ٹھااور تاریخ 27اگست 1966 وکھی اورا یک سودن میں وہ سڈنی پہنچ چکا تھا۔اس مقام پراس نے دو پہر کا کھانا تناول کیااور پچھ دیرآ رام کیا۔

اس کے بعدوہ دوبارہ اپنے جہاز پرموجودتھا۔اسےخطرہ تھا کہ کھلےسمندر میں اسے سمندر کی بیاری اور دردیں لاحق ہوجا ئیں گی۔ کیکن اس کی بیاری بذات خود ہی رفع ہوگئی اوراس کی ٹا تگ کی درد بھی جاتی رہی۔ تین ہفتے مزید گزر چکے تھے جبکہ اس نے انتہائی خاموثی کے ساتھا پی 65 ویں سالگرہ منائی۔وہ میں اور کاک ٹیل سے لطف اندوز ہوا۔وہ شام کو میں کن اور کاک ٹیل سے لطف اندوز ہوا تھا لیکن اس کی سالگرہ کا آغاز ضبح سورے سے ہی ہو چکا تھا۔اس نے دو پہر کے کھانے میں شراب کی وہ بوتل استعال کی جواس کے احباب نے اسے اس تقریب کے لئے خصوصی طور پر پیش کی تھی۔وہ اپنی سالگرہ کے دن کا اختیام برانڈی کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے کرنا حیا ہتا تھا اوراس نے ایساہی کیا۔ پانچ روز بعداس نے خطاستواعبور کیا۔ ہفتے گزرتے گئے اورسفر طے ہوتار ہا۔اس کے جہاز'' جیسی موتھ'' میں خرابی کے آثارنمو دار ہونے

اس کے جہاز کا جزیئر .... جوروشن کے لئے بیٹریاں چارج کرتا تھااور جس کی معاونت سے ریڈیواپنی کارکردگی سرانجام ویتا تھا .....اس جزیٹرنے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ اس کو میحسوں کر کے بھی مایوی ہوئی کہوہ پانی کا استعال زیادہ کررہاتھااور یانی کا ذخیرہ مائل بہ کی تھا۔اس نے ریڈیو کے ذریعے کیپ ٹاؤن سے بیر ہدایت حاصل کی کہ جنریئر کانقص کس طرح دور کرنا تھا۔اسی رات بارش برقی اوراس کے پانی کی

18 اکتوبر کو بیا پنانصف سفر طے کر چکا تھا۔وہ 7,300 میل کا سفر طے کر چکا تھا اور 6,570 میل کا سفر طے کرنا ابھی باقی تھا۔اس کے ریڈ یو میں بھی کچھٹرانی واقع ہو چکی تھی۔ کیکن اسے اپناوعدہ ہر حال میں نبھانا تھا .....اورا سے ان اخبارات کے لئے ایپے سفر کی رپورٹیس روانہ کرنی سیسی جن کے ساتھ اس نے ان رپورٹوں کی فراہمی کا معاہدہ کررکھا تھا۔ بھی بھار 250الفاظ پرمشمل رپورٹ روانہ کرنے کے لئے اسے ڈیڑھ گھنٹہ

جعرات 15 نومبرکوایک اورسانحه پیش آیا۔سلف اسٹیرنگ گیئرٹوٹ چکے تھے اوران کومرمت کرنے کی اس کی تمام تر کوششیں بیکار ثابت ہو چکی تھی۔

http://kitaabghar.com

اس نے اپنی ڈائری میں تحریر کیا کہ:۔ « ميرامنصوبها كارت جاتا دكھائى ديتا تھا۔ايك سودن ميں سٹرنی پہنچنے كاميرامنصوبہ نا كامى كاشكار ہوتا دكھائى ديتا تھا اوركسى

#### مقام پررکے بغیرسفرسرانجام بھی ناممکن دکھائی دیتا تھا۔''

اسےابسڈنی پہنچنے کی بجائے کسی نزو کی خشکی کارخ کرنا تھا۔لیکن 17 تاریخ تک وہ اپناؤ ہن بدل چکا تھا۔اس نے سڈنی پہنچنے کا اراوہ کرلیا تھا۔۔۔۔۔وہ اپنی شکست شلیم کرنے پر آمادہ نہ تھا۔

بالآخروہ12 دسمبر کو بعداز دو پہرساڑھے چار ہے سڈنی پہنچ چکا تھا۔اس نے بیسفر 107 دنوں اور 21⁄2 گھنٹوں میں طے کیا تھا۔وہ اب تک 14,100 میل کاکل سفر طے کرچکا تھا۔

سڈنی میںاس کاشانداراستقبال ہوا۔ریڈیو..... ٹیلی ویژن اوراخبارات کےنمائندے سےموجود تھے۔ یہاں پراس کے جہاز کی مرمت بھی سرانجام دی گئی اوراس کا بھی پُر جوش خیرمقدم کیا گیا۔ چھ ہفتوں کے بعد 29 جنوری کووہ سٹرنی سےروانہ ہوا۔اس وقت اس کا جہاز بہتر حالت میں تھا۔

وہ نیوزی لینڈ کے جنوب کی بجائے شال کی جانب روانہ ہوا حالانکہ اسے بیمشورہ دیا گیا تھا کہ وہ نیوزی لینڈ کے جنوب کی جانب روانہ ہو۔ اسے سڈنی سے روانہ ہوئے 52 دن گزر چکے تھے۔ اس سے محض آ دھ میل کی دوری پرایک جنگی جہاز موجود تھا۔ وہ اس جنگی جہاز کود کی کراز حد حیران ہو۔ بیہ جہاز برطانوی ای ۔ ایس ' پیروئیر''تھا۔ وہ اس پر فلاحی نظرر کھے ہوئے تھا۔ اب وہ شال مشرق کا راستہ اختیار کررہا تھا اور اب وہ واپس گھر کی جانب عازم سفرتھا۔ اس کے جذبے جوان تھا گرچہوہ جنگی جہاز کود کھے کرقدر نے م وغصے کا شکار ہوئے بغیر ندرہا تھا چونکہ وہ گھر کی جانب سفر طے کررہا تھا لہذا وہ خوش تھا۔ اس کے جذبے جوان تھا گرچہوہ جنگی جہاز کود کھے کرقدر نے م وغصے کا شکار ہوئے بغیر ندرہا تھا چونکہ وہ گھر کی جانب سفر طے کررہا تھا لہذا وہ خوش تھا۔ 24 اپریل کو اس نے خطا ستوا عبور کیا اور شال کی جانب کارخ کیا۔

ابھی اس کے سفر کے 210 میل ہاتی تھے کہ آزاد ٹیلی ویژن کے دوجہاز کیے بعدد گیرےاس کے نزدیک آن پہنچے۔

تاریخ کے چھوٹے ترین جہازنے اپناسنز کممل کرلیا تھا ۔۔۔۔۔اس کی مہم 119 روز تک جاری رہی تھی۔اس نے روزاندا وسطاً 130 میل کی رفتار سے سفر طے کیا تھا۔اس دوران اس نے تمام تر سابقہ ریکار ڈنو ڑ ڈالے تھے۔

وہ جانتا تھا کہاس کی زندگی کے دن گئے جا چکے تھے۔ بالآخر 1972ء میں موت نے اسے آن دبوحیا تھا اورسرطان نے اس نا قابل فکست انسان کوشکست سے دوحیارکر دیا تھا۔



### كتاب گھركى پيشكاپالو13.....اوكۆپائب گھركى پيشكش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

''جمیں یہاں پرمسکے کاسامناہے.....''

اوران چند پُرسکون الفاظ کے ساتھ جوخلاسے 205,000 میل کی بلندی سے زمین پرنگرائے تھے.....اس امر کا آغاز ہوا جے''عالمگیر'' ڈراے کے عنوان سے تعبیر کیا جاسکتا ہے....اور بیڈرامہاس قدر عظیم تھا کہاس قدر عظیم ڈراے کا تجربہ بی نوع انسان نے اس سے پیشتر کبھی نہیں کیا تھا۔ بیجھی کہا جارہا تھا کہ بی نوع انسان نے خلاکے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرلیا تھا اور وہ ان مشکلات اور رکاوٹوں سے نیٹنے کے تیار تھا جواسے گذشتہ عشروں کے دوران در پیش تھیں۔

''یانسان کے لئے ایک چھوٹا ساقدم ہے۔۔۔۔۔لیکن انسانیت کیلئے ایک دیوقامت جست ہے'' اپالو 13 پر 1,700 صفحات پرہنی جاند پراتر نے کی رپورٹ ۔۔۔۔۔اگر چہ جاند پراتر ابی نہ گیا تھا۔۔۔۔۔خلا کی تحقیق میں ایک سنگ میل ک اہمیت کی حامل ہے۔

ایک سنگ میل .....ایک یادگار .....ایالو 13 کے خلاباز وں کو واپس بحفاظت زمین پراتارا گیاا وراس عمل درآید میں ہزاروں انسانوں نے اپنی کاوش سرانجام دی۔

 ا پالو 13 مشن کا آغاز ایک کامیاب آغاز تھا۔ بیشن کامیابی کےساتھ شروع ہوا تھااوراس حقیقت کے بارے میں وہ تمام لوگ بتا سکتے جو اس مشن کے آغاز کود کیھورہے تھے یاسن رہے تھے۔

اس سن نے اغاز لود تاپور ہے تھے یاس رہے تھے۔ در حقیقت .....جیبیا کہ مابعدر پورٹ سے واضح ہوا .....اس کی تیاری کے مل کے دوران ہی پچھے فامیاں باتی رہ گئ تھی۔ عین ممکن تھا کہ حتمی پڑتال کے موقع پران فامیوں کونظر انداز کر دیا گیا ہو یا پھر یہ فامیاں کسی کے علم میں ہی نہ آئی ہوں .....اپی جانب سے تمام تر تیاری حقیق کامیا بی کے حصول کیلئے سرانجام دی گئی تھی۔ یہ تیاری ایک حقیقی سائنسی مشن کی کامیا بی کے لئے سرانجام دی گئی تھی۔ بے شک کوئی مافوق الفطرت کلوق الیں تھی جس کوسیریز کے غیرخوش قسمت نمبر 13 پراعتراض تھااوراس مشن کوسانحہ تھی 13 اپریل کو ہی پیش آیا۔

ایک اخباری تمائندے نے تحریر کیا تھا کہ:۔

''ا پالو13 نے شاندارسفر کا آغاز کیا تھا۔''

اس کا وزن 2,900 شن سےزائدتھااور بیشیر کی موافق گر جتا ہوا فضامیں بلند ہوا تھا۔اس وقت آسان بادلوں سے تقریباً خالی تھا۔ اس پر درج ذیل خلاباز سوار تھے:۔

☆ كيپيْن جيمزلوول.....مثن كا كمانڈر

الفشينك كمودُ ورفريريس المعالم

☆ جىك سوا گرث

جیک سواگرٹ کوآخری لمحات میں لیفٹینٹ کموڈورٹام میٹنگ لے کی جگہم میں شامل کیا گیا تھا جو چیک کے مرض کا شکار ہو چکا تھا۔ جلد ہی انہوں نے اپنی رفتار 2,400 میل فی گھنٹہ تک بڑھانی تھی تا کہوہ ششش تقل سے آزاد ہو سکیں اور چاند کی جانب پرواز کرسکیں۔ بدھ کے روزانہوں نے چاند پراتر ناتھا کیونکہ منصوبہ بندی اسی طورتشکیل دی گئی تھی۔ چاندگاڑی نے انہیں چاندکی سطح پراتارنا تھا۔ لوول اور میس نے چاندکی سطح پراتر ناتھا۔ اس کی سطح کی تحقیق تو تفتیش سرانجام دین تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

لیکن ان میں سے کوئی کام بھی نہ کیا جاسکااور جیمز لوول نے''ایک مسئلے'' کا اعلان کر دیا۔ وہ آئسیجن اورالیکٹرک پاور سے محروم ہو چکے تھےاور وہاں پرایک زور دار دھا کہ بھی ہوا تھا۔

لبندایہ فیصلہ کیا گیا کہ چاند پڑہیں اترا جائے گا بلکہ واپسی کاسفرسرانجام دیا جائے گا۔اسمشن کوکنٹرول کرنے والےافراد جیران تھے کہ کیا پیخلاباز واپس زمین پر پہنچ بھی یا ئیں گے یانہیں۔

مسئلہ وفت کا تھا۔۔۔۔الیکٹرکٹی (بجلی)اورا مسیجن بڑی تیزی کےساتھ ختم ہور بی تھی۔تمام غیر ضروری روشنیاں فوراً ختم خلائی جہاز کی ویلاٹی بڑھائی جاسکتی تھی تا کہ واپسی کا سفر جلداز جلد طے کرناممکن ہوسکے۔لیکن بیہ فیصلہ کیا گیا تھا کہاس کو آ ہستہ آ ہستہ بڑھایا جائے کیونکہ

کتاب گھر کی پیشکش

برق رفتاری کے ساتھ زمین میں دوبارہ داخل ہونا خطرناک بھی ثابت ہوسکتا تھا۔

معجزانہ طور پروہ زمین کے نز دیک پہنچ بچکے تھے۔اگر چدان کے زمین پراتر نے کامقام اس مقام سے مختلف تھا جومقام منصوبہ بند کیا گیا تھا لیکن وہ کامیا بی کےساتھ زمین پراتر نے میں کامیاب ہو چکے تھے۔بہر کیف وہ چاند کی سطح پراتر نے میں کامیاب نہ ہوسکے تھے۔

بی نوع انسان صدیوں سے بیخواب دیکھر ہاتھا کہ وہ جاند کی سیر کرے گلیلو اوراس کی ٹیلی اسکوپ ( دور بین ) نے جاند کوزمین کی طرح

حرکت کرنے والے ایک اجسام کی شکل میں پیش کیا .....جس میں پہاڑیاں اور وادیاں تھیں .....اور بیسورج سے روشنی مستعار لیتا تھا۔

برطانیہ پرحملہ کرنے .....اورشایداسے صفحہ مستی سے مٹانے اور نیست و نابود کرنے کی غرض سے جرمنوں نے وی II را کٹ ایجا د کیا تھا۔ بیہ ایجا دان کے عظیم ترین سائنس دان ورنروون براؤن کی کاوش تھی ..... یہ کسی بھی سابقہ ایجاد سے بڑا اور تو کی ترتھا .....اس کی لمبائی 46 فٹ تھی اور وزن 12 ٹن تھا۔

یہ برطانیہ کی خوش شمتی تھی کہ اس راکٹ کی تیاری سے پیشتر ہی جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔وون براؤن اپنی ٹیم کے ہمراہ روس سے فرار حاصل کرتے ہوئے امریکہ آن پہنچا تھا۔دونوںمما لک سائنسی ترقی کی دوڑ میں مصروف تھےاورامریکہ اس کامشکورتھا۔اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا انعام لگ چکا تھااورروس بھی بیرجانتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کیا کچھ نکل چکا تھا۔

کیکن روس کی فنی اور سائنسی مہارت کی داد دی جانی چاہئے کہ پہلاخلائی جہاز اس نے چاند کی جانب روانہ کیا تھا۔۔۔۔۔۔اور سے خلائی جہاز 14 کتو بر 1957 ءکوچاند پر بھیجا گیا تھا۔ایک ماہ بعد سپٹنک II بھی روانہ کر دیا گیا تھا۔اس خلائی جہاز میں ایک کتامحوسفرتھا۔ بیہ کتا آئسیجن کی کی کے باعث ہلاک ہوگیا تھا۔ جانوروں سے پیار کرنے والے افراداس سانحہ پرافسوس کئے بنانہ رہ سکے بتھالیکن کچھا ہم ترین چیز وقوع پذریہو چکی نت

کٹی ماہ گزر چکے تنے۔۔۔۔۔امریکہ بھی خلائی جہاز خلامیں روانہ کر چکا تھا۔۔۔۔۔ا بیکسپلولر۔۔۔۔۔اس کے بعد دیگر خلائی جہاز بھی خلامیں بھیجے گئے ۔۔۔۔۔امریکہ اور روس دونوں اس کاوش میں مصروف رہے ۔لیکن ہر کوئی جانتا تھا کہ انسان کوخلامیں اتار نے کے بیابتدائی اقد امات تھے جوسرانجام

دیے جارہے تھے۔ انسان کو چاند پراتارنے کی کوششیں جاری رہیں کیکن 25 مئی 1961 ء کوامریکی صدر جان ایف کینیڈی نے اپنی تاریخی تقریر کی کہ:۔

انسان کوچاند پراتارنے کی کوششیں جاری رہیں میلن 25 مٹی 1961 ءکوامریکی صدرجان ایف کینیڈی نے آپئی تاریخی کقریر کی کہ:۔ • 'مجھےامیدواثق ہے کہ بیقوم اس عشر ہے کے خاتمے تک اپنے مقصد میں ضرور کا میاب ہوجائے گی ۔۔۔۔۔انسان کوچاند پر اتارینے کا مقصد ۔۔۔۔۔اوراس کو بحفاظت زمین پرواپس لانے کا مقصد ۔۔۔۔۔'' پراجیکٹ اپالوجنم لے چکاتھا۔۔۔۔اس کی کامیا بی کی حیا بی قوت تھی ۔۔۔۔۔را کٹ کی قوت ۔۔۔۔۔ورنروون براؤن کی کاوشوں کے نتیجے میں سٹرن را کٹوں کی پہلی تظیم سیریزا پیے ٹمبیٹ کے انتظار میں تھی۔ 1961ءاور 1965ء کے دوران وون براؤن نے دس سٹرن را کٹ فائر کئے۔

اس کے بعدسٹرن V تیار کیا گیاا وراس کوفائز کیا گیا.....اس کے بعدایا نو X .....ایا نو X معرض وجود میں آئے۔ / بياس سفر كى تاريخ بخفى \_ آرام اسٹرونگ اورالڈرن 75 گھنٹے اور 57 منٹوں میں جاندتک كاسفر طے كر چكے تھے۔ یہ ایک جیران کن اور پُرمسرت کا میا بی تھی اور دنیا اس کا میا بی پرخوش تھی۔روس نے بیا علان کیا کہانسان کو جاند پراتارنا اس کے لئے ایک ثانوی بات تھی ..... بیان کے پروگرام میں ثانوی حیثیت کا حامل ایک امرتھا.....وہ خلا کیلئے دیگر پروگراموں کے حامل تھے..... کافی عرصہ بعدانہوں نے ایک خلائی جہاز جا ندیرا تاراجس میں کوئی آنسان سوارنہ تھا۔

من به می دیگر پروگراموں کا حامل تھا ....مستقل خلائی اشیشن قائم کرنا ..... دیگر سیاروں کو دریافت کرنا .....اورمزید کئی کارگز اریاں سرانجام دینااس کے پروگراموں کا حصیتھیں۔

کتاب گھر کی پیشکش ۔۔۔۔ہکتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

## کتاب گھر کی پیش**ونا گھاٹ کا پُجاری**ھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com سونا کھا**ٹ کا پجاری ..... بے** پنار پراسرارقو توں اور کالی طاقتوں کا مالک جواپی موت کے بعد بھی زندہ تھا۔افضل بیگ .....ایک مسلمان فارسٹ آفیسر جوسونا گھاٹ کے قہر کا نشانہ بنا ...... پھروہ انقام لینے کے جوش میں اندھا ہو گیااورا پنا مذہب ترک کر کے جاد وٹو نے کے اند جیروں میں ڈوب گیا۔ ایک ایباناول جو پر اسرار کہانیوں کے شائقین کوایئے سے میں جکڑ لےگا۔ سے **نیا گھاٹ کا پہاری** ا ہے انجام تک کیسے پہنچا۔افضل بیگ گناہ اور غلاظت کی دُنیا ہے کیسےلوٹا؟ ہندو دھرم، دیوی دیوتا دُں، کالے جادو، بیروں کےخوفنا ک تصادم سے مزین برداستان آب کتاب گھر کے پراسرار خوفناک ناول سیش میں پڑھ سکتے ہیں۔